الله سينون ويوني (ليله)

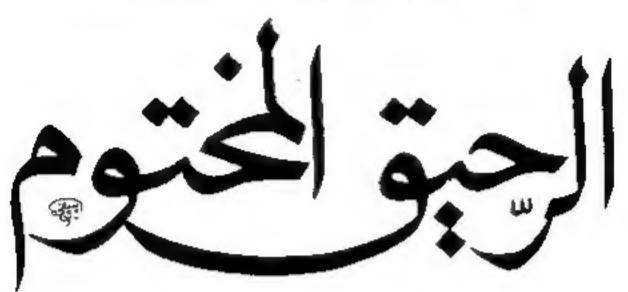

رابطہ عالم لیائی کوکرترہ کے زیرم منعقدہ سیرت برگاری کے عالمی مقابلہ میں قال آنے والی عربی کمآ کی سیرت برگاری کے عالمی مقابلہ میں قال آنے والی عربی کمآ کی اردہ ترجمہ

ترجمه وسنييت

مُولِا شُولِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي اللّهِ الْمُعْمِلِي اللّهِ الْمُعْمِلِي الْمُعِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْ

المكنبة الستّلفتية شهرمحاسف، كالمناه، كالميتان

#### Registration number 4371 Copyright

اس كتاب مے جلہ حقوق ترحمبہ بقل واشاعث پاكتان میں "المحتبة لهم لفیة لاہور، اور بهندوستان میں مولانا صفی الرحمٰن مبارک وری مندوستان میں مولانا صفی الرحمٰن مبارک وری کے حق میں محفوظ میں ۔

مرم الرم المالات منى سنوبليم قرم الحرام المالات المرام منى سنوبليم قرمت ومجلد (سفيدافسيليرا -/۴۸۴ يوپ

شيش محل رود - لاهور 54000 باكستان ثيليفون: 7227984 - فيكس: 7227981 - فيكس، 942-7227981 بأهمام: احدث كر\_\_\_مطبع: زارتي بريز نرز - لابور واحد تقسيم كنندگان \_\_\_ وارا لكت التلفية شيش عل ود لابور



### متت

بڑسلان زندگی برایے اعمال کے میں کوشاں رہتا ہے جن کے باعث اس کو نبی اکرم معالاً علیہ میں کوشاں کی شفاعت نصیب ہو جائے۔

یہی تمنا، آرڈو اور خواہش " الزیمق المخترم" کی سعی طباعت کا باعث بنی۔

"ازیمق المخترم" ہے اگر اُسوۃ حسنہ پر شوق عمل کے ساتہ ساتہ مملمانوں میں دوج جاد بمی بیار ہو جا تھی ہو تھ

الميلية الكان ال

### بسلقع أالتغ فالتحيم

## عرض مانتمر طبع جين

الرحيق المختوم كى يه مازه اشاعت جواس وقت آب كے إقفول ميں سبّے، اس كا جديد الديشن ہے۔ الله تبارک و تعالیٰ نے اِس بارکت کتاب کوچی تعبولیت سے نوازا اورصاحب ذوتی قارئین نے جس طیع اِس کی پذیرائی فرائی اس پر الله تعالی کا جمنا بھی شکراوا کیا جاتے کم بنے المجدیٹاء حدا کیٹیرا طبتہا مبارکا فیده. طبع اوّل مي تعبض الرعم اور اصحاب خبش بالخصوص جناب واكثر سعيدا قبال قريشي اورمحرم جناب مخدعاً مخدّر المن في المعن تساحات كي نشأند بي فراتي وإن مقامات كامل عربي كماب سد تقابل كا مرطر براورم مولانا نعيم الحق نعيم في اور صحب كتابت كاجناب محترمتريق كلزار في ط كيا . جزاهم الله تعالى طبع برا بي الرحيق المنوم "مي منتفيد بحف والے ايك دوست جناب ذوالفقار كافكم في دوران مطام كتاب يس بده بعض مشكل نامول يراع اب المانوس الفاظ كاترجمه اور وقومت وغيره كى ازخود نشأند بي كرك ایک نسخہ ارسال فرایا ، جن میں سے اکثر مشویے عربی کتاب سے تقابل کے بعد قبول کر ایے گئے۔ علاوه ازی اِس اشاعت میں کاغذ کی موجروہ ہوشراِ گرانی کے سبب فی صغرتین سطری اضافہ کر کے منتقا کم کرنے کی سعی کی گئی ہے تاکہ کتاب عام قاری کی قوت خرمیریں اے واس کے ساتھ ساتھ معیاری بہتری کامی خیال رکھا گیا ہے۔ اِس ترتیب نو کو برادرعزیز جناب علی احمد صابحت نے پایٹر محیل کے بینجایا نیز انہوں نے کتاب كے عربی تن اور عنوانات كى ازمر نو كتابت فراكر زادِ آخرت بنا ليا۔ تَقَبَ ل الله مند اس ابرکت کتاب میں اب یک جِس ساتھی نے میں تعاول کیا اس کے بیش نظر سے رہیت نویر شرافیہ کی خدمت برائے حضول سعادت ہی رہی -الله تعالی قبول فرائے ۔

المراجى والمرحنى بتمالين

ا گذرت کر خفرلا دلواله

جادي الأولى ملاامين مراكة بر<del>199</del> ية

# فهرست مضامين

| الم المنتقب ا  | صغر  | مطنمون                                      | صفح | مصنمون                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| الم المن المنطقة المن المنطقة  | ۸۳   | ولادت باسعادت اور حیات طغیر کے چاس ال       | 11" | عرض ناسشه                          |
| الم المن المنطقة المن المنطقة  | AF   | ولادب إسعادت                                | 14  | مقدم طبع سوم اعربی،                |
| الم الم المراق الم المراق الم الم المراق الم الم الم المراق الم المراق الم المراق الم المراق  | ۸۴   | بني معدير                                   | 19  | مِينُ نَفْظ                        |
| الم الم المراق الم المراق الم الم المراق الم الم الم المراق الم المراق الم المراق الم المراق  | l ra | واقعه شبق صدر                               | Pr  | عرض مؤلف                           |
| رب - من وقوع اور قومي اله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A4   |                                             | 44  | اینی سرگزشت                        |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A4   | وادا كي ساية شفقت مي                        | 171 | زرنطر مح أب كے بارے میں (ان توان ) |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AA   | شفيق جا كي كغالت مي                         | 77  | عرب _ مبل وقوع أور قومي            |
| رب - محکومتیں اور سرواریال الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۸   | دفيق مُبارك حصرفيضا إن بادال كى طلب         | PF  | مرب قری                            |
| الم المناس المن  | ۸۸   | تبخيرا رابهب                                | F4  | وبستوب                             |
| ا المن المن المن المن المن المن المن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A4   | بناب فيار                                   | ۴۳  | عرب ــ حکومتیں اور سرداریاں        |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸٩   |                                             | pp. | 4                                  |
| المرت  | 9.   |                                             | 10  | 4 .                                |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41   | حنرت حديم ساوي                              | 45  | شام کی بادسشاری                    |
| الم الم الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44   | کعبد کی تعمیر اور حجر اسود کے سازھ کا فیصلہ | MA  | حجازکی امارست                      |
| ارب - ادیان و غذابه ب  الم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48   |                                             | ۳۴  | بقيد عرب سرداديال                  |
| المن البراسيدي مي تريش كي بدعات المالا المنظمة المنظم  | 94   |                                             | 44  | مياسى حالت                         |
| رینی والت اور کاریخ ( واستید) اور کارخ دی کا مییز ، دن اور کارخ ( واستید) اور کارخ دار واستید) اور کارخ دو ماستید اور کارخ دو ماستید اور کارخ دو ماستید کارخ دو ماست کارخ دو ماستید کارخ   | 94   | خارجمسدا سكه آمدر                           | ۵۷  | عرب- ادبان ونداسب                  |
| ابا معاشرے کی جید جھلکیال ۱۹۸ جرائی دوبارہ وی لاتے ہیں اور اس است اس اور است اس اور است اس اور است است است اور است اور است است اور است اور است اور است اور است اور است است اور است اور است اور است است اور است اور است اور است اور است است اور است است اور است است اور اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94   |                                             | 44  | وین آبر اسیمی میں قریش کی بدعات    |
| اجتماعی حالات اجتماعی حالات الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94   |                                             | 44  |                                    |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1+1  |                                             | AF  | ماملى معارة رك ك حيد حميلكيال      |
| احمن ان احمن ان احمن ان احمن ان احمن الحمن العمن العم  | 1+1  |                                             | 44  |                                    |
| خاندان تربت کے اورار ومراحل اور نیز سنت نیز سنت نیز سنت نیز نیز سنت نیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.4  |                                             | 41  | إقتصادي حاكت                       |
| نىب دە بىلامرىملە،<br>فازار،<br>فازار،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.4  | لبينع كالحكم اور اس كم مقمرات               | 44  | احمنيان                            |
| فازاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-4  | وعوت کے آووار ومراحل                        | 40  | خاندان تتوست                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | پهلامرهان                                   | 40  | نب                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-4  | كاوست سبيع                                  | 4   | فاتراده                            |
| جاه رمزم مي هداي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.4  | خفیہ دعوت کے تین سال                        | 4A  | ماه زمزم کی کھدائی                 |
| واقعیت فیل ۹ اولین رم دان اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-A  | التحلين ومبروالن اسمسسانام                  | 44  | واقعسية فيل                        |
| عبدالله الله من الله م | 11-  | ثماز '                                      | A-  | عبدالله مول المدمني والموحرم       |

|       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| صفم   | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منح  | مضمون                                            |
| 144   | غم ہی غم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111  | قریش کو اجمالی خبر                               |
| 19A   | حضریت سودهٔ سید شادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | رد مه دوسرا مرحله:                               |
| 7.377 | ابتدائی مسلمانوں کا صبرو ثبات اور اس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 114  | الفلي سبيليغ                                     |
| 149   | اساب وعوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ur   | اظهار وحوست كالبيلاعكم                           |
|       | تيسرامرجله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Br   | قرابت دارون مين تبليغ                            |
| IA.   | بیروان که وعوست اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111" | كوهِ صفاير                                       |
| IA.   | رسول الله مَنْظُ الْفَلِيكُ لَلْ طَا يَعْتُ مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1314 | حق كا والتكاف اعلان اورمشركين كارة عمل           |
| IAZ   | قبائل اور افراد کو اسسلام کی دعوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 114  | قريش ابوطالب كى خدمت مي                          |
| 146   | وه قبال جنيس اسلام كى دعدت دى كتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 114  | مخاج كوردكف كمديي عبسس شوري                      |
| 144   | ایان ک شنائیں کے سے بہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IIA. | محاذآدائی کے صلّعت انداز                         |
| 194   | يترب كى جهر سعادست مند روحيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 114  | مماذآرا کی کی دوسری متورست                       |
| 144   | معنرت ما آنشه است أبكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14.  | مماذ آرانی کی تیسری طورت                         |
| 194   | إسرار ادرمعراخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 161  | معاذ آرائی کی جرمتی منورست                       |
| 7.0   | يهلى بيعست عقبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144  | بملم وجود                                        |
| 4.4   | يديب مين اسلام كاسفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.  | وادِ ارخستسب                                     |
| poy   | قابل شكسب كاميابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1191 | يىلى جرست مبشر                                   |
| 75+   | دوسري بيعت عقبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 154  | دوسری بجرت حبث                                   |
|       | محفظوكا آفاز اور صرت عباش كى طرف سامعاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100  | مهاجرن مبشہ کے خلاف قریش کی ساوش                 |
| 711   | كى زاكت كى تشريع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114  | البرطانب كوقريش كى وممكى                         |
| HIE   | بیعت ک دفعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14-  | قرنش ایک ارمیر اوطانب کے سامنے                   |
| 717   | خطرنا کی بیت کی محرر یاد دانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 151  | نبی عظام الله الله الله الله الله الله الله ال   |
| rin   | بيعت كي تحيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IMA  | صنرت مرزه كا قبول اسسلام                         |
| 110   | باره تعييب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100  | معنرست عمر کا تبول اسسان م                       |
| 113   | شيطان معاجمت كا الخناعة كرابية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ior  | تریش کا ما بنده رسول الله مینان الله کا معدر می  |
| 414   | قرنش برمنوب لكلف كيليه انعدار كاستعدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100  | ابوطالب، بني أثم اور بني عبدالمطلب كوجمع كرست مي |
| Y14   | مُدساء يترب عد قركيش كالمحبّاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104  | محمل بائيكاث                                     |
| P14   | خبر کا یقین اور پیست کرنے والوں کا تعاقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 104  | فللم وستم كابيميان                               |
| PIT   | ہجرت کے ہراول دستے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100  | تين مسال شعب إلى طالب مين                        |
| rrr   | قريش كى يارمينت دار الندمه مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 109  |                                                  |
| Ì     | بارليماني بحسث اور نبى ينطفيك كوقتل كى فالماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ाप्र |                                                  |
| ***   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140  | <u> </u>                                         |
| ++4   | نبی سال شور به مرکب رست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IN D |                                                  |
| 176   | وشول الله يَظْ اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال | 144  | حفرت فديخ جوار رحمت مي                           |

|      |                                                                            | 4            |                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| صغر  | معتموان                                                                    | مغر          | معتمون                                                    |
| 149  | غزدے کا سبب                                                                | YYA          | رسُول الله مَيْنَافِقَوَيَانَ إِينَا كُم حَمِورُ لِي عِيل |
| 744  | إسلامي فشكركي تعداد اوركمان كي تقسيم                                       | 114          | مرے غاریک                                                 |
| YA-  | بدر کی جانب بسلامی مشکری روزعی                                             | rr.          | غاريس                                                     |
| YAT  | مكري حطرك كالعلان                                                          | PPI          | قرنسیش کی جمک و دو                                        |
| TAL  | جنگ کے بیے اہلِ مُح کی تنب اری                                             | rrr          | مرینے کی راہ یں                                           |
| YAL  | محی مشکر کی تعداد                                                          | rra          | تنبار می تشریعیت آوری                                     |
| TAT  | قبائل بزگر کا مسئلہ<br>میں میں کا مسئلہ                                    | 71.          | مدسيف يس واخله                                            |
| FAF  | جيش مكركى روانكى                                                           | rrr          | ندنی پرندگی                                               |
| PAR  | قافله کے نکان                                                              | ;            | پهلامرجله:                                                |
| FAE  | منی مشکر کا اراد و والیس اور بایمی پیموت                                   | rrr          | ہجرت کے وقت مرسینے کے حالات                               |
| PAP  | راسلامی نشکر کے بیے مالات کی نزاکت                                         | YOY          | نت معاشرے کی تشکیل                                        |
| PA [ | مجنس شوری کا احب تماع                                                      | ror          | مسجدتهري كي تعمير                                         |
| PAY  | اسلامی نشکر کا بقیرسغر                                                     | 100          | مسلمانوں کی بھائی جارگی                                   |
| PAY  | جاموی کا افست.ام<br>دکرین بر                                               | 106          | اسسلامی تعاون کا بمان                                     |
| YA4  | مشكر كم كے بارے میں اہم معنوات كاحماول                                     | 109          | معاشرے رمعوات كا اثر                                      |
| YAA  | بادان رحمت کا نزول<br>مراجع می کا نزول                                     | MAL          | بیود کے ساتھ معاہدہ                                       |
| YAA  | ایم فرجی مراکز کی طرف اسلامی نشکر کی مبتقست                                | 744          | معاہدے کی دنوات<br>میآ / دکریش                            |
| FA9  | مراز میادت                                                                 | 146          | منع کثارشس                                                |
| *44  | مفتحر کی ترتیب اورشب گزاری                                                 |              | ہجرت کے بدمسل اوں کے خلات قرکیش کی                        |
| 79.  | میدان جنگ می مشکی کشکر کا بهمی اختلات<br>میدان جنگ میں مشکل کا بہمی اختلات | MA           | فِنْتَهُ خِيرُ إِلَى اور عبدالله بن أَبِي عد ما مروب م    |
| PAP  | دو قرن کٹ کر آمنے سامنے<br>مُشاور دیا ہے میں میں میں                       | 344          | مسلمانول برسمبرحرم كادروازه بنديج عاف كااعلان             |
| 796  | تعطر صغرادر معرك كالبيلا ايندهن                                            | 444          | مهاجرین کو قریش کی دھی                                    |
| 194  | ماررست                                                                     | 144          | بخک کی امازت                                              |
| 490  | عام بجوم<br>رمول الشه ﷺ فَيْكَالُكُ كَلَ وُعا                              | PH4          | شرايا اور غزوات                                           |
| 190  | رون الله يول من وي الله المرافقة الله الله الله الله الله الله الله الل    | 144          | تسرتهٔ سیعث البحر<br>ترسید الباد                          |
| 194  | بوالي حمله                                                                 | ¥2.          | سُرِّيَةِ را لِغ                                          |
| 194  |                                                                            | 72.          | مرتباعت ترار<br>غور مین درس                               |
| 199  | میدان ہے الجیس کا فرار<br>شاریب                                            | 141          | غزرهٔ الجامية ودان<br>شده م                               |
| 499  | شكست فاش                                                                   | <b>₹</b> 41  | غزدهٔ بُراط                                               |
| 199  | الوحبسسال کی اکڑ<br>روحہ میں سرتہ تا                                       | 144          | غزوة سفوان<br>نير ترويده                                  |
| ۳۰۰  | الرحب ل كاقتل<br>المراب مرابية خ                                           | 744          | غزوهٔ ذی العثیره<br>مرز:                                  |
| r-r  | ایان کے <sup>تاب</sup> اک نقوش<br>درتہ سریتہ ما                            | <b>721</b> " | 1 2/2                                                     |
| F-4  | فرقين كي مقتولين                                                           | 129          | غروة بدركبري إسلام كايبهلا فيصله كن معركه                 |
|      |                                                                            | L            |                                                           |

| صفر  | معتموان                                                                                                                                | صغر          | مصنمون                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 464  | بقيه اسلامي مشكر دامن أعدمين                                                                                                           | 4.2          | سقے یں کھیت کی خبر                        |
| mpr2 | و فاعی منصوب                                                                                                                           | 7-9          | مسيت ميں فتح كى فوش فبرى                  |
| 279  | نبي مَثَلَّهُ عَلَيْنَ شَعَاعت كي روح بيو تكن بي                                                                                       | ri-          | ما لى خنىست كا مستاد                      |
| F79  | مكتي الشكركي تنظيم                                                                                                                     | <b>1</b> 111 | اسلامی نشکر مربینے کی راہ میں             |
| 10.  | قرلیش کی سیسی چال بازی                                                                                                                 | rir          | تهنیت کے دفود                             |
| 701  | بوش دېمت دالنه کيليه قريشي عدر تول کې مک ماز                                                                                           | rir"         | قيديول كالفنية                            |
| rar  | جنگ کا پسلا ایندمن                                                                                                                     | 110          | فرآن کا تبعرو                             |
| 704  | معركه كامركز ثعل اورعلم دارم كاصفايا                                                                                                   | 714          | متفرق واقعات                              |
| TOP  | بقيد حضول من جنگ كى محيفيت                                                                                                             | <b>119</b>   | بدر کے بعد حبی سرگرمیاں                   |
| 704  | تثيرغط حنربت حزواكم شهادت                                                                                                              | rr-          | غزوهٔ بنی سستیم به مقام کدر               |
| P04  | مُسلمانول کی ہالا دمستی                                                                                                                | PFI          | نبی مظالم المالی کے تق کی سازش            |
| 104  | عورت کی آخوش سے فوار کی دھار پر                                                                                                        | 444          | غزوهٔ بنی قبینقاع                         |
| 704  | بتيرا تعازون كا كارنامه                                                                                                                | 777          | میتود کی عیاری کا ایک نونه                |
| TOA  | مشرکین کی شکست<br>سرزاد رسی خوان                                                                                                       | rra          | بنی نینقاع کی جدست کنی                    |
| FAA  | رتبراندازوں کی خوفها کے خلطی<br>اور دور دور ویک و شاک سے میں میں میں میں میں میں اور کی میں کا میں | 1746         | معاصره بمسببه رقمی اور جلاوطنی            |
| 709  | اسلامی مشکر مشرکین کے نرسفے میں<br>رسال ایٹ مطاری این کر میش دیں۔ در روز اور                                                           | rr4          | غزوهٔ سُولِق                              |
| P4.  | رسول الله المنظمة المنظمة كالمرتضر فيصد اور ولياز الدام<br>مسوان من منته                                                               | pp.          | غزدهٔ ذی امر<br>کعیب بن اشریف کا قمل      |
| 141  | مسلمافول میں اِنتشار<br>رسول اللہ ﷺ کے گرد خون ریز معرکہ                                                                               | PP1          |                                           |
| PYP  | ومول الله وظائفة على على معابة ك إكثما                                                                                                 | 770          | غزوهٔ بحوال<br>مُر تبدي مدين              |
|      | ہونے کی ابتدار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                    | PPA          | نسرتیهٔ زیربن مارند<br>غزوهٔ احسب         |
| P44  | مشرکین کے دباق میں اضافہ                                                                                                               | r#A          | انتقائی جنگ کے بیار قریش کی تیاری         |
| P44  | تادرهٔ روزگار جال بازی                                                                                                                 | 779          | قريش كالشكر ، سامان جنگ اور كان           |
| 144  | نی مظافظات کی شمادت کی خبراددمعرکے پراسکا اڑ                                                                                           | 700          | کن نشکر کی روانگی<br>می نشکر کی روانگی    |
| 47   | رسُول الله عِنْ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                 | rr.          | مرسینے پس اطلاح                           |
|      | أين بن ملهن كاقتل                                                                                                                      | 44.          | منگای صورتحال کے مقابعے کی تیاری          |
| 464  | مِن بن سن ما من المنظمة الله المات بن                                                                                                  |              | كى نظر مريث ك واكن يى                     |
| 740  | مشركين كا آخرى ممله                                                                                                                    | 771          | مدینے کی دفاعی حکمت علی کے بلیے مجلس شائے |
| 740  | شهدا. کا مُسٹ ا                                                                                                                        | 70           | الماملات الماملات                         |
| P24  | آخرتك بشك لانف كيلييشلانون كامتعدى                                                                                                     | TYT.         | اسلامی نشکر کی ترتیب اورجگ کے لیے روانگی  |
| P24  | 1 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                        | T'AL         | لشكر كامعابنه                             |
| 744  | ابُرسفیان کی شماست اور صنرت مُرِّے دو دو باتیں                                                                                         | 170          | اُصد اور مدینے کے درمیان شب گزاری         |
| 149  | بدي ايك اورجنگ (منے كاعدوبيمان                                                                                                         | 100          | عبدالله بن أتى ادراى كرسافيول كى مركشي    |
|      |                                                                                                                                        |              |                                           |

|  | á |   |
|--|---|---|
|  | i | ľ |
|  | ۹ |   |
|  | - |   |

|             | -                                          | 1           |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| صغہ         | مضمون                                      | صغح         | مضمون                                                  |
| 44.         | مُسْرِينَ خيط                              | 149         | مشرکین کے موقف کی تعیق                                 |
| 44.         | غزوه بني الصطلق يا غزوه مريبيع الثانير     | ۲۸۰         | شهیدول اور زخمیول کی خبرگیری                           |
| 444         | غزوه بني المطلق مصيط منافقين كاروتي        |             | رسول الله وظافظان الله عزومل كي تماكرة اور             |
| 44          | غزوهُ بن المطلق مي منافقين كا كردار        | PAP.        | اس سے دُعا فراتے ہیں ۔۔۔۔۔۔                            |
| 644         | مدینے سے ذلیل ترین آدی کونکالنے کی بات     | "AF         | مدینے کو والی اور محبت وجاں سیاری کے نادر واقعا        |
| ror         | واقعهٔ افک                                 | TAA         | رسُول الله يَنْ الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 604         | غزوة مُركبيع كے بعد كى فوجى ممّات          | TAG         | مرینے یس منگای مالت                                    |
| 464         | مُريّة دار بني كلب ، هلاقة دورته الجندل    | PA4         | غزوة خمرار الاسب                                       |
| ۲۵۲         | سُرِيَةَ ديار بني سعد - علاقه فدك          | 144         | جنكب أمدين فتح وتنكست كاليك تجزيه                      |
| 104         | نسرية وادى العسشدى                         | 191         | ای غزدے پر قرآن کا تبصرہ                               |
| 104         | مرة موتين                                  | <b>1791</b> | غزدسے یں کار فرا خدائی مقاصدا و حکمتیں                 |
| r09         | مسلح فديرب بيه (ذي تعدّ مسكنية)            | 146         | أمد کے بعد کی فوجی متمات                               |
| 600         | عرة مديبيركا سبعب                          | 1444        | نسرتية الجمسيل                                         |
| 109         | مسلماتول میں روانگی کا اعلان               | 190         | عيدانشران الميس كى مهم                                 |
| <b>653</b>  | کے کی جانب مسلمانوں کی حوکت                | 190         | رجيع كا عادته                                          |
| 44.         | بیت الله سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش      | 791         | بترمعونه كاالميه                                       |
|             | مُمَل رِيز بحرادُت بحين كى كوسشى ادر راسية | 4           | غزوة بني نصير                                          |
| 4.          | کی تبدیلی                                  | 4.4         | غزدة نجد                                               |
| 441         | بدیل بن ورقار کا توسط                      | 4.4         | مؤده بدر دوم                                           |
| 444         | قرکیش کے ارکبی                             | 14.4        | غزوة دُومة الجندل                                      |
| 644         | وى ب يسرف أن ك الله تم سے روك              | 14.4        | غزوة احزاب اجنكب نندق                                  |
| 444         | حضرت عثمان كي سفارت                        | (PY         | غزوهٔ بزونست ريظهر                                     |
| 440         | شهادت عثمان كى افراه ادر بعيت رمنوان       | I KALK      | غزوة احزاب وقرنظ كم بعد كى حبى ممات                    |
| מרח         | ضلح الد دفعات مسلح                         | hhi         | سلام بن الل الحقيق كالمثل                              |
| 40          | ا يوحندل كى وانسى                          | 744         | نرية عدين سداه                                         |
| 445         | ملال محف کے بیے قرانی اور الوں کی کسٹ تی   | 445         | غزدة بنولحيال                                          |
| PYA         | مهاجره عورتول كى واليي ست إلكار            | ("PA        | سُرِيَّةٍ عَمِر                                        |
| <b>(*49</b> | اس معابرے کی دفعات کا عاصل                 | ۲۲۸         | نسرتية ذه القصه (1)                                    |
| ۲۷۲         | مُعلمانول كاغم اور مصرت عرَّ كامناقشه      | rra         | مَرِيَّةَ وُوالقصر (٢)                                 |
| 454         | كمزورسلمانول كامسندهل بهوكي                | وسم         | تسريخ جموم                                             |
| لبحائر      | برا دران قر کیشس کا قبولِ اسلام            | (779        | سرقة عيص                                               |
|             | دوسرامرحله:                                | المالم!     | سرتية طرف ياطرق                                        |
| 740         | نئی شبدیل                                  | 44.         | سرنية وادى القرطي                                      |

|      | 14                                                 | ·    | _ <del></del>                                      |
|------|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| مغ   | مضمول                                              | صغ   | معنمون                                             |
| air  | وادي مسرى                                          | (44  |                                                    |
| ٦١٥  | تيمار                                              | (42) |                                                    |
| 215  | حریترکو واپسی                                      | 149  |                                                    |
| 010  | سُرِيْهُ ابال بن سعيد                              | [/Ai | 44                                                 |
| 014  | غزوة ذاست الرقاع است                               | FAF  |                                                    |
| 019  | مث ي كم يند نرايا                                  | PAL  |                                                    |
| 019  | سُرَّة تدير ومغرفي ربيع الاة الرست من              | PAA  | ہوؤہ بن علی صاحب بیامہ کے نام خط                   |
| 419  | سَرِيَة حَمَّى ﴿ جِلْدِي الْآخِرُوسِ اللهِ         | rag  |                                                    |
| DY . | مَرَةٌ تَرب (شعبان سشدہ)                           | 646  | ما و شاوعمان کے ؟م خط                              |
| 44.  | سَرية المراحث نعك الشعبان سندي                     | 440  | 44/                                                |
| 44.  | سرية ميغد درمضان سشيع                              | 191  |                                                    |
| 24.  | سَرِيَة غيبر الثمال مستدي                          | 14   |                                                    |
| 44.  | منرية ين وجبار (شوال سنسية)                        | 14/  |                                                    |
| ari  | مشرية غابر                                         | 19   |                                                    |
| 011  | عروُ تصنا                                          | 14   |                                                    |
| 210  | چندادمسدای                                         | 144  |                                                    |
| ara  | مرية الوالعوج ( ذى المجرمست م)                     | 4-   |                                                    |
| ara  | مَرَيْرَ قالب بن عبدانشر (صغرسشدی)                 | 0.   |                                                    |
| 010  | مَرَيْنَ وَاست الله وربيع الاقال سشديم             | ۵.   | جنگ کی تیاری اور خیبر کے تعد                       |
| 440  | ر مَرَةِ وَاست عرق (دين الاوَل سشدة)               | 4    | معرکے کا آفاز اور قلعہ اعم کی فتح                  |
| 074  | معركه نوته                                         | 0    | قلعهمعب بن معاذ كي فتح                             |
| Aun  | معرسک کا مبب                                       | ۵    | منعه زبيركي فتح                                    |
| 644  | الشكرسك أمرار الارنبي يتكافيكان كي ومينت           | 0    | قلعہ ابی کی فتح                                    |
| 544  | اسلامی مشکر کی روانگی اور حیدالند بن رواحه کا گریه | ۵    | تلام زاد کی فتح                                    |
| 21.0 | اسلامی مشکر کی چیش رفت اور فوفاک ناکهانی مالت      | ٥    | خيبر کے نسعت اُن کی فتح                            |
|      | عابة                                               |      | صُنح کی باست چیبت                                  |
| ۵۲۸  | معان مي مجيس شوري                                  | 0    | الوالحقيق کے دوفرن بيٹون کی برحمدي اورانکا قبل ١٠٨ |
| AYA  | وتنمن کی طرحت اسلامی تشکر کی پہیشس تدمی            | 6    | امرال فنيمت كي تقييم                               |
| AYA  | جنگ کا آفاز اورسیرسالاروں کی کیے بعدد گرے          | 4    | جعفران إلى طالب ادر الشمرى صمائة كي آمد            |
| 019  | شهادست مديد د مديد                                 |      | صرت صغیتہ ہے سٹ ادی                                |
| ۵۲۰  | جمندا ، الله كي توارس عي عد إيك توارك وتدي         |      | زبراً اود بكرى كا داقعه                            |
|      | فاقر بنگ                                           |      | جنگب خيبريس فريقين كے مفتر لين                     |
| 1071 | فريتين كرمقولين                                    |      | فدک                                                |
| 077  | الادان مسلم الادان                                 |      |                                                    |

|     | 11                                                                            |      |                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| صفح | مضمون                                                                         | منح  | مضمون                                               |
| 446 | وستمن کے جاسوس                                                                | ۵۳۲  | اس معرکے کا اتر                                     |
| 047 | رسُول الله شَيِّلَةُ الْفَلِيثُانِ كَ جاسوس                                   | orr  | سرتيهٔ فاست استلال                                  |
| 045 | يول الله شَطَانُهُ عَلَيْنَ كُوست حَيْن كَى طرف                               | ٦٣٥  | منرتة خعزو (شعبان سشية)                             |
| 442 | اسلامی نشکر پرتیرا دارول کا ایما نک مدر                                       | 40   | غزوهٔ فتح کم                                        |
| דרכ | وشمن كى تنكستِ فاستس                                                          | ه۳۵  | اس غزوسايه كاسبب                                    |
| 644 | تعاقب                                                                         | ATA  | تعدیدملح کے لیے ابرسغیان حیزیں                      |
| Ø44 | غيمست                                                                         | 05.  | غزوے کی تیاری اور اخذار کی کوشیشس                   |
| 446 | غزوة طالِّهت                                                                  | ort  | إسعامی نشکر کرگی داه میں                            |
| 444 | جعرائد مي اموال غنيمت كي تقييم                                                | 054  | مرّ الغلمان مين اسلامي منشب كريمة بيرّ ا وَ         |
| 24. | انصار کا حرکن واضعالی                                                         | ٥٢٢  | ا برسغیان دربار نبوسستندین                          |
| 847 | وفيه جوانيان کي آم                                                            | 084  | اسكامی لشحرم الغران سے متھے کی جانب                 |
| 24" | ه و الد مدیز کو دایسی                                                         | 084  | اسلامی نشکر اچا کک قریش کے نسر پر                   |
| 028 | فتح کمر کے بعد کے سرایا اور عمال کی روا مل                                    | 3 (1 | اسلامی سنشکر دی طوی چی                              |
| 045 | تخصيلداران زكوة                                                               | DYA  | سكتے ميں إسن مى كست كركا واغلم                      |
| 949 | تسرايل                                                                        | ]    | مسجد حراكم ميس رشول المند فيظافه فيكتان كا واحمت لم |
| 949 | مشرتية تحييبة بنصن فزارى                                                      | 979  | اور بتوں سے تطہیر                                   |
| 244 | مشرية تغليدين عامر                                                            |      | خانه كعبرمي رشول الله متلاشكة لأنكى تماز اور قريش   |
| 544 | مشرية منعاك بن مغيان كلابي                                                    | 24.  | سيے خطامسيب ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔                              |
| 044 | مشرقة معتقد بن مجرز برلمجي                                                    | 801  | سیم کوئی <i>سرزنش</i> شیں                           |
| 044 | ر مُرَيِّعُ على بن إلى طالب                                                   | 001  | کیے کی گنجی ۱ حق بحقدار رسسید)                      |
| 049 | غزوهٔ تبوکسی                                                                  | 001  | کعبہ کی مجیست پر اذاب بلالی                         |
| 044 | غزوه كاسيب                                                                    | DOT  | فتح پاسٹسکرانے کی ثماز                              |
| 44. | روم وغتان کی تیاریول کی عام خبریں                                             | sar  | ا كابر مجرمين كاخون رائيگال قرار شده ديا كميا .     |
| BAI | روم وختان کی تیاریوں کی خاص خبریں                                             | 201  | معفوان بن امتيه اور فضاله بن عمير کا قبول اسلام     |
| DAT | حالات کی زاکت میں امنافہ                                                      | 200  | منع ك ومسعدن رسول الله ينافظ الله كاخطب             |
|     | دا الله عَيْنَ اللَّهِ عَيْنَ الْمُعْلِينَ فَي عَرِمَتَ سِنِهِ الْكِرِقُطِعِي | 000  | انصارسکے انہیشے                                     |
| DAT | اقدام كا قيصل                                                                 | ۵۵۵  | بييت                                                |
| DAY | ردمیول سے جنگ کی تیاری کا اعلان                                               | 004  | كرمي نبي فيظ الفي الله فيام اور كام                 |
| ۵۸۳ | غزوہ کی تیاری کے لیے سلمانوں کی دوڑ دموری                                     | ۵04  | شرايد ادر دفرد                                      |
| 244 | اسلامی مشکر تبوک کی را میں                                                    | 44.  | تيسىل مرجله ،                                       |
| PAN | اسلامی گستشکر تیوک پی                                                         | 241  | غزوهٔ حنین                                          |
| 244 | مرمینسد کو والیبی                                                             | anı  | وشمن کی روانگی اور اوطاس میں پڑاؤ                   |
| 011 | مملقين                                                                        | 441  | مابرِجنگ کی زبانی سیرسالاد کی تغلیظ                 |
| J.  |                                                                               |      |                                                     |

| مغ     | مغموك                   | منو | معتمول                                  |
|--------|-------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 444    | جار دل پیط              | 44. | ای غزدے کا از                           |
| 144    | اليك يا دُو وان بيط     | 641 | اس مغزوه مصفحسان قراک کا زول            |
| HPA    | ایک دن بیطے             | 041 | اس مَن سكه بعض همسهم ونقرات             |
| 4 ta   | حیایت مبادکه کا آخری دن | 997 | همج مسكسهم ازيرا ارت حنرت بو بجرمدين ") |
| 494    | نزيع دوال               | 091 | غزواست پر ایک نظر                       |
| 44.    | خم إستربسكان            | 146 | الله سكم وين من فرج در فوج واخله        |
| 419    | حزرت حضير كالوقف        | 294 | رفرد                                    |
| 441    | معزبت ابرنجركا موقف     | 414 | دعومت کی کامیا بی اور اثرات             |
| 144    | تجميره كحنين الاتمانين  | 416 | حجبة الوداع                             |
| 4 14/4 | غائز نبوست .            | 177 | آخری فوجی مهم                           |
| 400    | انملاق واوصافسنب        | 475 | رفیقِ الصلے کی جانب                     |
| ארר    | مغيرمبارک               | 477 | الوداعي آثار                            |
| HMA    | کالِکنشس اورمکا م اخلاق | 499 | مرمن کا اسمت ز                          |
| 700    | مختب بواله              | 446 | آخری ہفست۔                              |
|        |                         | 446 | وفات سے پانچ وِن بیسے                   |

### 21121111

## عرض مانشر (طبع اوّل)

المکتبة التلفیه کاآفاز صفرت والدگرای مزظاد العانی نے پیادست دسول کی پایدی دعایق کی ترتیب واشاعت سے کرتو دیا تھائیکن المکتبة الظلفیله کوایک یا مقصدا وریاضا بطہ ا دارہ تشکیل دیتے وقت انہوں نے لمینے تلمیز درشید (اور میرے اشاؤمیرم) مولانا ما فظ عبدالرمان کو بروی کورفاقت وشراکت کے لیے متحف کرایا۔

انتاذ وثناگردکی اسی دفاقت وثراکت ہی پی دراصل المکتبیّہ المسلفیّه کا نام متعادیث، بکردوشن جُوا۔ بارک الله سعیصہ ۔

پیادسے دسول کی پیاری دعائیں کے بعد المکتبة المشلفیّه نے اُس دود کے شن کا بت و طباعت اور سے شن کی باری دعائیں کے بعد المکتبة النسلفیّه نے اُس دود کے شن کا بت و طباعت اور شیم اخلاط کا اعلیٰ معیار قائم کرتے ہوئے الغوز الکیسر عربی (ٹائپ) اور حیات ولی (اُردُو) میسی کتا بوں کی اثناعت سے کام کا آغاز کیا۔

اس کے بعد المکتبة المسلفیه کوعالم اسلام میں متعادت کوانی کتاب التعلیقات السلفیہ علی متعادت کوئے الم الله میں متعادت کوئے الم الله میں متعادت کوئے اللہ الله میں متعادت کے التابی میدید دواشی کے ماتھ متونِ مدیث کی الثاعت کو آغاز اور مرعاة المفاتیح شرح شکوہ المصابیح کی جلدا قال ثنائع کہ کے ضروح صدیث کی طباعت میں کا آغاز اور مرعاة المفاتیح شرح شکوہ المصابیح کی جلدا قال ثنائع کہ کے ضروح صدیث کی طباعت میں

اوليت كاشرف عال كيا- والحمد الله على ذلك -

غ فه میکداستا دوشاگردگی بهترین رفاقت و شراکت کاید دورسید شال تقا۔

سنے واج کے بعد راتم الحردت تے حضرت والدصاحب منطلہ العالی کے سابۂ شفقت بہرجب کام کا آغاز کیا تواس و تنت ملک میں قدیم کتب کوظم یاز ٹیمو پرنشائع کرنے کا دیجان تھا۔

تتحية المومدين مترجم واردو ،الاتياع عربي ،الايقات مترجم رساله عمل بالحديث مترجم ، تقويّة الانيب ان ·

نصيحة المسلمين مجاعست اسلامي كانظرية حديث اودحديث كي تشريبي البميست عسي كتب متذكره بالأخيم كتب

موعواء میں حبیطم ہواکدابطہ عالم اسلامی ، کمتہ کرتمہ تنص عربی کتاب کو۔۔ وُنیا بھری۔۔ اُقل انعام سے نوازا وہ ھا رہے ہندوشانی مصنعت کی ہے تواس کا اُردو ترجیرٹ لُٹے کرنے کی لہزل وہاغ

سے ہوکر گزرگنی

سنه المهاريم من جب مولانا معنی الرحمٰن مُباركپوری سے میت الله شرابین می مجینیت مصنّف الرحیق المه ختسوم "تعارت بُواتو ده گزری بُونی لهرالقاظ كالباده اورُده كرنورا مولانا موصون كی فدمت میں ماضر برگئی۔

مولانات محرم نفرد بى ترعم كرك مودة المكتبة السلفية كومطاك كاوعده قربالياور حب مولانام وصوت دسم برهم المعرب لا به ورتشر لعب لا سنة قوابنا وعده وفاكر ديا جن إهم علائلة تعالى مسوده طف ك مورام المعرب للمحتلف المن حقت ومن كالردد المريش بين خدمت ب.

اس كطباعت من جوس و كال آپ كونظر آت كاده الله تعالى كفضل وكرم اور ساتق ساتق والمركم اي مخفط الله كراى من في الما ويديوس و كال آب كونظر آت كاده الله تعالى كاد في المائي ، براديوس و يديوس و كال آب كونظر المركم كوم وي كاده نمائي ، براديوس و يديوس في مخلصا من قوج اور فاضل دوست مولانا حافظ عبد الركم كوم الدين يوسقت كطبي شوي كانده و من الدين يوسقت كطبي شوي كانده و من المركمة و من داري وسقت معلى شوي كانته من مناهم كانته و من داري وسقت معلى شوي كانته كوم كانته كانته كوم كانته كوم كانته كانته كوم كانته كوم كانته كانته كوم كانته كانته كانته كوم كانته كوم كانته كانته كانته كوم كانته كانته كانته كانته كوم كانته ك

برادرگرای پروفیسرعبدالجهارشاکر کانجی بہت ممنون ہوں جنہوں نے بے پناہ مصروفیتوں کے باہ مصروفیتوں کے باہ مصروفیتوں کے باوجود کتاب پڑھ کر مختصر کی کامی تبصرہ سے سے نیریک کی صورت میں سے نوازا۔ جناھ عواللہ تعالی ۔

تاسیاسی بوگی اگریس اسس کے خطاط صاحبان مُشآق اجد بھیتے ،محتصدیق گوزآر ،محسسدریاض محدالیاس صاحبان اورخصوصا مُشتاق احد بھیتہ صاحب کا شکریدا وانہ کروں جنہوں نے ہار ہاتھ بھی جی بت معدالیاس صاحبان اورخصوصا مُشتاق احد بھی کہ کہ ایسے بھی کا شکریدا وانہ کروں جنہوں نے ہار باتھ بھی تاکہ گاار منصرت بڑی خندہ پیشانی بلکہ معاوت سمجھ کرکی ۔ ایسے بی کویژیژور واد ابن یسعت (ارتسٹ) کا بھی شکر گزاد ہوں جنہوں نے کتاب کے حن میں عملاً مصد لیکر زاد آخرت بنایا۔

آخری الته عزومل سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کوزوال پزیرا متِ مسلم کی اصلاح کا باعث بنائے اور فاضل صنعت حفظ اللہ ، قائش اللہ کے والدین ، اساتذہ اور ہراس شخص کونی اکرم مظالمہ اللہ اللہ کے الدین ، اساتذہ اور ہراس شخص کونی اکرم مظالمہ کی شفاعت نصیب فرمائے میں سنے کسی می مرصلہ پر تعاون فرما یا ہو۔ آئیں ٹی آئین !

کا شفاعت نصیب فرمائے میں نے کسی می مرصلہ پر تعاون فرما یا ہو۔ آئیں ٹی آئین !

اللہ عدل علی محسمت و بارك وسلم علی ح

الراجى لى رحمة ربه الغافر بندة اشع الكرث كرفنك ولاية

# دِسِهِ اللهِ الله

داز ترت آب واکر عبوالع عرفصیف کردی بزل ابدی باسای کراکور)
الحمد لله الذی بنعمته تت الصالحات، وأشهدان لا اله الاالله وجده
لاشریك له ، واشهد أن محمدا عبده و رسوله وصغیه وخلیله ، أدی الرسالیه
وبلغ الامانة ، و نصح الامة ، و ترکها علی المحجة البیضاء لیلها کنها رها ، صلاله
علیه وعلی اله و صحبه اجمعین ، و رضی عن کل من تبع سنته و علی بها إلی
یوم الدین ، و عنا معهد بعفوك و رضاك یا ارحد الراحین ، أما بعد

سُنتُ نوی طبر و بحوایک تجدد پزیر مطیدا و رتا قیاست با تی رہنے والا توشد ہے ۔ اور جس کو بیان کر سنے اور جس کے ختلف عنوانات پر کتا ہیں اور حیفے لکھنے کے لیے لوگوں میں نبی مظالم المجان کی بعثت کے وقت سے متعابدا و رتنا فس عباری ہے ، اور قیامت تک عباری دہے گا۔ یوسنت مطبر وسلا و سکی افران کے معافی و معمی نموندا ور واقعاتی پر وگرام رکھتی ہے جس کے سانچے میں ڈھل کرسلا و ل کی رفتار وگفتار اور کا اور لولور کو کھنا ہے ۔ اور اسپنے پر ور د کا دسے ان کا تعلق اور اپنے کفیتہ وقبیلہ ، با دیان وانوان اور افراد اُمت سے سے ان کا رفتا دیا کہ اور اُن کا در اُن کی دور کا در سے ان کا تعلق اور اُن کے دیا کا در اُن کی دور کا در اُن کا در کا در کا در کا در اُن کا در اُن کا در کا در کا

لَقَدْ كَانَ لَكُ فَى رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِلنَّ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاللهَ وَاللهَ عَلَى اللهُ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْمُومَ اللهَ وَاللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مُنْ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَ

" بقیناً تمهارسے برائش خص کے لیے اللہ کے دسول میں اللہ تھا اللہ بی بہترین اسوہ ہے جواللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا اور روزاخ تر کی ام پر رکھنا ہوا ورالٹہ کو بکٹرت یا دکرتا ہو ؟

ادر حبب صنرت عائشه رضى المترعنها معدر ما فت كيا كياكه رسول الله يَنْ اللهُ اللهُ كا افلاق كيمه تصانبول الله عن المنظمة القران و بس قران بي آب كا افلاق تفاء

لفذا جوشخص اپنی دنیا وراخزت کے جملہ معاملات میں رہائی شاہراہ پر عبل کراس دیا ہے نجات بیا ہما ہواس کے لیے اس کے سواکوئی چارہ کا رنہیں کہ وہ رسُول اعظم شاہد اللہ اللہ اللہ کے اسوہ کی بیروی کرسے۔ ا درخوب اچی طرت مجھ بوجرکواس تعین کے ساتھ نبی میں اُٹھ تھا آنے کے کہیں پر دردگار کا سیدھارات سے درخوب اچھی طرت مجھ بوجرکواس تعین کے ساتھ نبی میں گامزن ستھے۔ استے میں پر جماسے آقا ور پیشوار سُول اللہ میں گامزن ستھے۔ افراسی میں قائم بن مقب انداز میں گامزن ستھے۔ افراسی میں فائم بن مقب میں میں میں میں میں میں میں میں مورشدین اور مجاہدین کی رشد و ہدایت ہے۔ اور اسی میں سیاست و مکومت ، دولت و اقتصاد بمعاشر تی معاملات ، انسانی تعلقات ، افران قاضلها و بین الاقوامی روابط کے جمل میدانوں کے لیے اسورہ و تمونہ ہے۔

آئے جبکہ ملان اس ریانی مہنج سے دور مہٹ کرجہل دسیائدگی کے گاڑ میں جاگر سے بہن ان کے لیے کیا ہی بہتر ہوگا کہ دہ ہوش کے مانن ایس۔ اور اپنے تعلیمی نصابی اور مختلف اجتماعات وجانس میں اس بنا پرسیرت نبوی کو مرفہ برست رکھیں کہ میصن ایک کے کری متاع ہی نہیں ہے۔ بلکہ بی اللّٰہ کی طرف واپسی کی لاہ ہے۔ احد اسی بیں لوگوں کی اصلاح وفلاح ہے۔ کیونگہ بی افلاق وعمل کے میدان میں اللّٰہ عزوم کی کا اللّٰہ عزوم کی کا اللّٰہ عزوم کی کا اللّٰہ عرب کے میدان میں مورن اللّٰہ الله و تعالی کی ٹروت کی آمانی فرمان بن جا تا ہے۔ اور اسے انسانی زندگی کے میدام عاملات میں حکم بنا لیتا ہے۔ اور اسے انسانی زندگی کے میدام عاملات میں حکم بنا لیتا ہے۔

یه کتاب الحریق المحتوم" این فاضل مؤلفت یم صفی الحمان مبارک پودی کی ایک نوش گوار کوشش اور قابل قدر کا دنامه بست میسی موسوت نے دابط مالم اسلامی کے منعقد کر دو مقابلہ برت نوسی لاسلامی کی دعوت عام بربیک کہتے ہوئے آنجام دیا۔ اور پیطانما سے سفر از ہوئے تے جس کی تفسیل دابطہ مالم اسلامی کی دعوت عام بربیک کہتے ہوئے آنجام دیا۔ اور پیطانما سے سفر از ہوئے تے جس کی تفسیل دابطہ مالم اسلامی کے سابق سیکر فری جنرل مرحوم نفسیات السندی عمد علی الوکوان تفعده ادللہ برجمت الله وجدنا و عنا خیر للبنا و کے مقدم تا دول میں ندکور سہتے۔

اس كتاب كولوگون من ربردست پذیرائی ماصل بوئی و درید ان كی مرح وستائش كامركو بن گئی بینا پخر پیطے ایڈ نیش سے كل كے كل دوس بزار ) نسخ با تعول با تعامل گئے ، اور اس كے بعد جناب محترم سے رصان موئ خطرالت ) في از راه كرم مزيد بائخ بزارت نسخول كی طباحت كا بيره الحفايا فحر داه الله خدول الله اله دولاد اله و

اس موقع پہترم موسون حے نے مجھسے اس خواہش کا افلهار کیا کہ میں اس میسرے ایڈسش کا دیا چہ لکھ دول برخانجوان کی خواہش کے احترام ہیں بئی نے بیختصر ما دیا چہ فلم بندکر دیا ، مولی عرقوب کا دیا چہ لکھ دول برخانجوان کی خواہش کے احترام ہیں بئی نے بیختصر ما دیا جہ فلم بندکر دیا ، مولی عرقوب اسے دعا ہے کہ وہ اس عمل کو اینے لئے کہ کے لیے فالص بناتے ۔ اور اس سے ملمانوں کو الیا نفع بہنچا سے کہ ان کی موجودہ خشہ مالی ہری میں تبدیل ہوجائے۔ اُم تب محدید کو اس کا کم کشہ محدوث و

ادراقوام عالم كي قيادت كامقام بيرواپس مل جائے -اوروہ الدّی وظی کے اس ارشاد کی عملی تصویر بن جائے کہ کنٹم نخبیر المسّی و مُنْهَدُون وَ مُنْهُدُون وَ مُنْهُدُون وَ مُنْهُدُون وَ مُنْهُدُونَ وَمُنْدُونَ وَاللّٰهُونَ وَمُنْدُونَ وَاللّٰهُونَ وَمُنْدُونَ وَاللّٰهُونَ وَاللّٰهُونَ وَمُنْدُونَ وَاللّٰهُونَ وَاللّٰهُونَ وَاللّٰهُونَ وَاللّٰهُونَ وَاللّٰهُونُ وَاللّٰهُونَ وَاللّٰهُونُ وَاللّٰهُونُ وَاللّٰهُونَ وَاللّٰهُونُ وَاللّٰهُونُ وَاللّٰهُونُ وَاللّٰهُونَ وَاللّٰهُونَ وَاللّٰهُونَ وَاللّٰهُونَ وَاللّٰهُونَ وَاللّٰهُونُ وَاللّٰهُونَ وَاللّٰهُونَا وَاللّٰونِ وَاللّٰهُونَ وَاللّٰهُونَ وَاللّٰهُونَ وَاللّٰلِي وَاللّٰهُونَ وَاللّٰولِي وَاللّٰهُ وَاللّٰهُونَ وَاللّٰهُونَ وَاللّٰهُونَ وَاللّٰهُونَ وَاللّٰهُونَ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِي وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰلِمُ وَاللُّونُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰلِمُ وَاللّ

تم خیرِامت ہوسے لوگوں کے بلیے ہر پاکیا گیاہے۔ تم مجال ٹی کا حکم دیتے ہو۔ ڈاتی سے رو گتے ہو۔ اور اللہ ہرا بیان رکھتے ہو۔

وصلى الله على المبعوث رحمة للعبالمين، رسولِ الهدى ومرشد الانسانية إلى طرق النجاة والفلاح، وعلى اله وصعبه وصلم والحمد لله رب العالمين.

> ولاکٹرعبرالٹدعمرنصیعت میکرٹری جنرل دابطہ عالمی اسلامی کمرکمرمہ

## معالى المرضح معمليا لحركان سيررى جنرل دابطة علم ليلاى كمر كرمه

الحمد لله رب الفلمين ، خالق السفوت والارض وجاعل الظلمات والنور، وصلى لله على سيدنا عيد خاخ الأنبياء والرسل أجمعين ، بشر وانذن ووَعَدَ وأَوْعَدَ ، أَنقذ الله على سيدنا عيد خاخ الأنبياء والرسل أجمعين ، بشر وانذن ووَعَدَ وأَوْعَدَ ، أَنقذ الله به البشر من الضلالة ، وهدى الناس إلى الصراط المستقيع عماط الله الذكاذي له ما في السفوت وما في الارض ، الا الى الله تصيراً لامور وبعد : يوكد الله بها أن وتعالى نے لین رسول عصفت كوتفام شفاعت اور درج بلند عطافه وايا به اور آب سے ممسلمانوں كوجت كرنے كى برايت دى ب اور آپ كى بيروى كوائي مجت كى برايت دى ب اور آپ كى بيروى كوائي مجت كى افرا با ب - بين ني فرايا ب -

عُلْ إِنْ كُنْتُمُ تُرْجِنُونَ الله خَاتَبِعُونِ يُحَبِّبُكُوالله وَيَغَنِولَكُمُ وَنَوْبِكُمُو يعنى لے پیفر کہدود إاگر تہیں اللہ سے مجبت ہے تومیری پیروی کرو۔ اللہ تہیں مجوب رکھے گا۔اور تمہارے گن ہول کیمارے لیے بخش ہے گا۔

اس بے یہ بھی ایک بیس ہے جود اوں کوآپ کا گرویدہ و وارفتہ بنا کران اسباب ذرائع کی جودیں ڈال دبیا ہے جو آپ کے ساتھ تعلق خاطر کو پختہ ترکر دیں ۔ چنا نچر طلوع اسلام ہی سے معلمان آپ کے محاس کے اظہار اور آپ میں ایک بیس سے اللہ اور اشاعت میں ایک سے سے آگے تکل جانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ آپ میں ایک بیس بھیتہ نام ہے آپ میں ایک کوششش کرتے رہے ہیں۔ آپ میں ایک اللہ اور افعال اور افعال اور افعال کی میس سے اللہ واللہ کی میں ہیں کا کہ لگفتہ اللہ کا افعال تھا یہ اور معلوم ہے کہ قرآن کریم اللہ نعائی اللہ اور اس کے کھا ہے تا مرکا نام ہے۔ لہذا جس ذات کرائی کا یہ وصف ہے وہ تعنیا گاری کہ تا اندانوں سے بہتر اور کا نام ہے۔ اور ساری فاتی فعالی مجت کی سب سے زیادہ حقد ارہے۔

برگراں ایر مجست بیرشر مسلمانوں کا مروایته دل وجان دی ۔ اور اسی کے انق سے سیرت نبویہ شریفہ کی پہلی کا نفرنس کا فرر کھوٹا۔ یہ کا نفرنس کا نفرنس کا نفرنس کا نفرنس کا نفرنس کا نفرنس کی مرزمین پر منعقد بہوئی ۔ اور دابطہ نے اس کا نفرنس بیں اعلان کیا کہ ذیل کی شرائط پر پورسے اتر نے والے میرت کے پانچ سے عمدہ مقالات پر ڈرٹھ دلاکھ سعودی دوال کے مالی انعامات وسینے جائیں گے ۔ شرائط یہ بیں ۔ عمدہ مقالات پر ڈرٹھ دلاکھ سعودی دوال کے مالی انعامات وسینے جائیں گے ۔ شرائط یہ بیں ۔ ۱۱) مقالہ کمل ہو۔ اور اس بین ارمینی واتعات زمانہ وقوع کے لیا نفرسے ترتیب واربیان کئے ہوں ۔

(۲) مقاله عمده بو-اوراس سے میلے شائع نرکیا گیا ہو-

دم) مقلسے کی تیاری میں جن مخطوطات اورعلی آفذ ہرِ احتماد کیا گیا ہوان سب سے حوالے مکل ویستے گئے ہوں ۔

۱۷) معت الم بمکاراتی زندگ کے کمل اور نفسل حالات کلم بند کرسے۔ اور اپنی علی است اور اپنی علی است اور اپنی ملی است اور اپنی ملی است اور اپنی علی است کا است کا سے اگر جوال تو سے ذکر کرسے ۔

(۵) مقالے کا خطصات اورواضح ہو۔ بلک بہتر بوگاکہ ٹاتپ کیا ہوا ہو۔

(4) مقالے عربی اور دوسری زنرہ زبانوں میں قبول کئے جائیں گے۔

(۵) یکم دبیع الثانی مستوالی شروع کی جائے گا۔ اور یکم محرم محالت کی وصوبی شروع کی جائے گی۔ اور یکم محرم محالت کو مختم کر دی جائے گی۔

۱۸) مقالات رابطة عالم اسلامی کم کمرمر کے میکرٹریٹ کومہر پندلفافے کے اندرمیش کئے باہیں۔ رابعہ ان پراپنا ایک فاص نمبرشمار ڈالے گا۔

(9) ا کابرعلمار کی ایک اعلی کمیٹی تمام مقالات کی چھان بین اور جائے پڑتال کرے گی۔

دُلطِهُ کابِهِ اعلان مِحبتِ نبویٌ سے سرشارا ہل علم کے سیے مہمیز تابت ہُوا۔ اور انہوں نے اس تقایلے میں بڑھ چیڑھ کرحصّہ لیا ۔ ادھرا لبطہ عالم اسلامی بھی عربی ، انگریزی ، اُر دواور دیگرز بانوں میں نفالات کی وصولی اور است تقبال کے لیے تیارتھا۔

پیر ہمارے محترم بھا یُول نے مختلف زبانوں میں مقالات بھیجنے شروع کئے بہن کی تعادُد الحاد تک جالپنچی ان میں ہم مقالے عربی زبان میں تھے ، میں اگدو میں ' ۲۱ انگرزی میں' ایک فرانسیسی میں اور ایک ہوسازبان میں ۔ رابطہ نے ان مقالات کوجائیجئے اور استحقاق انعام کے لحاظ سے ان کی ترتیب قائم کرنے کیلئے کبارعلماً کی ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اور انعام پانے والول کی ترتیب یہ دہی۔

ا - پهلاانعام - شيخ صغى الريمن مباركيورى معامعه سلفيد، بند - بياس بزارسعودى ريال -

۲- ووسراانعام- واكثر اجد على خال ، حامعه ليه اسلاميه بنتي دالي مبند- جاليس مبزار سعودي ريال -

٣- تيسرا انعام. واكثر نصيرا حمد ناصر صدر عام اسلاميه بها دليور پاكتان تيس مزار سعو دي يال

الله بوتفاانعام التادهام محمود محمنصور مير مصر و و و بين برارسعودي ريال

۵- پانچوال انعام - استاد عبدانسلام باشم مانتلا، مرید منوره جملکت مودیویی: دس ترارمودی بال در بازیران با می در بازیر منوره جملکت مودیویی در باستان کامیاب افراد کے نامول کا اعلان ، ماہ شعبان شوسالی میں کرامی دباستان کا میاب افراد کے نامول کا اعلان ، ماہ شعبان شوسالی میں کرامی دباستان کو اس کی اطلاح کے اندر منعقد مہلی ابشائی اسلامی کا نفرنس میں کیا۔ اور اشاعت کے بینے تمام اخبارات کو اس کی اطلاح صد

پھرتقیم انعامات کے لیے رابطہ نے کہ کرر میں اپنے متقرد امیرسود بن عبد المحسن بن حبد العزید کی سربہتی میں سنبی را اردیت الآخر الله کی سے ایک بڑی تقریب منعقد کی دامیرسود کہ کرر کے گورزامیر فواز بن عبد العزید کے سیکرٹری بیں اوراس تقریب بی ان کے ناتب کی شیت سے موصوت نے انعاب تقیم کے۔
تقیم کے۔

اس موقع پر رابطہ کے سیکرٹریٹ کی طرف سے یہ اعلان بھی کیا گیا کہ ان کامیاب مقالات کی تقا نمانوں میں طبع کراکرتقبیم کیا جائے گا۔ چنا پنج اس کو رُوبر عمل لاتے ہُوئے شیخ صفی الرجمان مبارکپوری عامد سلفیہ ہندکا رعربی مقالرسب سے پہلے طبعے کراکر قارتین کی خدمت میں بیٹی کیا گیا۔ کیونک وصوف ہی نے پہلا انعام حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد بقیہ متعالے مجی ترقیب وار طبع کیے جائیں گے۔

التُدمُ بِهِ اللهِ مِعالَىٰ سے دعا ہے کہ ہما ہے اعمال اپنے بیے فالص بنائے۔ اور انہیں شرفِ قرارت سے نوانے یہ افسال اپنے بیے فالص بنائے ۔ اور انہیں شرفِ قرارت سے نوازے ۔ یقینا وہ بہترین مولی اور بہترین مرد گارہ وصلی الله علی ستید نامحملا وعلی الله وصحبه وصلی .

محقرعلی الحرکان سیمژی جنل دابطهٔ عالم اسلام گرگریم

## البمرادن الأحن الرميم

الجدلله والصّلاة والسّلام على سول الله وعلاَّله وصحبه ومن والاه - امّا بعد یه ربیع الاول الاسلام رماری النظامی کی بات ہے کدکرامی میں عالم اسلام کی پہلی سیرت کانفرس ہوئی بیس میں را بطة عالم اسلامی كم كرمستے يڑھ چڑھ كرمصد ليا اور اس كانفرنس كے افتتام برسارى دنيا کے اہل فلم کو دعوت دی کہ وہ سیرت نہوی کے موضوع پر دنیا کی سی می زندہ زبان میں متعالے معیں میلی دوسرى بميسرى بيونتى اور پانچوس بوزيش ماصل كرسنه والول كوعلى الترتيب بيجاس ، مياليس بميسس بیس ا در دس ہزار ریال کے اتعابات ویہے مایش کے۔ یہ اعلان دابطہ کے مسرکاری ترجان اخباراتعالم الاسلامى كى كتى اشاعتوں ميں شاتع ہوا۔ تسكن مجھے اس تجویز ا دراعلان كا بر وقت علم نہ ہوسكا ۔ كي ونوں بعد حب ميں بنارس سے اپنے وطن مباركبور كيا توميرسے ميوي زا دىجانى اور محترم اكتاد مولاناع بداريمان صاحب مماركيورى خظه التدرابن شيخ الحدميث مولاناع بالتنصيرصاحب رحماني ضغلهالله، نے مجد سے اس کا ذکر کیا۔ اور زور و یا کہ میں مجی اس مغلطے میں مصد بوئی میں سنے اپنی کمی مائیگی اور نائتجر به کاری کاعدرکیا - مگرمولانا مصررسے - اور بار بارکی معدرت پر فر ایا که میرامتعسود برنہیں ہے كدانعام ماصل ہو۔ بلك ميں جا تہا ہول كداسى بہانے ايك كام ہوجائے - يس نے ان كے اصرادِسس پر فاموشی توافتهارکه لی میکن نمیت بهی متی که اس مقلطے میں سے تنہیں بول گا۔

ہی میں تھا کہ رمضان کی تعطیل کلال کا وقت آگیا۔ اوھر البطہ نے آتے والے محرم الحرام کی مہلی ماریخ كومتقالات كى دصُولى كى آخرى ماريخ قرار دياتھا-اس طرح مہلت كارىكے كوئى ساڑھے يانچے ماہ كذيبيكے تھے۔اوراب زیادہ سے زیادہ ساڑھے تین ماہ میں مقالہ کمل کریکے حوالہ ڈاک کردینا صروری تھا۔ ماک وقت پر پہنچ جلئے اورا دھراہی سارا کام ہاتی تھا۔ مجھے تعین نہیں تھا کہ اس مختصر عرصے میں ترتب فیسوید نظرتانی اورنقل وصفائی کا کام ہوسکے گا۔ گراصرار کرتے والوں نے چلتے تاکید کی کہسی طرح کی فعنت بالذبذب كي بغيركام مين جُت ما وَل ورمضان بعدَّمهادا "ويا جلستُ كارمي سن مي فرصت سكا بأعميت سمجه النهب لم كومهم زلگانی اوركدوكاوش محرجر بيكال مي كوديدا وري تعطيل شهان واب محريند لموں کی طرح گذرگئی۔ اورجب بیصرات واپس پلیٹے تو مقائے کا دو تمہانی جصد مرتب بردیکا تھا بچو کانظر ان اورتينين كاموقع زتما اس يداصل موده بى ان حضرات كحواسك رديا كونعل وصفائى اورتفا بل كاكام کر ڈالیں۔ یاتی ماندہ حصنے کے کیو دیگر توازمات کی فراہمی وتیاری بی*ں مجی ا*ن سے کسی فدر تعاون لیا معامعہ کی ڈلوٹی اور سماہمی شروع ہوم کی تھی ۔اس میسے زمانہ تعطیل کی رفتار برقرار رکھنی ممکن نہتمی تاہم ڈرٹیھ اوجہ جب میدامنی کی عطیل کا وقت آیا توشب بیداری کی برکت شد متاله میاری کے آخری مرحلے میں تھا جے مرَّدى كى ايك جئست سنے تمام وكمال كومينها ديا۔ اورميں فے آغاز محرم سے بارہ تيرہ ون بيلے يمقاله حوالة واك كرديا.

مہینوں بعد مجھے دابطہ کے دور شرڈ کتوب بنتہ عشرہ آگے بیچھے ہوسکول ہُوئے ، فلاصدیہ تھا کہ میرا مقالہ ، دابطہ کے مقارہ شرائط کے مطابق ہے۔ اس لیے شرکیب مقابلہ کرایا گیا ہے ہیں فیاطینان کا آلا اس کے بعد دان پر دان گذریقے گئے بھٹی کہ ڈیڑھ سال کا عرصہ بیت گیا ، گر دابطہ مہر بلب ، میں نے دوبارہ خط مکھ کرمعلوم کرنا ہی چا او کہ اس سلمے میں کیا ہور اہے تو مہر سکوت ندٹو ٹی ۔ بھر میں نود ہی اپنے شافل ادر ممانل میں انجھ کریہ بات تقریبا تزاموش کرگیا کہ میں نے کئ مقابلہ میں جسہ بیا ہے۔

اوائل شعبان شایخ دور در جولائی شایکی کراچی دیاکتان میں پہلی ایشیائی اسلامی کانفرنس تعقد موری تی می میں ایشیائی اسلامی کانفرنس تعقد موری تی می میں میں ایسی کے اور دائیوں سے دلیجی تی داس لیے اس سے تعقاق اخبار کے گوشوں میں وہی بوئی فبری بی دھونڈھر کر پڑھتا تھا۔ ایک روز مجدوبی ائٹیشن پرٹرین کے انتظاد میں جولید شدی ۔ اخبار دیم میں بیٹی گیا۔ ایانک ایک چھوٹی سی خبر پر نظر پڑی کہ اس کانفرنس کے کسی اجلاس کے اندر دابطہ نے سیرت نگاری کے متعابلے میں کا میاب ہونے والے یا بیخ آمول کا اعلان کر دیا ہے۔ اور ان میں ایک مقالہ نگا دہند دشانی

بھی سبے ریز خرر پڑھ کرا ندر ہی اندرطلا ہے جیتو کا ایک بٹیگام تر محتر بیا ہوگیا۔ بنادس واپس آکے تفصیل معلوم کرنے کی کوششش کی ، مگرلا عاصل ۔

۱ جولا فی شناناء کوچاشت کے وقت ہے بعد استے مناظرہ بجرفیبہ کے شرائط طے کرنے کے بعد استے جرسور یا تھا کہ ان جرے سے مقصل میٹر میں ول پر طلبہ کا شور و منہ گامرٹ فی پڑا۔ اور آنکھ کُلُ کُنی۔ استے میں طلبہ کا شور و منہ گامرٹ فی پڑا۔ اور آنکھ کُلُ کُنی۔ استے میں طلبہ کا دیلا مجرے کے اندرتھا۔ ان کے چہوں پر ہے بتاہ مسرت کے آنا راور زبانوں پر بارکہا ہی کہا ت تھے۔ کے کا مارٹ کے د

«كيابُوا؟كيا نحالف مناظر ف مناظره كرف سے انكادكر دیا؟ میں نے لیٹے ہی لیٹے سوال كيا۔ « نہیں بلكات میرت نگاری سے مقالیا میں اوّل آگئے ؟

" الله! تيراشكرب "أب صناب كواس كاعلم كيد بُوا ؟ ين أَلُوكر مِلْمُ حِيَاتُها.

" مولوى عُر بينس يه نبر للست ميس "

" مولوى عزيريها ل الملك بين إلى "

ه مي إل ١٠

اورچندلمول بعدمولوی عزیر محجے تغصیبالات منا بہے ہے۔

پیم ۲۲ شعبان شامین و ۲ و جوانی شده ایم و رابطه کارشر و کمتوب وارد مواجس می کامیانی کالله کست تو به مرد و دو می رقم تفاکه او محرم می ایم می که کرمه کے اندر دابطه کے متقربی بقیر اندان کے لیے ایک تقریب منتقد کی جائے گی اور اس میں مجھے شرکت کرنی ہے یہ تقریب محرم کے بجائے اار رہیے الآخر ایک تقریب محرم کے بجائے اار رہیے الآخر موجود الا محرم کے بجائے ارد اس میں مجھے شرکت کرنی ہے یہ تقریب محرم کے بجائے ادر اس میں مجھے شرکت کرنی ہے یہ تقریب محرم کے بجائے ۱۲ در ایک الآخر موجود الا محرب الله کون مقد می کی اور اس میں مجھے شرکت کرنی ہے یہ تقریب محرم کے بجائے ۱۲ در ایک الا خرب الله کون مقد می کی اور اس میں مجھے شرکت کرنی ہے یہ تقریب محرم کے بجائے ۱۲ در ایک الا خرب الله کی دور الله کی دور الله کا دور الله کی دور الله ک

ای تقریب کی برونت مجھے مہلی بارحرین تشریفین کی زیارت کی سعادت نصیب ہوتی ، اردین الآخر
یوم جمعوات کوعصرے بچھے بہلے کم کم رم کی پُر نورفضا و ل میں داخل ہُوا جیسرے دن ہا ، بیجے دابطہ ہے ستقریب
عاصری کا حکم تھا ، یہاں صروری کا دروائیوں کے بعد تقریباً دس بہتے تا وت قرآن پاک سے تقریب کا آغاد
ہوارسودی عدلیہ کے چھے جیشن جی عبداللہ بن مینی صدر مجلس تھے ۔ کمڈ کے نائب گورزا میرجود بن علیحسن ہوارسودی عدلیہ کے پہلے تشریف فرما تھے ، انہوں نے تقریب
ہوارشوری ملک عبدالعزیز کے پہلے میں ۔ تقسیم انعامات کے لیے تشریف فرما تھے ، انہوں نے تقریب
تقریبہ کی ان کے بعد دابطہ کے نائب بیکرٹری جز ارشیخ علی المخار سے خطاب فرمایا ۔ انہوں نے دمیات
سے تبایا کہ یہ انعای متفاہلہ کیوں منعد کرایا گیا ۔ اور فیصلے کے لیے کیا طریقہ کا دایتا یا گیا ، انہوں نے وضاحت

وُّ اكثرُ الرابيم على شعوط وَّ اكثرُ احد مبد دراج وَ اكثرُ احد مبد دراج وَ اكثرُ المرحد الرابيم على معلى المرحد المناع معلى المرابع المناع منصور وُ اكثرُ عبد الفيّاح منصور وُ اكثرُ عبد الفيّاح منصور وُ اكثرُ عبد الفيّاح منصور

ان اما آذہ نے سلسل مجان بین کے بعد شغتہ طور پر پانچ مقالات کو وہا کے تات سر میں: اور رہمتہ تات

ذیل کی ترتیب کے ساتوانعام کامتی قرار دیا۔

ا- الرحيق المختوم دعربي ، البيعث صفى الرحمن مباركيورى جامع سلفيه ، بنادس ، مبند داوّل ،

٧- خاتم النبيين يَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرِيرَى ، البيعث و اكثر المدعلي خال عامعه لميه اسلاميه وفي ومند دوم

٣- وينعبر اعظم واخرد اردوم اليعث واكر نصير حدناصروانس جانسلرها معداسلاميد بباوليوز اكتان دوم

س منتعی النقول فی سیرة اعظم رسول (عربی) الیعت شیخ عامد محود بن محد نصور میرود جیزه مصر (جهام)

٥- سيرة نبتي الهدى والرجمة دعوبي، التادعيدالسلام باشم حافظة مديرة منوره مملكت معوديه عربيه ويخمى

نائب سیکٹری جنرل محترم شیخ علی المخیا دسنے ان توضیحات کے بعد حوصلہ افزائی ،مبارکباد ، اور دعائیہ کلمات مان ندیر ما

براینی تقریر ختم کردی -

اس کے بعد محصے اظہار خیال کی دعوت دی گئی۔ میں نے اپنی مختصر سی تقریبیں رابطہ کو ہندوت ان کے اندر دعوت و ترات ن اندر دعوت و بلیغ کے بعض ضروری اور متروک گوشول کی طرف توج دلائی۔ اور اس کے متوقع اثرات نتا بجر رضنی ڈالی۔ رابطہ کی طرف سے اس کا موصلہ افر اجواب دیا گیا۔

اس کے بعد امیر عرص مودن عبون مقتر تیب واریا نیجول انعامات تقییم فرائے ور تلادت قران میں

پرتقریب کا افتسام ہوگیا۔

، اردیحا آلفریم مجوات کو ہمدے قافے کا رُخ مینہ منورہ کی طرف تھا۔ راستے میں بُرکی آدیجی رزم کاہ کا بختے اُ مشابہہ کرکے آگے بڑھے تو عصرے کھے پہلے حم نہوی کے در دہام کا جلال دجال تکا ہوں کے رما منے تھا جند ون بعدا کے مسح نَینہ بھی گئے۔ اور وہاں کا آدیجی قلعدا ندو وہا ہرسے دیکھا چرکھی قرت کے کے سامنے تھا جند وہ انہیں ہم کے ۔ اور وہاں کا آدیجی قلعدا ندو وہا ہرسے دیکھا چرکھی قرت کی کے سرشام مدینہ منورہ کو واپس ہم کے ۔ اور وہاں کا آدیجی قلعدا ندو وہا ہم ہم کا اس جنوں گاہ ، جبریں ایس کے اس مرکز انقلاب میں دو بہتے گذار کھا رُشوق نے اسس مَبْرِط ، قدوسیوں کی اس فرودگاہ اور اسلام کے اس مرکز انقلاب میں دو بہتے گذار کھا رُشوق نے پر حرم کھیہ کی راہ لی۔ بہاں طوات وسے کے جبکائے میں مزید ایک بغتہ گذار نے کا شرب حاصل ہوا۔ پر حرم کھیہ کی اور دوسی سے اور آرز وی کو روشوں ، بزرگوں اور علمار و شائع نے کیا کم کہ بیا مدینہ ، ہرجگہ ہاتھوں ہاتھ اور میں بھرصنم کدہ بند اور آرز وی کی سرز میں حجاز مقدس کے اندرایک ماہ کا عرصہ شیخ زدن میں گزرگیا۔ اور میں بھرصنم کدہ بند

یعت دیشم زدن عبت یار آخرت که روئے گل سیزدیدیم دہبار آخرت که میں ندیدیم دہبار آخرت که اور دوم کا ب کواردوم آ جازے داپس ہوا تو ہندوتان و پاکتان کے اُردُ وخواں طبقے کی طرف سے کتاب کواردوم آ پہنانے کا تقاضا شروع ہوگیا۔ ہوکئی برس گذرجانے کے با وجود برابر قائم رہا۔ ادھرش نئی مصرو فیات اس قدر دامنگیر ہوتی گئیں کہ ترجہ کے لیے فرصت کے لمحات بیسر ہوتے نظر نہ آئے۔ بالآخرش فل کے اسی ہجوم میں ترجہ شروع کر دیا گیا۔ اودانڈ کا ہے پایا شکرہے کرچند او کی جروی کوشش سے پانیکمیل کو ہنے گیا ویقہ الْائدُرُ مِن قَبْلُ وَدِنَ بَعْدُ کہ

افیرین میں ان تمام بزرگوں ، دوستوں اور موزیزوں کا شکر سے اداکرنا فٹروری مجت ہوں جہنوں نے اس کام میں کسی بھی طرح مجو سے تعاون کیا جصوصاً استا دِمحترم مولانا عبدالرجمان صاحب رحمانی ، اوع زیان گرامی شیخ عزیر صاحب اور مافظ محمدالیاس صاحب فاضلان مینہ نوئیورسٹی کا کران کے مشور سے اور مهت نزائی نے مجمعے وفنین مقربی پر ہس مقالے کی تیاری میں بڑی مدد پہنچائی التّدان سب کو بڑز ائے خیر ہے جمسارا مامی و ناصر ہو ۔ کتاب کو شرف مت مجول سے اور مولعت و معاونین اور ستفیدین کے لیے فلاح و نجاح کا ذریعہ بنائے ۔ آئین ۔



# الني سرگرشت

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والأخرين محقد خاتم النبيين ، وعلى ألم وصحب أجمعين، أمّا بعد ،

چونکر دابطۂ عالم اسلامی تے بیرت نوئی کے متعابے میں حصد لینے دانوں کو پابند کیا ہے کہ وہ نے حالات زندگی تھی تند فا کیٹی کر ہا ہوں اسلمند نسسیہ نسلم کے بیوائش ای موسلم کی ہے۔ مقام پر بیدائش موضع میں آباد ہے۔ مواد کی دے میاد کیور شامع اسلمند نسلم موسلم کا ایک مورد نسلم اسلمند نسسیہ موسلم کی ہے۔ میاد کیور شامع اسلم کے فاصلے پر ایک جھوٹی سی ہے۔ میاد کیور شامع اسلم کے فاصلے پر ایک جھوٹی سی ہے۔ میاد کیور شامع اسلم کے فاصلے پر ایک جھوٹی سی ہے۔ میاد کیور شامع اسلم کے فاصلے پر ایک جھوٹی سی ہے۔ میاد کیور شامع اسلم کے فاصلے پر ایک جھوٹی سی ہے۔ میاد کیور شامع اسلم کے فاصلے پر ایک جھوٹی سی ہے۔ میاد کیور شامع اسلم کے فاصلے پر ایک جھوٹی سی ہے۔ میاد کیور شامع اسلم کے فاصلے پر ایک جھوٹی سی ہے۔ میاد کیور شامع اسلم کے فاصلے پر ایک جھوٹی سی ہے۔ میاد کیور شامع اسلم کے فاصلے پر ایک جھوٹی سی ہے۔ میاد کیور شامع اسلم کیور شامع کی قصیہ ہے۔

تعلی آنی است بین میں قرآن مجید کا مجر صد اسینے دادا درجیاسے پڑھا۔ بیرس الا میں مدسہ معلی کورس کے تعلیم میں است اور ڈرل کورس کے تعلیم معلی کی تقدرے نارسی میں پڑھی۔ اس کے بعد جون میں مدرسہ اسیا اِنعلم میں کہور میں داخل ہوا اور وہا نے میں مدرسہ اسیا اِنعلم میں کہور میں داخل ہوا اور وہا ان عربی زبان دقوا عد بنمی دوسرف اور لیمن دوسرے فنون کی تعلیم عال کرنی شروع کی ۔ دوسال اور وہا ان عربی زبان دقوا عد بنمی دوسرف اور لیمن دوسرے فنون کی تعلیم عال کرنی شروع کی ۔ دوسال ابعد مدرسہ فیض عام مثر مہنیا ۔ اس مدسہ کو اس علاقہ میں ایک اہم دینی درسکا ہ کی چیٹیت ماصل سے۔ اور مرب عرب نہم دینی درسکا ہ کی چیٹیت ماصل سے۔ اور مرب تعلیم عام مثر مہنیا ۔ اس مدسہ کو اس علاقہ میں ایک اہم دینی درسکا ہ کی چیٹیت ماصل سے۔ اور مرب تا تعرب ناتھ مینی ، تصدر مہارکیو درسے ہ مجملی فریشر کے فاصلے پر دا قع ہے ،

فیض عام میں میرا داخلہ مئی الشائی ہوا۔ میں نے وہاں پانچی سال گزارہ ۔ اورعونی بازی اللہ قامدا ورشری علوم وفنون مینی تفسیر عدیث ،اصول مدیث ،فقر اور اصول فقہ وغیرہ کی تعلیم عاصل کی . جنوری النظاع میں میری تعلیم کمل ہوگئی۔ اور محجے باقا عدہ شہادہ النخری دیبنی سنرکمیں ، دیدی گئی۔ یہ سنوفیدت نی الشریعۂ اور فضیلت نی العلوم کی سندہ اور مدیسیس وافقار کی اجازت برشمل ہے۔ سنوفیدت نی العلوم کی سندہ اور مدیسیس وافقار کی اجازت برشمل ہے۔ میری خوش قربتی ہے کہ مجھے تمام امتحانات میں امتیازی نمیروں سے کامیا بی حاصل ہوتی ہ

دوران تعلیم، میں سنے الا آباد بورڈ کے امتحانات میں بھی تشرکت کی۔ فروری فوف الرامیں ولوی
اور فروری مزال الله میں عالم کے امتحانات دیتے ۔ اور دولوں میں فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوا۔
پیمرا کی طویل عرصے کے بعد عداسین سے متعلق جدید عالات کے بیش نظریں نے فردی میں ہوئے۔
میں فاضل اوب داور فروری مرک کے ایم میں فاضل دیفیات) کا امتحان دیا ۔ اور کی براللہ ددولوں میں فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوا۔

کارگاہ می میں المالی ا

ا فری ایام میں مدرسد کی انتظامیہ کے درمیان استضحت اختلافات بر پا موسئے کہ معلوم ہوآ ا تقا مدرسہ بند موجائے گا۔ ان اختلافات سے بدول موکر میں نے حین عید کے روز استعفار دیدیا۔ اور چندون بعد مدرسہ دارائی بیٹ سے تعنی موکر مدرسفیض العلوم سیونی کی فدرست پر جا مامور موا بچر منونا تی جنون سے کوئی سات سو کیلوئرٹر دور مدھیں۔ پرویش میں واقع ہے۔

سیونی میں میری تقرری جنوری الم الم میں ہوئی میں سنے وہاں ورس قرمیس کے فرائفل آنہا میں میں نے میان وہاں ورس قرمیس کے فرائفل آنہا میں میں نے میان و خارجی انتظامات کی ذرر داری ہی منجالی اور جمع میں میں جا جاکہ در موت و تبلیغ کا کام کرنا بھی لینے محمولا میں شامل کیا

میں نے سیونی میں چا رسال درس و تدلیس کے فرائض انجام دیتے۔ پھے ساتھ کے افیریس سالانہ تعطیل پر وطن والیس آیا تو مدرسہ دارائت ملیم مبار کپور کے اراکین نے بہاں کے علیمی انتظامات سنبھالے اور تدلیس کے فرائض انجام و نینے کے لیے حد در حبراصرار کیا۔ اور محجے بیر بیش کش قبول کرنی پڑی لب میں نے اپنی اولین مادر علی کے اندنئی ومرداریال سنبھالیں۔ دوسال بعد جامع سلفیہ کے انحم اعلیٰ نے میں نے اپنی اولین مادر علی کے اندنئی ومرداریال سنبھالیں۔ دوسال بعد جامع سلفیہ کے انحم اعلیٰ نے

مرسه دارالتعلیم کے سریبیت سے گفتگوی کہ مجھے جامع سلفیہ منتقل کردیں ، جامعہ کی خیرخوا ہی اور دیرینہ روابط كييش نظربات هے بوكتى اور ميں اكتوبر ملك فياء ميں جامع سلقيد آگيا يوبي بيبر كام كرر با بهول . ما لیفات ما لیفات ما لیفات ما لیفات آلیفت دنصنیف کابھی کچھڑ کچھٹاں جاری رکھا۔ چنانچیختلفٹ بمضامین و مقالات کے علاوہ اب مک آٹھ عدد (بلکداپ کوئی بیس عدد) کتابوں اور رسائل کی مالیعث یا ترجے کا کام بھی ہوجیکا

ن شرح از بارا تعرب رعربی از بار العرب علامه محد سورتی کا جمع کرده نفیس عربی اشعار کالیک منتخب اور ممتاز مجموعه سهر شرح سنت واع میں مکھی گئی ،گر قدیسے ناقص دہی ۔ اور طبیع نہیں کولئی ماکی

المصابيح في ممالة الترادي للتيوطي كالردوترجد دستنافي عند بارطبع بوديكاب - و المصابيح في ممالة الترادي للتيوطي كالردوترجد دستنافي عند بارطبع بوديكاب - و ترجمه الكلم الطينب لا بن تيميت وستنافي غيرطبوع -

و تذکرہ تشیخ الاسلام محدین عبدالوہ بی رسلن اللہ ایک ایک ایک بارطبع ہومکی ہے ۔ یہ اصلاً محکمہ شرعیہ قطرکے قاضی شیخ احدبن مجر کی عربی البیت کا ترجہ ہے بیکن اس میں کسی قدر ترمیم واضافہ کیا گیا ہے۔

﴾ تاريخ الرسفود (اردو بالكائم تركره شيخ الاسلام محد بن عبدالواب كم يبني اوردومرس البيش کے ساتھ ٹٹانع ہومکی ہے۔

اشعات الكرام تعليق بلوغ المرام لا بن جرعت علا في رعربي الملك واع بمطبوع -

قادیانیت این آئیندی (اردو سطنه) مطبوع -

نتنهٔ قادیانیت اورمولانا ثنارالندام تسری داردو بالندام مطبوع -

🕦 بیش نظر کتاب جردا بعد عالم اسلامی میں بیش کرنے کے بیتے الیعت کی گئی داوراس کے بعد مزیر چندرسا مے سپروقلم کیے گئے جو یہ جی -

انکارصدیث کیول ؟ داردوسی مطبوع

الكارصديث في يا باطل (اردوسي المعلوم

رم حق د باطل دمناعره بجرديم كى روداد شيه الم طبوع 🕝

- (۵) ابراز الحق و تصواب فی مسالة السفور والحجاب رعربی مشده الدیم بیشت سیستای علاقه الدین بالی کشی مشده این بالی کشی منطقه الدین بالی کشی منطقه النامی بین مسلم و است منطقه النامی بین مسلم و ارشائع برواسید .
  - اعلامة السلفيه مين شائع بموكى بين .
    - الفرقة الناجيه والفرق الامية الأنوى دع بي كان واع غير طبوع
      - اسلام اور عدم تشدد زاردو مشواع مطبوع
      - ا بهجة النظرني مصطلح ابل الأثر دعربي مطبوع
      - الم تصوف كى كارستانيال داردولام واي مطبوع
  - (۱) الاحزاب السبامية في الاسلام دع بي الشهاية الديميع علاده ازير الهنامة محدث بنادس كى داسك پواست زمانة اشاعت مي ميني بارم بنت كم ) ايمريش كى فراتض بحى انجام دست ...

والله العونق وازمة الامود كلما بيده - ربيا تغبله منا بقبول حسن وإنبته نباما لعساء

### يسمع الله الرَّحُمهُنِ الرَّحِيمُ عِرْ

المعمد لله الذي ارسل رسوله بالهذى ودين الحق ليظهره على الدين كله فجعله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منبرا وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الأخر وذكر الله كشيرا اللهم صل وسلم و بارك عليه وعلى أله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و فجرلهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيرا - أثما بعد ا

یہ بڑی مسرت اور شاد مانی کی بات ہے کہ دین الادل الاق الدی پاکسان کے اندومنعقدہ سیرت کا نفرنس کے افدان میں باکسان کے اندومنعقدہ سیرت کا نفرنس کے افتام پر رابطہ عالم اسلامی نے سیرت کے موضوع پر مقالہ توہی کا ایک عامنگ عالمی مقابلہ منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے جس کا مقصدیہ ہے کہ اہل قلم میں ایک طرح کی امنگ اوران کی نفری کا دشوں میں ایک طرح کی ہم آ بنگی پیدا ہو، میرے خیال میں یہ بڑا مبادک قدم ہے۔ کیونکہ اگر کہرائی سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ در حقیقت سیرت نبوی اوراسوہ محمدی ہی وہ وہ واحد منبع ہے جس سے عالم اسلام کی زندگی اورانسانی معاشرے کی سعا وت کے جشمے میں وشتے ہیں آپ میں ایک خوات کے جشمے میں وستے ہیں۔

پھریہ میری سعادت وخوش کئی ہوگی کہ میں بھی اس مبارک مقلط میں شکت کرول بیکن یری
باط ہی کیا ہے کہ میں سیدالادلین والآخرین میں الفیلی کی حیات مبارکہ پردوشنی ڈال سکول میں تو بہنی
ماری خوش کئی دکامرانی اسی میں سمجھتا ہول کہ مجھے آپ میں الفیلی کے انوار کا کچھے صدنصیب ہوجائے۔
تاکہ میں تاریکیوں میں بھٹک کر ہلاک ہونے کے بجائے آپ میں الفیلی کے انوار کا کچھے صدنصیب ہوجائے۔
تاپ کی دوشن شاہراہ پرجیلتا ہواز ندگی گذارول ۔اوراسی دافی میری موت بھی آئے ۔ اور بھر آپ طلاقات کی رشن عت کی برکت سے اللہ تعالی میرے گئا ہوں پر قلم عَفُو بھیروے ۔
کی شف عت کی برکت سے اللہ تعالی میرے گئا ہوں پر قلم عَفُو بھیروے ۔
ایک چھوٹی سی بات اپنی اس کتاب کے انداز تحریب کے شعلی بھی عرض کرنے کی صرورت

محسوس كرر ہا ہوں اور وہ يہ ہے كہ ميں سقے كتاب تكھنے سے پہلے ہى يہ بات ہے كر بى تقى كہ اسسے بارتها طربن جانے واسلے طول اور ا دائیگی مقصود سنے قاصررہ عبانے والیے انتقصار دونوں سسے بیجتے ہوئے تا توسط درہے کی ضخامت میں مرتب کروں گا۔ لیکن جب کتب سیرت پر نگاہ ڈالی تو دیکھاکہ واقعات کی زمیب اور جزئیات کی تفصیل میں بڑا انتقلات ہے۔ اس لیے میں بنافیصیلہ كياكه جہاں جہاں ايسى صورت يبن آئے و ہاں بحث كے ہر يبلويہ نظر دوڑا كراور مجربور تحقيق كركے جزیتیجرا خذکروں اسے اصل محتاب میں درج کردوں ۔اور دلائل دشوا مرکی تنصیلات اور ترجیج کے اسباب كا ذكرنه كروں - ورنه كماپ غيرمطلوب حدثك طويل ہوجائے گئے ۔ البتہ بہال يرانديشه ہوكھ میری تحقیق قارتین کے لیے چرت واستعجاب کا باحث سینے گی ، یاجن وا تعات کے سیسے میں عام اہل قلم سنے کوئی ایسی تصویر پیش کی ہوج میرسے نقطہ تنظر سیے میچے نہ ہو و پاں دلائل کی طرون بھی اٹ دہ کردوں ۔

بالله! میرسے بیلے دنیا اور آخرت کی مجالا ٹی مقدر فرما۔ تولقیبنا عفور وؤ دُووسہے۔ عرش کا مالک ہے اور بزرگ دیر ترہے۔

معنی الریمن مبارکبوری

جامعیه سلفیه بنارس ، حسنید جمعة المبارك ٢٢ ريخيس مان ٢٢ يولان بالمام

## عُرب \_ محلِّ وقوع اور قوم ِ

سیرت نبوی در قیقت اس بیغام را بی کے علی پُر تؤسے عبارت ہے ، جے در سول اللہ وظاہلا نے انسان کو تاریکی ہوں سے نکال کر مطابع بند کی سے نکال کر دیا تھا ، چونکہ اس میرت طیسہ روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر شاکی بندگی میں داخل کر دیا تھا ، چونکہ اس میرت طیسہ کی مکل سئورت گری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام رّبا نی کے نزول سے پہلے کے مالات اور بعد کے مالات کا نقابل نرکیا جائے اس لیے اصل بحث سے پہلے بیش نظریاب میں اسلام سے اور بعد کے مالات کا نقابل نرکیا جائے اس لیے اصل بحث سے پہلے بیش نظریاب میں اسلام سے اس بیطے کی عوب اتوام اور ان کے نشو و نما کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا فاکہ بیش کی جات کہ وہشت نہوتی تھی ۔

عرب کامی وقوع این خرب کے لغوی منی بین صحاا در بے آب وگیاہ زمین ،عہد فدیم سے عرب کامی وقوع ایر لفظ عرب کے لغوی منی بین میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔

عرب کے مغرب میں بحراحمرا ورجزیرہ تمائے سینا ہے۔ مشرق میں فلیج عرب اورجونی واق کا ایک بڑا صقیہ ہے۔ جنوب میں بحرعرب ہے جو درخقیقت بحربند کا بھیلاؤ ہے۔ شمال میں نلک شام ادرکسی قدرشما لی عواق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے تتعلق اختلاف مجی ہے۔ کی اتھے کا اندازہ دس لا کھ سے تیرو لا کھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔

برنبرہ نمانے عرب طبعی اور حغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر پر ہر پر ہم بارجانب سے حواا ور ریکستان سے گھرا ہوا ہے جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعین گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے بلیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفو ذکھیلا ناسخت شکل ہے۔ ہی وجہ کے قلب برزہ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملام عاملات میں مکل طور پر آزاو و نود مخآ رنظرات میں مکل طور پر آزاو و نود مخآ رنظرات میں مالانکہ یہ الیہ و و خطیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے کہ اگریہ طوس قدرتی دکاوٹ نہ ہوتی توان کے جملے روک بینا باسٹ ندگان عرب کے بس کی بات نہ تھی ۔

بيروني طور ريجزيره نملت عرب رياني و بيلسك تمام معلوم براعظمون كيديول بيج واقعه اور

ختلی اور سمندردونوں راستوں سے ان سے ساتھ جڑا ہواہے ۔ اس کا شمال مغربی گوشہ، برّاعظم فریقہ میں دافلے کا دروازہ ہے۔ شمال مشرقی گوشہ بورپ کی نجی ہے یمشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا اور مشرق بعید سے درواز سے کھولتا ہے اور ہندوشان اور چین تک بینچا تا ہے ۔ اسی طرح ہر براعظم مند مشرق بعید سے درواز سے کھولتا ہے اور ہندوشان اور چین تک بینچا تا ہے ۔ اسی طرح ہر براعظم مند کے راستے بھی جزیرہ نمائے تو ب سے جڑا ہوا ہے اور ان کے جہاز عوب بندرگاموں بربراہ راست سے نگرانداز ہوتے ہیں۔

" اس جغرا فیا نی محق و قوع کی وجہ سسے جزیرۃ العرب سے شعالی ا ورجبنو بی گوسٹسے ختلفت قوموں کی آما جگاہ اور شجارت وثقافت اور فنون و مذا بہب سے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں .

۳۵) عرصیتنغربہ — بینی وہ موپ قیائی جوحضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں ۔ انہیں عدمًا نی عرب کہا جا آ ہے۔

منام کہلانی قبائل نے بعد میں میں چھوٹ دیا اور جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بھیل سے محتلف اطراف میں بھیل سے کئی ان کے عمومی ترکب وطن کا واقعہ سیل عربم سے کئی قدر پہلے اس وقت بیش آیا جب رومیوں نے مصروشام پرقبصنہ کر کے اہل مین کی شجارت سے بحری واستے پر اپناتسلط جمالیا، اور بَرَی شاہراہ کی مہولیات مصروشام پرقبصنہ کر کے اہل مین کی شجارت سے بحری واستے پر اپناتسلط جمالیا، اور بَرَی شاہراہ کی مہولیات غارت کر کے اپنا دباؤ اس قدر برا صادیا کہ کہلانیوں کی شجارت تیاہ ہوکر رہ گئی۔

کچھ عجب نہیں کہ کہلانی اور جمنیری خاندانوں میں چیمک بھی دہی ہو اور برجی کہلانیوں کے ترک وطن کا ایک مؤٹر سبب بنی ہو۔ اس کا اشادہ اس سے بھی ملنا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترکوطن کیا ۔ لیکن حمیری قبائل اپنی مگر برقرار سے ۔

جن كبلاني قبائل في ترك وطن كياان كي چارتميس كي جاسكتي بيس -

۱- أرو — انبوس نے اپنے مردار عمران بن عروم زیقیار کے مشورے پر ترک وطن کیا ، پہلے تو بریمن بی میں ایک عبد دوسری عبد مشتقل موتے ہے اور حالات کا پتا سگانے سکے لیے آگے آگے آگے اسکے بارول دیتوں کو بھیجتے ہے لیکن آخر کا رشمال کا رسم کیا اور بھر مختلف شاخییں گھو مستے گھاتے مختلف عبد کا دین میں گھو مستے گھاتے مختلف عبد کا دین میں کھو مستے گھاتے مختلف عبد کا درج دیل سے ۔

اس نے اُولاً حجاز کا رُخ کیا اور تعلیبہ اور ذی قار کے درمیب ان اقامت افتہار تعلیبہ بن عُمر فی کی میں اقامت افتہار تعلیبہ بن عُمر فی جب اس کی اولا دبڑی ہوگئی اور فائدان مضبوط ہوگیا تو مدیبۂ کی طرف کو چھ کیا، اور اسی کو ایٹ کو چھ کیا، اور اسی کو ایٹا وطن بنا دیا۔ اسی تعلیبہ کی نسل سے اُؤس اور ڈرڈز رُج جی جو تعلیبہ کے صاحب اور سے حارثہ کے بیاج و تعلیبہ کے صاحب اور سے حارثہ کے بیاج و تعلیبہ کے صاحب اور سے حارثہ کے بیاج و تعلیبہ کی سال سے اُؤس اور ڈرڈز رُج جی جو تعلیبہ کے صاحب اور سے حارثہ کے بیاج و تعلیبہ کے میاب کی اور اُسی کی بیا۔

یعنی خُراعداوراس کی اولا دید لوگ بیهلے سرز مین مجاز میں گردش کرتنے ہوستے حارثہ بن عُمرو مارٹہ بن عُمرو مرخود کھ میں بود و باش افتیاد کرلی ۔ کرخود کھ میں بود و باش افتیاد کرلی ۔

عمران بن عُرُو اس نے اور آئی اولاد نے عمان میں کونت انعیار کی اسلیم یہ لوگ از دعمان کملاتے ہیں۔

اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تہامہ میں قیام کیا۔ یہ لوگ اُز دِ شَنُوءَ ہم کھلتے ہیں۔

اس نے تک شام کا رُج کیا۔ اور اپنی اولا دسمیت وہیں متوطن ہوگیا۔ بینی عش فی منطن بوگیا۔ بینی عش فی منطن بوگیا۔ بینی عش فی منطن بن عُرو بینی عش فی اور اپنی اولا دسمیت وہیں متوطن ہوگیا۔ بینی عش فی منطن بن عُرو بینی عش فی این اور اپنی اولا وسمیت وہیں متوطن ہوگیا۔ بینی عش فی منطن بن کی ان لوگوں بوگیا۔ اس نے کہ ان لوگوں بوگیا۔ اس ایس کی ان لوگوں بوگیا۔ اس بی کہا جا تا ہوں کا عُرِاعلیٰ ہے۔ انہیں آئی خَتَان اس لیے کہا جا تا ہے کہ ان لوگوں

م - كَنْدُه بيك بيك بحرين \_\_موجوده الأشكار \_\_\_ مين جيرزن موست ليكن مجوداً وبال

سے وہ کشش ہوکر خصفر مُوت گئے۔ مگروہاں می اُ مان نہ می اور آخر کارنجد میں ڈریسے ڈالنے بڑے۔ بہاں ان لوگوں نے ایک عظیم الشّان حکومت کی داغ بیل ڈالی مگریہ حکومت باتیدار نہ ثابت ہوئی اوال کے آنا رعباری تابید ہوگئے۔

کبلان کے علاوہ حمر کا بھی صرف ایک قبیلہ قضاعہ ایسا ہے۔ ادر اسکا حمری بونا بھی فتھ فیہ ہے۔ جس نے بین سے ترک وطن کرسکے عدو دعوات میں بادیتہ السمادہ کے اندر بود وباش افتیار کی لیم حرب عرب ان کے بُدِاعلیٰ سیّدنا ابل بیم علیہ السلام اصلاً عواق کے ایک شہر اُ وُرک باشدے سے میں برد رہائے فرات کے مغربی ساصل پر کونے کے قربیب واقع تھا۔ اس کی کھوائی کے دوران جو کتبات برآ مد ہوئے ہیں ان سے اس شہر کے شعلق بہت سی تفصیلات منظر عام بہا تی بیں اور حضرت ابرا بیم علیہ السلام کے فاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی وہ آئا عی مالا

یه معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیباں سے ہجرت کرے شہر خُراُن تشریف ہے گئے

تقے اور پیرو ہاں سے فلسطین عبا کر اسی طک کو اپنی پیغیر اند مرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا اور دعوت البین نے کے لیے بیسیں سے اندرون و بیرون ٹنک مصروب مگل و تا ڈر ہا کرتے تھے۔ ایک بار آ ب مصرتشریف سے گئے۔ فرعون نے آپ کی بروی حضرت ساڑہ کی کیمفیت سنی توان کے ہا سے میں برنیت ہوگیا اور لہنے درباری بھے الیاسی النہ نے حضرت ساڑہ کی کیمفیت سنی توان کے ہا سے میں برنیت ہوگیا اور اپنی بائد اللہ کے بار سے بیسا کے مقرب ساڑہ کی دہ ہاتھ پاؤں المے نے وہین نے لگا۔ اس کی نیت بلاس کے مقرب اور وہ حضرت ساڑہ کی نوعیت ساڑہ کی مصرت ساڑہ اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور تھرب بندی ہیں اور وہ حضرت ساڑہ کی اس خصوص بیت سے اس تعرب ایرا نہیں علیا اسلام کی زوجیت میں وسے دیا۔ پیم حضرت ساڑہ اس خصوص بیت سے اس قدر مراث ابرا نہیں علیا اسلام کی زوجیت میں وسے دیا ہے

<sup>۔۔</sup> ان قبائل کی اور ان سے ترک دلمن کی تفصیلات سے سیا ملاحظہ ہو۔ محاضرات ماریخ ،لامم الامدیمیر للخضری الرا اسلام کی اور ان سے ترک دلمن کی تفصیلات سے سیا اللحضری الرا اسلام کے آرا نہ اور اسباب کی خضری الرا اسلام کے آرا نہ اور اسباب کے تعتبیٰ میں آریخی کی فذ سکے درمیان پڑاسخت اختلات سے۔ ہم نے مختلف پہلوؤں پر نور کر کے ہو بات راجے محسوس کی است ورج کردیا ہے۔

<sup>۔</sup> من میں است میں مربی ہے۔ کے مشہور ہے کہ حضرت بابرہ لونڈی تھیں لیکن علام منصور پوری نے تفصل تھیں کرکے یہ نابت کیا ہے کہ دہ اونڈی نہیں بلکہ آزاد تھیں اور فرعون کی بیٹی تھیں۔ دیکھئے رحمتہ للعالمین مراہ سو۔ ہس ۔ سلمہ ایضاً اس ۱۳۲۷ داقعے کی تفصیل کے لیے ملافظہ ہو صبحے بخاری ارس ۸ م

حضرت ابرامبيم عليه السلام ،حضرت ساره اورحصرت ناجره كوممراه ئے كرفلسطين واپس تشربیت لائے ۔ پیمرائند تعالی نے حصرت ابراہیم علیہ اسلام کو ناجرہ علیہا السلام کے بطن سے ایک فرزندار جمند-اسماعيل عطافرايا ليكن اس ريه صنرت ساره كوجوسب اولا وتقيس برمي غيرت ا نی اورانبوں نے حضرت ابرا سمیم علیالسلام کومجبود کیا کہ حضرت ہاجرہ کوان کے نوزائیدہ بیجے میت عبدا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسارخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت ساڑہ کی بات ماننی پڑی اور وہضرت اجرة اورصرت اسماعيل عليها السلام كوبمراه الحرج التشريب الحسكة اورون ايب بالكافيكاه وا دی میں بیت الله شراعت کے قریب مقبرا دیا۔ اُس وقت بیت الله شراعیت نه تھا. صرف شلے کی طرح انجری ہوئی زمین تھی۔سیلاب آنا تھا تو دائیں بائیں سے کتراکز بکل عاتا تھا۔ وہیں مسیر حرا م کے بالائی عصفے میں زُمُزَم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آب نے اسی درخت کے پاس حضرت بإجره اورحضرت اسمأعيل عليهما السلام كوجيور اتتفاء اس وقت مكترين زياني نقاته أوم ا ورادم ماد-اس کیے حضرت ابراہیم نے ایک توشہ دان میں مجورا ورا یک مشکیزے میں یا نی ر کھ دیا ۔ اس کے بعد فلسطین واپس سیلے گئے ۔ میکن چندہی دن میں تھجوراوریا نی ختم ہوگیا اور سخت مصل بین آئی گراس مشکل وُقت پرالنّد کے ضل سے زُمْزُم کاجٹمہ بھوٹ پڑا اور ایک عرصه ممک کے کیلے سامان رزق اور متابع حیات بن گیا ۔ تفصیلات معلوم ومعروف میں سیمی

كجه وسع بعدين سعايك تبيلة يا جعة اريخ من جُزيم أنى كهاجا ما سه ويرقب بيله اسماعيل علیاسلاً کی ال سے اجازت مے کر مکتری تھم گیا۔ کہا جا تا ہے کہ یہ تعبیلہ پہلے مکر کے کر دو سیس کی وا ربوں میں سکونمت پذریر تھا۔ سیح مخاری میں اتنی صراحت موجو دہے کہ در باکش کی غرض سے میدلوگ مكر میں حضرت اسماعیل علیالسلام كی آمریكے بعداور ان كے جوان ہونے سے بیلے وارد ہوستے تھے۔

لیکن اس دا دی سے ان کا گذر اس سے پیلے بھی ہُوا کر ما تھا ہے

حضرت ابراميم عليدالسلام البين متروكات كى ممبداشت كيافي وقتاً فوقتاً مكرتشر بعيف لا باكريك تنصے ۔ لیکن بیرمندم نہ ہوسکا کہ اس طرح ان کی آ مرکتنی بار ہوئی۔ البتہ تاریخی ما خذمیں جار باران کی آمد کی تفصيل محفوظ ہے سچر سے۔

ا- قرآن مجبد میں بیان کیا گیاہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابرامہم علیہ انسلام کو خواب میں دکھلایا

که ده اپنے صاحزاوے دصرت اسماعیل علیہ اسلام کوذی کردہے ہیں۔ یہ نواب ایک طرح کا یحم اللی تھا اور باپ بیٹے دونوں اس حکم اللی کی تعییل کے لیے تیار ہوگئے۔ اور جب دونوں نے ترسیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کویٹٹانی کے بُل لٹا دیا توالٹڈ نے پہالا "لے ابراہیم ! تم نے نواب کوسیج کر دکھایا۔ ہم سیکو کاروں کو اسی طرح پدلہ فیتے ہیں۔ یقینا گیرا کی کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں فذیبے میں ایک عظیم فرہی عطافر بایا ہے "

مجموعہ بائیبل کی گناب بیدائش میں ندکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیدانسلام ، حضرت اسماقیل علیدانسلام ، حضرت اسماق علیدانسلام کی علیدانسلام کی علیدانسلام کی علیدانسلام کی علیدانسلام کی پیدائش سے بیلے بیش آیا تھا ، کیونکہ بیرا واقعہ باین کر جیکنے کے بعد صفرت اسماق علیدانسلام کی بیدائش کی کی بیدائش کی بیدائش کی بیدائش کی بیدائش کی بیدائش کی بیدائش کی کی بیدائش کی کی بیدائش کی کی بیدائش کی کیرانش کی کی کی بیدائش کی کی بیدائش کی کی بیدائش کی کی کی کی ک

اس دلتعے سے ٹابت ہوتا ہے کرحفرت اسماعیل ہایالسلام سے جوان ہونے سے بہلے کم اڈکم ایک بارحصرت ابرامهم علیدانسلام نے مکر کا مفرضرور کیا تھا۔ بقید تین سفرول کی تغصیل صحیح مجاری کی ایک موبل روابیت میں سے جوابن عباس رضی النرعنه سے مرفوعًامروی سجنے اس کا خلاصہ بہ ہے! م. حضرت اسماعيل عليدافسلام جب جوان موسكة . برُنهم سنة حربي سيحد في اوران كي تكامون مين شیعے لکے توان بوگوں نے اپنے قاندان کی ایک فاتون سے آب کی شادی کر دی ۔ اسی دوران صفر إجره كانتقال بوكبا - ادهر حضرت ابرامبيم عليه السلام كوخيال هواكدا بنا تركه ديمينا جاميئي - بينانجه وه مكته تست ربعیث سے گئے۔ نیکن مصرت اسماعیل سے ملاقات نہ بُوئی۔ بہوسے حالات درہا فت کئے ۔ اس سنے تنگ دستی کی شکایت کی آپ نے وصیّت کی کہ اسماعیل علیدانسام آئیں توکہنا لینے وروازے کی چوکھٹ برل دیں۔اس وصیت کامطلب حضرت اسماعیل علیہ انسلام سمجھ گئے ہوی کوطلاق ہے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کرلی جو تُجرُم کے سرار مضاح بن عُرُو کی صاحبزاوی تھی ۔ ۳- اس دوسری شادی کے بعدا بک یار پیرحضرت ابراسمیم علیدانسلام مکه تشریعیت ہے گئے گر اس وفع بھی حضرت اسماعیل علیہ انسلام سیسے ملاقات نہ ہوئی ۔ بہوستے احوال دریا فت کئے تو اس ستے الله کی حمدو تنام کی آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ اسلام اینے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین دائیں ہو گئے۔

لله مورة صافات : ١٠١٠ - ١٠١ (فَلْنَا أَسَلًا .. بِذَبِح عَظِيم ) كم يح بحارى الره ١٧ - ١٢٧ شه قلب جزيرة العرب ص ٢٢٠

ہ ۔ اس کے بعد بھر تشریب لائے تواسماعیل علیہ اسلام دُمْزُ مُ سکے قریب درخت کے بیٹے تیر کھڑ رہے نئے ۔ دیکھتے ہی لیک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پرایک ہا ہا اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کا ایک زم دل ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کا ایک زم دل استی طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک زم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شعاد بیٹا اپنے باپ سے بشکل ہی آئی کمی جدائی برداشت کرسکت ہے ۔ اسی وقعہ دو لوں نے مل کرخانہ کعیہ تعمیر کیا ۔ بنیا دکھود کر دیواری اٹھائیں اور انہ میں علیہ لسلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو جے کے لیے آواز دی ۔

الله تعالی نے مضاض کی صاحرادی سے اسماعیل علیہ السلام کو بارہ بیٹے عطا فرائشے جن کے ام یہیں۔ نابت یا نبا پوط، قیدار ،او بائیل ، بیٹام ، مثاع ، دو ا ، بیٹا ، صدد ، تیما ، یطور نفیس ، قیدان ان بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے وجودیس آئے اور سب نے نگہ ہی میں بود و باش اختیار کی ان کی معیشت کا دارو مدار زیادہ تر کین اور مصروث م کی تجارت پر تھا ، بعد میں یہ قبائل بزیرۃ العرب مختلف اطران میں سے بلکہ بیرونِ عرب بھی سے میل گئے اور ان کے حالات ، زمانے کی دبیر تاریکیوں میں دب کررہ گئے ، صرف نابث اور قیار کی اولا داس گنامی سے مشتی ہیں۔

نبطیوں کے تمدن کوشمالی مجاز میں فروغ اور ع وہ عاصل ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور کومت قائم کرے گروہ بیش کے دوگوں کوا پتا باجگذار بنالیا بُطْرَامان کا دارانکومت تھا۔ کسی کوان کے مقابعے کی ثاب نہ تھی۔ پھر دومیوں کا دُدر آیا ادرا نہوں نے نبطیوں کوقضتہ پاریہ بنا دیا مولاناسید مقابعے کی ثاب نہ تھی۔ پھر دومیوں کا دُدر آیا ادرا نہوں نے نبطیوں کوقضتہ پاریہ بنا دیا مولاناسید سیلیان نہ وی نے ایک دلیا ہے کہ آل غیان اورانسائین اور وظالمین میں نہوں کے بعد ثابت کیا ہے کہ آل غیان اورانسائین اور وظالمین کا دوئی ہوئی دی تھے۔ اور وہیوں علاقے می نابت بن المیال دلالت کی جونل پی کھی دہ گئی ہی دہ تھے۔ اور وہیوان کا دیکھوں میں بھیلتی پھولتی دی میہاں کا کو مُدنی ن اور پھران کے بیٹے مؤلی دی میہاں کا کو مُدنی ن اور پھران کے بیٹے مؤلی دی میہاں کا کو مُدنی ن اور پھران کے بیٹے مؤلی دی میہاں کا کو مُدنی ن اور پھران کے بیٹے مؤلی دی میں کیا تھی کے دور رہیں کی محفوظ ہے۔

عدّان ، نبی فی الفظی کے سلسا نسب می اکیسوں پشت پربڑتے ہیں۔ بعض روا تیون بنا، ن کیا گیا ہے کہ آپ میٹا الفظی کا جب ایٹا سلسا نسب وکر فرائے تو عدّان بر پہنچ کررک جاتے اور کے نہ برطے نے فرائے نے مرائے کہ ابرین انساب علط کہتے ہیں گئے گرعلما رکی ایک جماعت کا خیال ہے کہ مدان سے بڑھتے ۔ فرمائے کہ ابرین انساب علط کہتے ہیں گئے گرعلما رکی ایک جماعت کا خیال ہے کہ مدان سے

له ایضاً ایضاً به ناه دیکھتے آریخ ارض القرآن ۱/۸۵-۲۰ الله طبری: آریخ الامم دالملوک ۱/۱۹۱-۱۹۱۰ الاعلام ۵/۲

آگے ہی نسب بیان کیا جا گئا ہے ۔ انہوں نے اس روایت کوضعیف قرار دیاہے ۔ ان کی تین کے سطابق عدنان اور حضرت ارا ہم علیہ السلام کے درمیان چاہیں انہتیں ہیں۔
بہرمال مُعدِّ کے سیلے نُزارے ۔ جن کے تعلق کہا جا آ ہے کہ ان کے علاوہ مُعدٌ کی کوئی اولاد نہ تھی ۔ کئی فاندان وجود میں آئے۔ در تقیقت نزار کے چارسے تھے اور ہر بیٹیا ایک برست قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ جاروں کے نام بیر ہیں۔ اِیاد ، ا ثمار ، ریٹھ کا در مُعنر ، ان میں سے مؤخر الذکر دو قبیلول کی شافیں اور تنویس بہت زیادہ ہوئیں ۔ جنانچہ کر بنی سے اسکر بن ربیعہ ، عنزہ ، عبدالقیس ، وائی ، بکر ، تنفی اور بنو صنیف وغیرہ وجود میں آئے۔
مؤخر الذکر دو قبیلول کی شافیں اور تنویس بہت زیادہ ہوئیں ۔ جنانچہ کر بنی سے اسکر بن میں موئی ۔ مفرکی اولاد دُو براتے جبلول میں تقیم ہوئی ۔

ا- قيس عيلان بن مضر-

ریس عبلان سے بنوٹنگیم، بنو ہُوَا زِنَ ، پنوعُطفان ، غطفان سے عَبْس ، وُہباُن — اُشْحَحُ اورْغَبِیٰ بن اُعْصُرْکے قبائل ویجود میں آئے ۔ اُشْحَحُ اورْغَبِیٰ بن اُعْصُرْکے قبائل ویجود میں آئے ۔

الیاس بن صغر سے تمہم بن مرہ ، اُبُر اُل بن مرکد ، بنواسد بن تُون کُد الدیکنا فرائی کُن اُدیکنا فرائی کُن اولادہ ب بسر قریش کھی تا تعلیم بن مو ہو دھیں آیا ۔ یہ بیلہ فرج بن مالک بن نضر بن کُنا فہ کی اولادہ ب بسر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے مشہور دو کُنیٹی شاخوں کے نام ہی ہیں ۔ جمع ، شہم می کرئی ، مخز دھم ، تُہم ، رُنہر و اور تُحنی بن کلاب کے فائدان ، بعنی عبدالدار ، اسد بن عبدالعزی اور فربیات ، بیتی فرق می کوری کے بیٹے سے بان میں سے میمونات کے جاد بیٹے ہوئے ، جن سے چار ویی قبیلے وجودیں گئے . بیتی فرق می کوری کے بیٹے سے بان میں سے میمونات کے جاد بیٹے ہوئے ، جن سے چار ویی قبیلے وجودیں گئے . بیتی فرق می کوری کوری کے ایک انتخاب ورائی کا انتخاب و لیا اسلام کی اولاد میں سے اسماعیل میل اللہ می کا انتخاب کیا اور من ویا تھی کے درول اللہ فیا کہ کا بیان ہے کہ درول اللہ فیا کھی دوگرو ہوں میں سے میرا انتخاب کیا تھی کروں میں بنایا ، پھر ادا کی کے میں دوگرو ہوں میں سے میرا انتخاب کیا تھی کروں کے درول اللہ فیا کہ تھی دوگرو ہوں میں سے میرا دولی کے کھی دوگرو ہوں میں سے میرا دولیوں کی سے میرا دولی کے کھی دوگرو ہوں میں سے میرا دولی کے کھی دوگرو ہوں میں سے میرا دولیوں کی سے میرا دولیوں کی سے میرا دولیوں کی سے میرا دولیوں کی سے میں دوگرو ہوں میں سے میرا دولیوں کی سے میرا کی کھی دوگرو ہوں میں سے میرا دولیوں کی سے میرا دولیوں کی سے میرا کوری کے کھی دوگرو ہوں میں سے میرا کوری کی دولیوں کی میرا کی کھی دوگرو ہوں میں سے میرا کی کھی دوگرو ہوں میں سے دولیوں کی کھی دوگرو ہوں میں میرا کی کھی دوگرو ہوں کی میرا کی کھی دوگرو ہوں کی میرا کی کھی دوگرو ہوں کی میرا کی کھی دوگرو ہوں کیرا کی کھی دوگرو ہوں کی کھی کی کوری کی کھی کھی کوری کی کھی دوگ

اندر رکھا' پیرقیال کوئیا تو مجھے مب سے ایھے قبیلے کے اندربتایا' پیرگھرانوں کوئینا مجھے سے ایھے

سلا صیح سلم ۱روم ۱، ما مع ترندی ۱/۱۰۱

ما معاضرات فصرى الرمها ١٥٠

گھرانے میں بنایا ' لہٰدا میں اپنی ذات سے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں ' اور اپنے گھرانے سے کھرانے سے اعتبار سے اعتبار سے بھی سب سے مہتر ہول کیے "

بہر حال عدنان کی نسل حب ریادہ بڑھ گئی تووہ جاسے یائی کی طاش ہیں عرب کے ختلف اطرات میں بچھ گئی چنانچہ قبیلہ علیہ علیہ میں سنے ، مجربن وائل کی کئی شاخوں نے اور نج تمیم کے خاندانوں نے بحرین کا رُخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے ۔

بنوھنبفہ بن صعب بن علی بن مجرفے یُامُد کا رُخ کیا اور اس سے مرکز جرمیں سکونت پذیر ہو گئے۔ کمربن واکل کی بقید شاخوں نے ، یمامہ سے ہے کر پھرین ،ساحل کا ظمہ ، فیلبی ،سوادِ عواق ،البُّنہ اور بہنیت بھے سے علاقوں میں بودوباش اختیار کی ۔

بنونقلب بربره فراتیه میں اقامت گزیں ہوئے ، البتہ ان کی بیض شاخوں نے بنو کمریے ساتھ سکونت آخت بیاد کی .

بنونميم نسف باديه بصرو كواپنا وطن بنايا -

بنوشکنیم نے مدینہ کے قریب ڈریسے ڈوائے۔ان کامنٹکن وادی القری سے نشروع ہوکر خیبر اور مدینہ کے مشرق سے گذرہ ہوا حرہ بنوشکنی سے تصل دو بیہا ڈول یک منتبی ہو ہا نفا۔

بڑتھیں۔ نے طائف کو وطن بنا ایا اور بنو بھوا زن نے مکر کے مشرق میں وا دی او طائس کے سرو وہیں ہے۔ مگرد وبیش ڈیریسے ڈوائے۔ ان کاسکن مکر۔ بصرو شاہراہ پرواقع تھا۔

وں دیجھے والے بہن ہ من ماسلے بھو ساہرا، پدر ان مارے اور تیماً مراح میان اسے اور تیماً مراح میان ابنا کے اور تیماً مراح میان

ينوطى كاليك فاندان بحتراً با دتھا۔ بنواسد كى آبادى اور كۇسفىد كى درميان باينى دان كى سافت تھى۔

بنوذُ بنان تيما سكة قريب سؤران كه اطراف يس آباد موسة -

تهامه میں بنوکنائه کے فاندان رہ گئے تھے۔ان میں سے قرشی فاندانوں کی بودوباش کمہ اوراس کے اطراب میں شوکنائه کے فاندان رہ سکتے ہے۔ان میں سے قرشی فاندانوں کی بودوباش کمہ اوراس کے اطراب میں تھی۔ یہ لوگ پراگندہ ستھے،ان کی کوئی شیرازہ بندی ندھی تا آنکہ قصنی بن کلاب ابھر کرمنظر عام برایا اور قبرت یوں کومتی کرکے شرف وعزت اور بلندی و و قارسے بہرہ و رکیا ہے



## عرُب حکومتیں اور سُرداریال

اسلام سے بیلے عرب سے جو حالات تھے ان پرگفتگو کرنے ہوئے مناسب معلوم ہقاست کوناں کی حکومتوں سروار بول اور فرا ہب واُڈیان کابھی ایک مختصر سا فاکہ بیش کر دیا جائے تاکہ ظہور اسسام کے وقت جو بوزیشن بھی وہ ہاسانی سمجھ میں آسکے۔

من وقت برزیرة العرب پرخورشیراسلام کی تا بناک شعاصی خَدُو نگن موئیں وہاں دوقسم کے حکم ان تھے۔ ایک تاج بیش اوشاہ جودر تعیقت محمل طور پر آزاد وخود مخار نہ تھے اوردوم رہے تبائل سردارجنہیں اختیارات وامتیازات کے اعتبارسے وہی حیثیت عاصل تھی جواج کی پرشس بادشاہوں کی تھی لیکن ان کی اکثریت کوایک مزیدامتیازیہ بھی حاصل تھا کہ دہ پورے طور پر آزاد وخود مخمار تھے بجری کی تھی لیکن ان کی اکثریت کوایک مزیدامتیازیہ بھی حاصل تھا کہ دہ پورے طور پر آزاد وخود مخمار تاجیوش نہتے و کان تیتھے بشابان آل غیان اثنام) اور شابان جغیرہ (عاتی) بقید عرج کرات اجیوش نہتے ۔ ممن کی یا دی و قوم سباہے۔ ممن کی یا دی و قوم سباہے۔ ممن کی یا دی و اور عالی کے عود کا زمانہ گیارہ صدی قبل ان جی ڈھائی جرارساں قبل میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عود کی کا زمانہ گیارہ صدی قبل میچے سے شروع موتا ہے اس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عود کا زمانہ گیارہ صدی قبل میچے سے شروع موتا ہے اس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عود کی کا زمانہ گیارہ صدی قبل میچے سے شروع موتا ہے اس

ا - سنظارت م سے پہلے کا دُور۔۔اس دُور میں شاہان ساکا لقب کرب ساتھا ، ان کو پائے بائے تت صرواح تھا جس کے کھنڈر آج بھی آرب کے مغرب میں ایک دن کی را ہ پر پائے بائے بائے بیت صرواح تھا جس کے کھنڈر آج بھی آرب کے مغرب میں ایک دن کی را ہ پر پائے بائے بیں اور خریب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی بلاتے بیں اور خریب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی جسے مین کی تاریخ میں برای انجمیت حاصل ہے کہا جاتا ہے کہ اس دو میں للطنت ساکواس قدر عود ج ماصل ہواکہ انہوں نے عربے اغدر اور عرب سے با ہر جگہ جگہ اپنی نو آبادیاں قائم

۲- سنے ترق مسے مطالعتی میں کا دُور — اس دُور میں مُباکے باد ثنا ہوں نے مکرب کا نفط میں مُباکے باد ثنا ہوں نے مکرب کا نفط میں والے میں مُباکے باد ثنا ہوں الے مکرب کا نفط میں والے کے بیار کر کیا اور صرواح کے بیجائے گارب کو این دارا اسلطنت بنایا

اس شہرکے کھنڈر آج تھی صنعار کے - امیل مشرق میں پاتے ہاتے ہیں۔

سور سے اللہ ق م سے سنت ہے کہ کا دُود ۔۔ اس دُور میں ساکی مملکت پر قبیلہ مُمَیُرُ کوغیبہ قال رہا اور اس نے مارب کے بجائے رُیدان کو اپنا پایئے تخت بنایا۔ پھر دیدان کا نام طفار بڑ کیا جس کے کھنڈ ۔ ت ایج بھی شہر رمے کے قریب ایک مُدُور بیاڑی پر پائے جاتے ہیں۔

یں دورہے جس میں قرم ساکا زوال شروع ہوا۔ پسطے مبطیوں نے شمالی مجاز پاپا، قدار قائم کرکے ساکوان کی نوآبادی نوآبادی الرکیا پھردو میوں نے مصور شام اور شمالی جاز پرقبصنہ کرہے ان کی تجابت کے بحری راستے کو مخدوش کر دیا اور اس طرح آئی تجارت دفتہ تباہ ہوگئی۔ ادھ فحطانی قبائل ٹودمی باہم دست اگریباں سے ان حالات کی تقید یہ جواکہ قوطانی قبائل اپنا وطن پھر وجور گر اچر وجر پراگندہ ہوگئے۔

ہم ۔ سنتا ہوئے بعدسے آغاز اسلام تک کادور — اس دور میں مین کے اندر سسل اضطراب و انشار برپاریا و انقلابات آئے ، خانہ جنگیاں ہوئی اور بربر فی قوموں کو دافعات کے مواقع ہاتھ آئے ۔ خانی کرایک دونت ایسا بھی آبا کہ مین کی آزادی سلب ہوگئی ۔ پٹائنچ میں دور سیے جس میں رومیوں نے میان حتی کہ اور ان کی مدرسے مبشیوں نے مجبرہ ہمدان کی با بھی کٹاکش کا فائد و انتقاقے ہوئے کر فوجی سنطر فائم کیا اور ان کی مدرسے مبشیوں نے مجبرہ ہمدان کی با بھی کٹاکش کا فائد و انتقاقے ہوئے کہ نوار دیا ۔ اس کے بعد مین کی آزادی تو بھال ہوگئی گرفار ہا۔ اس کے بعد مین کی آزادی تو بھال ہوگئی گرفار ہا۔ اس کے بعد مین کی آزادی تو بھال ہوگئی فرائر ہوئی میں بندوع ہوگئے یہاں تک کہ بالاخر سے میں اسلے کیا گیا ہے ۔ یہ بڑا فردوست حادثہ تھا۔ اس کے تیج میں بنتیوں کی بنتیاں وریان ہوگئیں اور بہت سے قبائل ادھر فردوست حادثہ تھا۔ اس کے تیج میں بنتیوں کی بنتیاں وریان ہوگئیں اور بہت سے قبائل ادھر گئی دھ بھی گئی

پھر تلاہ کے جہائیوں پرایک اور سنگین عاد شہیش آیا تعنی مین کے بہودی بادشاہ ذونواس نے نجران کے جہائیوں پرایک ہیں بنائی محد کرکے انہیں عیسائی خرب چھوڈ نے پرمجبور کرنا چا ہا اورجب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذونواسس نے خندقیں گھدوا کر انہیں بھڑ گئی ہوئی آگ کے الا وُ مِن چھوٹ دیا۔ قرآنِ مجید نے سورہ بردی کی آیات خُیت کَ اَصْحابُ الْاُنْحَدُ وہ اللح میں اسی لرزہ نیز واقعے کی طرف دیا۔ قرآنِ مجید نے سورہ بردی کی آیات خُیت کَ اَصْحابُ اللَّهُ عَدُ وہ اللح میں اسی لرزہ نیز واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ مجوا کہ عیسائیت ، جورومی بادشا ہوں کی قیادت میں بلا وعرب کی فتو حات اور توسیع بہندی کے بیلے ہی سے جست و جا بکدست تھی ، انتقام بینے پرش گئی اور جسٹیوں کو مین پر جملے کی ترغیب نیتے ہوئے انہیں بحری بیڑہ مہیا کیا جبٹ یوں نے رومیوں کی شم

پاکر های عین ارباط کی زیر تعیادت ستر مزار فوج سے بین پر دو بارہ قبضد کر ایا۔ قبضہ کے بعد ابتداءً توث، مین کے گورز کی میٹیت سے ارباط نے بین پر مکرانی کی لیکن بھراس کی فوج کے ایک ماسخت کو شاہ میش کے گورز کی میٹیت سے ارباط نے بین پر مکرانی کی لیکن بھراس کی فوج کے ایک ماسخت کمانڈ سے اربئر کہ میں اپنے اس تصرت کمانڈ سے اربئر کا میں اپنے اس تصرت بر راضی کر دیا۔

یہ وہی ایر بَر ہے جس نے بعد میں فائے کعبہ کو دھانے کی کوشش کی اورایک سکو جرارے علاوہ چند ہتھیوں کو بھی فوج کشی کیلیے ساتھ لایا جس کی وجہ سے پیشکر ہمحاب فیل کے نام سے مشہور ہوگیا۔

ادھر دا تعد فیل میں جبشیوں کی جرتباہی ہوئی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل مین نے کوئیت اہل مین نے کوئیت فائر سے مدو مالگی اور جبشیوں کے فلان مکم بغاوت بلند کر کے سیعٹ ذی کرئن ممبری کے نہیت معد یکریپ کی تیا دت میں مبشیوں کو نکا سے شکال باہر کیا اور ایک آزاد و خود مخارق م کی حیثیت سے مُدیکریپ کی تیا دت میں مبشیوں کو نکا سے شکال باہر کیا اور ایک آزاد و خود مخارق م کی حیثیت سے مُدیکریپ کو اپنا ہا وشاہ نت میں مبشیوں کو نکا ہے ہیں گا واقعہ ہے۔

ازادی کے بعد معد کرنے کے جیست یوں کواپنی فدمت اور شاہی مبوکی زینت کے لیے دوک بیا لیکن پیٹوق مہنگا ثابت ہوا ۔ ان بشیر سے ایک روز مُعْدیکر ب کو دھو کے سے قبل کر کے بی کری کے فا ندان سے مکرانی کاپڑاغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا ۔ اوھر کسر کی نے اس صورت حال کا فائدہ اُٹھاتے ہوئے کُن اُر برایک فارسی اقسل گور زر مقرر کرکے مین کوفایس کا ایک صوبہ بنا لیابی فائدہ اُٹھاتے ہوئے بعد دیگر سے فارسی گور فرد ول کا تقریب بار یہاں تک کہ آخری گور فرد باف اُن نے بعد میں پریکے بعد دیگر سے فارسی گور فرد ول کا تقریب مین فارسی اقتدار سے آزاد ہوکر اسلام کی معلمداری میں آگیا ہے۔

عراق ادراس کے نواحی علاقوں پر کوروش کبیر دنورس یاساترس ڈوالقنمن بھیرہ و کی ما دسامی اساترس ڈوالقنمن سے بھیرہ کی ما دنسامی اسے میں سے دمانے ہی سے اہلِ فاس کی عمرانی جل از بھی کے زمانے ہی سے اہلِ فاس کی عمرانی جل از بھی کوئی نہ تھا جوان کے تیم مقابل آنے کی جرائت کرتا یہاں تک کولائٹ توم میں سکند رُغَدُ فی نے دارا اقال کوشکست نے کرفارسیبوں کی طاقت توڑ دی جس کے نتیجے میں ان کا ماک میکنوٹ کے شاہد

ا مولانا سیسلیمان نمدوی رحمالتی نے ادیتے ادخی القرآن میلدادل میں ضیر العالی سے خاتمہ کتاب کی مختلف ، ریخی شوا برکی روشتنی میں قوم سبا کے حالات بڑی مبط و تفصیل سے رقم فرط نے بیں امولانا مودودی نے تفہیم القرآن ہم ۱۹۵۰ - ۱۹۸ میں کچھ تفصیلات جمع کی بیں میکن تاریخی ماتھذ بیں سنین وغیرہ کے سلسلے میں بڑے ، ختل ف ت بیں حتی کھ بھل محتقین نے ان تفصیلات کو مبہلوں کا افسانی قرار ویا ہے ۔

بوگیا اورطواتف الملوکی شروع بوگئی - بیانتشاد ستانه یک جاری رہا اور اسی دوران قبطانی تبائل سنے ترکب وطن کر کے عاق کے ایک بہت بشسے شاداب سرحدی علاقے پر بود و باش احت بارکی۔ پیمرعد نانی تارکین وطن کاریلا آیا اور اُنہول نے لامچھڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حضے کو اپناممکی بنایا۔ ادھر کہ کا بیک حضے کو اپناممکی بنایا۔ ادھر کہ کا بیک حضے کو اپناممکی بنایا۔ ادھر کہ کہ کاری تورف تہ رفتہ فارسیوں ادھر کہ کہ بیک میں اُرکو بیٹ میں اُرکو بیٹ بیٹ بیک کی مولوں کی شیرازہ بندی کی اور لینے ملک کی مرحد پر کی طاقت ایک بار بھر بلیٹ آئی - اردشیر نے فارسیول کی شیرازہ بندی کی اور لینے ملک کی مرحد پر آباد عوبوں کو ذر کیا ۔ اس کے نتیج میں قضاعہ نے ملک شام کی داہ بی جبکہ جیڑہ اور انبار کے عوب باشندوں نے باجگڈ او بنیا گوارا کیا ۔

اُردُشِير کے عہد میں جرہ ، باویۃ العراق اور جزیرہ کے رہی اور مُضری قبائی پرجذیۃ الوضاح کی مکراٹی تھی۔ ایسامعلوم ہوتا سے کراُر دُشیر نے محسوس کر لیا تھا کہ عرب باسٹندوں پر براہِ راست مکومت کرنا اور انہیں سرعد پر لوٹ ماست بازر کھناممکن نہیں ملکہ اس کی صرف ایک ہی مورت میں سے کہ خودکسی الیسے عرب کوان کا تکمران بنا ویا جائے جے اپنے کئیے قبیلے کی حایت و تا تیر مال ہو۔ اس کا ایک فائدہ پرجی ہوگا کہ بوقت صرورت دومیوں کے نمالات ان سے مدد لی جاسکے گی اور شام کے روم فواز عرب مکرانوں کو کھڑا کی جاسکے گی اور شام کے روم فواز عرب مکرانوں کو کھڑا کی جاستے گا۔

میروم فواز عرب مکرانوں کے مقابل عراق کے ان عرب حکرانوں کو کھڑا کی جاست بادیہ شہین عرب بغیری کی مرکو ہی کا کام دیا جا تھا۔

شرائی می عرصے میں مذید فوت ہوگیا اور عُرُو بن عدّی بن نصر تُمْنی اس کا جائین ہوا۔ یہ البیاری کا بہلا حکمران نفا اور شاپور اروشیر کا معصر تھا۔ اس کے بعد قباذ بن فیروز کے عہد کہ جرو پر نفیوں کی مسل حکمرانی رہی۔ قباذ کے عہد میں مُوْدُک کا ظہور ہوا جوا باحیت کا علم وار تھا، قباذ اور اس کی بہت سی رہا یا نے مُرْدُک کی ہمٹوائی کی۔ پھر قباذ نے جرو سے باوشا ہ منذ ربن اراسا رکو بن م بھیجا کہ تم جھی ہی خرابی اختیار کہ تو منذر بڑا غیرت مند تھا انکار کریٹھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قباذ نے اس معزول کے بعد واس کی بھر براکہ قباد نے ایک بیرد کا رہا اس بی برائی کی دعوت سے ایک بیرد کا رہا اسٹ بن عرو بن جرکندی کو جیر و کی کھرانی سونب دی۔ تب وات نفرت تھی۔ ایک بیرد کا رہا اسٹ بن عرو بن جرکندی کو جیر و کی کھرانی سونب دی۔ قباد کے بعد واس کی بیرد کا دوبارہ جرو کا کہ برائی تعداد کو قبل کروا دیا۔ منذر کو دوبارہ جرو کا کہ اس میں نامی ایک بڑی تعداد کو قبل کروا دیا۔ منذر کو دوبارہ جرو کا گذار دی بنامیا اور وہی ابنی زندگی گذار دی بنامیا اور مارٹ بن عُرْدِ کو لینے ہاں بلا بھیجالیکن دہ بڑو کل بچھے علاقے جی بھاگی گیا اور وہی ابنی زندگی گذار دی بنامیا اور مارٹ بن عُرْدِ کو لینے ہاں بلا بھیجالیکن دہ بڑو کل بچھے علاقے جی بھاگی گیا اور وہی ابنی زندگی گذار دی بنامیا اور مارٹ بن عُرْدِ کو لینے ہاں بلا بھیجالیکن دہ بڑو کل بچھے علاقے جی بھاگی گیا اور وہی ابنی زندگی گذار دی بنامیا اور مارٹ بن عُرْدِ کو لینے ہاں بلا بھیجالیکن دہ بڑو کل بچھے علاقے جی بھاگی گیا اور وہی ابنی زندگی گذار دی بنامیا اور مارٹ بن عُرْدِ کو لینے ہاں بلا بھیجالیکی دہ بڑو کل بچھے علاقے جی بھی گی گیا اور وہی ابنی زندگی گذار دی بنامیا اور مارٹ بن عُرْدِ کو لیا جانس کے بالی کیا کہ مورٹ کے میں بھی کی کو اور کیا ہو کی ایک کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو

مُنذر بن الانسار کے بعد نعمان بن مُنڈر کے عہد کہ جیرہ کی حکم انی اسی کی نسل ہیں بیتی ہی بھر زید بن عدی عبادی سنے بھر کی جیوٹی شکایت کی کیشر کی بھڑک اٹھا اور نعمان کولینے زید بن عدی عبادی سنے بھڑک اٹھا اور نعمان کولینے باس طلب کیا ۔ نعمان پینیے احد بنوٹشیڈ اُن کے سروار یا فی بن مسعود کے پاس بینیجا اور اپنے اہل وعیاں اور مال وولت کو اس کی اور وہ قید بھیں فوت ہوگیا ۔ نوت ہوگیا ۔ نوب ہوگیا

ا دھرکسری نے نعان کو قید کرنے کے بعداس کی جگہ ایاس بن قبیصہ طائی کو جیرہ کا حکم ان بنایا
اوراسے کم دیا کہ ہائی بن سعود سے نعان کی امانت طلب کرے۔ ہائی غیرت مند تھا اس نے صرف اکاری منہیں کیا۔ بلک اعلان جنگ بھی کر دیا۔ پھر کیا تھا الیاش اپنے جبو میں کیسر کی کے لاؤ مشکر اور مرز بالوں کی جامعت سے کر دوانہ ہوا اور فرنی خارے میدان میں فریقیش کے دومیان گھسان کی جنگ ہوئی جس میں بنوشیشان کو فتح ماصل ہوئی اور فارسیوں نے شرماک تکست کھائی۔ یہ بہدا موقع تھاجب عرب نے جم پر فتح ماصل کی تھی۔ یہ واقعہ نبی میں فلائل تھی۔ ایک طافی تھی تھی دور ایس کی حکم اور کی تھی۔ ایس طافی تھی تھی میں ہوئی تھی۔

ایاش کے بعد کسر کی سفیرہ پرایک فاری حاکم مقررکیا کی شاملائے میں کھیوں کا اقدار پھر بھال ہوگیا اور کنندر بن معرور نامی اس قبیلے کے ایک شخص نے باک ڈور شبعالی کھا بھی اس کو بلونزلر کئے موٹ اٹھ او بھر نامی موٹ اٹھ کا بلارواں نے کرجرہ میں وہ مل بھرگئے۔
کے موٹ اٹھ او بھتے متحقے کو خرت فالد بن ولید دخی اللہ عظم اسلام کا بلارواں نے کرجرہ میں وہ مل بھرگئے۔
مام کی با مثن ہی موٹ انے میں عرب تبائل کی ہجرت زوروں پریتی قبید تصناعہ کی بغد شاخیں میں اگر آباد ہوگئیں۔ ان کا تعلق بی سکیم بن معلوان سے تھا اور ان بی میں ایک شاخ بو می میں ایک شاخ کی با بین میں ایک شاخ کی بند شاخی اس شاخ کو بین شاخوں کے معلون است عقا اور ان میں میں ایک شاخ کو بی سے شہرت مامل ہوئی تصناعہ کی اس شاخ کو بی بناہم نا اور اس کے بدور قرب کی کو روسری صدی بنایا اور اس کے ایک فرد کے صربی محمل نی کا آج دکھ دیا۔ اس کے بعد مدتوں ان کی مکرانی رہی۔ ان کا مشہور ترین باوش و نیاد بن بہولہ گذرا ہے۔ اندازہ کیا گیا ہے کو ضواع کی کو مکرانی وہ باتی رہی۔ ان کا عبیدوی پر محمل دیا ہے۔ ان سمی کے عبد اس کے بعد اس کے بعد مدتوں ان کی مکرانی ہوئی آبی میں ان کی آمد آب کو گی اوضواعہ کی مکرانی ہوئی آبی میں ان کی تعدید کی سازی قریم فرنگ سے دسے دور میں ان کی مداری قریم کو تھوں کی مداری کیا یوشاہ تسلیم کر لیا۔ آبی خیان کا بابی بی تخت و دور میں ان کی ایر شان کیا بی بی تخت و دور میں ان کیا بی تخت و دور میں ان کے بی خوت کو بی بی تخت و دور میں ان کیا بی تی تندر کی کو دور کیا بید تفت و دور می میں کی تاری کر لیا۔ آبی خیان کا بی بی تخت و دور میں ان کیا بی تیات کی دور کیا کہ کیا کو تاری کیا کو تاری کیا ہوئی کیا کہ کیا کو تیا کہ کیا کہ کیا کو تاری کیا کو تاریک کیا کو تاری کیا کو تاریک کو کو کیا کو تاریک کی کو تاریک کیا کو

تھا۔ اور دومیوں کے آلہ کار کی جیٹیت سے دیارِ شام پران کی حکم انی ملسل قائم رہی تا آنکہ خلافت فار قی میں سلام میں کر موک کی جنگ شیٹ آئی اور آل ختان کا آخری حکمال جُبلہ بن اُنہم حلقہ بگوش اسلام ہوگیا تی داگرچہ اس کاغ در اسلامی مساوات کوزیا دہ دیر تک برداشت زکرسکا۔ اور وہ مرتبہ ہوگیا۔)

یہ بات تومع وف ہے کو گئیں آبادی کا آغاز حضرت اسم علی السّلام سے بڑوا۔ آپ حیات کی امارت اسٹی امال کی عمر یا اُن سے اور تاحیات کلہ کے مربراہ اور بیتُ اللّہ کے مُتولّی ہے۔ آپ کے بعد آپ کے دوصا جزاد کان سے تابت بھر قیدار، یا قیدار بھر نابت ہے بیدیکے میں ہے بیاتی میں اے لی اور کھڑے والی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے کانامضاض بن عُرُوجُ نہی نے زمام کاما ہے ہاتھ میں اے لی اور اس طرح مُدّی سرراہی بنوجر مم کی طرف منتقل ہوگئی اور ایک عرصے یک انہیں کے ہاتھ میں رہی۔ اس طرح مُدّی سرراہی بنوجر مم کی طرف منتقل ہوگئی اور ایک عرصے یک انہیں کے ہاتھ میں رہی۔

حصرت اسمعیل علیه اسلام چونکه دلینے والد کے ساتھ مل کی بیت الند کے بانی دیمار تھے اس بیرے ان کی اون دکوایک باو قارمقام صرورحاصل رہا، لیکن آفتدار و اختیار میں ان کا کوئی جصّہ نہ تھا ہے۔

پرون پر ون اور سال پرسال گذرتے گئے لیکن صفرت اسماعیل علیہ السلام کی اولا دگوشہ کگنایی سے مذکل سی بہاں کا کر کہت نصر کے طہور سے کچھ میلے بنوج ہم کی طاقت کمز ور پڑگئی اور کا سے افقی پر عدایات کا میاسی تارہ مجگسکا اس وع ہوا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ کھنے تو اور کا تیں اور کا تارہ عزی میں عرب وی کا کما ٹرج ہمی نہتیا گئی

پر بخت نظر نے بین میں دو مراحملہ کیا تو بنو عدنان بھاگ کر بمن جلے گئے۔ اس وقت بنوامرائیل کے نبی صفرت کردیا ہ تھے۔ وہ عدنان کے بیٹے مُعَدَّکوا بینے ساتھ ملک شام سے وقت بنوامرائیل کے نبی صفرت کردیا ہ تھے۔ وہ عدنان کے بیٹے مُعَدِّکوا بینے ساتھ ملک شام سے گئے اور جب گبخت نظر کا زور ختم مُوااور معدُ کہ آسکے تو انہیں مکہ میں قبیلہ جرہم کا عرف ایکشنے سوچھم کئے اور جب بھی جنہ کے مارون ایک معانہ سے شاوی کی اور اسی کے بطن سے نزار پیوا ہوا

اس کے بعد مکہ میں برہم کی حالت خواب ہوتی گئی۔ انہیں تنگی نے گھیرا ، بیبے یہ ہُوا کہ انہوں نے زائر بن ببیت اللہ برزیاد تیاں شروع کردیں احد خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریغ نہ کیا ، دھر بنوعدنان اندر ہی اندران کی ان حرکتوں پر کڑھتے اور بھڑ کئے رہے اسی بیے جب بنوخز م

له تلب بزیرة العرب من ۱۲۰۰ سك رجمة للعالمین ۱ ۴۸ سك تلب جزیرة العرب ، اس ۱۳۱

له محاصرات خضري الرسم ، اديخ ارض القرآل ٢٠٠٠ ٥- ١٨

ته پیدائش دمجوعه بائیبل، ۲۵: ۲۵ سے تعلیہ جزیرة العرب من ۲۳۰ بسط هے ایضا ایضا و بن شم ۱۷۱۱-۱۱۳ ابن مشام فراسلیل علیالسلام کی اولاد یس صفالیت کی تولیت کا ذکر کیا ہے۔

سنے مُرَّالغَلْمِرْان میں پڑاؤکیا اور دکھیا کہ بنو ہدائی بنوج ہے سے نفرت کرتے ہیں تواس کا فائدہ اتھاتے ہوئے ایک عدفا فی تبلیلے ربنو بحر بن عبد منا ہت بین گائے کو ساتھ لے کر بنو برہم کے فعلات بین گلہ چھیڑ دی اور انہیں کھرسے تکال کوا قدار پڑو دقیفہ کر بیا یہ واقعہ دو مری صدی عیسوی کے وسط کا بجھیڑ دی اور انہیں کئی ارمی چیزی و فن کرکے بنوج ہم نے مکر چھوڑتے وقت زمزم کا کنوال پاٹ دیا اور اس بی گئی ارمی چیزی و فن کرکے اس کے فتان ت بھی مثا ویئے محمد این اسحاق کا بیان ہے کہ بھروی عادمت بن مضاف کھیوہی نے فانہ کعبد کے دونوں تبری اور اس کے کوئے بی لگا جواچھر سے جم اسود سے محمول والی کو زمزم کے کنیں میں فون کردیا اور اس کے کوئے بی لگا جواچھر سے جم اسود سے محمول دونوں دونوں کی مسابقہ میں ویڈکور نے اسی سلسلے میں دونوں کے اور دونوں کی ماتھ سے کرین چلاگیا ۔ بنوج ہم کو کھرسے عبلا دونوں کے ۔

حضرت اسماعیل علیدالسلام کان از تقریباً دو ہزار برس قبل میں ہے۔ اس صاب سے کویس قبیلة جربم کا وجود کوئی دو ہزار ایک سو برس کا دور دار ایک عکم ان لگ بیگ دو ہزار ایک سو برس کا دربی کا وجود کوئی دو ہزار ایک سو برس کا دربی کا دربی کا دربی کا دربی کا دربی کا برخوا میں میں کے بعد ہو گوگوشا مل کے بغیر تنہا اپنی عکوانی قائم کی البتہ تین اہم ادرامتیازی مناصب ایسے تھے جو مُعنری قبائل کے صفے میں آئے۔

ا۔ عاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ نے جاتا اور اوم النَّفُرُ ۔ مار ذی الجو کو جو کہ جے سے سلسلہ کا آتری دن ہے ۔ مِنی سے روائلی کا پروائہ ویٹا۔ یہ اعزاز الیاس بن مضرکے فائدان بنوغوث بن مرہ کو عاصل تھا جو صوفہ کہلاتے ہے۔ اس اعواز کی توضیح یہ ہے کہ ماہ رڈی المجہ کو ماجی کنکری نہ مارسکتے تھے جب یک کہ بہلے صوفہ کا ایک ایک آئی می کنکری نیاد ایتا۔ پھر جاجی کنکری مارکہ فارغ ہوجاتے اور منی ہے

کے یہ وہ مضاض جربی نہیں ہے جس کا ذکر حضرت اساعیل علیہ اسلام سے واقعے میں گذر دیجا ہے۔ خلصہ مسودی نے مکھا ہے کہ ابل فارس مجھلے دوری فاز کو یکے لیے اموال درجوا ہرات بھیجنے دہتے تھے مہران بن با بکنے سونے کے بنے بھرئے دوم ن بجوا ہرات ہواری ادرمیت ساسونا بھیجا تھا ہے دوسندیس میں کوئی میں فیال یاتھا۔ (مردج الذہب ارده ۲۰) کے ابن جنام امرام اور ۱۱۵۰

روائکی کارا وہ کرتے توصوفہ کے لوگ منی کی واحدگذر کا ہ عقبہ کے دونوں جانب گیراڈال کر کھڑے ہوئیاتے
اورجب تک نووگذر نہ لینے کسی کوگذر سنے نہ دیتے - ان کے گذر لینے کے بعد بقید اوگوں کے لیے راستہ فالی ہوتا ۔ جب صوفہ ختم ہوگئے تو یہ احواز بنو تمیم کے ایک فائڈ ان بنوسعد بن زید منا آئی کا رہنت تعلیٰ ہوگئے۔

ہ ۔ ، ار فوی المجر کی صبح کو مزولفہ سے ممنی کی جانب فی اضر روائگی ) یہ اعواز بنوعد وال کو حاصل تھا۔

ہا ۔ حوام مہینوں کو آگئے ہی جھے کہ تا ۔ یہ اعواز ینو کتانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔

ہا ۔ حوام مہینوں کو آگئے ہی جھے کہ تا ۔ یہ اعواز ینوکتانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔

ہا جوام مہینوں کو آگئے ہوئے گئے ہی سویری تک قائم لیا اور بھی زمانہ تھا جب عدی نی قبائل کم لور حجاز سے خوام در بنو تو تو میں پھیلے اور مکہ کے اطراف میں صوف قریش کی چیزائمیں یا تی رہیں ۔ جو خوانہ بروش تھیں ۔ ان کی الگ الگ الگ ٹولیاں تھیں اور بنوکنانہ میں ان کے چیزائمیں باتی کو کئی حصہ نہ تھا بہال کھے چیزائمی بن کا ب کا تمہور ہوائیگھ

قعتی کے متعلق تبایا جا آ ہے کہ وہ ابھی گوری بی تفاکداس کے والد کا انتقال ہوگیا۔ اس کے بعد
اس کی والدہ نے بنو نُفذرہ کے ایک شخص ربعیہ بن حرام سے شادی کرلی ۔ یہ قبیلہ چرنکہ ملک شام کے
اطراف میں رہاتھا اس بینے قصتی کی والدہ و بیں جبی گئی اور وہ قصتی کو بھی اپنے ساتھ لیسی گئی یوب
قصتی جران ہوا تو مکہ واپس آیا۔ اس وقت مکہ کا والی مُلکیل بن جبشیہ ٹوزاعی تھا۔ فصتی نے اس کے
پاس اس کی ہیڑے جبی سے کھائے کے بیے بینام ہمیوا یُمکیل نے منظور کر لیا اور شاوی کر دی اس
کے بدر جب مُلکیل کا اُسمّال ہوا تو مکہ اور بسیت اللہ کی تولیت کے بیے خزاعہ اور قریش کے درلیان
جنگ ہوگئی اور اس کے بینچ میں مکہ اور بسیت اللہ رہے گئی آ قدار قائم ہوگیا۔

جنگ ہوگئی اور اس کے بینچ میں مکہ اور بسیت اللہ رہے گئی آ قدار قائم ہوگیا۔

ہوگل ہوگئی اور اس کے بینچ میں مکہ اور بسیت اللہ رہے گئی کا آقدار قائم ہوگیا۔

جنگ کا سبب کیا تھا ؟ اس بارسے میں تین بیا نات طبتے ہیں ، ایک بیر کرجب تفشی کی اولاد فرب بھیل بھیول گئی اس کے پاس دولت کی بھی فراوانی ہوگئی اور اس کا وقار بھی بڑھ گیا اور ادھر فکنیل کا انتقال ہوگیا توقعتی نے محسوس کیا کہ اب بنوخرنا می اور بنو بکر کے بجائے میں کعبر کی تولیت اور مکہ کی مکومت کا کہیں زیا دہ حقدار ہوں - اسے بیا اصاس بھی تھا کہ قریش فوالص اسماعیلی عوب بیں اور بھنیہ آل اسماعیل کے سروار مجی جیں دلہذا سرایا ہی کے متنی وہی ہیں ، چنانچہ اس نے فویش

الے این ہشام ارمهم ، 1911–1911 سلم یا قوت :۔ ما دّہ مُکمَّ میں محاصرات خصری اردم مابن ہشام الرمال علم این ہشام الرمال

اور بنوخزاعہ کے کیچے لوکوں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ بنوخزاعہ اور بنو کر کو کمہسے کال باہر کیا جائے اِن لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا ہے

دوسرا بیان یہ ہے کہ ۔ نیزاعہ کے بغول نودفکنیل سے فضی کو وصیت کی تھی کہ وہ کھی کہ وہ کھی کہ وہ کھی کہ دہ کہ کہ داشت کہ ہے گا اور مکہ کی باگ ڈورسنجا ہے گا۔

> لله ایضاً ایضاً کله ایضاً ۱۱۸۱۱ شكه رحمت للعالمین ۱۸۵۲ وله این بشم ارس۱۷ ۱۲۲۰۱

کا دہنی سربراہ بن گیا جس کی زیادت سے لیے توب سے گوشے گوشے سے آنے والوں کا آنا بندھا مہاتھا۔ مکہ بریقتی کے تسلّط کا بر واقعہ پانچویں صدی عیسی کے وسط یعنی سنائے کا سے ہے۔

قصی نے مکہ کا بند ولبت اس طرح کیا کہ قراش کو اطراف کہسے بلاکر بورا شہران رہقسیم کہا اور مہرخاندان کی بودویاش کا ٹھکا نامقر رکر دیا۔البتہ مہینے آگے بیچھے کرنے دالول کو ، ببزا لِصفوان، بنوعدوان اور بنومرہ بن عوف کوان کے مناصب پر برقرار رکھا ۔ کیونکر تفقیم مجتما تھا کہ بیجی دین ہے جس میں رو وبدل کرنا درست نہیں لیا

تفتی کا ایک کا رنامہ بریمی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دارا لندوہ تعمیر کیا وال کا دردازہ مجد کی طرب تھا ) دارائدوہ در تقیقت قریش کی پارلیمنٹ بھی جہال تمام بڑے بڑے ادراہم معاملات کے فیصلے ہوئے تھے۔ قریش پر دارالقہ دہ کے جہا است ہیں کیونکہ بیان کی دعدت کا ضامن تھا اور مہیں ان کے امیحے ہوئے مماآل مجن وخوبی کھے ہوئے تھے۔ فیل کا ضامن تھا اور مہیں ان کے امیحے ہوئے مماآل مجن وخوبی کھے ہوئے تھے۔ فیل مظاہر حاصل تھے:

۱ وارالندوه کی صدارت ، جہاں بڑے برائے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور
 بہاں لوگ اپنی لؤکیوں کی ش دیاں می کریتے تھے۔

۲- بوارسینی جنگ کا پرمم تصنی ہی سے التھول باندها ما آتھا۔

س ۔ حجابت ۔۔۔۔۔بینی خانہ کعبہ کی پاسانی ۔ اس کا مطلب برسبے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ تھی ہی کھولٹا تھا۔ اوروہی خانہ کعبہ کی خدمست اورکلیدمیزاری کا کام انجام دیّیا تھا۔

م. سفایه دبانی پلائی بسب اس کی صورت بیری کر کچھ حوض میں ماجیوں کے بید بانی بھر دباجا آ تھا اوراس میں کچھ مجر راور کشمش ڈال کراستے بیری بنا دیا جا آتھا۔ حبب مُخَاجِی کمر آتے تھے تولسے بینے تھ مالیہ

۔ بنادہ رماجیوں کی میزانی ۔۔۔ اس کے معنی یہ کی معاجیوں کے بیے بطور ضیافت کھانا تبارکیا ما آئن اس مقصد کے لیے تُعتَّی نے قرایش پر ایک فاص رقم مقررکر رکھی تھی ،جوموسم جی یں قصتی کے باس جمع کی ما تی تقی اس رقم سے حاجیوں کے بیے کھانا تیا دکرا آنا تھا جو لوگ۔

نگ تلب جزیرة العرب ص ۲۳۱ کی این جنام ۱/۱۲۵، ۱۲۵ کی ایضاً ۱/۱۲۵ دعاضرات خصری ایرام ، اخباد الکرام ص ۱۵ سی محاضرات خصری ۱/۲۳

منگ دست ہوتے ، یاجن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ بھی کھانا کھاتے تھے ۔ یہ سارے مناصب تُفَنّی کو عال تھے تُفنّی کا پہلا بیٹا عدالدار تھا، مگراس کے بجانے دومرا بینا عبد مناف ، تَفَعَی کی زند کی ہی میں شرف وساوت کے تعام پر پہنچ کیا تھا۔ اس لیسے صنّی نے عبدالدارسے کہا کہ برلوگ اگر چرشرف وسیا دت میں تم پر یازی سے جا جیکے ہیں ۔ مگر میں تمہیں ان کے ہم پدکرکے رہوں گا۔چنائج قضی نے اپنے سادے مناصب اوراع زازات کی ومیتت عبالدار کے بیے کر دی ایعنی دارائندوہ کی ریاست ،خانہ کی حجابت ، اوار، میتفایت اور رفادہ سب مجھ عبدالدار کو دے دیا بچو کمر کسی کام میں تَصَّی کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی اور نداس کی کوئی با مسترد کی ماتی تھی ، بلکہ اس کا ہراقدام ، اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت سے بعد بھی داجات ع دین سحها ما تا تھا۔ اس میسے اس کی وفات سے بعد اس سے بیٹوں نے کسی زاع سے بغیراس کی وصبیت قائم رکھی کیکن حب عبرمنات کی وفات ہوگئی تواس کے بیٹول کا ان مناصب کے سيسلے ميں اپنے چيرسے بھائيوں ميني عبدالدار كى اولا دست حجاكم اجوا - اس كے بيہے ميں قراش دوكرو و میں بٹ کتے اور قربیب تفاکہ دونوں میں جنگ ہوجاتی مگر بھرامنہوں نے صلح کی آواز بلند کی اولان مناصب كوبا بهم تقسيم كرليا بيناني سقايت اور رفاده كم مناصب بنوعبد منات كومينے كتے اوردارالندوه کی سربراہی اوا مراورحمایت بنوعبدالدار کے اتھ بی دہی میر بنوعبدمنا ت نے اسینے ماصل شدہ مناصب کے لیے قرعہ ڈالا توقرعہ إشم بن عبرمنات کے نام بھلا۔ لہذا باشم ہی نے ابنی زندگی بجرستا به و رفاده کا انتظام کیا-البته حبب اشم کا انتقال موگیا توایجے بھائی مُطلِب نے ان کی جانشینی کی، گرمُطلِب کے بعدان کے تیسیجے عدالمطلب بن ہاشم نے ۔۔ ہورمول ال يهال يك كرحب اسلام كا دُوراً يا توصورت عُمّا س بن عبدالمطلب اس منصب بر فائز تنصية ان کے علاوہ کی اور مناصب می تھے جنہیں قریش نے ایم تقیم کردکھاتھا۔ ان مناصب اور انتظامات کے ذریعے قریش نے ایک چھوٹی سی حکومت \_\_ بلکہ حکومت نما انتظامیہ \_\_ تائم كرر كھى تھى جى كے مركارى ادارىك ادرتشكىلات كيھواسى دھنگ كى تھىي مبىيى آج كل ياليانى مجلسيں اور اوا رسے ہوا كرتے ہيں ۔ ان مناصر كلے خاكر حسب ذيل ہے :

ا۔ ایسار۔ یعنی فال گیری اور قسمت دریافت کرنے کے لیے بنول کے پاس جو تیرر کھے ہتے تھے ان کی تولیت۔ یہ منصب بنوج مح کوھاصل تھا۔

ہ۔ البات کا نظم ۔۔ یعنی تبول کے تقرب کے لیے جو ندرانے اور قربانیاں بیش کی جاتی تھیں ان کا انتظام کرنا بیز مجاگڑے اور مقدمات کا فیصلہ کرنا ۔ یہ کام نبوسہم کوسونیا گیا تھا۔

سام شوری \_\_\_ یه اعزاز بنواسد کوحاصل تنا م

س اثناق \_ ينى ديت اورجر الون كانظم - اسمنصب بربوتيم فائز تھے -

٥- عقاب \_\_\_ يعنى قوى يرجم كى علمبردارى - يدينو أنبيركا كام تها-

ہ۔ تبہ یبنی فرمی کیمپ کا انتظام اور شہداروں کی قیادت ۔ یہ بنو مخروم کے جصے سرون

> الع ا مفارت \_ بنوعدی کامنصب تھا۔

بقیہ عرب سسر وار بال ایم پیپی صفات میں تعطانی اور عدنائی قبائل کے در میان تقییم ہوگیا تھا اس کے بعد ان کا ذکر کر میکے ہیں اور تبلا کیے ہیں کہ پورا ملک عرب ان قبائل کے در میان تقییم ہوگیا تھا اس کے بعد ان کی امار توں اور سردار یوں کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ جو قبائل بخیراہ کے ار دگر د آباد سخے انہیں کومت ان کی امار توں اور جن قبائل نے بادیتہ الشام میں سکونت افتیار کی تھی انہیں نقتانی حکم الوں کے تابع قرار د باگیا گریہ ہتھی صرف نام کی تھی ، عملاً نرتھی ۔ ان دومقا مات کو چھو در کما ندول اور بی تابع قرار د باگیا گریہ ہتھی۔

ان قبائل میں مرداری نظام رائیج تھا۔ قبیلے خود ایٹا سردار مقرر کردتے تھے۔ اور ان مراز ول کے لیے ان کا قبیلہ ابک مختصر سی مکومت ہوا کر آتھا۔ ساسی وجود و تحفظ کی بنیا د، قبائلی وحدت پرمینی عصبیت اور اپنی سرزین کی حفاظت و دفاع کے ششتر کہ مقادات تھے۔

تبائی سرداروں کا درجراپنی قوم میں بادشاہوں جیساتھا، قبیلہ صلع وجنگ میں بہرحال بینے سردار کے فیصلے کے بائع ہوتا تھا اور کسی حال میں اس سے انگ تھنگ نہیں رہ سکتا تھا برظار کو دیکھنٹر کو ماصل میں اس سے انگ تھنگ نہیں رہ سکتا تھا برظار کو دیکھنٹر کو ماصل ہواکہ تاہے جنی کہ لعبض سرداروں کا برحال دیکھنٹر کو ماصل ہواکہ تاہے جنی کہ لعبض سرداروں کا برحال تھا کہ اگر وہ برگر جاتے تو ہزاروں تولیل میر چھے بغیر بے تیا ہوجائیں کہ مردار کے غصے کا سبب کیا ہے۔

٢٠ تاريخ ارض القرآن ١٠٨٠١، ١٠٥ ٢٠

تاہم پونکہ ایک ہی گنبے کے چیرے بھا یُوں میں سرداری کے لیے کٹاکش بھی ہواکر تی تھی اس لیے اس کا تقاضا تھا کہ سردار اپنے قبائلی عوام کے ساتھ روا داری ہمتے ینوب مال خرجی کرے مہمان نوازی میں بیش بیش رہے، کرم و بُر دیاری سے کا م ہے مشجاعت کا عملی منطا ہرہ کرے اور غیر آمندا نہ اُسور کی طرف سے وفاع کرے تاکہ لوگوں کی نظر میں عمراً، اور شعراء کی نظر میں تھوساً خوبی و کما لات کا جائع بن جائے۔ رکم وکر شعرار اس دور میں تعمیلے کی زبان ہواکہ تے تھے) اور اس طرے سردار البنے ترتھا بل حصرات سے بلند و بالا ورج عاصل کر ہے۔

صَبِفَىّ: وہ مال سِیے تقییم سے بیہلے ہی سوارائیے لیے منتخب کرسے -نشیعطہ: دہ مال جوہل قوم کر بینجے سے بیلے راستے ہی میں سردار کے باتھ لگ جائے ۔

نصول: وه مال جرتقیم کے بعد بچرہ اور نمازیوں کی تعداد پر بارتقیم نہ ہو مثلاً تقیم سے پیجے ہوئے افسام کے مال سردار قبیلہ کاخی ہواکرتے تھے ، مسیاسی حالت اور کھوڑے دنیے ہوئے انسام کے مال سردار قبیلہ کاخی ہواکرتے تھے ، مسیاسی حالت اجزیرہ العرب کی حکومتوں اور حکم الوں کا ذکر ہو چکا بیجا نہ ہوگا کہ اب ان کے کسی قدر سیاسی حالات بھی ذکر کر دسینے جائیں ۔

جزیرة العرب کوه تینول سرحدی علاقے ج غیر ممالک سکے بڑوس میں پڑتے ستھ ان کی رہاں مالک اور غلام میاسی حالت سخت اضطاب و انتخارا و را نتہائی زوال و انحطاط کا شکارتھی۔ انسان ،الک اور غلام یا حاکم اور محکوم کے دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ ساسے فوائر سررا ہوں — اور خصوصاً غیر سکی کرنے ہوئے میں کے سرتھا۔ اسے زیادہ و اضح الفاظ میں یوں کہاجا مکنا ہے کہ رعایا در حقیقت ایک کھیتی تھی جو حکومت کے لیے محاصل اور آمدنی فراہم کرنی تھی اور حکومت کے لیے محاصل اور آمدنی فراہم کرنی تھی اور حکومت اسے لذتوں، شہوتوں، عیش رانی اور طسلم وجور کے لیے استعال کرتی تھیں۔ اور ان بر ہرطوف سے خلام کی بارمٹس ہورہی تھی۔ گروہ حرف شکا بیت زبان پر ہذلا سکتے تھے۔ بر ہرطوف سے خلام کی بارمٹس ہورہی تھی۔ گروہ حرف شکا بیت زبان پر ہذلا سکتے تھے۔

بلکه صرف می تفاکه طرح طرح کی ذات و رُسوائی اورظلم و چیره دستی برداشت کری اور زبان بندر کھیں ،کیونکہ جراستہ او گائی کی اور انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا کہیں کوئی وجرد نرتھا۔
ان علاقوں کے پڑوس میں رہنے والے قبائی تذبر ب کا شکار تھے ۔ انہیں اغراض وجواہشا اوھرسے اُدھر اور اُدھر سے اِدھر پینکتی رہی تھیں ۔ کمبی وہ عواقیوں کے ہمنوا ہوجاتے بھے اور کبھی شامیوں کی ال میں اہل والے تھے۔

مبحرقبائل اندرون عؤب آباد يتقدان سكه يمي حوثر وتصيلے اور شيرازه منتشرتها و برطرف تباتلي مجنگروں ،نسلی فسا دات اور مذہبی اختلافات کی گرم بازاری تقی جس میں سرتیبیلیے سے افرا د بہرموت اسين اسين تبييل كاساتم وسيت شعه خواه ووحق يرمويا باطل يربينانجدان كازعبان كهاسب وَمَا أَنَا وَلَا مِنْ غَيْرِيَّةٍ إِنْ غَوَرَتْ عَوَيْتُ ، وَلَوْنَ مَنْ شَكَّ عَنِيَّةُ أَنْ اللَّه « یر بحی توقبیله غزیری کا ایک فرد بهول - اگر ده غلط راه پر جلے گا تویس بھی غلط راه پرمیلوں گا اوراكر وه صحيح راه پر جبلے گاتو ميں مجي مسم راه برميوں گايا اندرون عرب كوئى بادشاه نه تحاجمان كي آواز كو قوست مينيما يا اورنه كو تي مرجع مي تحاجي کی طرف مشکلات و شدا ترمیں رجوع کی جاتا اورجس پر دفت پر شنے پر اعتماد کیا ہا ؟۔ لان حجاز کی حکومت کو قدر داخترام کی نگاه سندنتیناً دیجهامها با تھا اور استے مرکز دین کا قائد و پاسان مجی تصورکیا جا تا تھا ۔ بیمکومت دینتیعت ایک طرح کی ذبیوی قبا دست اور دینی پیشوا تی کا معجون مرتب تقی است ابل عرب بر دینی چیشوانی کے نام سے بالادستی حاصل تھی اور حرم اورالان حرم براس كى با قاعده مكراني تحقى- وبي زارّين بيت الله كي صروريات كا انتظام اور شراييت البيمي کے احکام کانفاذ کرتی تھی اور اس کے پاس پارلیمانی اداروں جیسے ادارسے اورتشکیلات بھی

تغییں۔ نیکن برمکومت آننی کمز ورتھی کہ اندرون عرب کی دمردار اوں کا بوجوا کھانے کی طاقت بنہ

ر کھتی تھی جیسا کہ مبتیوں کے حملے کے موقع بین طاہر ہوا۔

## غرب \_ أدبان ومذام ب

عام با شدگان عرب عنرت اسماعیل علیه السلام کی دعوت و تبلیغ کے تیجے میں دین اہرائی کے بیٹر و تھے اس بیے صرف الند کی عبادت کرتے تھے اور توجید بر کار بند تھے ، لیکن وقت گذر نے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ندائی درس ونصیعت کا ایک حصد بھلا دیا ۔ پھر بھی ان کے اندر نوحید اور کھر دین ابرائیں کے شعاتر یا تی درہے ، تا آگر بُوٹُن اُعہ کا سردار عُرون کُئی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشود نماہی ابیکوکاری ، صدقہ و خیرات اور دینی امورسے گہری دلچہی پر ہوئی تھی ، اس سیے لوگوں نے اسے مجست کی نظرے دکھیا اور اسے اکا برعلیار اور افاضل ادلیا۔ میں سے سمجھ کر اس کی بیروی کی ۔ پھراش خص نظرے دکھیا اور اسے اکا برعلیار اور افاضل ادلیا۔ میں سے سمجھ کر اس کی بیروی کی ۔ پھراش خص نے مک شام کا سفر کیا ۔ ویاں تبول کی پوجا کی جارہی تھی ۔ اس نے سمجھا کر یو بی بہت داور برق ہے برق ہے کیونکہ ملک شام جیغیروں کی سرز مین اور آسمانی کتا یوں کی نزول گا ہ بھی ۔ چیا بی دو ابین ماتھ میں کی دعوت برق ہے کیونکہ ملک شام جیغیروں کی سرز مین اور آسمانی کتا یوں کی نزول گا ہ بھی ۔ چیا بی دو ابین اتھ میں کی دعوت برق ہے ۔ ابیل کم نے اس پر بدیک کہا ۔ اس کے بعد برست جاد یا شرکان حجاز بھی اہل کم کے نقش قدم پر دی ۔ اہل کم نے اس پر بدیک کہا ۔ اس کے بعد برست جاد یا شرک جاز بھی اہل کم کے نقش قدم پر ویل پڑھے ، کیونکہ دو ، بیت النہ کے دائی اور حرم کے باشن سے سے لیا اس طرح عرب میں بُت پرستی ویل پڑھے ۔ ، کیونکہ دو ، بیت النہ کے دائی اور حرم کے باشن سے سے لیا اس طرح عرب میں بُت پرستی کہا آعی شار بھا ۔

 پیرشرکین نے معیوحرام کوبھی تبول سے بھر دیا چنانچہ حب کمہ فتح کیا گیا توبہت اللہ کے گدا گرد نین سوسائٹ ثبت تھے جنہیں خود رسول اللہ ﷺ نے اپنے دست مہارک سے تورا کہ آپ ہرایک کومچھڑی سے مطوکر ارتے جاتے تھے اور وہ گرتا جا آتا تھا۔ بھرآپ نے مکم دیا اور ان سارے بتول کومسور حرام سے باہر کال کر حبلا دیا گیا بٹلہ

غرض شرک اور بُت پرتنی اہلِ جا ہمیت کے دین کاست بڑا مظہر بن گئی تھی جنہیں گھمندھا کہ وہ حضرت ابرا سبیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔

پھرالی جاہیت کے بہال بت پرستی کے پچھے خاص طربیقے اور مراسم بھی رائیجے تھے ہج زیادہ ترعمرو بن گئی کی اختراع تھے۔ اہل جا ہلیت سمجھتے تھے کہ عمرو بن گئی کی اختراعات دینا براہم میں تبدیلی نہیں بلکہ برعت صنہ ہیں۔ ذیل میں ہم اہلِ جا ہمیت سکے اندر رائیج بٹ پرشنی کے چنداہم مراسم کا ذکر کر رسیدیں ،

اور حالمبیت کے مشکرین تبول کے پاس مجاور بن کر بیٹے تھے، ان کی بیاہ و حوز شھتے تھے،
 انہیں زور زورسے نیکار تے تھے اور حاجت روائی و شکل کٹائی کے لیے ان سے فرپادا ورالتجائی کہتے تھے اور سیجھتے تھے کہ وہ الٹرسے سفارش کرے ہماری مراد بوری کرا دیں گے۔
 بنوں کا جج د طواف کرے تھے ، ان کے سامنے عجر و نیا ذہبے بیش آتے تھے اور انہیں سے دہ کرے نیا ذہبے ہیں ہیں کہتے تھے۔

م - بتول سے نقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ شرکین اپنی صوا برید کے مطابق اپنے کھانے بیلنے

کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور جو پائے کی پیدا وار کا ایک حصد بنوں کے لیے فاص کر فیقے تھے۔ اس سیسے میں ان کا ولیپ رواج برتھا کہ وہ الٹر کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی بیدا وار کا ایک صب فاص کرتے تھے پومختلف اسباب کی بٹا پر الٹد کا حصد تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے لیکن بول کا حصد کسی بھی حال میں الٹد کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ الٹد تعالیٰ کا ارشا دہے:

وَجَعَلُوا لِللهِ مِمَا ذَراَ مِنَالُحَرَثِ وَالْاَنْعَامُ نَصِيْبًا فَقَالُوا هٰذَا لِنهِ بِزَعْمِهِمْ وَهُذَا لِشَهِ مِمَا ذَراَ مِنَالُحَرْثِ وَالْاَنْعَامُ نَصِيبًا فَقَالُوا هٰذَا لِللهِ مِهَاكَانَ لِللهِ فَهُوَتَصِلُ وَهُذَا لِشَهَ وَمَاكَانَ لِللهِ فَهُوتَصِلُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَاكَانَ لِللهِ فَهُوتَصِلُ اللهُ ا

ا الله منے جو کھیتی اور چرپائے بیدا کئے ہیں اس کا ایک حصد انہوں نے اللہ کے بیدے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے بید سے بیار کے بیار کے بیار سے شرکار کے لیے ہے ، توجون کے شرکار کے لیے ہے ، توجون کے شرکار کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک ہوتا ہے کہ اللہ کے دور اللہ کا ایک ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہیں کا ایک ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک ہوتا ہے کہ کہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ ہوتا

۵ تنوں کے تقرب کا ایک طراقیہ بہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چرپائے کے اندرمختلف تسم کی ندیب مانتے سنھے اللہ تعالیٰ کا ارث دیہ ،

نديتيا يري بحيره ب اوراس كى ال سائب ب

وسینکہ اس بحری کوکہا جاتا تھا ہو بانچے وفعہ ہے درہیے دو دو ادہ بیے مبنتی رہینی بانچے بار

یس دس مادہ بیحے بریدا ہوتے ، درمیان میں کوئی فرنہ پیدا ہوتا ۔ اس بحری کو اس بلیے وصیلہ کہا

جاتا تھاکہ وہ سارے مادہ بیج ل کو ایک دومسرے سے جوڑ دیتی تھی ۔ اس سے بعداس بحری

سے جو بیحے بیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے عور تیں نہیں کھا سکتی تھیں ۔ البنہ اگر
کوئی بیدم دو بیدا ہوتا اتواس کو مرد عورت سبحی کھا سکتے تھے ۔

کامی اس نُر اونٹ کو کہتے تھے جگڑنتی سے پے در پے دس ادہ نیجے پیدا ہوتے، در بیان میں کوئی نُر نہ بیدا ہوتا ۔ ایسے اونٹ کی بیٹھے محفوظ کر دی جاتی تھی ۔ نہ اس برسواری کی جاتی تھی ، نہ اس کا بال کا ٹا جاتا تھا ۔ بلکہ اسے اونٹوں کے دیوٹر میں جُنمتی کے بیاے آزاد چھوٹر دیا جاتا تھا۔ اور اس کے سوا اس سے کوئی دوساز فائدہ نہ اٹھایا جاتا تھا۔ دُورِ جا بلیت کی بُت پرستی کے ان طرقوں کی تربید کرتے ہُوئے اللّٰہ تعالیٰ نے فرایا:

مَا جَعَلَ لِلهُ مِنْ بَعِيْرَةٍ وَلاَ سَآيِبَةٍ وَلاَ وَصِيْلَةٍ وَلاَ حَامٍ ۚ وَلِكِنَّ الَّذِيُ كَفُرُوا يَفْتَرُوْنَ عَلَىٰ لِلْهِ الْكَذِبَ ۚ وَأَكْثَرُهُ مُ مَ لَا يَغْقِلُوْنَ ۞ ١٥٢٠٥)

د اللہ نے ڈکوئی بچرہ ، نہ کوئی سائبہ نہ کوئی دصیلہ اور نہ کوئی مائیاہے نیکن جن ٹوگوں نے کفرکیا وہ اللّٰہ پر حجودے گھڑتے ہیں۔ اوران پی سے اکثر معمل نہیں دیکھتے یا ایک ووسری مبکہ فرایاء

وَقَالُوْا مَا فِي بُطُوْنِ هٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَدُ يَّا لَأَكُوْرِنَا وَ مُحَدَّمُ عَلَى الْرُواجِنَا وَالْمُحَدَّمُ عَلَى الْرُواجِنَا وَالْمُحَدَّمُ عَلَى الْرُواجِنَا وَإِنْ يَكُنُ مَيْنَدَةً فَكُمُ فِيْدِ شُرَحِكَا الله ١٣٩٠٦)

"ان دمشركين بن كهاكه ان جهايوں كه بيث ميں جو كچه ہے وہ خالص بهارے مُردول كے لئے ہا ان دمشركين عورتوں پرحمدوام ہے -البتہ اگروہ مردہ ہوتواس ميں مرد عورت سيب شرك بن ؟

چوپایوں کی ندکورہ اقسام لیعنی بجیرہ ،سائیہ وغیرہ کے کچھے دوسرے مطالب بھی بیان کئے گئے بین جوابن اسماق کی فرکورہ تفییرسے قدرے مختلف ہیں۔ حصرت سعید بن مینی رحمہ الٹر کا بیان ہے کہ بیجانور ان کے طابعی توں کے لیے تھے۔ اور صیح مبخاری میں مرفو عاً مروی ہے کونمر و بن انمی بہلاشخص ہے جس نے تبول کے نام پر جانور چھوڑ ہے گئی

عرب اپنے بوں کے ساتھ میرسب کچھ اس عقیدے کے ماتھ کہ یہ بہت انہیں اللہ کے قریب کے اس عقیدے کے بیاب انہیں اللہ کے قریب کے دیر باتھ میں میں اللہ کے حضوران کی سفارش کردیں گئے ۔ چنانچہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ مشکین کہتے تھے :

مَّا نَعَبُدُ هُنُهُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلُفَى ﴿ ٢١٣٩ ﴿ هِمَ ان كَى مَهِ ان مَصَلَ اس يَهِ كَررَبِ هِن كَهُ وَهُ بَمِينَ التَّذِكَ قَرِيبُ كَردِينَ ﴾ وَيَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضَرُّهُ هُ وَلَا يَنْفَعَهُ وَ وَيَقُولُونَ هَوْ لَا يَنْفَعُهُ وَ هَوْ لَا يَ شَفَعَا وَنَا عِنْدَ اللهِ ﴿ ١٨١١٠)

یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرنے ہیں جو انہیں نہ نفع پنچاسکیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرنے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچاسکیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے باس ہمارسے سفارشی ہیں ۔'

مشركين عرب از لام يعنى فال كتير بحى استعال كرتے تھے - (از لام ، أركم كى جمع ہے۔
اور زُكم اُس تير كو كہتے ہيں جس ميں يُر ندگئے ہوں) فال كيرى كے ليے استعال ہونے والے بيتير
تين قسم كے ہوتے سقے - ايك وہ جن برصرت ہاں ہا "ہيں" فكما ہوتا تھا - اس قسم كتيرسفر
ادر تكام دغيرہ جيبے كاموں كے ليے استعال كئے جاتے ہتے - اگر فال ميں ہاں "كلا اومطلوب كا كر ڈالا جا تا اگر " نہيں" نكل اورا كر واجا تا اورا كندہ بحر فال نكل جاتى ۔
کو ڈالا جا تا اگر " نہيں" نكل توسال بحر كے ليے ملتوى كر ديا جا تا اورا كندہ بحر فال نكل جاتى ۔
فال كيرى كے تيروں كى دو مرى قسم وہ تنى جن پر پانى اور ويئ وغيرہ درج ہوتے سقے اور تيمسرى قسم وہ تنى جن پر بيانى اور ويئت وغيرہ درج ہوتے سقے اور تيمسرى قسم وہ تنى جن پر بيانى اور ويئت وغيرہ درج ہوتے سقے مطبق ہے ۔ ان تيروں كا مصرت پر تھا كہ تم ميں سے ہے " يا "تہا سے ايک اور وہ تمام تيوں سے ب تا تو ہوں كو يكر الے اور وہ تمام تيوں كو يكر الے الے الے الے الے الور وہ تمام تيوں كو يكر الے الے الے الور الكر بين كلا كر تم ميں سے ہے " تو وہ ان كور كور الى الى معرز فرد قرار بيا تا اور اگر ہوتا كور تم الى تيم الى سے جے " تو وہ الى كور الى معرز فرد قرار بيا تا اور اگر ہوتا كور تم الى سے جے " تو وہ الى معرز فرد قرار بيا تا اور اگر ہوتا كور تم الى سے تھر ہوتا كور سے " تو مليف كور كور تي كا كور كور تم الى معرز فرد قرار بيا تا اور اگر ہوتا كور تم الى سے قبر ہے " تو وہ سے " تو مليف

قراریا تا اوراگریه بحلتاک کمی شهیر توان کے اندر اپنی چینیت پربرقرار مبتا، نه قبیلے کا فرد مانا جاتا ناصیف کے

اسی سے ملہ بلہ ایک رواج مشرکین میں بُوا کھیلنے اور جوئے کے تیراستعال کرنے کا تھا۔ اس تیرکی نشا ندہی پر وہ جُرئے کا اُونٹ ذبح کریے اس کا گوشت باغتے تھے ہے میں اس مشرکین عرب کا بمنوں ، مُوا فوں اور نجو میوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے ۔ کا بہن اس کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی بیش گوئی کرسے اور راز باتے سرب سے دا تفییت کا دعیار ہو۔ بعض کا بہنوں کا یہ بھی دعو کی تھا کہ ایک بن ان کے تابع ہے جوانہیں خبریں پہنچا تا دہنا ہے کہ اور بعض کا بہن کہتے ہیں کہتے تھے کہ انہیں ایسا فہم عطاکیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کا بہت لگا بیتے ہیں۔ بعض اس بات کے تدعی تنے کرجوا دمی ان سے کوئی بات پر چھنے آنا ہے اسکے قول فول سے بیاس کی حالت سے باس کی حالت ہے کہا جاتا تھا۔ خال واساب کے ذریعے وہ جائے واردات کا بیتا لگا لیتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کو نگرا اور اساب کے ذریعے وہ جائے واردات کا بیتا لگا لیتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کو نگرا اور کہا جاتا تھا۔ خالاً و شعض ہوج رہ کال ہوری کی جگرا ور کم شرہ جانور وغیرہ کا بیا تھا۔ خالاً و شعض ہوج رہ کے مال ہوری کی جگرا ور کم شرہ جانور وغیرہ کا بیا تھا۔ خالاً و شعض ہوج رہ کے مال ہوری کی جگرا ور کم شرہ جانور وغیرہ کا بیا تھا۔ خالاً و شعف ہوج رہ کے مال ہوری کی جگرا ور کم شرہ جانور وغیرہ کا بیا تھا۔ خالاً و شعف ہوج رہ کے مال ہوری کی جگرا ور کم شرہ جانور وغیرہ کا بیا تا تھا۔ خالاً و شعف ہوج رہ کے مال ہوری کی جگرا ور کم شرہ جانور وغیرہ کی تھا تھی کیا تھا تھا تھا۔

نبومی اسے کہتے ہیں جو تاروں پر غورکر کے ادران کی زفتار واو فات کا صاب لگا کرہتا لگا نا اللہ اللہ کا کہ دنیا میں آئدہ کیا جا اللہ دواقعات پیش آئیں گے ہے ان نبومیوں کی خبروں کو ما ننا درخیبقت ہیں ایس کے ہیں ان نبومیوں کی خبروں کو ما ننا درخیبقت وں پر ایمان لانا ہے اور تاروں پر ایمان لانے کی ایک صورت پر بھی تھی کوشر کین عرب نبوش ہوں پر ایمان کھتے ہے اور کہتے تھے کہ ہم پر فلاں اور فلال نبوش ہوں ہا دش ہوئی ہے ہے۔

مشکین میں برشکونی کا بھی رواج تھا۔اسے عربی میں طیئرۃ کہتے ہیں ۔اس کی صورت برتھی کو مشکین کی چڑا یا ہرن کے پاس جا کراسے بھٹک تے سقے۔ بچراگروہ داہنے جانب بھاگا تواسے انجھائی اور کا بیانی علامت سجو کرا پنا کام گرگذرتے اور اگر باتیں جانب بھاگنا تواسے نوست کی علامت سجھ کرا پنا کام گرگذرتے اور اگر باتیں جانب بھاگنا تواسے نوست کی علامت سمجھ کرا پنا کام گرگذرتے اور اگر باتیں جانب بھاگنا تواسے بھی تنوس سمجھے۔ کراپنے کام سے باز رہے ۔ اس طرح اگر کوئی چڑیا یا جانورواستہ کا طرور تا تواسے بھی تنوس سمجھتے۔

کے عاضرات خضری ۱/۵ ، این جہام ۱۰۳،۱۰۲۱ ۵ اس کا طریقہ یہ تھاکہ جُرا کھیلنے واسے ایک اورٹ و رکح کر کے اسے وس یا اٹھا تیس حفنوں رقیسیم کرنے - پھرتیروں سے قرعدازازی کرتے یہ کسی تیر رہیت کا نشان بنا ہو قا اور کوئی تیر بے نشان ہوتا جس کے ام بچست کے نشان والا تیز کل ا وہ تو کا میاب ماناجا قاور اپنا حصد لیتا اور جس کے نام پر بے نشان تیر شکلنا استے قیمت دینی پڑتی -کے معاقہ المفاتی شرح مشکاہ المصابیح ۲/۲ ، ۳ طبع لکھنڈ ۔ شاہ معاقبہ مربیم معم مع شرح نووی بکتاب الایمان ، باب بیان کفر من قال مُطرَّظ النوء الره ۹

اسی سے طبی جدتی ایک برکت یہ بھی کی کر مشرکین، نرگوش کے شخنے کی بڑی لاکھاتے تھے اور بعض دانوں ، مہینوں ، جانوروں ، گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے ہتے ۔ بیماریوں کی حجوت کے انگو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ لینی ان کا عقیدہ نشا کہ جب بہ مقتول کا برلہ نہ بیا جائے اس کوسکون نہیں ملتا اور اس کی روح انگو بن کر بیا با نوں میں گروش کرتی تھی ہے اور پیاس ، بیایں یا مجھے بلاؤ ، مجھے بلاؤ ، کی صدالگاتی رہتی ہے جب اس کا بدلسانے لیاج ، سے تواسے راحت اور سکون مل جاتے ہے۔

## دين ابرامي ميں قريش کي برس

یہ ستے اہل جابلیت کے عقائد واعمال ،اس کے ساتھ ہی ان کے اندر دین ابراہی کے کچھ افیات مجی شفے ۔ بعنی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں مچھوڑا تھا ۔ چنانچہ وہ بیت اللّٰد کی تعظیم اوراس کا طواف کرتے تھے ۔ جج وعمرہ کرتے تھے ،عرفات ومزد لفہ میں تھہرتے تھے اور بُری کے جانوں کی قربانی کہتے ہے۔ البتہ انہوں نے اس دین ابراہی میں بہت سی برعتیں ایجاد کرکے شامل کی دی تھی یہ مثلاً ہے۔

و قریش کی ایک برعت برخی که وه کہتے تھے ہم صرت اراہیم علیہ اسلام کی اولادیں، حرم کے پاران بہت اللہ کے والی اور کھر کے باشدے ہیں ، کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور ندکسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں ۔ اوراسی بنا پریدا بنا ام مش (بہاؤراورگرم ہوشس) رکھتے تھے ۔ لہٰذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم مدو دحرم سے بہرجائی بینا پڑے کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور ندو ہاں سے افاضہ کرتے تھے بلکہ مُرْ وُلفہ ہی ہیں حقہرکر وہ بسسے افاضہ کریتے تھے ۔ اللہ تعالی نے اس برعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا نیم آفیصوا من تھیں الناس در اوران کے اس برعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا نیم آفیصوا

لله صحیح سنجاری ۱/۱۹۸، ۵۷۰ مع شوح - کله این بشام ۱/۱۹۹، صحیح بخاری ۱/۱۲۲

ہوں اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہوتو چیڑے کے نیمے سکے سوا کہیں اور سایہ خال کریں سیلھ

ان کی ایک برعت یہ کھی گئی کہ وہ کہتے تھے کہ برونِ حَرمُ کے یا شندسے جج یا عمرہ کرنے دے ان کی ایک برعت یہ کھی کہ وہ کہتے تھے کہ برونِ حَرمُ کے یا شندسے جج یا عمرہ کرنے کے سیے آئیں اور بیرونِ حرم سے کھانے کی کوئی چیزسے کہ آئیں تواسے ان کے سیاے کھانا ورست نہیں کہا

ایک برعت بربی بی کی کدانہوں نے بیرون حرم کے باسٹندوں کو حکم دے رکھاتھا کہ وہ حرم بیں اسف کے بعد بیبا طو ت مسسے ماصل کئے ہوئے کیڑوں ہی بی کریں بیٹانچراگران کا کیڑا دستیاب نہ مہذا تو مرد ننگے حواف کریا ہوا کریا ہیں اسٹ سالے کیڑے اور عورتیں اسٹ سالے کیڑے اار کر صرف ایک جھوٹا سا کھلا ہوا کریا ہیں استیں ۔اوراسی بیل طواف کریس اور دوران طواف بیشعر پڑھتی جاتیں :

اَلْيَوْمَ يَبُدُو بَعْضُهُ اَوڪُلُهُ وَمَا بَدَا مِنْهُ فَالَا أَحِدُلُهُ الْهِ الْهِيْمِ الْهُيْمِ الْهُيْمِ اللهِ الْهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطرات میں میہودیت مہیجیت ، مجوسیت اور مائیت نے بھی دُرْ آنے کے مواقع پالیا تھے ، لہذا ان کا ناریخی فاکہ بھی مختصراً بیش کیا جار ہا ہے ، برزرۃ العرب میں میہود کے کم از کم دلو اُدوار ہیں۔ بپہلا دُور اس وقت سے تعلق رکھا ہے

علله ابن شام ، ۱۰۲۱ سيله اليضاً ايضاً هله اليضاً ۱۰۲۱، ۱۰۳۰ وصيح بخارى ۱۲۲۲

جف طب طیبن میں بال درا شور کی حکومت کی فتوحات سے مبب میچو دلیوں کو ترک دطن کرنا بڑا ۱۰س کومت کی سخت گیری اور نجت نصر کے باخفوں میچودی بستیوں کی تیا ہی دورا نی ،ان سکے شیکل کی بربا دی اوران کی اکثریت کی بمک بابل کوحبلا دطنی کا بینجریہ ہوا کہ میچود کی ایک جاعت فلسطین جیوڑ کر حجا نے شالی اطراف میں آب ہیں ہے۔

دورا دُور اس وقت شروع ہوتا ہے جب شائیٹس روی کی زیر قیادت مست ہے ہیں رویوں سے فیادت مست ہے ہیں رویوں سے فیلے سے فیلے میں میں ہودیوں کی دار دکیرا وران کے بہل کی برادی کا نتیجہ یہ ہُواکہ متعدو ہیں وی قبیلے جا زیجاگ آئے اور نیٹرب ، خیئر اور تُنیا میں آباد ہوکر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسالیں اور قلعے اور گرطھیاں تعمیر کرلیں ۔ ان تاکین وطن میں و کے ذریعے عرب باشش میں کسی قدر ہے دی ذریعے دواج ہوا اور اسے بھی ظہول سلام سے پہلے اور اس کے ابتدائی میں کسی قدر میں واج میں ایک قابل وکر عیثیت مال ہوگئی ۔ ظہول اسلام کے وقت مشہور ہیں وہ واج ہوا اور اسے بھی ظہول سلام کے وقت مشہور ہیں دور کے سیاسی ہوادت میں ایک قابل وکر عیثیت مال ہوگئی ۔ ظہول اسلام کے وقت مشہور ہیں وہ کہ اس یہ کہا ہو وہ اس کے دواج میں ایک قابل کی تعداد ہیں سے زیادہ بھی گیا

یہودیت کوئین میں بھی فروغ حاصل ہُوا۔ بیہاں اس کے پھیلنے کا سبب تبان اسعد
ابوکرب تھا۔ بیشخص جنگ کر تاہوا یٹرب پہنچا۔ دہاں یہودیت قبول کرئی اور بنو قرئیلہ کے دوہوئی
علماء کو اپنے ساتھ مین ہے آیا اور ان کے ذریعے میہودیت کوئین میں دسعت اور پھیلاڈ ماسل
ہوا۔ ابوکرب کے بعد اس کا بٹیا پوسف فولو اس مین کا حاکم ہُوا تواس نے یہودیت کے جوشیں
نئون کے بیسا بئوں پر قبہ بول دیا اور انہیں مجبود کیا کہ میہودیت قبول کریں، گرانہوں نے انکار کڑیا۔
اس پر ذولواس نے خندن کھدوائی اور اس میں آگ جلواکہ بوڈیسے ، بیکے مروغورت سب
کو بلائمیزاگ کے الاور میں حجونک دیا۔ کہا جا گاہے کہ اس حادثے کا شکار ہونے والول کی تعدا و
میں سے جالیس ہزار کے درمیان تھی۔ یہ اکتو برسات می کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید نے سورہ بروجین
اسی دلتھ کا ذکر کیا ہے شیا

جہاں پر عیدائی مذہب کا تعلق ہے تو بلا دِعرب میں اس کی آمریشی اور روی فیضر گیروں

لا تلب جزرته العرب ص ٢٥١ على اليضاً اليضاً اليضاً النصاء العرب على العرب على المنطبة اليضاء المنطبة ا

اور فاتحین کے ذریعے ہونی ہم تباجکے ہیں کہ مین بہ جشیوں کا قبضہ بہلی بایر بہتاء میں ہوا۔ اور مث الدائم كالم يرقرار إ- اس دوران من ميسيمش كام كرا را رتقريبا اسى زمان مي ايك متباب الدعوات اورصاحب كإمات زاہرِس كأما فيميون تھا، نجرُان مبنجا اور وہاں سے بانندُ س میں عیسا تی ندسب کی تبلیغ کی ۔ اہلِ نجران نے اس کی اوراس سے دین کی سچائی کی کیے الیسی علاما دیکھیں کہ وہ عیسائیت کے ملقہ بگوش ہوگئے <sup>آیا</sup>

یم وولواس کی کارروائی کے رُدِعمُل کے طور پر جنشیوں نے دوبارہ مین پر قبضہ کیا اور اُبریمُر نے مکومت مین کی باگ ڈوراسینے ہاتھ میں لی تواس نے بڑسے جوش وخروش کے ساتھ بڑسے بهماست پرعیسا بُنت کوفروغ دسینے کی کوشش کی اسی جوش وخروش کا نتیجہ تھا کہ اس سے ہم بی ایک کعبہ تعبیر کیا۔ اور کوسٹسٹس کی کہ اہل عرب کو د کمہ اور مبیت اللہ سنے مروک کراسی کا جج کہتے ا ورکہ سے بہت اللّٰہ شریعیٹ کوڈھا وسے۔ لیکن اس کی اس حراّت پرائٹڈ تعالیٰ سے اسطیسی مزادی کہ املین وآخرین کے یہے عبرت بن گیا۔

دوسری طروت ردمی عن تول کی ہمسائیگی سے سبسب آلِ عُسّان ، بٹونننسب ا ورہوکمی وغیرہ ت تل عرب میں بھی عیسا بیّت بھیل گئی تھی۔ بلکہ جیڑہ سکے بعض عرب یا دشا ہوں نے بھی عبیسا تی نرب قبول كربياتها -

بهال یک مجوسی زمهب کا تعلق سبے تواسے زیادہ ترابلِ فارس سے ہمسایہ عربول ہی فرمغ ما مهل ہوا تھا۔ مثلاً عواتی مومیہ ، بھرین ، دالا صاری مجراور قلیج عربی کے ساملی علاقے ۔ ان کے علا وہ مین بر فارسی قبضے کے دوران وہاں تھی اگا دکا افرادستے مجوسیت قبول کی -

یا تی رہا صابی نرمیب توحوات دغیرہ سے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جوکتیات برآ مرموسے مين ان سعة بيّا عبداً سب كه يه مصرت ابراهيم عليه السلام كى كلدا فى قوم كا مذهب تفا. دُورِ قديم مِن نیمت تنام وبمن کے بہت سے باشندسے بھی اسی فرمہب سے پُٹرِوُ تھے ، میکن جب بہو دیت اور پھرعیسا كا دُور دُوره موا تواس مذهب كى بنيادى بل كنيس اوداس كى شميع فروزال كل موكر ره كنى . تاميم مجوں کے ساتھ خلط ملط ہوکر یا ان کے پڑوس میں عواق عوب اور خلیج عوبی کے ساحل پراس مراب کے کچھے نہ کچھے بیرو کار باتی سے۔

جس دقت اسلام کانیرِ آباں طلوع ہوا ہے بہی ندامہ وادیان تقے جو دسی حالت مربیں بیائے جاتے تھے۔ لیکن برمادے ہی ندامہب شکست وریخت سے

دو جارتھے۔ مشرکین جن کا وعولی تھا کہ ہم دینِ ابراہی ہم جی شریعتِ ابراہی سے کوسوں وگور سقے۔ اس نفر لعیت سنے جن محادم افعات کی تعلیم دی تھی ان سے ان مشرکین کو کوئی واسطہ نہ تھا۔ ان میں گنا ہول کی بھرارتھی اور طول زما نہ سکے سبب ان میں بھی بُت پرستول کی واسطہ نہ تھا۔ ان میں گنا ہول کی بھرارتھی اور طول زما نہ سکے سبب ان میں بھی بُت پرستول کی وہی قادم درسوم بیدا ہوجی تھیں جنہیں دبنی خرافات کا درجہ حاصل ہے۔ ان عادات درسوم نے ان کا دات درسوم بیدا ہوجی تھیں جنہیں دبنی خرافات کا درجہ حاصل ہے۔ ان عادات درسوم نے ان کی اجتماعی سیاسی اور دبنی زندگی پر مہایت گہرے اثرات ڈالے تھے۔

میه دی ندمه کا حال به تفاکه وه محف ریا کاری اور تحکم بن گیا تھا۔ بیہودی بیشیا الند کے بجائے خود رب بن بینے تھے۔ لوگوں پر اپنی مرضی چلاتے تھے اوران کے دلوں میں گرز سنے والے خیالات اور ہونٹوں کی حرکات تک کا محاسبہ کرتنے تھے ،ان کی ساری توج اس بات پرمرکوز مفتی کرکسی طرح مال وریاست حاصل موہ خواہ دین برباد ہی کیوں نہ ہو اور کفروا کوا د کوفروغ ہی کیوں نہ موا ورکفروا کوا د گوفروغ ہی کیوں نہ موا دران تعلیمات کے ساتھ تسائل ہی کیوں نہ بڑا جائے جن کی تقدیمیس کا اللہ تعاملے نے برخص کو مکم دیا ہے۔ اور جن پر عمل دوآمہ کی ترغیب دی ہے۔

عیسائیت ابک ناقابل فہم بُت پر سنی بن گئی تھی۔ اس نے اللہ اورانسان کوعجیب طرح سے
ملط ملط کر دیا تھا۔ پھرجن عربی سنے اس دین کواضت یا دکیا تھا ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر
مذبتھا کیونکہ اس کی تعلیمات ان کے الوٹ طرز زندگی سے میل نہیں کھاتی تھیں اور وہ اپنا طرز
زندگی جھوڑ نہیں سکتے تھے۔

یا تی اویانِ حرب سے ماننے والول کا حال مشرکین ہی جیساتھا کیونکہ ان سے دل کیسا سکھے عقائد ایک سے ننے 'اور رسم ورواج میں ہم آئم گھی ۔

## حاملى معاشرے كى جيد حصلكيال

جزیرت العرب کے سیاسی اور خربی حالات بیان کر لینے سکے بعد اب وہاں کے اجتماعی' اقتصادی اورافلاتی حالات کا قاکہ مختصراً پیش کیا جار کا سبے۔

عرب آبادی منتقت طبقات پرشمل متی اور مرطبقے کے حالات ایک اختماعی حالات دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تنفے بینانچہ طبقہ انشران میں مردعور كاتعلق فاصائرتی بإفته تعا-عورت كوبهبت كيجه خود مغارى حاصل تقى-اس كى بان ما نى جاتى تقى ـ اوراس كا اتنااحترام اور شخفظ كيا ما تا تها كداس راه مي تلوارين مكل بيثر تى تفيي اورخوزيزيا ب بوحاتی تقیں۔ آدمی حبب اینے کرم وشجاعت پر جے عرب میں بڑا بلندمتفام حاصل تھا اپنی تعربیب کرنا چاہتا توعموماً عورت ہی کو مناطب کرتا ربسااو قات عورت جاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے اکٹھاکر دیتی اور چامتی توان کے درمیان جنگ اور خونریزی کے شعلے بھڑکا دیتی الیکن ان سب کے باوجود بلانزاع مرد ہی کو خاندان کا سرراہ مانا جاتا تھا۔ اور اس کی بات فیصلہ کن ہارا تھی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد تکاح کے ذریعے ہوتا تھا، اور یہ نکاح عورت کے اولیا م کے زر نگرانی انجام با با تھا۔ عدرت کو بیری نہ تھا کہ ان کی ولایت کے بغیر لینے طور پر اپنا بحاح کر ساہے۔ ابك طرف طبقة انشرات كايه حال تقاتو دومسرى طرف دُومسرسه طبقول بين مرد وعورت کے اختلاط کی اور بھی کئی صورتیں تھیں جنہیں برکاری دیسے جیاتی اور فحش کاری وزنا کاری سکے سوا كوتي ويكانهين ديا عاسكتا حصنرت عائشة رصني الله تعالئ عتها كابيان سبي كه جا المبيت مين يحاح كي جاله صورتیں تقیں۔ ایک تو دہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں را سیجے ہے کہ ایک آدمی دومسرے آدمی کواس کی زیرِ ولابیت لڑکی سکے لیے تھام کا پیغام دیتا۔ پھرمنظوری سکے بعدمہر دسے کراس سے کاح کریتا ، دوسری صورت بر تقی که حورت جب بیش مسے پاک ہوتی تواس کا شوہر کہتا کہ فلا تشخص کے پاس بیغام بھیج کراس سے اس کی شرم گاہ حاصل کرو (بینی زناکراؤ) اور شو ہرخود اس سے لگ تفلک رہتا اوراس کے قریب نہ حایا یہال تک کہ واضح ہوجا آ کرحیں آدمی سے شرمگاہ عال

كى تقى دىينى زناكرايا تھا) اس سے عمل تھر گيا ہے۔ حب عمل واضح بہوجا آتو اس كے بعد اگرشو ہر جا ہتا تو اس عورت کے پاس جا ما۔ ایسا اس میے کیا جا ماتھا کہ لاکا مشرلین اور یا کمال ہیدا ہو۔ اس نکاح کونکام استبضاع کہا ما تا تھا۔ داور اسی کو ہندوستان میں نیوگ کہتے ہیں۔ نکاح کیمیری متر برتفی کہ دس آدمیوں سے کم کی ایک جماعت اکٹھا ہوتی ۔سب کے سب ایک ہی عورت کے پاس مائے اور بدکاری کرتے ہوب وہ عورت حاملہ ہوماتی اور بچے بیدا ہو اتو پدائش کے بیند رات بعدوہ عورت سب كوبلاميحتى اورسب كوأ تا پڑتا مجال ناتھى كە كونى نە آئے۔اس كے بعدوہ عور كہتى كەآپ لوگول كاجومعاملەتھا وە توآپ لوگ مېلىنىتە ئى جى ادراب مېرىكى بىلىن بىدا ہواہے ا ورائے فلال وہ تمارا بیٹائے۔ وہ عورت ان میں سے بن کا نام جائتی الدروہ اُس کا لڑ کا مان لیاجا آ۔ بیوتی نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے اور کسی عورت کے پاس جاتے۔ وہ اسپنے پاس كسى آنے والے سے انكار ندكرتی ميدرنٹرياں ہوتی تقييں جواپنے دروازوں برجھنٹرياں گا ٹرے ركھتى تقيل تاکہ یہ نٹ نی کاکا کا دے اور جوان کے پاس جانا جا ہے سیے دھراک چانا جا سنے یوب ابسی عورست حاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا توسب سے سب اس سے پاس جمع ہوتے اور تیا فہ ثناس کو بلا ستے۔ قیا فرسشناس اپنی داسنے کے مطابق اس لاکے کوکسی بھی شخص کے ساتھ ملی کرد تبا- پھر ہاس سسے مربوط مروجاتا اوراس كالط كاكبلاتا وه اس سے أسكار ندكر سكتا تقا سيجب الترتعاليٰ في مخسستد وَلِلْهُ الْعَلِيمَا لَهُ وَمِعِ وَقُدُ وَالْمَا وَمِهِ المِينَ كُ سالتِ وَكُلُ حَمْدِهُ كُرِيسَةً مِ وَاللَّ عرب میں مرد وعورت کے ارتباط کی تعص صورتیں ایسی تھی تھیں جو تلوار کی دھارا ورنیزے کی نوک پر دجودیں آتی تخیں بعنی قبائلی جنگوں میں غالب آنے والا قبیلہ علوب قبیلے کی عورتوں کو قید کرسکے البنے حرم میں داخل کرمیما تھا ،لیکن المیمی عورتول سے سیدا جونے والی اولاد زند کی عجرعار محسوس کرتی تھی۔ ز ما نہ جا ہمیت میں کسی تحدید کے بغیر متعدد میویال رکھنا بھی ایک معروف بات تھی۔ توک لیے دو و تیر بھی بیک وقت نکاح میں رکھ لیتے ستھے جو آبس میں سنگی مہن ہوتی تقییں۔ باپ کے طلاق دینے یا د فات پانے کے بعد میں اپنی سوتیلی ما*ل سے بھی تکاح کر فیتا تھا۔ طلاق کا ا*فتیار مرد کو عاصل تھا۔ اور اس کی کوئی صدمین شرحتی ہے۔

سله سيمع بخارى: كتاب الذكائ ، باب من قال لا يحاج الا لولى ١٩/٢ و الوداؤد : باب وحوه النكاح -له ابو داود ، نسخ للراجعة ليوالتطليقات الثلاث ، نيزكت تغيير تتعلقه الطَّلَاق مُرَّ مَّانِ

زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی۔ کوئی طبقہ یا اتسانوں کی کوئی قیم اسے تنتی البسہ

پھے مرداد کچھ عورتیں ایسی صرورتھیں جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس بُرائی سے کھی عرف سے ہوئے سے

بازر کھتا تھا۔ پھرا زادعورتوں کا حال کونڈ لیوں کے متعابل نبستا اُ چھاتھا۔ احسل معیب ہونڈ بیاں بی تیں ۔

اور ایسا مگتا ہے کہ اہل جاہمیت کی فالب اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی عارجی ہوں اور ایسا مگتا ہے کہ اہل جا بھی دافر و دغیرہ میں مروی ہے کہ ایک دفد ایک آدمی نے کھی ہے ہو کہ اس اور ایسا مگتا ہے کہ اپنے اس بھی اور وغیرہ میں مروی ہے کہ ایک دفد ایک آدمی نے کھی ہے اور اور کا کا اس کے بارسول اللہ اور ایسا کہ بھی ایسان کے بات گئی اب تو لوگا اس کا اور عبد بن ابی وقاص اور عبد بن ابی قاص کی بھی معلوم ومورون ہے میں جو حبد کا اسے میں جو حبد کیا تھا وہ بھی معلوم ومورون ہے سیعیا ہوائی بین در معہ سے بارسے میں جو حبد کا اسے میں جو حبد کا اسے میں جو حبد کا بین تا تھا وہ بھی معلوم ومورون ہے سیعیا ہوائی بین در معہ سے بارسے میں جو حبد کا بور میں ہورون ہورون ہے میں ہورون ہیں معلوم ومورون ہے سیعیا ہور میں بارسی میں جو حبد کا بارسے میں جو حبد کا بارسے میں جو حبد کیا تھا وہ بھی معلوم ومورون ہے سیعیا ہور میں بارسی میں جو حبد کیا ہورون ہیں معلوم ومورون ہے میں جو حب کیا ہورون ہیں معلوم ومورون ہے سیعیا ہورون ہورون ہیں معلوم ومورون ہے سیعیا ہورون ہ

ما بلیت میں باب بیٹے کا تعلق بھی مختلف فزعیت کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے سے

اللّہ مَا اللّٰ اللّٰ

لیکن دوسری طرف کچھ الیے می تقے ہو لڑکیوں کورسوائی اورخری کے نوف سے زندہ دفن کرنیتے

ہتے اور بچوں کو فقروفا قرکے فررسے ارڈ الئے تھے کیے لیکن یو کہنا شکل ہے کہ یوسنگ دلی بیسے

ہیمانے پررائج متمی کیونکہ عرب اپنے دشمن سے اپنی حفاظت سے لیے دوسروں کی برنسبت کہیں یا اولاد کے متماع تھے اوراس کا احساس بھی و کھتے ستھے۔

جہاں کہ سکے بھائیوں چیرے بھائیوں اور کئے قبیلے کے لوگوں کے ابہی تعلقات کامعاملہ ہے تو یہ فاصی بخۃ اور ضبوط متھے کیو کھ عرب کے لوگ قبا کی تصبیب ہی کے سہارے بھیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے تھیے تھیے کے اندر باہمی تعاون اور اجتماع بعت کی روح لوری طرح کا رفر ابوتی تھی ۔ جے عصبیت کی مؤرج مزید موری کا رفر ابوتی تھی ۔ جے عصبیت کا مذہ مزید موری آنٹ رکھتا تھا۔ در تھیقت قومی عصبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کے اجتماعی مصبیت کا مذہ مزید مولک اس شل پر اس کے لفظی معنی کے مطابات عمل پراہتے کہ انگھٹ کی ان کے اجتماعی نظام کی نبیا دیتھا۔ وہ لوگ اس شل پر اس کے لفظی معنی کے مطابات عمل پراہتے کہ انگھٹ کی انگھٹ کے انگھٹ کے انگل کی ا

سلم صمح بخارى ١/٩٩٩، ١٠٩٥، ابرداقد: الولايلفراش الله قرآن مجيد ١٠١٠- ١١ : ٥٠، ٥٥ - ١١: ١٣- ١٠: ٥

اُو مَنظُلُوماً دلینے بھائی کی مدد کرونواہ ظالم ہویا مظلوم ) اس شل کے معنی میں ابھی وہ اصلاح نہیں ہوئی تھی جو بعد میں اسلام کے دریعے کی گئی بعنی تلالم کی مدد بیسبے کہ اُسے ظلم سے باز رکھا جائے۔ البتہ شرف وسرداری میں ایک دوسرے سے آگے تھل جائے کا حب نہ بہت ہو دفعہ ایک ہمین سے وجود میں آنے والے قبائل کے دومیان جنگ کا سبب بن جایا کہ اُڈ سُ فنزئج میں منزئج میں وزُر نباک اُڈ سُ فنزئج عند میں دوئی جا سے ماری کے دومیان جنگ کا سبب بن جایا کہ اُڈ سُ فنزئج عند میں دوئی جا ماری میں اور گرو تُنلب وغیرہ کے واقعات میں دیجھا جاسکتا ہے۔

جہاں تک مختلف قبائل کے ماری قوت ایک دوسرے سے تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ بچری طرح شکرہ یہ ہے۔ قبائل کی ماری قوت ایک دوسرے کے فلات جنگ ہیں نن ہور ہی تھی ، البتہ دین اور مختلف خوا فات کے آمیزے سے تیار شدہ بعض رسوم دعادات کی بردات بسا او قات جنگ کی جدّت و شدّت میں کی آجاتی تھی اور بعض ما لات میں مُولاۃ ، معلف ادر تا بعداری کے اصولوں رفح تنف قبائل کی با ہوجاتے تھے معادہ ازیں حرم میلینے ان کی زندگی اور صول معاثل کے لیے سرائی جمت و مدحق مناوہ ازیں حرم میلینے ان کی زندگی اور صول معاثل کے لیے سرائی جمت و مدحق موسے معلاصہ یہ کہ اجتماعی حالت شعف و بے بصیرتی کی بتی ہیں گری ہوئی تھی ، جہل اپنی طنا ہیں تنا موسے تھا اور خرافات کا دور دورہ تھا۔ لوگ جانوروں میں زندگی گذار دہنے تھے ۔ عورت بھی اور جریدی جاتھ تھی اور تات اس سے مٹی لور تی جریب سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کم دور جریدی جگر شرح نے ہوئے اور کی سادے عورائم اپنی رعایا سے خزالے بھرنے با خالفین برقی جھرنے با خالفین

بہاں کے منتقوں کا معاملہ ہے توعوب اس میدان میں ساری ونیا سے پیچھے ستھے کپڑسے کی بہات کی مناقل میں سادی ونیا سے پیچھے ستھے کپڑسے کی بنائی اور چرطے کی دِ باغ تُت وغیرہ کی شکل میں جوجبند تعتیں یا تی بھی مباتی تھیں وہ زیادہ تر بمن جرہ اس میں اور شام کے منصل علاقوں میں تھیں۔ البنة اندرون عرب کھیتی باڑی اور گلہ بانی کا کسی قدر رواج تھا ،

ساری عوب عورتیں سوت کانتی تقیں کئین شکل پرتھی کرسارا مال و متاع ہمیشہ لرا نیوں کی رومی تبا تھا ۔ فقراور کھوک کی وبا عام تھی اور لوگ صروری کپٹر ول اور لباس سے جی بڑی صریک محروم استے تھے۔ یہ تر اپنی جگرم تم ہے ہے کہ اہلِ جاہلیت میں خسیس و رویل عاد تیں اور وجدا ن و احسب لاقی شعوراور عقل سلیم کے فلات باتیں بائی جاتی تھیں لیکن ان میں ایسے بہذیرہ

اخلاق فاضد بهي تصحبنيس ديميركر انسان و*نگ اورششندره عا ناسب .*مثلاً: ر. كرم وسخاوت \_\_\_\_ بيرا بل جابليت كا اليها وصعت تقالب بين وه ايك دوسم سعة كك مكل بانے كى كرششش كريت تيستھ اوراس براس طرح فيز كريتے ستھے كد عرب سكر آوسھ اشعار اسی کی نذر ہوگئتے ہیں ۔اس وصعت کی بنیا د رکسی نے نو دائیں تعربیٹ کی سے ڈکسی نے کسی ادر کی ۔ حالت بینتی کہ سخت مباڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گھر کوئی مہمال آجا آ اوراس کے پیاس اپنیاس ایک او ٹمنی کے سواکھے نہ ہوتا جواس کی اور اس کے کنیے کی زندگی کا وامد ذرایعہ ہوتی تو بھی ۔ ایسی سنگین مالت کے با وسم و ساس پر سنماوت کا جوش غالب آ جا تا اوروہ المحکراسینے مہمان کے کے بیداینی اونٹنی ذبے کروتیا ان کے کرم ہی کا تیجہ تما کہ دہ بڑی بڑی دبیت اور افی داریا س اسمالیتے اور ہی طبع انسانوں کو ربا دی اور خوزرزی سے بجا کر دوسے تمیول اور مرزاروں کے مقابل فمز کرتے ہتے۔ اسى كرم كانتيج تحاكد وه شراب نوشى ير فخركرت تقے واس يدنيين كريد بدات خودكوني فخركى چېرېننى بېكەن بېيەكە يەكرم دىنخاوت كوأسان كەدىتى تىخى كىيۇنكە سائىتى كى عالىت بىس مال لاما ما ان فی طبیعت برگران تہیں گذرتا اس ملیے یہ لوگ انگورسکے درخمت کوکرم اور انگور کی شراب کو بنت الكرم كهتية منتقع. ما على اشعار كديمًا دِين ير نظر والي توريدت وفيخر كا ايك اسم باب نظر لك كا عنزه بن شداد هسی اینے مُعلقہ میں کتباہے ہ۔

ركدالهواجربالمشوف المعلم قرنت بأرهر بالشمال مفدم مالى، وعرضى وافرل عربيكلم وكماعلمت شمائلي وتكرمي ولقدشریت من المدامة بعدما بزیاجة صفراء ذات اسسرة مناذ اشربت فسأسنى مستهلك وإذ اصحوت فعالقص عن نارى

» بیں نے دو پہر کی تیزی رکنے کے بعدا بیک زر درنگ کے دھاری دار جام بیوریں سے جو بائیں جانب رکھی ہوئی ، بناک اور منہ نبدخم کے ساتھ تھا ، نشان مگی ہوئی صاف شفا ن شراب پی ۔اورجب میں پی لیتا ہوں تو اپنا مال لٹا ڈا لٹا ہوں ۔ لیکن ممیری آبرو بھرلور رہتی ہے اس پر کوئی چوٹ نہیں آئی۔ ورجب میں ہوش ہیں آتا ہوں تب بھی سخاوت میں کونا ہی نہیں کہ الدر ممیرا اغلاق وکرم جیساکھ ہیے تمہیں معلوم ہے "

من کے کرم ہی کا نتیج تھا کہ وہ ہوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک راہ بسب کے ونکہ انہیں ہو نفع ماصل ہوتا ۔ یا نفع ماصل کرنے والوں کے عصصہ جو کھیے فاضل نکے رتبا اسے کمینوں کو وہ دیتے تھے۔ اس میے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا انجار نہیں کیا بہکہ یہ فسنہ مابا کہ قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا انجار نہیں کیا بہکہ یہ فسنہ مابا کہ قرآن پاک نے شراب اور دونوں کا گناہ ان کے نفع سے برا محکر ہے "

ال فرا تُنہ ہُما آ کے بک مین ورجا بلیت کے افعال ق فاضلہ میں سے ہے۔ عہد کو ان کے نزیک دیک دین کی جیشیت ماصل تھی حب سے وہ بہرجال ہے شربہتے تھے۔ اور اس ماہ میں اپنی اولا دکا نون اور اپنے گھر بار کی شہری تیج سمجھتے تھے۔ اسے جو بہرجال ہے ان بن سعود تینیا نی اسموال بن عادیا اور ما جب بن زرار ہو کے واقعات کا فی ہیں۔

سا۔ نوداری وعزت نفس — اس پر قائم دہنا اور ظلم وجر پر داشت نہ کرنامجی جا بلیت کے معروف
افلاق میں سے تھا۔ اس کا بیٹج یہ تھا کہ ان کی شہاعت وغیرت حدسے بڑھی مجوئی تھی۔ وہ فورا محبر دک اس است تھے اور ذرا ذرا سی بات پر جس سے ذات وا بائت کی براتی شمشیروشان اٹھا بیتے اور نہا بیت نوز پر جنگ چیر دریتے۔ انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطعا گروا ند دہتی۔
م ۔ عزائم کی تھیل — اہل جا بلیت کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ حب وہ کسی کام کو مجد وافتار کا ذرایعہ مجھ کرانجام دینے پر تن جانتی تو پھر کوئی دکا در انہیں دوک تہیں تھی ہو ہو ہو اپنی جان کرائے ہو کے انہیں دوک تہیں تھی ہو ہو ہو اپنی جان کرائی کا کوانجام

م می جانم و قرقه باری اور سنجیدگی ...... بیرمجی ابل جابلیت سکے نزدیک قابلِ سنائش خوبی تقی، گریدان کی حد بردهی ہوئی شجاعت اور جنگ کے لیے ہم وقت آما دگی کی عادت کے سبب نادر الزجود تقی ۔ بر بروی سادگی ... بینی تمدن کی آلائشوں اور داؤی بیج سے نا واقفیت اور دوری ، اس کانی جو برخا کران میں سچائی اور امانت یائی جاتی تھی ۔ وہ قربیب کاری و برحہدی سے دوراو زُرَتُن فقر تھے ۔ ہم سمجھتے ہیں کرجزیرہ العرب کو ساری و نیا سے جو حفرافیائی نبیت حاصل تھی اس کے عمل وہ بہی وہ

ہم سبھے ہیں تربریرہ ہسرب وسادی دیا سے بربرولیاں بھت میں میں ہے۔ قیمتی افلات تھے جن کی دسیسے اہل عرب کوہنی نوع انسان کی قیادت اور رسالتِ مامّہ کا بوجھاُٹھ نے

کے بیے منتخب کیا گیا ۔ کیونکہ یہ انہ فاق اگرچ بعض اوست است شتروفساد کا مبسب بن ماتے تھے اور ان کی دجہ سے المناک حا ڈنات پیش آمائے تھے لیکن یہ فی تغبہ بڑے تیمتی اخلاق تھے۔ پچھوڑی سی اصلاح سے بعدانسانی معاشرے سے سیے نہایت مفیدین سکتے تھے اودیی کام اسلام نے انجام دیا۔ فالباً أن اخلاق بين مجى ايفاست عهد كي بعد عزت نفس اور يختكي عزم مسب سے گرال تيمت ا ورنفع بنش جو مرتها كيونكه اس قوت قابره اورع بمضمم كع بغير شروفها دكا خاتمه ا ورنظام عدل كاقياً

ا بل ما بلیت کے کچھ اور مجی انعلاقی فاضلہ تھے تیکن بہاں سب کا احاطہ کرنامقصود نہیں -

نی مظافظ الله کاسله فسین صول رقیمی کیاجاسکتا ہے ۔ ایک حصر میں کا کو سال کی سے ایک حصر میں کا است میں ایک سے میں ایک کا انتقال ہے ۔ یہ عدان سے اور ایرا ہم علیا اسلام کا انتقال نے ۔ یہ عدان سے اور ایرا ہم علیا اسلام کا منتهی ہوتا ہے ۔ یہ عدان سے اور ایرا ہم علیا اسلام کا منتهی ہوتا ہے ۔ یہ ماحصہ میں یقینا کی فلطیاں میں یہ خرت ابراہیم علیا اسلام سے اور حضرت آدم علیا اسلام کی جا ہے ۔ اس کی جانب اشارہ گذر چکا ہے ۔ ذیل میں تینوں صور ل کی استین میں کی جا رہی ہے ۔ یک جا تا ہے ۔ اس کی جانب اشارہ گذر چکا ہے ۔ ذیل میں تائیم و کرو ) بن عبد مناف رمنیوں بن صور یہ بن میں منتوب ہے بن اور کی بن عبد المطلب و شیئی کی القب قرار تی کا لقب قرار تی کا القب قرار تی کا لقب میں منتوب ہے ، بن مالک بن نفر وقیس ) بن کن زبن شرز کید بن مدرکہ دعام اس بن الیا س بن مضر بن نز اد بن منتوب ہے ، بن مالک بن نفر وقیس ) بن کن زبن شرز کید بن مدرکہ دعام اس بن الیا س بن مضر بن نز اد بن منتوب ہے ، بن مالک بن نفر وقیس ) بن کن زبن شرز کید بن مدرکہ دعام اس بن الیا س بن مضر بن نز اد بن منتوب ہے ، بن مالک بن نفر وقیس ) بن کن زبن شرز کید بن مدرکہ دعام اس بن الیا س بن مضر بن نز اد بن منتوب ہے ، بن مالک بن نفر وقیس ) بن کن زبن شرز کید بن مدرکہ دعام اس بن الیا س بن مضر بن نز اد بن منتوب ہے ، بن مالک بن نفر وقیس ) بن کن زبن شرز کید ہن مدرکہ دعام اس بن الیا س بن مضر بن نز اد بن منتوب ہیں میں مناف کے مسابقہ منتوب ہیں میں کا کا منتوب کیا کہ منتوب کیا کہ کو کیا ہے کہ کو بالے کی منتوب کیا کہ کو کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کی کا کو کیا گور کر

ووم را حصر المحتمد عدنان سے اور لینی عدنان بن أو بن جیسے بن سلامان بن عوص بن بوز بن توال بن أبی بن علی بن عاش بن ماخی بن عیف بن ان اسماعیال بن انسان میلی بن میم علد السال میلیه ایرام بی علم السال میلیه

موسار حصه المراسيم عليداله مسداور داراميم بن قارى را زر، بن ناحور بن ساروع ديارا فرغ المارغ مع موسار فرخ المراسيم بن قارى را ور بن ناحو بن ساروع ديار فرخ بن راعو بن فالح بن متوشلخ بن الخفت بن سام بن فوج عليدالسلام بن لا بك بن متوشلخ بن الخف خ بن راعو بن فالح بن متوشلخ بن الخف خ بن المحاصلة بن راعو بن ما الميالي بن فينان بن الخرش بن شيث بن آدم عليدالسلام الميالي بن فينان بن الخرش بن آدم عليدالسلام الميالي بن فينان بن الخرش بن آدم عليدالسلام الميالي بن فينان بن الخرش بن شيث بن آدم عليدالسلام الميالي بن فينان بن الخرش بن شيث بن آدم عليدالسلام الميالي بن فينان بن الخرش بن شيث بن آدم عليدالسلام الميالي بن فينان بن الخرش بن شيث بن آدم عليدالسلام الميالي بن فينان بن الخرش بن شيث بن آدم عليدالسلام الميالي بن فينان بن الخرش بن فينان بن الميالي بن فينان بن الخرش بن فينان بن الميالي بن فينان بن الخرش بن الميالي بن فينان بن الميالي بن أوراد بن مينان بن أورد بن أورد

له ابن شام الرا، وتلقی فہوم الل الن رص ۵، و رحمة للعالمین ۱/۱۱ تا ۱۲، ۵۴ ما ۵۴ ما ما ۵۴ ما ما ما ما ما ما ما م علام منصور بوری نے بڑی وقی تحقیق کے بعدیہ صدنسپ کلبی اور ابن سعب رکی روایت سے جمع کیا ہے دیکھنے رحمة للعالمین ۱۲ ما ما ما ما کا ما تا رکھی کا قذیمی اس سحصے کی بابت بڑا اختسالات ہے۔

سے ابن بش م ارم تا ہم ۔ تلقیع الفاری من خلاصة السید میں و رحمة للعالمین ۲۸۰ ابعض المول کے متعلق ان افذیمی اختلاف میں ما دولیون نام بعض آفذیت ساقط بھی جی م

ا۔ کا اللہ علی تا تا کہ اولاد میں ہائے ہیں کرجب ہنو عبر مناف اور ہو قا دہ بینی مجاج کرام کو پانی بلانے مصالحت ہوگئی تو عبر مناف کی اولاد میں ہائے ہی کو ہتھا یہ اور ہو قا دہ بینی مجاج کرام کو پانی بلانے اور ان کی میز پانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ ہائے مراف کی میز پانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ ہائے مراف کیا۔ ان کا اصل نام مُرُوتھا لیکن مدٹی نے میں حاجیوں کوشور با روئی سان کر کھالانے کا اجتمام کیا۔ ان کا اصل نام مُرُوتھا لیکن مدٹی توری کوشور با روئی سان کر کھالانے کا اجتمام کیا۔ ان کا اصل نام مُرُوتھا لیکن مدٹی توری کوشور با روئی سان کر کھالانے کا اجتمام کیا۔ ان کا اصل نام مُرُوتھا لیکن مدٹی توری کوشور با روئی سان کو ہائے کہا جانے لگا کیونکہ ہائے میں ماننے کی وجہ سے ان کو ہائے کہا جائے گری اور جا ڈے سے دو سالانہ تجارتی سفوں کی بنیاد رکھی ان کے بارے میں شاع کہتا ہے :

عبر والذى هشم التربيد لقوم عند قوم بمكة مُسنتين عها ت سنت اليد الرحلتان كلاهما سفل الشتاء ورحلة الأسيات

" یوغروبی بین جنہوں نے تعط کی مادی ہوتی اپنی لاغ قوم کو مکہ میں روشیاں توڑ کرشور سبے میں معگر میں کو شیال توڑ کرشور سبے میں معگر معلکہ کر کھی نا

ان کا ایک ایم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف کے وراست میں دین فررسے بہتنے او وہاں ابلیہ واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشادی کرنی اور کچھ واوں وہی فررسے رہے در ہیں تا اور وہاں ماکر فلسطین سے بچر بچری کو حالتِ ممل میں میکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہوگئے اور وہاں ماکر فلسطین کے شہر خُوزُ ویں اُنتھال کرگئے ۔ اوھ سُلی کے بطن سے بچر پیدا ہوا ، یرسی کا کا کی بات ہے جو کہ نیکے کے سرکے بالوں میں سفیدی تھی اس لیے ملی نے اس کا نام شیئیہ کو گھا اور شرب میں اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پر ورش کی ۔ آگے جل کر میں بچے حمد المُفلِّلُ نے کے نام سے شہور ہوا ، عرصے تک فاندان اندر اس کی پر ورش کی ۔ آگے جل کر میں بچے حمد المُفلِّلُ نے کے نام سے شہور ہوا ، عرصے تک فاندان کا میں جن اشم کے کسی آدی کو اس سے وجود کا علم نہ ہوسکا۔ ہاشم کے کل جار بیٹے اور ہانتی بیٹھیال تھیں جن مام یہ بی ۔ امد ، ایوسیفی ، نصلہ ، حید المُفلِّل بیٹھی معلوم ہو کیکا ہے بھا یہ اور دِ نادہ کا میں ا

ا شم کے بعدان کے بھائی مُظَلِب کوملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی واعزاز کے مالک تھے۔ ان کی بات ما بی نهبیں جاتی تھی۔ ان کی سخاو*ت کے سبب قریش نے ان کالقب فیاض رکھ حصور ا*تھا جبتی ہیہ یعنی عبدالمطلب ..... دس بارہ برس کے ہوگئے تومطلب کوان کاعلم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے رواز موتے جب یترب کے قریب پہنچے اور شیب پر نظل۔ را پی توانکبد ہو گئے انہیں سینے سے لگا لیا اور پیراپنی سواری پر پیھیے بٹھاکہ کمت کے لیے دوانہ ہوگئے۔ گرشیب نے ال کی اعبازت کے بغبرماته وباستصست انكاركروباءاس ليفطلب انكى السصاوبا ذبت كحطالب بوست مكرمال ني اجازت نه دی . آخرمُطَّلِبْ نے کہا کہ براپنے والدکی حکومت اور النّد کے حرم کی طرف حارسہے ہیں۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مقلب انہیں اپنے اُونٹ پر شماکہ مکہ ہے آئے ۔ کتے والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے معنی مُظّلِب کا غلام ہے مُظّلِب نے کہانہیں نہیں۔ یہ میراہمتیجا یعنی میرسے بھائی ہاشم کا لوکا ہے۔ پیرٹینیہ نے مطلب سے پاس پرودش یا تی اور جوان ہوستے — اس کے بعدمقام رومان ریمن میں مُطَلِب کی وفات ہوگئی اوران کے چھوڈے ہُوستے مناصب عبدالمُطَّلِبُ كوماصل بُوَستَ معبدالُطَّلِيثِ سنے اپنی قوم میں اس قدر شرف واعزاز ماصل كياكران كے آباروا جلادین بھی کوئی اس مقام کونہ بہنچے سکاتھا۔ توم نے انہیں دل سے چا با اوران کی بڑی

مشرَئ قریش کوگواہ بنایا بھرعبدالمطّلب کے گرگیا اور بن دورمقیمرہ کرغرہ کرنے کے بعد مدینہ واہل ہیں گیا ۔

اس داقعے کے بعد فوفل نے بنی ہاشم کے خلات بنی عبیم سے باہی تعاون کا عبدو ہیان کیا ۔ ادھر بنوئز اور نے کے بعد المطّلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے گئے کہ عبدالمظّلب جی ط میں مدد کی ہے تو کہنے گئے کہ عبدالمظّلب جی ط میں اس کی وجہ یہ تھی مہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے ۔ اب کی وجہ یہ تھی کرعبر منان کی ماں قبیل فرز اعرب میں اولاد ہے ۔ ابنا کی مدد کا تی زیادہ سے دارالنّدوہ میں جاکہ بنوعبیم منان کی ماں قبیل فرز اعرب میں مناک ہو جہ یہ تعاون کا عبدو ہیان کیا جی پیان نشاح آگے جل کر اسلامی دور میں فتے مکہ کا مبدب بنا تفصیل اپنی عبد کرائی ہیں بیان کیا جی پیان نشاح آگے جل کرد

دیت انٹرکے تعلق سے عبدالمُطَّلب کے ساتھ دواہم واقعات پیش آئے، ایک جاہِ زُمُوُم کی کمدائی کا داقعہ اور دوسے سرا فیل کا داقعہ ۔

عا و رَمزُم کی کھارتی ایک انہیں اور کا خلاصہ یہ ہے کہ عبار کا ہے اور خواب دیکھا کہ انہیں اور کی گھارتی اس کی جگہ اس کی جگہ ہے جو ایس کی جگہ ہے جو ایس کی جا اور خواب ہی ہیں انہیں اس کی جگہ ہی بیتا ان گئی ۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھا تی شروع کی اور زفتہ زفتہ وہ چزی برآمہ ہوئیں جو نو فرائی سے کہ جھوڑت نے اور خوال ہمان ۔ تعین تلواری ، زرمیں ، اور سونے کے دونوں ہمان المنگلیس نے اور نے تعین کے اور از وہ ڈھالا ۔ سونے کے دونوں ہم ان بھی درواز سے ہی میں فٹ کئے اور ماجیول کوزمز م بلانے کا بندولست کیا ۔

کھوائی کے دوران یہ واقع بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمو دار بہوگیا تو قریش نے علیم لیابیں سے جبگر افروس کیا اور مطالبہ کیا کہ بہیں بھی کھوائی میں شریک کراو ۔ عبدالم ظلب نے کہا میں ایسا نہیں کرسکتا ، بیں اس کام کے بیے مضروص کیا گیا بول ، لیکن قریش کے لوگ باز نہ آتے ۔ یہاں تک کو فیصلے کے بین سعد کی ایک کا بہنہ مورت کے باس جانا طے بوا اور لوگ کڈسے روا نہی بوگئے اسیکن ماستے بیں استہ میں استہ میں استہ میں استہ میں استہ عبدالم ظلب کے ابنہ میں ایسی علامات دکھلائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف ماستے بیں استہ عبدالم ظلب کے انہوں اس بھی موقع تھا جب سے عبدالم ظلب کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے داستے ہی سے طیع ہے آ تے ۔ یہی موقع تھا جب عبدالم ظلب نے ندر مائی کراگر اللہ نے اُنہیں دس لؤکے عطا کئے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچ عبدالم ظلب نے ندر مائی کراگر اللہ نے کو کھیے ہیاس قریان کر دیں گئے ہ

عه مختصريرة الرسول إستنيج الاسلام محدين حيوالو إب تجدي ص ام ١٧٠ م ه إن بشام ١٧١١ م ١ ١١

میں ایک بہت بڑا گلیسا تعمیر کیا ہاور جا یا کہ عرب کا جج اسی کی طرت بچیر دسے گرجب اس کی شمر نبوکنا نہ کے ایک آ دمی کو بُولی تواس فے دات کے وقت کلیسا سے انرزگھس کر اس کے قبلے پر پائنا نہ پوت دیا۔ أبربه كويتا عيلا توسخت برسم بوا-اورسا عربزار كاايك لشكر يرّارك كريكي كو دُها نے سے ليے كل كھڑا ہوا اس نے اینے بیار ایک زبروست اتھی تھی منتخب کیا بسٹ کرمیں کل نویا تیرہ ہاتھی تھے ۔ ابر ہم يمن سير يبغاركرتا بوامُنعَسَ ببنيا اوروبال اسينه فتكركو ترتيب ديكراود بانتى كو تياركرك بكتيب الطلح کے بیسے میل بڑا حبب مُزْ دَلِفَہ اور مِنی کے درمیان دادی مُحَسّریں بہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کیسے کیطرت برصفے سے بیے کسی طرح نہ اٹھا ۔ اس کا رُخ شمال جنوب یامشرق کی طرف کیا جا آ تو اٹھ کر دورسے مكتا كيكن كيھے كى طروت كيا جا يا توبعيٹھ ما يا - اسى دوران التدسفے چڑايوں كا ايك خجند بيسى ويا حس تے تشکررٹیکری جیسے پیھرگرائے اورالٹرنے اس سے انہیں کھائے ہوئے بھش کی طرح بنا دیا ۔ پرٹیال ا با بیل ا در قمری مبیسی تقییں ، ہرجیٹے یا کے پاس تین تین کنگر یا انتھیں ،ایک چونچی میں اور دوہ بنجول دین کیال بین میں تاری کی تاکہ جاتی تھیں اس سے اعضار کٹنا شروع ہوجانے تھے اوروہ رہا آتھا کیکایاں برا دمی کونهیں لگی تغیس ،نیکن شکر میں ایسی میعگذر بھی کہ میرخص دوسے کورونڈ، گیکٹا گڑا پڑ<sup>ت</sup>ا مجاگ ہا تقا - ميم بمبلكنے ولسلے ہردا ہ پرگر دسبے حقے اور بر پیشمے پرم دیسہے تھے - ا وحراً بُرُبَرُ پر السّٰد نے الیسی آفت بيبى كداس كى انتظيموں سكے بور حجر وسكتے اور صَنْعَار بہنچتے بہنچتے جُوزے مبيا ہوگيا۔ بھراس كاسيد بھيٹ گیاء دل با ہر تکل آیا اور وہ مرکیا۔

اُرْم مرک اس مملے کے قع بہتے کے باشد سے مان سے خوت سے گھا ٹون میں بھرگئے تھے اور بہاڑی چرٹیوں پر جا چھے ہتے جب لشکر پر مذاب از ل ہوگیا تو اطمینان سے لینے گروں کو بہت آئے بھہ یہ واقعہ سے بیشترا ہل بیر کے نقول سنبی میڈا اور بہائی کی پیوائش سے مرت پہلے س یا پہلین دن پیلے ماہ محرم میں بیش کیا تھا ابدا یہ ایسے کے فرودی کے اواخر یا ماری کے اوائل کا واقعہ ہے یہ درخقیقت ایک تمہیدی نشائی تھی جوالٹ رف ایشے نبی اور اپنے کعیہ کے لیے فل برفر مائی تھی کیؤ کھی ہو رہیں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشند سے لمان

تنے۔ اس کے اوجود اس بیرالٹرکے ڈسمن بینی مشرکین کا تسلط پوکیا تھا ہیںا کہ مجنت نضر کے جملہ دمشتنگا اور اہل دو ما کے قبضہ دسٹ میچ سے تھا ہر ہے۔ لیکن اس کے برفالان کعبر بیر عیسا بُول کونسلط حال نہ ہوسکا ، حالا نکہ اس وقت بہی مسلمان سقے اور کیسے کے باشتہ ہے مشرک تھے۔

بھریہ واقعہ ایسے صالات میں بیش آیا کہ اس کی خبراس وقت کی متمدّن دنیا کے بیشتر علاقو لینی روم و فارس بین آنا فانڈ بہنچ گئے۔ کیو کھیشنہ کا روم بول سے بڑا گہرا تعلق تھا اور دوسری طرف فاربیل کی نظر ومیوں پر برابر رہتی تھی اور وہ روم بول اور ان سے طیعفول کے ساتھ بیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لینتے رہتے تھے ۔ بہی وج ہے کہ اس واقعے سے بعدا بل فارس نے نہایت تیزی سے کم اس واقعے سے بعدا بل فارس نے نہایت تیزی سے اس لیے کہ اس واقعے سے بعدا بل فارس نے نہایت این روم تعلی ۔ اس لیے اس واقعے کی وہ سے ونیا کی نگا ہیں فانہ کعبہ کی طرف متوج ہوگئیں۔ انہیں بیت اللہ کے نشرف معلمت کا ایک کھل ہوا خوائی نشان و کھلائی پڑھ گیا۔ اور یہ بات ولوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو انٹر نے تقدیس سے بیضائی نشان و کھلائی پڑھ گیا۔ اور یہ بات ولوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گوا نشد نے تقدیس سے بیضائی نشان و کھلائی پڑھ گیا۔ اور یہ بات ولوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گوا نشد نے تقدیس سے بیضائی نشان و کھلائی پڑھ گیا۔ اور یہ بات ولوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گوا نشد نے تقدیس سے کے ساتھ اٹھنا اس واقعے سے تقاضے سے عین مطابق ہوگا۔ اور اس خوائی کی شدوجیں پڑٹ تید وہ سے کہ اللہ اس بیٹ بوگا ہو کہ ساتھ اٹھنا اس واقعے سے تقاضے سے عین مطابق ہوگا۔ اور اس خوائی کی خود جیں پڑٹ تید وہ بیل کی تا ہوں ہیں پڑٹ تید وہ کی تقاضے سے عین مطابق ہوگا۔ اور اس خوائی کی خود جیں پڑٹ تید وہ تھا۔

عبدالمُظَلب کے کل دس بیٹے تھے بن کے نام یہ بین : حاریث ، ڈبیر ، ابوطاً اب ، عباللہ کمرز ہ ابوطاً اب ، عباللہ کمرز ہ ابوطاً اب ، مغذم جمعت داور قیاش۔ بعض نے کہا ہے کہ گبارہ تھے ۔ ایک نام حمرز ہ ابولاً بنام جمل نام میں نام جس نام ایک نام جس نام ایک تیں ہ فتم تھا اور تی کہ اسے کر تیرہ ستھے ۔ ایک کا نام عبدالورایک نام جس نام کا دوسرا نام عبدالعبداور غیدات کا دوسرا نام جس تھا اور قتم نام کا دوسرا نام عبدالعبد کی دوسرا نام عبدالعبد کی بیٹیاں چھ تھیں ۔ نام یہ بین الحکیم کوئی شخص عبدالمطلب کی اولا دیس نہ تھا ۔ از وئی اور ائی کہ تام کی بیٹیاں چھ تھیں ۔ نام یہ بین الحکیم ان کا نام بیضا ہے۔ برہ ۔ عَاتِک یُس صفیعہ ۔ از وئی اور ائی کہ تام کے ساتھا۔

س- عَبْدُ الله سَولُ الله عَلَيْهَ الله عَلَيْهَ الله عَلَيْهَ الله عَلَيْهَ الله عَلَيْهِ الله عَرْمِ

ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمروین عائزین عمران بن مخروم بن تعظم بن مرہ کی صاجزادی تغییل معدد المطّب کی اولا ویس عیدالتّرسب سے زیا وہ خولصورت پاکدائن اور چینیے سکھے اور ذیبے کہلاتے تھے۔ ذیبے کہا نے کی وجہ یہ تھی کہ جب عید کمطلب سے لڑکوں کی تعدد بوری دس ہوگئی اور

اله تيقيح الفهوم ص ٨، ٩ رحمة اللعالمين ١/٧٥، ٢٢

وہ بیاؤ کینے کے لائن ہوگئے۔ توعبدالمطلب نے انہیں اپنی ندرسے آگاہ کیا۔سب نے بات وال لی۔ اس کے بعد عبدالمطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام مکھے ۔ اور مُبَل کے قبیم کے حوالے کیا۔ قبم نے تیروں کو گروش وے کر قرعہ نکالا توعبراللّٰد کا نام بھلا۔عبدالمُنظلِبْ نے عبداللّٰہ کا ہاتھ بکرٹا، چھری بی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے۔ لیکن قریش اور خصوصاً عبالتیمہ كے نهبال والے بعنی بنو مخزوم اور عبداللہ كے مجاتی ابوطالب آرائے آتے بعبدالمطلب سف كم تب میں اپنی نذر کا کیا کروں ؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عُرآ فہُ کے پاس جاکر صل دریا فت کریں۔ عبد المطّبة ايك عراف كر ياس كية اس في كها كد عبد التداور وس او تول ك درمبان قرعه الداري كرين، أكر عبدالله كے نام قربور شكلے تو مزير دس ا دنٹ براها ديں -اس طرح اونٹ برهاتے جائيں اور قرعها زازی کرتے جائیں، بہاں تک کر الله راضی ہوجائے ، پھراؤٹوں کے نام قرعہ کل آئے تواہیں ذبح كردين بعيدالمطلب نے واپس آكر عبدالله اور دس اونٹوں كے درمیان قرعمه اندازی كی مگر قرعه عبدالتارك نام بكلا - اس كے بعدوہ وس وس او ترف براهاتے كئے اور قرموراندازى كرستے كئے مكر قرعه عبدالتدكي امم بي بمحلياً و با رجب سواونث بوُرے موسكة تو قرعدا وسول كے نام نكلا- اب عبدالمظلب سنے انہیں عبداللہ کے برے ذریح کیا ور وہی چھوڑ دیا کسی انسان یا درندے کے بلے كونى ركاوت ندمقى - اس داقعے سے پہلے قرایش اور عرب میں نحون بها ددمیت ، کی مقدار وکش اونٹ تھی گراس اقعے کے بعد سوا ونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے میں اس تقدار کورترار رکھا۔ نبی میں اللہ اللہ اللہ اسے آپ کا برارشا دمروی سبے کریں دو ذبیج کی اولا دمول - ایک حضرت اسماعیل علیالسلام اورودسر

عبدالمظین نے اپنے صاحرا درعیداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمند کا انتخاب کی ہم
دہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحرا دی تھیں اور نسب اور رہتے کے لحاظ سے
قریش کی افضل ترین فا تون شمار ہوتی تھیں ۔ ان کے والدنسب اور شرف دونول جینیے بوزہرہ
کے سروار بختے ۔ وہ مکہ ہی میں رفصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں گر تھوٹ سے عرصے بسک
عبداللہ کوعبالم فالمین نے کھور لانے کے لیے میں بیجیجا اور وہ وہیں انتقال کرگئے ۔

لا عبر بشام ١/١٥١ م ١٥٥ وحمة للعالمين ١/٩٠٠ - ٩ مختصر ببرة الرسول سنسيخ عيدالله نجدى صديما ١٢٢٠ ، ٢٢ ، ٢٢٠

وحاورل حدا خارجانى الغماغم وماتركت فى الناس مش ابن هاشم تعاوره اصعابه في التزاحم فقد كان معطاء كثير التراحم

عقاجانب البطحاء من ابن هياشم دعته المنايا دعوة وناجابها عشية وإحوا يحملون سَرِيرة فان تلث غالته المنايا وربيها

دربطهای آخوش باشم کے صابر اوے سے فالی ہوگئی۔ وہ بانگ وحروش کے دربان
ایک محدمیں آسودہ خواب ہوگیا ۔ اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے بسیک کہ دیا ۔
اب موت نے لوگوں میں ابن باشم ہیسا کوئی انسان نہیں چھوڈ اوکٹنی صرت ناک مخی ، وہ شاخیب لوگ انہیں تخت پر اسطات ہے ہے جارہ خفے ۔ اگر موت اور موت کے حواوث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے و توان کے کر دار کے نقوش نہیں شائے جائے ،وہ بیٹے وانا ورجم ول سقے ، ان کا وجود ختم کر دیا ہے و توان کے کر دار کے نقوش نہیں شائے جائے ،وہ بیٹے وانا ورجم ول سقے ، موبد اللہ کا کو ترکی میں تھا، با کی اونٹ ، بکریوں کا دیک ربوٹر ، ایک میشی کونڈی جن کا نام برکیت تھا اور کیست آئم ایمن بہی اُم ایمن جی جنہوں نے دسول اللہ میں نظر کا کھو وکھالا یا تھا کیا کہ کے تھا اور کیست آئم ایمن بھی جنہوں نے دسول اللہ میں نظر کھو وکھالا یا تھا کیا کہ کو کھوالا یا تھا کیا کہ کو کھوالا یا تھا کیا کہ کو کھوالا یا تھا کیا کہ

عنه ابن بشام ۱/۱ ۱۹ م ۱۵ متر البيره از محد توالى مسطم ، رحمت رللعالمين ۱/۱۹ عنه طبقات ابن سعد ا/۱۲

سله مخصراسيرة ارتشيخ عيدالترمني النعيى الغهوم مغرس المعيم الروو

# ولاد باسعاد الرحياطيبه جاين

كى تخت نشينى كاچالىيىوارسال تھا اور بىر يا ۱۲ داپريل كىلىم كى تارىخ تھى ۔ علامەمحدسليمان صاحبيان منصور بورئ اورممود بإشافلكي كيحقيق مبي سيسية

ابنِ سُعْد كى رواميت بهدك رسول الله مَيْنَافِينْ اللهُ عَلَيْنَالُهُ كَى والده فعرايا "حبب آب كى والارت مولى تومیرسے جسم سے ایک نور ٹکلا حیں سے ٹکک شام سکے محل روشن ہوسگئے ۔ امام انٹمدسنے حضرت مواض بن ساربیسسے بھی تقریباً اسی مضمون کی ایک روایت نقل فرانی سیے سیے

بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولا دت کے دقت بعض واقعات نبوت کے پیش نہے کے طور پڑ لم ہور نبریر مبوستے بعنی ایوان کسرلی سے چودہ کنگویے گر گئے۔ مجوں کا انس کدہ تھنٹا ہوگیا۔ بھیوساوہ نتک ہوگیا اوراس کے گرسے منہدم ہوگئے۔ یہ بہنی کی روایت سبے سیک محدغزالی نے کسس كودرست تسليم نهيس كيا تكيير-

ون دنت کے بعد آپ کی والدہ نے عبدالمطلب کے پاس بیستے کی نوشخبری بیموائی۔ وہ شادا ں و فرحال تشریف لائے اور آپ کونا زکھیہ میں سے حاکرات تعالیٰ ستے وعاکی ، اسس کاشکرا واکیا اور اب کانام مستخب کار تجویز کیا ۔ بیانام حرب میں معروف نہ تھا ۔ بھرعرب دستورکے ملابق ساتویں دن متندکیا ہے

<sup>&</sup>quot; ریخ خصری ۱ را۱ دممة للعالمین اربوس ، ۹ م ربیل کی ارتح کاختلف عیسوی تقویم سے اختلات کا تیجہ ہے۔

مختص البيرة كشيخ عيدالله مسال، ابن سعد ١٧٣/٠ -

ايضأ مختعابيرة مسكا تله

س ديمين نقه السيرة محد غزال صبيم.

ابن بشام ۱۱۹۰۱۱۵۱۱ ماریخ خصری ۱۱/۱۱ ایک قول یعی ہے کہ آپ مختون (متنہ کئے بوئے ، پیدا ہوئے تھے۔ دیکھیے تلقیح الغہوم مسل گراین تیم کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی مایت مدیث ب نهي*ن ديكيفية ز*اد المعاد الر^ ا

آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے الولہب کی لونڈی تُوینْبر نے دودھ بلایا۔ اس و اس کی گودیں جو بچہ تھا اس کا نام مسروع تھا۔ تُوینِ نے آپ سے پہلے حضرت بمز، ہ بن عبدالمُظَّبِ کو اور آپ کے بعد البُسُلم بن عبداللسد محزومی کو بھی دووھ میلایا تھا۔

عرب کے شہری باشندول کا دستورتھا کہ دہ اپنے پول کوشہری امراض سے دوریکھے اسی معدمیں کے بیے دو دھ بلانے والی بُدُ وی عورتوں کے حوالے کر دیا کرستے تھے تاکدان کے جسم طاقتورا ورا عصاب مضبوط ہول اور اپنے گہوارہ ہی سے فالص اور بھوس عربی فران کے لیں۔ اسی دستورکے مطابق عبد المُفَلِّبُ نے دو دھ بلانے والی وایہ تلاش کی ادر نبی شِظِیْفَلِیّلا کو صفرت ملیم شربات ابی وستورکے کیا ۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک فاتون تھیں ۔ ان کے شوہر کا نام مار یہ بن عبدان کو رائد کی تعدیدی سے تعلق در کھتے ستھے ۔

مارث کی اولا دے نام یہ جی جورضاعت کے تعلق سے دسول اللہ مظاہدا کے بھائی بن است وہ زیادہ مشہور ہوئیں۔
سے ، عبداللہ اللہ عظاہدا کو کو دکھائیا کرتی تعییں مان کے علادہ الجرسفیان بن حارث بن عبدالمطّلِبج بُول اللہ عظاہد اللہ عظاہدا کو کو دکھائیا کرتی تعییں مان کے علادہ الجرسفیان بن حارث بن عبدالمطّلِبج بُول اللہ عظاہ تھے۔ آپ کے رضاعی بھائی سے ۔ آپ کے داسطے سے آپ کے رضاعی بھائی سے ۔ آپ کے داسطے سے آپ کے رضاعی بھائی سے ۔ آپ کورت کے کے ایک معرزت مرز میں عبدالمطلب بھی دودھ بلا نے کے لیے بنوسعد کی ایک عورت کے حوالے کے گئے تھے اس عورت میں ایک دودھ بلا دیا - اس طرح آپ اور معرزت عرز ہ دوم رسے رضاعی بھائی ہوگئے ایک آؤیر ہر اس کورودھ بلا دیا - اس طرح آپ اور معرزت مرز ہ دوم رسے رضاعی بھائی ہوگئے ایک آؤیر ہر کے تعلق سے ادر دوم سے بنوسعد کی اس عورت کے تعلق سے ہے۔

سفاعت کے دوران مصرت علیم سنے ہی میں ایک گرکت کے لیے ایے منافر دیکھے کرالیا حررت رہ گئیں۔ تفصیلات انہیں کی زیانی سنے ۔ ابن اسحان کہتے ہیں کر صفرت علیم ہیں بیال کیا کہ تی تھیں کہ وہ اپنے شوہرے سانھ اپنا ایک حجود ٹا سا دو دھ پتیا بچر سے کرنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہرست یا ہر دو دھ پینے والے بچول کی تلاش میں تکلیں۔ یہ تحط سالی کے ون سقے اور تحط نے کچھ باتی نہ حجود اس ایک اُونٹی تھی اور تحط نے کچھ اس تی نہ جورا اتھا۔ میں اپنی ایک سفید گرھی ریسوار تھی اور ہمارے یاس ایک اُونٹی تھی تھی ، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دو دوھ نہ تکلیا تھا۔ اِدھ ریموک سے بچے اس قدر بلکتا تھاکہ ہم مات بھر سونہ ہیں سکتے اس تدریا گئی تھاکہ ہم مات بھر سونہ ہیں سکتے

تھے۔ ندمیرے بیٹے میں بچہ کے لیے کچھ تھا۔ نداو تمٹنی اس کی خوراک نے سکتی تھی بہ ہم بارش اور فوشال کی آس لگائے بیٹے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کرچلی تو وہ کر دری اور ڈوبلی بن کے بب انسی سات رفعاً دکار کی آس لگائے بیٹ کی ایس کے میں اپنی گدھی پر سوار ہو کرچلی تو وہ کھر دری اور ڈوبلی بن کے ماش میں کم پہنچ گئے۔ بھرہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ شکا الله کھی تھی نہ کیا گیا ہو میں میں ہے کہ بھرہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ شکا الله کھی تھی نہ کیا گیا ہو مگرجب اسے بتا یا جا آگر آپ میں اللہ تھی تھی جس کو وہ آپ کو لینے سے الکار کر دیتی ، کیونکہ ہم بچے کے والدسے داد و دہش کی امبدر کھتے ہتھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو بیتی ہے جسے جالا اس کی بیوہ مال اور اس کے داداک یہ داداک یہ حسے داداک یہ بیٹے بیں۔ بس بہی دہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چا ہتے تھے۔

اده رضی عورتی میرس مراه آئی تقین سب کوکوئی ذکوئی بچتر بل گیا صرف مجد بی کونه السکا جب دالیسی کی باری آئی قومی نے اپنے شوہرسے کہا فدا کی قسم المجھے اچھا نہیں لگتا کہ میمری ساری سہیلیاں تو نیچے سے کے رحایتی اور تنہا یک کوئی بچتر لیے بغیر واپس میا وّں میں جاکداسی تیمیم نیچے کو بعد میں ہوں یشو ہرنے کہا کوئی حرج نہیں ایمن سبے النّداسی میں ہما رسے میے برکت دسے داس کے بعد میں سنے جاکر بچے سے لیا اور محض اس بنا پر سے لیا کہ کوئی اور بچتر نہ بل سکا۔

حضرت علیم کم اور است این که حب می نیچه کوسے کر اپنے ڈیرے پر والی آئی اور است اپنی انٹوش میں رکھا تواس نے بی قدر چا یا دونوں سینے دود هدکے ساتھ اس پر اممند پھے اوراس نے شکم سر ہوکر پیا ، اس کے ساتھ اس کے عبائی نے بھی شکم سر ہوکر پیا ، بھر دونوں سوگئے مالا تکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ اس سے عبائی نے بھی شکم سر ہوکر پیا ، بھر دونوں سے گئے تو دیکھ سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سونہ بیں سکتے تھے ۔ ادھ ریب شوہر اونٹنی دوہ نے گئے تو دیکھ کہ اسس کا تھن دوروں نے نہایت آسودہ ہو کر اسس کا تھن دورو سے برزیہ ہے ۔ انہوں نے اتنا دورو دوراکہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور برشے آرام سے دات گزاری ۔ ان کا بیان سبے کو صبح ہوئی تومیر سے شوم ہے کہا جگے بھی بھی تو تع ہے ۔ میں نے کہا : بچھے بھی بھی تو تع ہے ۔ میں اپنی اسی خستہ مال گدھی پر سوار ہوئی خدا کہ تاری اس کے بعد ہما را قافلہ روائہ ہوا ۔ میں اپنی اسی خستہ مال گدھی پر سوار ہوئی اوراس نیکے کو بھی اپنی سے ساتھ لیاہ لیکن اب و ہی گدھی فدا کی تھی ہوں سے قافے کو کا مشکر اس کے بعد ہما را قافلہ روائہ ہوا ۔ میں اپنی اسی خستہ مال گدھی پر سوار ہوئی اوراس نیکے کو بھی اپنی ساتھ نیکو سکے دیواں کہا ہی جہالے کہ میری سہیلیاں مجر سے کہنے مگیں "او ا ابوذو ب

کی بیٹی اسے پدکیاہے ؟ وراہم پر مہرا تی کر آخریہ تیری دہی گدھی تیسے سے بر تُوسوار ہوکر آئی تی ؟

مين كہتى الى إن إنجابيد وسى كيا و كہتين "اس كالقيناً كوتى خاص معامله ب

بهرسم نوسَعد میں اسپنے گھرول کو آگئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللّہ کی روستے زمین کا کوئی خطہ بمارے ملاقے سے زبادہ تحط زود کھٹ ایکن ہماری والیبی کے بعدمیری بکریاں جرنے جاتیں تو سوده حال ور دو دره سن مير بوروايس آتين - مم دوسية اورسينية بيجبر كسي اورانسان كو دوره كابك تقطره بھی تصییب نہ ہوتا۔ ان کے حیا نورول کے تھنول میں دودھ سریے سے رہتا ہی نہ تھا۔ حتی کہاری قوم كے شہری اینے چرو ابوں سے كہتے كہ كم نجتو! جانور دہيں چرانے سے جايا كروجهاں ابو ذويب کی بدنی کاچروا با سے مبا باہے ۔۔۔ تیکن تب بھی ان کی کمریاں بھوکی واپس آتیں۔ ان کے اندابک قطره دوده نه ربتنا جبکه میری بکریال آسوده اور دو ده سے بھرلوپر پلیٹیں - اس طرح ہم الٹرکی طر سے سلسل اضافے اور خیر کامشاہرہ کرتے رسمے۔ یہاں یک کراس نیجے کے دوسال پورسے موسكتے اور میں نے دو دو چیڑا دیا۔ یہ بچرووسرے بجول كے مقابلے میں اس طرح برصر باتھاكر دوسال پیدسے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور کٹھیل ہو حیلا۔ اس کے بعد ہم اس بیچے کو اس کی والدہ کے پاکسس سے گئے ۔ لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجیسے ہماری انتہائی خواہش ہی تھی کم دو بهارسے پاس رسبے مینانچر بم نے اس کی ال سے گفتگو کی - بیل نے کہا : کیول نوآپ لینے نیکے كوميرس پاس مى رسيف دين كه ذرامضنبوط جوجائة كيونكه محصاس كمتعلق مكركي وباركانحطرو ہے۔ بوض ہماں سے سلسل اصار رہ انہوں سنے بچرہیں واپس وسے دیا ہیں رسيسنه مبارك چاك كئے ملتے كا واقعه ميش آيا- اس كي تفصيل مصنرت انس ريني الله عنه سي مسلم میں مردی سے کہ رسول اللہ شالی اللہ میں اللہ میں مقرت جرالی علیدانسان م تشریف لاستے ۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تنفے حضرت جریل نے آپ کو بکڑ کر لٹایا اور سینہ جاک کرے ول بکالا بھر دل سے ایک بوتھڑا بکال کر فرما یا بہتم سے شیطان کا حصہ ہے پھردل کو ایک طشت میں زمزم کے باتی سے دھویا اور پیراسے جوڈ کر اس کی مبکہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی مال مینی دایہ کے پاس بہنے

تيسرے سال كا ب ديكھنے ابن مشام ارس ١١٥، ١١٥-

شه ابن بشام ا ۱۱۲۰٬۱۲۳٬۱۲۳٬۱۲۳۰ ه عام مبیرت بگاروں کا بہی تول ہے کیکن ابن اسحاق کی ددایت سے معلوم ہوتاسہے کہ بہ واقعہ

اور کھنے سکے : محمد من کر دیا گیا۔ ان کے گھرے لوگ جبٹ پٹے کو کیما تو آپ کا نگ اڑا ہوا تھا۔

اس دافعے کے بعد طبعہ کی کوخطرہ محموں بُوا اور انہوں نے آپ مال کی اعوس بُوا اور انہوں نے آپ مال کی اعوس میں اس دافعے کے بعد طبعہ کی کوخطرہ محموں بُوا اور انہوں نے آپ مال کی اعوس میں اس کے حوالے کر دیا جینا بچہ آپ جیوساں کی عمری والدہ ہی کی آغوش مجبت میں رہے لیے

ا د حرحضرت آمنه كا ارا وه بهواكه وه اسپينے مُنتو فَى شوبېركى يادٍ و فايس نَثْرِب مِاكران كى قبر كى زيارت كرير - چنانچه وه اپنے تنهيم بيے حيكن مينان اپنى فادمه أم أيمن اور اسينے سربیست عبدالمطلب کی معیت میں کوئی یا سی سوکیلومیٹر کی میا فتطے کہ کے مدینہ تشریب کے کئیں اور وہاں ایک ماہ تک قبیام کرسکے واپس ہوئیں، نیکن ابھی ابتدار را ہ میں تقبیں کہ بیماری نے آئیا۔ پھر پیر بہاری شدت اختیار کرتی گئی بہا*ں تک کرمکداور مدینہ کے درمیان مقام اُ* پُوَار میں بہنچ کر صِعت گئیں دادا کے سابہ شف میں اس میں اس میں ہوئے کو بیائے کو سے کہ کم مینیے - ان کا دل اپنے اس میں بیٹ و سے میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اسے کی محبت و شفقت سے میڈیات سے میں رہا تھا۔ كيونكه اب است ايك نياچ كا نگاته اس نے پرانے زخم كرير دينے تھے رعبدالمظلب كے بذبات بي پویتے سے بیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی مگلبی اولا دیس سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی بنانچہ قىمىت ئے آپ كونهائى كے ميں صحابيں لا كھڑاكىيا تھاء الكظلين اس ميں آپ كونها چھوڈ سنے كے بيے تیار نہ تھے بلکہ آپ کواپنی اولا دسے بھی بڑھ کر چا ہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے ہتھے۔ ابن ہشام کا بیان سہے کرعبز کم ظلیت سکے بیلے خانہ کعیہ کے ساستے ہیں فرش بچھا یا بیا تا ۔ ان سکے سامے ہے لا كم فرش كے اردگر دبیر میں ساتے ، عبد المطّلب تشریب لاتے تو فرش پر بیٹے ، ان كی عظمت سے میں انظر ان کاکوئی لاکا فرش پرند بیشماً کیکن رسول اللّٰہ ﷺ تشریعیت لاستے توفرش ہی پہیٹے عاستے ۔ ابھی آپ کم عمر بیجے تھے۔ آپ سے چا مضرات آپ کو بکڑ کر آ نار دیئے۔ لیکن حیب موبد کمطلب انہیں ایسا کہ ہے ديكھة توفرات، ميرے اس بيٹے كوچوڑ دو بخدا اس كى ثنان زالى سبئے بھرانہيں اسنے ساتھ اپنے ت ير بثاليت راين إتحسب يثير سهلات اوران كي نقل وحركت ديكوروش بوت ساله " ب کی عمرا بھی ۸ سال دومہینے دس دل کی مجوئی تھی کہ دا داعبدا کمٹلین کا بھی سائیشفقت اُٹھ

ناه صیح کم دیب الاسلام ۱۷۴۱ - لله تلقیح الغبوم مسکه این بشام ۱۷۴۱ -سله این بشام ۱۷۸۱ تلقیح الغبوم صنک تاریخ خضری ار ۱۳ نقدالبیرة عزالی منت سلله این بشام ۱۷۸۱

گیا ۔ ان کا اتقال کمر میں ہوا اور وہ وفات سے پہلے آپ میٹائٹ کھی گیا اور وہ وفات سے پہلے آپ میٹائٹ کے چیا ابوط اب کو۔۔ جو آپ کے والدعبداللہ کے سکے بھائی تھے آپ کی کفالت کی وصیّت کریگئے تھے پہلے

ابرطانب نے اپنے بھتیجے کاحق کفالت بڑی خوبی سے ادا مسفسون جیا کی گفالت میں سفسون جیا کی گفالت میں سفسون جیا کی گفالت میں ایک آپ کواپنی اولاد میں شامل کیا، بلکدان سے بھی بڑھ کرہ تا۔

مزیداعواز واحترام سے نوازا بیالیس سال سے زیادہ عوصے تک توت پہنچا نگاپنی حمایت کاسا بہ ورازرکھا اورات ہی کی بنیا دیر دوستی اور دشمنی کی مزید وضاحت اپنی حکمہ آرہی ہے۔

م مرد مرارک اسے فیصنان بارال کی طلب ایسے میارک ایسے فیصنان بارال کی طلب ایسے میارک ایسے دو

كى طرف الثاره كريت بحد المثل المنظرة الله كالمدت من كها تفار وابيض يُستَسَقَى الغمامُ بوبجه من المال الْيَسَامَى عِصْمَهُ اللَّرامِلِ الله « وه توبسورت بن ان كربهري سد مارش كا فيضان طلب كيا جا تا ہے۔ يتيموں كه مادئى اور بيوا ذل كے محافظ بن ؟

ر ببض روایات کے مطابی ۔ جن کی استنا دی چیٹیت مشکوک جے جب کی کی استنا دی چیٹیت مشکوک جے جب کی کی را را ہمب دو بہینے دی لئے ہے۔ جب کی ہوگئی توابوطاب آپ کی عمر بارہ برس اور ایک تفصیلی قول کے مطابق بارہ برس دو بہینے دی لئے کی ہوگئی توابوطاب آپ کو ساتھ ہے کر سجارت سے لیے ملک شام کے سفر پر ٹیکھے اور بھرئی ہینچے ہوئی سٹ م کا ایک مقام اور حودان کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے بھڑی سٹ م کا ایک مقام اور حودان کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے

رومی مقبرضات کا دارا کیومت تھا۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک را بہب رہاتھا جو بحیز اسکیقب سے معدون تھا۔ جب قافلے نے دہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ را بہب اپنے گرجا سے نھی کر فاضلے کے اندرا یہ اور اس کی میز بانی کی حالا لاکھ اس سے پیلے وہ کھی نہیں شکلنا تھا۔ اس نے دسول اللہ قطان فلی کوئی میں میں کے ادومات کی بنار پر بہان لیا ادر آپ کا با تھ کچر کر کہا: یہ سیدالعالمین ہیں ۔ اللہ انہیں رحمۃ ملعالین بناکر بھیجے گا۔ ابوطالب نے کہا: آپ کو یہ کھیے معلوم ہوا ؟ اس نے کہا، تم لوگ جب کھا ٹی کے س جانب نمودار بھیتے گا۔ ابوطالب نے کہا: آپ کو یہ کھیے معلوم ہوا ؟ اس نے کہا، تم لوگ جب کھا ٹی کے س جانب نمودار بھیتے تو کوئی بھی درخت یا پتھر الیا نہیں تھا جو بچرہ کے لیے جب نہ گیا ہو اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجرہ منہیں گڑیں۔ بھر میں انہیں مُہم نُہونَت سے پہانیا ہو ں یہ جو نہیں انہیں مُہم نُہونَت سے پہانیا ہو ں بھی جو نے سے بھر میں انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہوئی ہوں۔ سے بھر میں انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہوئی ہوں۔ س

اس کے بعد گئی ارامیب نے ابوطانب سے کہاکدانہیں والمیسس کر دو ملک سٹام نرے ماؤ کیونکر پہودسے خطرہ سے اس پر ابوطانب نے بعض علاموں کی عیست ہیں آپ کومکم والس بھیج دیا چکھ

ر آپ کی عمر پندرہ برس کی ہوئی توجنگ نجا رہیں آئی۔ اس جنگ میں ایک طرف جنگ فجا کے اس جنگ میں ایک طرف جنگ فجا کے اور ان کے ساتھ بنوکنا نہ تھے اور دوہری طرف قیس عُیلان تھے. قراش اور کن نہ کے نزدیک بڑا کن نہ کا نڈر کھڑب بن اوئیہ تھا۔ کیونکہ وہ اپنے سن وشرف کی وجہ سے قرابش وکنا نہ کا پد مجاری مرتبہ رکھا تھا۔ پہلے بہرکنا نہ برقیس کا پلہ مجاری تھا لیکن ووہ ہر ہوتے ہوتے قبیس پر کنا نہ کا پد مجاری ہوگیا۔ اسے حرب فیار اس لیے کہتے جی کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت جاک کی گئی۔ اس جنگ میں رسول اللہ عظام کھا تھا جی تشریعت سے گئے سقے اور اپنے بجاؤ کو تحسیسہ کی گئی۔ اس جنگ میں رسول اللہ عظام کھا تھا جی تشریعت سے گئے سقے اور اپنے بجاؤ کو تحسیسہ تھا تا جن شاہ

م و آور حام الفضول علم الفضول بيش آئی بين الله تريش ينی بنی باشم ، بنی مُطلب ، بنی اسدُن طالعٌرِیُ

کے مخصرہ المبیرۃ شیخ عبائشہ صلا ، ابن ہشام ۱۷۰۱ تا ۱۸۱۳ ، ترمذی وغیرہ کی روایت میں مذکور ہے کہ آپ کو حضرت بلائ کی مذیت میں روانہ کیا گیا لئین یہ فاش غلطی ہے۔ بلال تو اُس وقت قا با پیدا بھی نہیں ہوئے سے اور گر پید ہوئے مقے تو بھی ہرطال ابوطالب یا ابو بجرین کے منافقہ نہ تھے ۔ ڈاد العاد ۱۷۵۱ ،

میں ابن بشام ار۱۸۲۲ تا ۱۸۲۱ قلب جزیرۃ العرب صنا۳ سیاریخ خضری ۱۳۲۱

بنی زمبرہ بن کلاپ اور بنی مثیم بن مُترہ نے اس کا انتہام کیا ۔ یہ لوگ عبداللّٰہ بن ْبْدُعان تیمی کے مکان پرجمع ہوئے۔۔۔کیونکہ وہ بین وشرف میں متازتھا ۔۔۔اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا۔خواہ کے کا رہنے والا ہو یا کہیں ادر کا بیسب اس کی مدد اور حمایت میں گھ کھڑسے ہوں گئے۔ اور اس کاحق و**لواکر رہیں گئے۔ اس اجماع میں رسول اللہ میٹوللٹل**ٹائی مجی تشریف نفے اوربعد میں نشرفِ دسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرما پاکرتے ہے، میں عبدالتّٰدین مُبْدَعَان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض مشرخ اونٹ بھی پیند نہیں اور اگر دور سلام میں اس عہدو ہمان سے سلے مجھے ملایا حایا تو میں بیک کہتا ہے اس معابدے کی روس عصبتیت کی ترسے استھنے والی جا ہلی حمیّت کے منا فی تھی ۔ اس معاہد كالبلب يه بتايا ما ياسيك د زبيد كاليك آدمي سامان ساكر كرايا اورعاص بن والل في است سامان خربدا - ليكن اس كامتى روك بيا - اس منه عليهت تميائل عبدالدار ، مخزوم ، جمع ، شهم اور عَدِثَى سسے مددكى ورخواست كى دليكن كسى نے توجہ نہ دى - اس سے بعد اس نے جَبُل اوِقَبْنيس پرچیط ه کر ملبند آوا زستے چنداشعا د ریاسے۔جن میں اپنی داشان مظلومیت بیان کی تھی۔اس پر زبیر بن عبدالمُطَّلِبْ سنے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ پیشخص سے پار و مدوگارکیوں سہے ؟ ان کی تومشس ستے اور ذکر سکتے ہوستے قیائل جمع ہوگئتے۔ پہلے معاہرہ سے کیا اود مچرعاص بن وائل سے اس زبيدي كاحق ولايانيك

این بنام ارم ۱۳۵۱ مخفرالیر و سنیخ عبدالله مستای استان استان

رسول الله مینین فیلی کی راست گوئی امانت اور مکارم اخلاق کاعلم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے فرریع کے بیٹے ان کے غلام میسر کا مال الے کر سجارت کے لیے ان کے غلام میسر کا مال الے کر سجارت کے لیے ان کے غلام میسر کا میں ۔ وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھے دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گر ۔ تشریف آپ نے یہ بیش کش قبول کرلی ۔ اور اُن کا مال الے کران کے غلام میسر کا کے ماتھ ٹاک شام تشریف سے سکتے ساتھ

حضرت می خواشد المحی التران الی الی الی الت الدی الدی الدی الدی الدی الدی التران الترا

سائع ابن بنام ار ۱۸۰،۰۰۰ -۱۲۲ ابن بنام ار ۱۸۰،۰۱۰ فقر البرة صوف معنی الفهوم صد

بچین ہی میں انتقال کرگئے البتہ بچیوں میں سے ہرایک نے اسلام کا زمانہ پایا جملان ہوئی اور بھرت کے شرف سے مشرف ہوئیں لیکن مصرت فاطمہ رضی الٹرعنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہوگیا ۔ صفرت فاطمہ کی دفات آپ کی رحلت کے چھوا ہ بعد ہوئی ہے تا رہم کی دفات آپ کی رحلت کے چھوا ہ بعد ہوئی ہے تا رہم کی دفات آپ کی رحلیت کے چھوا ہ بعد ہوئی ہے تا رہم کی افراد کی معمیر اور مجر اسود کے نتاز معمیر کی فیصلے تریش نے نئے سرے سے فانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی ، وج یہ تھی کو کبھرون قد سے کچھاونچی جہار دلیاری کی شکل بی تھا۔ صفرت اسماعیس فائد و فائد و فائد الله مے زمانے ہی سے اس کی بلندی و با تھ تھی اور اس پر چیت نہ تھی ۔ اس کی بلندی و با تھ تھی اور اس پر چیت نہ تھی ۔ اس کی بفیت کا فائد و

تعیرشروع کی وجریه هی کومبرص قدست کچهاونجی چهار داواری فی شکل پی تخار مصرت اسماعیس علیه اسلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی ۹ پاتھ تھی اور اس پر چیت نہ تھی ۔ اس کیفیت کا فائد و اس آتھ ہوتے ہوئے کہ ہوچی روں نے اس کے اندر دکھا ہوا خزانہ چالیا — اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گذر چکا تھا ۔ عمارت خشکی کاشکار ہو چکی تھی اور داواری چیٹ گئی تھیں ۔ اوھ اسٹال پر ایک فارد دار در ادر سیلاب آیا جس کے مبهاؤ کا گرخ فائد کعبہ کی طرف تھا ۔ اس کے تیجے میں فائد کعبہ کسی ایک فارد دار در ادر سیلاب آیا جس کے مبهاؤ کا گرخ فائد کعبہ کی طرف تھا ۔ اس کے تیجے میں فائد کعبہ کسی ایک فار در وقعام برقرار در کھنے کے لیے است از سرز قعیر کریں ۔

علے ابن ہشام ار ۱۹۱، ۱۹۱ فقرالیروسند فتح البادی ۱۸۵۰ و تاریخی مصادر میں قدرے اختلات ہے میرسے نزدیک جوراجے ہے بی نے اسی کو درج کیا ہے۔

محکومے کا حکم مان ہیں۔ لوگوں نے بینجویز منظور کر لی الٹرکی شیقت کداس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ وی الله فیل فیل تشریف لائے بوگوں نے آپ کو دیکھا توجیح پڑے کہ خی االاحین دخید من الاحین دخید الاحین دخید الاحین دخید الاحین دخید آپ بھرجب آپ ان کے قریب پنتیجا و انہوں نے آپ کو معلی کی تفصیل بنائی تو آپ نے ایک بیا درطلب کی نیج میں برحجر اسود رکھا اور متنازع قبائل کے مرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات باور کا کنارہ بکڑ کر اور انہوں نے آپ کی عرب بیادر مجراسود دکھا میں بہا کہ آپ سب حضرات باور کا کنارہ بکڑ کر اور انہوں سے کہا کہ آپ سب حضرات باور کا کنارہ بکڑ کر اور انہوں نے ایس بھرارہ کی عرب بیادر مجراسود سے کہا کہ آپ سب حضرات باور کا کنارہ بکڑ کر است مبارک سے جراسود کو اس کی عرب بیادر مجراسود سے تھا میں برائی تو آپ سنے است مبارک سے جراسود کو اس کی مقررہ عبگہ پر دکھ دیا ہے بڑا معقول فیصلہ تھا ۔ اس پر ساری قوم داخی مرگئی ۔

ادھرقریش کے پاس ال علال کی کمی پڑگتی اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ
کی لمبائی تقریباً چھ ہاتھ کم کر دی۔ یہی کھڑا جو اور طیشم کہلا تاہے ۔ اس ذعہ قریش نے کعبہ کا در واڑہ
زیمن سے فاصا بلند کر دیا "اکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے سبے وہ اجازت دیں جب دلیاری
پندرہ ہاتھ بلند ہوگئیں تو اندر چرستون کھڑے کرے اور سے چست ڈال دی گئی اور کعبانی کمیسل کے
بعد قریب قریب ہوکورشکل کا ہوگیا ۔ ایف فاز کعبہ کی بلندی پیندرہ میرش ہے ۔ جر اِسُود والی دلار اور
اس کے سامنے کی دلوار لینی عبوبی اور شمالی دلوار ہیں دس دس میرش جیں۔ جر اِسود مُساف کی زمین سے
ڈیرٹھ میڈکی بلندی پر ہے ۔ وروازے والی دلوار اور اس کے سامنے کی دلوار لینی پورب اور بچھم کی دلوای 
ڈیرٹھ میڈکی بلندی پر ہے ۔ وروازے والی دلوار اور اس کے سامنے کی دلوار لینی پورب اور بچھم کی دلوای 
برا — ۱۲ میرٹر ہیں۔ وروازہ نر ہین سے دومیشر بلند سے ۔ دلوار کے گردینے ہر تیا ہو باز بن سے لیک 
برشے ہوئے گئی نما فسلے کا گھیوا ہے جس کی اوسط اونی تی کہ اس بنٹی میرٹر اور اوسط چڑائی میرٹ دیرٹر میرٹ میرٹر میں اسے بھی دواصل بیت الند کا جزوجے کیکن قرایش نے اسے بھی وراصل بیت الند کا جزوجے کیکن قرایش نے اسے بھی حصورہ الیا ہورہ الیا ہورہ

من من سب مهلے کی اجمالی میرت ایوسندی کا جامع تقا میں میں اور کا دور دان تمام خوبیوں اور کی دان کا جامع تقا می میروت ایرانی ایرانی میروت ایرانی ایران

الله تفعیل کے بیے ملاحظہ ہوا بن بشام ار ۱۹۱ تا ۱۹۰ فقر البیرہ مسطلا ۱۳۲ میسے بخاری اب فضل مکر ونبی نہا ار ۱۹ یار تا تا دیخ خضری ار ۱۲ م ۲۰۰۰ آپ کوشرد ع بی سے ان باطل معبود ول سے آنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کرآپ کی نظریں کوئی چیزمبغوض نہ تھی سے کہ لاَت وعوزی کی قسم سنتا بھی آپ کوگوا را نہ تھا بیکھ

اس بین شبه نهیس که تقدیر نے آپ پرحفاظت کا سایہ ڈال رکھاتھا بچنانچہ حیب بعض دنیاوی تمتعات كے معول كے ليے نفس كے جذبات متحك بُوئے يابعض ناپبنديرہ رسم ورواج كى پيروى پر طبیعت آماده مونی توعنایت ریا نی دخیل موکررکاوٹ بن گئی - ابن اثیر کی ایک روایت سے کردول ا مَنْ الله المالية الله الله المبيت بوكام كهت ته يحمه وودفعه ك علاوه كميم ال كاخبال منهب كذراليكن ان دونوں میں سے بھی مروفعہ النّہ تعالیٰ نے میرسے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال وی اس کے بعد بچرمیمی محصے اس کاخیال نرگذرابہال مک کر انتدائے محصے اپنی بیغمیری سے مشرف قرما دیا بہوا به كه جوانه كا با لا في مكه مين ميرسيس اتفر كمريان چرايا كميّا تغااس سيدايك لات مين سند كها و كيون نه تم ميري بمریاں دیکھو اوریں مکہ جاکہ دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی مشیا نے قصہ کوئی کی مفل میں شرکت كران!اس نے كہا تھيك ہے - اس كے بعد مين تكا اور ابھى كمد كے بيلے بى گھر كے ياس بنيجا تھا کہ بلیجے کی آواز منائی پڑی میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے ؟ لوگوں نے بتایا فلال کی فلال سے شادی ہے۔ میں سننے بیٹھ گیا اوراللہ نے میل کان بند کر دیا اور میں سوگیا۔ کیرسورج کی تمازت ہی سے میری انکو کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس میلا گیا ۔ اس کے پوٹھینے پر میں نے تفصیلات تبائیں۔اس کے بعدایک دات بھر میں نے ہی بات کہی اور مکہ مہنچا تو بھیراسی رات کی طرح کا دا قعہ

ارم ١٢ ميزاك واقعد ميراس كى دليل موجود ا ويمين اين جثام الرم ١٢

بیش آیا اور اسکے بعد پیر کمبی علط ارادہ نہ ہوائے۔ بیش آیا اور اسکے بعد پیر کمبی علط ارادہ نہ ہوائے۔

میسی مجاری میں مصرت مابرین مورالترسے مروی ہے کہ جب کعید تعمیر کیا گیا تو نبی مظال اللہ اللہ اور حنرت عباسٌ بتعروه وسيم تنفع حضرت عباسٌ في يَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ پر رکھ ہوتے تھرسے حفاظت رہے گئ کین جونبی آٹے نے ایسا کیا آٹ زمین پر جاگرے۔ بھیں سهان کی طرت اُنھ گئیں ما فاقد ہوتے ہی آوازنگائی و میرا تہبند-میرا تہبند اور آپ کا تہبند آپ کو بانده دباگیا۔ایک روایت کے الفاظ بیس کہ اس سے بعد آپ کی شرمگاہ کہی نہیں دیمی گئی کیا۔ نبى يَنْكُ اللَّهُ الْبِي قُوم بِن شيري كردار، فاضلانه افلان اوركربها نه عادا مي الطسيد ممثار تقيه. چنانچرآب سب سے زادہ بامروت ،سبب سے نوش افلاق ،سب سے معزز بہسا بہ ،سب سے بڑھ کردوراندیش ،سب سے زیادہ راست گو ،سب سے زم میبوسب سے زیادہ پاکنفس ،فیریس سب سے زیادہ کرمیم ،سب سے نبک عمل ،سب سے برد حدکہ یا بندعہدا ورسب سے بردے ا ما نت دارستے ہوئی کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی ابین "رکھ دیا تھا کیونکہ آپ احوالِ صالحہ اورخصال مميره كايمكر يتفي اورجبياك حضرت نديج كأشهادت بهوات بوالي وتظافيكا وماندو كا يوجدا تفاشقه تنبى دستول كابندولبت فرات تنفيء مهمان كى ميزيا فى كرين يخف اورمصائب حق میں اعانت فرماتے تھے نہیے

شکے سمیریٹ کوحاکم ذہبی نے میچے کہاہے لیکن این کثیر نے البدایہ والنہا یہ ۱۷۶ میں اس کی تضعیعت کی ہے۔ سکتے صبحے مبخاری باب بنیان انکعیدا / دسم ہے شکے صبحے مبخاری امرام ۔

## مبوّت ورسالت كى حيا دل من

كا ذہنی اورفکری فاصلہ بہت وسیع كرویاتھا \_\_\_ توآپ شاشھ كان كۆننہائی مجوب ہوگئی بینانچہ آپ مختصرسا فی رہے جس کا طول جیارگز اورعرض پونے ووگزسہے۔ برنیجے کی جانب گہرا نہیں ہے بلکدایک مختررات کے بازو میں اور کی جٹا اول کے باہم طنے سے ایک کوئل کی شکل افتیار کئے ہوئے ہے۔ \_ آب مظل المالية المال تشريب بها ل تشريب الماست توصرت فديجة المي السالية المالية المال ا ورقریب ہی کسی عبکہ موجود رہتیں ۔ آب میٹالیٹھائی رضان بھراس غارمی قیام فرطاتے۔ <u>آنے جانے اسے س</u>یسنوں کو کھانا کھالاتے اور بقیاو قات النڈ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ، کا تنات کے مشاہدا وراس کے بیجیکا فرا قدرت نادره برغور فروات . آب منظف المائيكاد كوابني قوم كے بجوادي شركية مقائداوروا مبات تصورات ير والكل اطمينان مزتما ليكن آب مطاف المينان كالمست كوتى واضح راسته بمعين طريقه اورا فراط وتفريط ست بي بوتي کوئی الیبی را ہ ندمتی حب بہاہ ملائظ المینان وانشراح قلب کے ساتھ رواں وواں ہوسکتے لیے نبى يَيْلِهُ الْفِيكُ لَى بَيْرَبَهِ لَى بِيندى بمى ورْتَقِيقت التُدْتعالى كى تربير كاليك حصد تمى - اس طرح للم تعالی آب کو آنے واسلے کا رعظیم کے لیے تیار کرر اچھا۔ درحقیقت جس روح کے بلے بھی می مقدر ہوکہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثرا نماز ہوکر ان کا رُٹٹے بدل ڈلیے اس کے لیسے صروری ہے که زمین کے مشاغل زندگی کے شور اور لوگول کے چھوٹے چھوٹے نہم وغم کی دنیاسے کٹ کرکچھ ہوہے کے لیے الگ تمالک اورخلوت نشین رہے۔

سله رحمة للعالمين اريم ابن بشام الهمم ، ١٠٠١ في كملال القرآن بإره ١٢٩/٢٩ -

سے تین سال پہنے آپ بڑھ انگا کا کے لیے خلوت نقینی مقدر کردی۔ آپ بڑھ انگا اس نعوت برگ ایک ماہ تک کا تنات کی آزاد روے کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے بیچے چھیے ہوئے قب کے اندر تدر فرات تا کر حب اللہ تعالی کا اون ہو تو اس قیب کے ساتھ تعالی کی عموالیں ہیں ہوگئ ۔ اور بہی بن کما ب خصر بل وحی لاتے میں اور کہا جا آپ میکھ اللہ کی عموالیں ہیں ہوگئ ۔ اور بہی بن کما ب خصر بل وحی لاتے میں اور کہا جا آپ میکھ اللہ کے دیں بیغمروں کی بعث کی عرب سوز دگی کا تق کے باتھ تعالی اور جگی گا اور کہا جا آپ کہ بھی بیغمروں کی بعث کی عرب سوز دگی کا تق کے بارسے آٹا رنبوت ہمکنا اور جگر گا اُن شروع ہوئے۔ یہ آٹا رخواب سے آپ میلا افقائل جھی خواب کو جھی خواب میں کہ جھی ایس میں میں سے جو ندت نبوت نیکس رہی ہے۔ اس کے بعد جب حرار میں اور حضرت جبر الی میں میں کہ اس کے بعد جب حرار میں ان مور کی نشر میں ان میں کہا کہ دوئے ذمین کی اِن ترب کے ایس تشریف کیا اور حضرت جبر الی علیہ اسلام قرآن مجمد کی چند آب میں نشونیٹ لائے ہیا۔

دلائل وقرائن پر ایک جامع نمکاه وال کرحضرت جریل علیالسلام کی تشریف آوری کے اسس واقع کی تاریخ معین کی جاسکتی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق پر واقعہ رمضان المبارک کی ۱۱ رتاریخ کی دوشنبہ کی التی میں ہیں ایسا ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق پر واقعہ رمضان المبارک کی ۱۱ رتاریخ کی دوشنبہ کی دوشنبہ کی دات میں ہیں ایسا ہے۔ اس روز اگست کی ارتاریخ تقی اورسال یا تقا۔ قری حساب سے نبی منطق المنطق کی عمر جالیس سال چر مہینے بارہ دن اورشمسی حساب سے معاسال تین مہینے ۲۲ دن تھی پہلے

آیے اب ذراصرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات سنیں بیانوار لاہوت
کا ایک ایسا شعاد تھا جس کے فروضلات کی ناریکیاں چھٹتی جائی گئیں، بیہاں تک کوز ندگی کی دفا آبدل
گئی اور تاریخ کا دُخ بلٹ گیا جھٹرت عائت رضی الدیخنہا فراتی جی " دسُول اللہ قطان فیکٹا پر وحی
کی بتدا نیند میں اچھے تواب سے ہُوئی آپ جوجی تواب دیکھتے تھے وہ بیمیدہ صبح کی طرح نمو وار ہوتا تھا۔ پیراپ کو تنہا نی عبوب ہوگئی بینا نچہ آپ فالوج را میں فلوت اختیار فرماتے اور کئ کئی دات گھرتشر لیف لا سے
کو تنہا نی عبوب ہوگئی بینا نچہ آپ فالوج را میں فلوت اختیار فرماتے اور کئ کئی دات گھرتشر لیف لا سے
بغیر صود ب عبادت دھبتے اس کے لیا آپ توشد ہوجا تھے بیمان بھر کو ترشیختی ہونے را تھو تا ہوا ہوں ہوں۔
پاس واپس آتے اور تو بیا گئے تی وقر کی کیلئے بھرتو تشریب ہوا آپ نے فرایا ' میس پر چھا ہوا نہیں ہوں اس نے کہا پڑھو! آپ نے فرایا ' میس پر چھا ہوا نہیں پڑھا ہوا
آپ فراتے ہیں کہ اس پر اس نے تھے کہا کی کر کر دوجہا ۔ پھرچھوڈ کر کہا ' پڑھو! میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا
کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں ۔ اس نے دوبارہ پڑو کر کر دوجہا ۔ پھرچھوڈ کر کہا ' پڑھو! میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا
نہیں ہوں ۔ اس نے بیسری بار پڑو کر دوجہا ۔ پھرچھوڈ کر کہا ' پڑھو! میں نے پھر کہا میں بڑھا اگر نے کہا کی ڈکٹ ڈ کے کئو آپ کے کئو آپ کے کو کئو کی کھوٹو کو کر کو کھوٹو کر کہا اگر نے کو کو کا کو کھوٹو کیکا کو کھوٹو کی کھوٹو کی کھوٹو کو کھوٹو کو کھوٹو کر کھوٹو کر کھوٹو کی کھوٹو کی کھوٹو کی کھوٹو کو کھوٹو کھوٹو کر کہا کو کھوٹو کی کھوٹو کی کھوٹو کھوٹو کھوٹو کر کھوٹو کو کھوٹو کر کھوٹو کر کھوٹو کو کھوٹو کی کھوٹو کھوٹو

مِنْ عَلَقِ ۚ إِقَىٰ وَرَبُّكَ الْاَكْرُ مُنَّ "بِرُهُ مُوانِ رب كَ الْمُستَّصِ سَنْ بِيدا كيا السان كو لو تقرِّست سے بيدا كيا . برُهُ هواور تمهارا دب نها بيت كريم ہے ؟

اس کے بعد صرت فدیم آپ کو اپنے چرے بھائی ورقد کن اسد بن عبد العزی کے پانی بھائی ورقد اور جرانی میں لکھنا جانتے تھے بھائی بوگئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے بھائی بوگئے تھے اس سے تربان میں حَسْب توفیق اللی انجیل کھتے تھے ۔ اس وقت بہت بوشھے اور نابینا ہو چکے تھے ۔ ان سے مصرت فدیم بھائے کہا بھائی جان ایان آپ اپنے بھیجے کی بات سنیں ۔ ورقد نے کہا ، بھینے اتم کیا دیکھتے ہو جو رسول اللہ فیللہ تھینا نے تو کھے دکھاتھا بیان فراویا ۔ ہی پورقہ نے آپ سے کہا ، یہ قومی ناموں ہے میں اس وقت زندہ ہوتا جب میں اس وقت آوا نا ہوتا کا ش میں اس وقت زندہ ہوتا جب کی قوم آپ کو نکال دسے گی ۔ رسول اللہ فیللہ بھا اور کی درسول اللہ فیللہ بھا اور کی اس میں کو تھے نکال دی سے ورقہ نے کہا ، ہاں احب بھی کوئی آ دمی اس طرح کا پہنام لایا جیسا نم لائے ہوتو اس سے نور ورقہ ورقہ شنے کی گئی اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پالیا تو تمہاری نردوست مددکروں گا۔ اس سے بعدور قد جلد ہی فوت ہو گئے اور وی دُرگ گئی گئی۔

طبری ادر این بشام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اچانک وی کی آ مدے بعد تا ہے

ه استي على الإنسان ما ليو ليلو تك ازل بوتي تي - ١٠٩١١ - ٥،

کسه صیح بخاری باب کمیفت کان برّالوی ۱ ۱۲ ۴ ۳ را الغاظ کے تفویہ سے اختلات کے ساتھ بر روا بہت صیح بخاری کتاب انتفسیراور تعبیرالرویار میں بھی مروی ہے۔

جرًارسے پھلے تو پھروالیں آگرا بنی بقیہ مدت قیام گیری کئ اس سے بعد کمہ تشریف لائے۔ طبری کی روایت سے آپ کے بھلتے کے مبیب ریجی روشنی پڑتی ہے۔ روایت یہ ہے ہ

رسُول الله عِيلَافِهُ الْفِيكَةُ سَفِ وَى كَي آهم كالذكرة كرستے بُوستے فرایا "الله كي مخلوق ميں شاعراور پاگل سے بڑھ کرمبرے ز دیک کوئی قابل نفرت نہ تھا۔ (میں ٹندت نفرسے) ان کی طرف دیکھنے کی "ماب نه رکفها تھا- (اب جو وحی آئی تو) میں سفے داسینے جی میں) کہاکہ بیرنا کارہ — بعنی خود آپ — شاء یا پاک ہے امیرے بنے میں قریش ایسی بات مجبی نرکہ کمیں گے۔ ئیں بہاڑ کی جوٹی برجار ماہوں وہا سے البنية ب كونيج الأه كاوراليا فاتمركول كا اورميشه كيلية راست بإماؤنگا و أب فرطت بي كوي مي سوج كرنكل بحبب بيني ببالرينيجا تواسمان معدايك أوازسانى دى المصحرا بين الشفيكان تم الترك يول مو الديس جربي ويت كيت ميك كري في اسمان كي طرف إياسار عاليه ديجها توجيري ايك دي كي كسك مي أفق سك اندر ياق الماست كورس مي اوركه رسب مين المسيحة إعظاله المالة المما الله سك دسول مواوري جبریں ہوں اتب فرمائے ہیں کہ میں وہیں مشہرکرجبڑیل کو دیکھنے لگا اور اس شغل نے مجھے میرسالانے سے غافل کر دیا۔ اَب میں نہ آگے جارہا تھا نہ پیچھیے - البتہ اپنا چہرہ آسان کے انق میں گھا رہا تھا اور اس کے جس گوشے پہنی میری نظر ہے تی تعی جبریل اسی طرح دکھائی دیتے تھے۔ میں سلسل کھڑا رہا۔ نہ آگے بره رانها نه بیجی بهان کک مَرْبِحَبُ نے میری ملاش میں اپنے قاصد بھیج اوروہ مکہ مک جاکر بلیٹ ستے دنیکن ئیں اپنی مبکہ کھڑا ر ہ - بھرجبریل جلے گئے اور میں مجی اسپنے اہل خانہ کی طرف پیٹ آیا اور فدر کریشکے باس پہنچ کران کی دان سے پاسس انہیں پر ٹیک مگاکر بیٹھ گیا ۔ انہوں نے کہا ا بدا تقاسم إآپ كها ل يتن بخرا! بن سف آپ كى تلاش بن آدى بييج اور وه كم كك جاكروايس آ سكنے راس كے جواب ميں ميں سنے جو كچھ ديكھا تھا انہيں تباديا - انہوں سنے كہا : چھا كے بعثے! آپ خوش ہوجا بیئے اور آپ ثابت قدم رہیئے۔اس ذات کی قسم س کے قیضے میں میری جان سہنے میں اُمیدکرتی ہوں کہ آپ اس اُمت سکے نبی ہوں گے۔ اس کے بعدوہ ور قدبن نونل کے پاکسس گئیں۔ انہیں اجرا سُنایا۔ انہوں فے کہا قدوس تقدوس اس فات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے ان سے پاس دہی ناموسِ اکبرآ باہے جوموسی سے پاس آیا کہ اتھا۔ یہ اس اُمت کے نبی ہیں۔ ان سے کہو ثابت قدم میں اس کے بعد صرت خدیج بھنے واپس آگر آپ کوور قر کی بات بتائی ، بھرجب مُولِ يَنْظِينُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

آپ کی زیا نی تفصیلات سُ کرکہاہ اس ذات کی قسم س کے ہاتھ میں میری جان ہے آپ اِس ُت کے بی میں آپ کے باس وہی ناموس اکبرا با سہے جموسی کے باس آیا تھا کہ

وی کی بندست ابن عبال سے ایک دوایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندش وی کی بندست ابن عبال سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندشس چند دنوں کے لیے تھی ادر سارے میپلوؤل پر نظر والنے کے بعد میں بات راج بلک بقینی علوم ہوتی ہے ادر یہ جوشہورہ کہ وی کی بندش تین سال یا وُھائی سال یک دہی تو یہ قطعاً مصحیح نہیں ۔ البتہ یہاں دلائل پر بحث کی گنجائش نہیں ہے

، وی کی اس بندش کے عرصے میں دسول منظانی تھا۔ طاری رہا بینانچہ جیجے میزاری کتاب التعبیر کی روایت سہے کہ:

"وی بند ہوگئی جس سے دسول اللہ عظاہ کے اس قدر خمکین مہوئے کہ کئی بار مبند و بالا پہار کی چہالے پر تشریف ہے کہ کہ کا دول سے لا حک جائیں لیکن جب یہ ہاڈی چی ٹی پر مینیجے کہ لیے آپ کوار مکا لیس توصفرت جبریل نمو دار ہوتے اور فرملتے الے محمد الشکاہ ایٹ الیاں کی دجہ سے آپ کا اصفط اب تھم جا آ ۔ نفس کو قرار آجا تا اور آپ واپس آجلتے ۔ پھر حب آپ بر وحی کی بندش طول پکڑ جاتی تھے اس کے ایسے کام کے لیے شکلتے لیکن جب بہاڑ کی چوٹی پر بہنجتے وحی کی بندش طول پکڑ جاتی تو ایس کے ایسے شکلتے لیکن جب بہاڑ کی چوٹی پر بہنجتے توصفرت جبریل نمودار ہوکہ بجرومی بات دُنہ التی ہے۔

ت طبری ۱۲۰۷۱ ابن بشام ار ۲۲۰ مه ۱۳ را خرکاتھوٹا ساحصہ طخص کردیا گیا ہے ہمیں اس روابت کی بین کردہ تفصیلات کی سحت کے بدے میں قدرے قاتل ہے۔ میں بخاری کی دوایت کے بہات اور اس کی سعد روایات کے تقابل کے بعد ہم اس بینے پر بینیے ہیں کہ کم کی طرف آپ کی والیسی اور حصارت ورقہ سے ما قات نزول وح سے بعد اسی دن میں ہوگئی تھی۔ اور کیریا تی ماندہ قیام جزار کی تحییل آپ نے کم سے بیٹ کرکی تھی۔

محوری سی توضیع ماشید نماایس آرسی سے۔

صيح بخارى تمالِ تعبير إب نول ما يرتى روسول التُرطك القطال الرويا الصالحة ١٠١٧م ١٠١٠ شك فتح البارى ١٠١٧

وحی کی افسا استیم سلیم بسیار بسیان سے ذرا ہے کو بعنی رسالت و نبوت کی حیات مبارکہ کی وحی کی افسا استیم بیلے دحی کی اقسام ذکرکر دینا چاہتے ہیں کیونکہ بدرسالت کامصدرا ور دعوت کی کمک ہے۔ علام ابن قیم شنے دحی کے صب ذیل مراتب کی کیک ہے۔ علام ابن قیم شنے دحی کے صب ذیل مراتب کی کہ کے بیاں دھی کی ابتدار ہوئی۔

۔ سیجانواب: اسی سے نبی میکا انتخابی کے پاس وحی کی ابتدار ہوئی۔

وشة آپ كو وكملائى كيد بغير آپ كه ول مين بات وال ديا تقا مثلاً نبى يَالْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْلِيْ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللْمُ اللللللْمُولِ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ ا

سل مصح بخارى كتأب التغسير باب والرجز فالبحر ٢ رسا٤٤

اس روابت کے بعض طر آ گے۔ آغاز میں یہ اضافہ کی ہے کہ آپ نے فرایا: میں نے بڑا میں افتکان کیا۔ اور حب بہ بہ این اعتکان پر اکروپکا تو نیچے اترا۔ پھر حب میں بُطُن وادی سے گذر رہا تھا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے دائیں بئی آگے۔ بیچے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ اُوپر نگاہ اُٹھائی توکیا دیکھا ہوں کہ دہی فرشتہ . . . . النح اہل بسبر کی تمام روایات کے مجموعے سے بربات معلی ہو آئے کہ آپ نے تین سال جار میں ماہ درصفان کا اعتکاف کی تھا اور نز دل دی والا رصفان تیں اُن کی ترمضان تھا نادر آپ کا کوسویس ہی تیں البینی آخری رمضان تھا نادر آپ کا کوستور تھا کہ آپ درصفان کا اعتکاف میمل کر کے بیلی شوال کوسویس ہی کہ آبات تھے۔ ذکورہ روایت کے ساتھ اس بات کو جوڑنے سے یہ نیٹیج نکلتا ہے کہ آبا اُن اُن تُن والی وی بہی ہوتی ہے دس دن بعد بھی شوال کونا ذل ہوئی تھی بندش دی گئی مُرت دس دن تھی۔ والنزاعلم .

عَلَى اَنْ تَظَلُبُوْهُ بِمَعُصِيةِ اللهِ فَإِنَّ مَاعِنْدَ اللهِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطعِيهِ

﴿ رُوحِ القدس نَه مِيرِكَ وَلَ مِن يهِ إِنَ يُحُوكُى كَهُ كُونَى نَسْ مِنهِيں سَكَا مِهِانَ مُكَ كَهُ بِهَا رَقَ بُورًا

پُورا ماصل کرسے بِس اللہ سے ورواور طلب میں اچھائی انمت بیار کرو اور رزق کی تافیر تمہیں اس بات بِآبادہ

ذرکے کہ مُنے اللہ کی معصبہت کے دریعے تلاش کرو، کیو تک اللہ کے پاس جو کھے ہے وہ اس کی ا طاعت کے بغیر ماسل نہیں کیا جائے ہا

سو۔ فرشۃ نبی طافی فائی کے لیے آدمی کی شکل افقیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا پھر جو کچھ دہ کہا اسے
آپ یاد کر لیتے ، اس صورت میں کبھی کمی صحافیہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔
سم ۔ آپ کے پاس و می گفتی کے ٹن منالے کی طرح آتی تھی ۔ دمی کی بیسب سے حنت صورت ہوتی تھی ۔ اس صورت میں فرشۃ آپ سے ملٹا تھا اور دمی آتی تھی توسخت جا شے کے زمانے میں ہمی آپ کی بیشانی سسے پیمنہ بھوٹ ٹر وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی ۔ ایک بیشانی سسے پیمنہ بھوٹ ٹر آ تھا اور آپ اور آپ اوٹی نی پرسوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی ۔ ایک بیشانی سسے پیمنہ بھوٹ ٹر آپ کی ران حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی ، توان پر اس قدر گراں بار ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا دان کیلی جائے گی۔

۵- آپ فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تنفے اور اسی مالت میں وہ التاتعالی کی حسب مشیدت آپ کی طرف وی کڑا تھا۔ برصورت آپ کے ساتھ دو مرتب بیش آئی جس کا ذکرالتّد تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرایا ہے۔

۹ - وہ وی جوآپ پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں الٹرتعالی نیاس وقت فرائی ، حبب آپ آسمانوں کے اُور شھے ۔

ے۔ فرضت کے واسط کے بغیراللہ تعالی گائیے حجاب میں رہ کر بارہ واست گفتگو جیسے اللہ تعالی سنے موسی علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تقی ۔ وی کی بیصورت موسلی علیہ السلام کے بیے نقس قرآئی سقطعی طور پڑتا بت ہے۔ بیکن نبی بیٹا فلفظ تا کے لیے اس کا نبوت رقرآن کی بجائے معراج کی مدیث بین بسلام کے بینی اللہ تعالی دو در دو انجیر حجاب کے گفتگو کرسے ۔ بینی اللہ تعالی دو در دو انجیر حجاب کے گفتگو کرسے ۔ بینی بہ السی صورت ہے۔ جس کے بارسے میں سلف سے لے کر فلف تک اللہ تعالی دو اللہ اللہ تعالی ۔ ویکن بیر السی صورت ہے۔ جس کے بارسے میں سلف سے لے کر فلف تک الفتال وی اللہ میں بیات ہے۔ ویکن اللہ اللہ میں بیات ہے۔

الله زاد المعاد ١١ بي ادرة شوي صورت كه باين من اصل عبارت كه اخر متحور ي مخيص كروى كئ ب-

متبليغ رفحكم اورأس مخصمرا

سورة الدر کی ابتدائی آیات — یَایَها الْمُدَّیْرُ سے وَلِوَیْكَ فَاصْبِرُ کمد.
مین بی مینافظین کوکئی علم دیئے گئے میں جو بھا ہر تو بہت مختصا ورسادہ میں لیکن حقیقۃ بھے وُور رُسُ مقاصد کرشتہ میں اور حقائق پر ان کے گہر سے اثرات مرتب ہوتے ہیں جنانچہ ا
ا افغار کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ کی مرضی کے فعالات جو بھی میں رہا ہواسے اس کے دن و میں بھیل اور وہ مجی اس طرح کہ عذا ب اللی کے فوت سے اس کے دن و داخ میں ہمیل اور اتھاں تیمل می جائے۔

ہے۔ آرپ کی بڑائی وکبٹریائی بجالانے کی آخری منزل یہ ہے کدروستے زمین پرکسی اور کی کبریائی برقرانہ نہ ہے کہ روستے زمین پرکسی اور کی کبریائی برقرانہ نہ ہے کہ دوستے زمین پرکسی اور کی کبریائی برقرانہ نہ ہے۔ نہ ہے۔ نہ ہے۔ اوراسے اُلٹ کر دکھ دیا جائے بہاں تک کہ روستے زمین برضرت الله کی بڑائی باتی ہے۔
 روستے زمین برضرت الله کی بڑائی باتی ہے۔

س کیوے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی آخری منزل بہ ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور تمس می اُنوا من سے شوا مَن والذات سے نفس کی صفائی کے سلیلے میں اس مد کمال کو بہنچ جابیں جواللہ کی رحمت سے عمینے سائے میں اس کی حف ظلت وگہداشت اور جابیت وفر دکتے ت مکن ہے ، یہاں تک کوانسانی معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نموٹر بن جابی کہ آپ کی طرف تمام قلب سلیم کھینتے چلے جابیں اور آپ کی معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نموٹر بن جابی کہ آپ کی طرف تمام قلب سلیم کھینتے چلے جابیں اور آپ کی جوجائے اور اس طرح ساری ونیا موافقت با مخالفت بیس آپ کے گردمر شکور ہوجائے ۔

ہے۔ اصان کرکے اس پرکٹرت نہ چا ہنے کی آخری منزل ہیں ہے کہ اپنی جد وجہدا ورکا رناموں کو بڑائی اور اہمیت نہ دیں بلکدا کی سے بعد دوسرے عمل کے لیے جد وجہد کرتے جائیں ۔ اور بڑھ پیمانے پر قربانی اور جہدو مشقت کرکے اسے اس معنی میں فراموش کرتے جائیں کہ بہ ہمارا کوئی گان ہے ۔ یعنی اسٹہ کی یادا ور اس کے سامنے جوا بدہی کا احساس اپنی جُہذوشُقت سے احساس پر نمالیج جہدی کا احساس اپنی جُہذوشُقت سے احساس پر نمالیج ۔ ۔ آخری آیت میں اثبارہ ہے کہ اسٹہ کی طرف و عوت کا کام شروع کرنے کے بعد معاندین کی ۔ ۔ آخری آیت میں اثبارہ ہے کہ اسٹہ کی طرف و عوت کا کام شروع کرنے کے بعد معاندین کی

جانب سے خالفت ، استہزار ، بہنسی اور بھٹھے کی شکوں میں ایڈا درمانی سے سے کر آپ کو اورآئی میں ایڈا درمانی سے سے کر آپ کو اورآئی ما تھیوں کو قتل کرنے اورآپ کے کردیمے ہونے والے اہل ایمان کو نیست ونا او کرنے تک کی بھر پر رکوشتیں ہوں گی اورآپ کو ان سب سے سابقہ پیش آئے گا۔ اس صورت ہیں آپ کو بڑی پامر دی اور نیٹ کی سے مبر کرنا ہوگا۔ وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس صبر کے بدلے کسی حُریِّ نشانی کے حصول کی توقع ہو۔ بلک محض اپنے دب کی مرضی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے ور در کرن باب کا فاضر بور النہ کا من بور کی مربلندی کے لیے ور در کرن باب کی مرضی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے ور در کرن باب کا فاضر بور النہ کا مات النہ کا بیار کی ور اور کو تھا کی من کرنے سادہ اور مختصر بیں اور ان کے الفاظ کی نبدش کہ تنی پہلون اور کیشٹ شن کمی لیے بڑوئے سے میکن عمل اور مقصد کے لحاظ سے یہ احکا مات کشنے با کو گھی آندھی بیا ہوگی جو ساری وزیا کے گوشتہ کو بنا کہ اور ایک کے ذوائر سے سے کھی کر دکھ ہے گئی ۔ گوشتہ کو بنا کہ اور ایک کے ذوائر سے سے کھی کر دکھ ہے گئی۔

دالف) توحيد

ر ب ) يوم آخرت پرايمان

رجی تزکیۂ نفس کا اہتمام مینی انجام پر تک سے عافے والے گندے اور فحش کامول سے پر میز ، اور فضائل و کمالات اور اعمال خیر رکیار بند ہونے کی کوشش ،

رد ) اینے سارے معاملات کی اللّٰہ کو حوالگی وہیروگی۔

( ۷ ) پیمراس سلیلے کی آخری کڑی ہیہ ہے کہ بیر سب کیجونبی میٹالشقائی کی ریالت پر ایمان لاکر آپ ( ۷ ) پیمراس سلیلے کی آخری کڑی ہیہ ہے کہ بیر سب کیجونبی میٹالشقائی کی ریالت پر ایمان لاکر آپ

کی باعظمت قیادت اور رشد و مایت سے لیر زفر مودات کی روشتی میں انجام دیاجائے۔ پھران آیات کا مطلع اللہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی تدار برشتمل ہے جس میں نبی مینانشدیکانی کواس عظیم وبلیل کام کے بیے اسٹھتے اور نیندکی جاور بیشی اور بسترکی گری سے عل کرجہاد وَكَفَاحِ اورِ عِي وَثَقَت كِي مِيانِ مِن آفِ كِي لِي كَمَالِينِ - أَيَاتُهَا الْمُدَّثِرُ ۞ قُمُ فَالْذِرْ ۞ ١٠٠١٪ ارجادروش الداور ورا ، كويايه كهاجار البكر جداين ليجينا ب وه توراحت كي زندكي كزارسكتاب لیکن آپ ،جواس زبردست بوجه کواشار ہے ہیں ، تو آپ کونیند سے کیا تعلق ہوآپ کوراحت سے كيا سروكار ۽ آپ كوكرم بسترسيدكي مطلب ۽ ريكون زندگي سے كيانسبت ۽ راحت تجش سازد سامان سے ك واسط وأب أنظ عاسية اس كار عظيم ك ليدجواب كامتنظره اس باركرا ل ك ليدجواب كى خاطرتبارى ، أنفر ما يئے جہد وشقت سے كيے ، تكان اور محنت كے كيے الطر عالية إكم اً بنینداور راحت کا وقت گزر دیکا، اب آج سے مہم بیاری ہے اور طویل و رُرِ مشقت جہاد ہے اُکھ جا ہے اوراس کام کے لیے متعداور تبار ہو جائے ۔۔۔ یہ بڑاعظیم اور رہیب کلم ہے۔ اس نے نبی سے الفظیمان کوریکون کھراکرم آغوش اورزم بتسه کمینی کرتند طوقا نوں اور تیز حجاکا ول کے درمیان اتھاہ سمندر میں پھینک دیا اور لوگول کے فسمیراور زندگی کے حقائق کی شاکش کے درمیان لاکواکیا -

#### دعوت کے اُدُوار و مراہب ل

ہم نبی مینان اللہ کی بینمبرانہ زندگی کو دوحصول بی تقبیم کرسکتے ہیں جوایک دوسے سے سے مسلم کی مینان کی بینمبرانہ زندگی کو دوخصول بی تقبیم کرسکتے ہیں جوایک دوسے سے مسلم کی طور رہے نمایاں اور ممتاز ستھے، وہ دولوں جصے بیر ہیں ،

۱- تحتی زندگی --- تقریباً تیروسال

۲- مدنی زندگی \_\_\_ وسسس سال

پیران میں سے ہرحصہ کئی مرحلول پرشتل سہے اور میہ مرحلے بھی اپنی خصوصبات کے اعتبار سے ایک وسرے سے مختلف اور متناز ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کی پینجہ از ذندگی کے دونوں حصوں میں پہنیں آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے مہائزہ لیسنے کے بعد ہوسکتا ہے۔

### کی زندگی بین مرحلول بیشتمل تھی

ا- پس پرده دعوت کا مرحله بین برس --

۲- ابلِ کریں گھکم کھلا دعوت تبلیغے کا مرحلہ ۔۔ پویتھے سال نبوت کے آغا نیسے دسویں سال کے اواخر تک۔

ما ۔ کہ کے باہراسلام کی دفوت کی مقبولیت اور بھیلاؤ کا مرحلہ ۔۔۔۔ دسویں سال نبوت کے اوا خرسے ہجرت مرینہ تک م

مدنی زندگی کے مراحل کی تفصیل دینی میگه آرہی ہے۔

#### ر فنر مندنغ کاوکِ من

یے معلوم ہے کہ کہ دین عرب کا مرکز تھا۔ بہاں کھیہ کے خفیہ وعوت کے تمین سال

پاسان بھی تھے اور ان تبول کے گہبان بھی جنہ یں

پر اعرب تعدیں کی نظرے دیکھتا تھا، اس ہے کسی دور افقادہ مقام کی برنبعت کہ میں مقصد
اصلاع کہ رسائی زرازیاوہ دشوارتی۔ یہاں ایسی عزیمت درکارتھی جے مصائب وشکلات
کے جینکے اپنی مگر سے نہ بلاسکیں ۔ اس کیفیت کے بیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہلے پہل
دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے گاکا بل کم کے سامنے ایا نک ایک تھان خبر
صورت مال نہ آجائے۔

الولين أنهرُوان المراسل المام بيش كرتة بن سات كاسب سے كهرا دبط وتعلق تما، لینی لینے گھرکے لوگوں اور دوستوں ہے سپانچہ آئی نے سب سے پیلے انہیں کو دعوت دی ۔ اس طرے آپ نے ابتدار میں اپنی میان میجان کے ان توگوں کوش کی طرف بلایا جن سکے چہول برآب بهلان کے آبارد بھر بھیے تھے اور برجان میکے تھے کہ وہ تی اور شرکونیند کریتے ہیں آپ کے صب رق وصلاح سے داقف میں ۔ پھرآ ہے سفے خہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے قبول کرلی - به اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصعت مسے مشہور ہیں ۔ان میں سرفہرست رد. آپ کی بوی ام المومندین حضرت خورنیجبر شینت خورنید ، آپ کے آزا د کر دہ نمال م حضرت زیر بن حارفتہ ین نئر الکالمی ایٹ کے چیرے بھائی حضرت علّی بن ابی طالب جو ابھی آپ کے زیر کفالت پن نئر ایک کالبی ، ایپ کے چیرے بھائی حضرت علّی بن ابی طالب جو ابھی آپ کے زیر کفالت بیجے تھے اور آپ کے یاد تھار حصرت الو مکرصدیق رضی الندعنہم اجمعین میں میسب سے سب پہلے ہی د ن مسلمان ہوگئے تھے کیے اس سے بعدا یو کر رضی النّدینہ اسلام کی تبلیغ ہیں مرکز م اله یا جنگ یں قید ہو کر خلام بنا ہے گئے تھے۔ بعد میں تصرت خدیجہ ان کی مالک (باتی الکی صورہ ماندہ)

ہوگئے۔ وہ بڑے ہرولوزیز زم تو ، پیندیدہ خصال کے حامل یا انطاق اور دریا دل تھے ،ان کے پاس ان کی مروت ، دورا ندشی ، تجارت اور حض حیت کی وج سے لوگوں کی آمدو فت مگی رہتی تھی ۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اورا تھنے بیٹنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی ۔ان کی کوششش سے حضرت عثمانی خشرت معدین ابی وفاص اور حضرت طلحہ برج بیٹرا لیڈمسلما ن ریئر حصرت عبرالرجمان بن عوف جمعرت معدین ابی وفاص اور حضرت طلحہ برج بیٹرا لیڈمسلما ن موسئے ۔ یہ بردرگ اسلام کا ہراؤل دستہ تھے ۔

شروع شروع میں جولوگ اسلام لاتے انہی میں حضرت بلال مبتی ہیں ہیں۔ ان کے بدا مین اُمرت حضرت الوجیدی مامرین خرائے ، الوسٹر بن عبدالاسلااً رقم میں الی الارقم عمانی بن خطعون اور ان کے دولوں مجائی قدامہ اور عبداللہ ، اور عبد بن حارث بن طلب بن عبدانا مشید بن زید ، اور ان کی بیوی لینی مصرت می کی بین فاطمہ بن خطاب اور خیا بن ارت ، مشید بن زید ، اور ان کی بیوی لینی مصرت می کی بین فاطمہ بن میں خطاب اور خیا بن بن ارت ، معمولا اللہ بن سور اور دوسرے کئی افراد سلمان بھرتے ۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قرایش کی تمام شافول سے تعلق رکھتے تھے ۔ ابن بشام نے ان کی تعالی جائی سے دیا دہ بنائی ہے ۔ دو کیھے اروس سے تعلق رکھتے تھے ۔ ابن بشام نے ان کی تعالی میں شاد کونا معل نظر سے ۔ دو کیھے اروس سے تعلق رکھنے اروس سے تعلق رکھنے اروس سے تعلق رکھنے ان میں سے تعلق میں سے تعلق میں ان میں سے بعض کو سابقین اولین میں شاد کرنا محل نظر سے ۔

ابن اسماق کا بیان ہے کہ اس کے بدیم داور عورتیں اسلام میں جماعت درجاعت واض ہوئے۔ بیاں کا برجا ہوگیا ہے ۔ بیاں کا کہ کہ میں اسلام کا ذکر بھیل گیا اور لوگوں میں اس کا برجا ہوگیا ہے ۔ بیاں میں کہ مکہ میں اسلام کا ذکر بھیل گیا اور لوگوں میں اس کا برجا ہوگیا ہے ۔ بیاکہ ہی ان یہ کہ بھیل ہے ہے ہاکہ ہی ان کے ساتھ جمع ہوتے ہے کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی کا لفردی کی رہنائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے ہے کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی کا لفردی معرب پر بہی پر دہ چل رہا تھا۔ اوھر سودہ فرز کی ابتدائی آیات کے بعد وجمی کی آمد پورسے تعمل اور کرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں جھوٹی آیتیں نازل ہورہی تھیں مان آیک

ربتہ ذت مجید میں ہوئی اور انہیں رسول اللہ طال ہے گئے۔ کو ہدکر دیا۔ اس کے بعد ان کے والداور جیا انہیں گور برجانے کے بیاے آئے لیکن انہوں نے باب اور جیا کو حجوز کر رسول اللہ طائی این کے ساتھ رہنا پندکیا ، اس کے بعد آپ نے عرب کے دستور کے مطابق انہیں اپنا مشعنی دیے پالک ہنا لیا اور انہیں ٹرید بن محد کہا جانے لگا بہا ل سک کہ اسلام نے اس رسم کا فاتر کر دیا۔

سے رحمۃ للعالمین اردہ سے میرت ابن بشام ارا۲۹

کان آمدیکساں قسم کے بڑے گیٹشش الفاظ پر ہمتا تھا اوران میں بڑی سکون نجش اور عاذبِ قلب نغمگی ہوتی تھی۔ بھران آبتول میں نغمگی ہوتی تھی۔ بھران آبتول میں تذکیہ نفس کی خربیاں اور آلائش دنیا میں لت بت ہونے کی برائیاں بیان کی عاتی تھیں اور برخت وجہنم کا نقشہ اس طرح کھینیا جا آتھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ بیرآ بیس ابلِ میاں کواس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک وومسری ہی فصنا کی بیرکرا تی تھیں۔ کواس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک وومسری ہی فصنا کی بیرکرا تی تھیں۔ ابتدار جو کھی نازل ہوا اسی میں نماز کا عکم بھی تھا۔ فرقا آبل بن سلیمان کہتے ہیں میں دورکوت شام کی نماز کی کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ابتدائے اسلام میں دورکوت میں اور دورکوت شام کی نماز فرض کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

.. وَسَرَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ٥ (٣٠١ ٥٥) " صبح اورست م اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تبییح کرون

این جمریکتے ہیں کہ نبی مُنظِفَ الحکی اوراسی طرح آپ کے صحابہ کام واقعہ معاج سے پہلے قطعی طوریہ نماز پڑھا کے البتہ اس ہیں اختلات ہے کہ نماز بنجا کا نہ سے پہلے کوئی نماز فرض تنظمی طوریہ نماز پڑھا کہ نہ سے پہلے کوئی نماز فرض تنمی یا نہیں ؟ کچودگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اورغ وب ہونے سنے پہلے ایک ایک نماز فرض تنمی ۔

عارت بن ار این کرید کے طریق سے موسولاً حضرت زید بن عار فرشسے بردارت مورت زید بن عارفہ شسے بردارت موایت کی ہے کہ دسول اللہ میں اللہ میں این کر ایس اللہ میں اللہ میں

ابن ہشام کابیان ہے کئی ﷺ اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں جید باتے تھے اور اپنی قوم سے چھئیٹ کرنماز پڑھتے تھے۔ ایک بارابوطالب نے نبی طابق اور صفرت علی کونماز پڑھتے دیکھ لیا۔ بوجیا اور تقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پربر قرار رہیں ہ

سكه مخصرالسيره ازمشيخ عبدالندمث ه ابن مشام الر١٢٠

من المرامی این المالی خیر انفات سے ظاہر ہے کہ اس مرعلے میں تبلیغ کا کام اگر جیر فیر اس کی اس مرعلے میں تبلیغ کا کام اگر جیر فرانسس کی انفرادی طور برچھیپ چیپاکر کیا با رہا تھا لیکن قرایش کواسس کی من گئی تاریخ تھی تاریخ تاریخ است قابل توجہ نہ سمجھا۔ من گن مگ دیکی تھی ۔ البتہ انہوں نے است قابل توجہ نہ سمجھا۔

## ر گھلی سلیغ

میراخیال ہے کرجب رسول اللہ ﷺ کو اپنی قوم کے اندرکھن کر تبلیغ کرنے کا حکم دیاگیا تواس موقع پرجھنرت موسی علیہ اسلام کے واقعے کی یرتفصیل اس لیے بیان کر دی گئی آگر کھنکم کھنلا دعوت دبینے کے بعد جس طرح کی کذیرب اورظلم وزیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا اس کا ایک فرند آپ اورصحا یہ کرائم کے سامنے موجود رہے۔

دورری طرف اس سورہ میں پیغیروں کو عبدال نے دالی اقوام مثلاً فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم فرع ون اس کا معلی دور میں ہارہ ہیں ، قوم لوط اور اصحاب الایکر کے انجام کا بھی ذکر ہے ۔ اس کا مقصد غالباً بہ ہے کہ جولوگ آپ کو عبدالا میں انہیں معلوم ہوجائے کہ کلڈیب پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کہا ہونے والا ہے اور وہ التہ تعالی کی طرف سے کس قدم کے موافقہ ہے سے دوچار ہوں گئے ۔ نیز الم یا ایمان کو معلوم ہوجائے کہ احجا انجام انھیں کا ہوگا ، جشل نے والوں کا نہیں جول کے ۔ نیز الم یا ایمان کو معلوم ہوجائے کہ احجا انجام انھیں کا ہوگا ، جشل نے والوں کا نہیں قراب میں میں میں میں ہوجائے کہ احجا انجام انھیں کا ہوگا ، جشل نے بہلاکام یہ کی ایک بیا ویت تھی ، کل نیزیا لیس آدی کیا گئی ایک بیا ویت تھی ، کل نیزیا لیس آدی کے ایک بیا وی ہوئی ہیں ، بات تھے ، نیکن اور نی بیٹ بیا ت بیک لی اور بولاً ، دکھیو سے تمہار ہے جیا اور چیرے بھائی ہیں ، بات کرو لیکن ناوانی مجبور دو اور یہ مجھے لوگہ تمہارا خاندان سار سے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں گھا

ادری سب سے زیادہ تق دار ہوں کتم میں کیڑلوں پی تمہا اے لیے تمہا اے باب کا خانوادہ ہی کا نی ہے۔
ادر اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قرایش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑی اور
بقیہ عرب بھی ان کی امرا د کریں ، بھریں نہیں جانما کہ کوئی شخص اسپنے باپ سکے خانوادے کے بیے
تم سے بڑھ کریٹر داور تیا ہی کا باعث ہوگا۔ اس پر نبی میٹا شکا گانے نے خاموشی اختیار کرلی اور اس محبس
میں کوئی گفتگونہ کی ۔۔۔۔

اس پرابوطائب نے کہا در برجیوں ہمیں تمہاری معاونت کس قدر بہت اہماری نصیحت کس خدر قابل قبول ہے اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے مانتے ہیں اور بہتمہارے والد کا فالوادہ جمع ہے ۔ اور ہم بھی ان کا ایک فرجول قرق اننا ہے کو ہمی تمہاری پندگی کھیل کے بیان سب سے بہت بین ہوں ، لہذا تہمین جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو یجدا ایس تمہاری سلس حفاظت اعاقت بہت میں بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو یجدا ایس تمہاری سلس حفاظت اعاقت کو تا رہوں کا ، البتہ میری طبیعت عبدالمظلب کا وین جھیوڑ سنے پرواحتی نہیں ۔

ابونہ نے کہا: فدائی تسم یہ برائی ہے۔ اس کے ہاتھ دورروں سے پہلےتم کوگ خودہی کچھ کو۔
اس پر ابوطالب نے کہا: فدائی قسم جیب تک جان میں جان ہے۔ ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گئے۔
حب نبی ﷺ نے اچھی طرح الحمیثان کر لیا کہ التّٰہ کے دبن کی بلیغے کے دوران
حوال اب ان کی حمایت کریں گئے تواکی روز آپ نے کہ وصفاً پر چڑھ کرتے اوالی روز آپ نے کہ وصفاً پر چڑھ کرتے والی

لگائی: یاصنا مًا اُور ہے ہے صبح لایہ بیکاد مُن کر قرایش کے فیائل آپ کے پاس جمع ہو گئے اور آپ نے انہیں که فقہ سیر منت ۲۰ ، زان الاثیر ۔ کے اہل عرب کا دستور تھا کہ دشمن کے تھے سے آگاہ کرنے کچیے کی جند مقام پر چڑھ کر انس الغافہ سے مکار ستر سنتھ ۔ مکار ستر سنتھ ۔ خدا کی توحیدٔ اپنی رسانت اور بوم آخرت پرا میان لانے کی دعوت دی ۔ اس داشعے کا ایک کرٹا تھیے نجاری میں ابن عباس مینی التّذعنهٔ سے اس طرح مروی ہے کہ و

جب وَانْدُدُ دُعَيْدِيْرَتَكَ الْحُقْرَبِيْنَ الرَالْمُولَى تُونِى يَنْ اللَّهُ الْمُدَالِمُ الْمُولِي مِنْ اللهُ الْمُؤَلِّدُ الْمُولِي مِنْ اللَّهُ الْمُؤَلِّدُ الْمُولِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كر بطون قریش كو آواز نگافی تشروع كی سے بنی فهرایا ہے بنی عَدی ایمان بک كرسب كے سب بھا بويك رحتى كداكركوني آومي خود نبع اسكنا تقاتواس في إيناقاص يحيج وياكر ويمص معامل كياب، وغرض قريش آكية الولهب بمي آكيا- اس كے بعد آپ نے فرایا جم لوگ به تباق اگر میں بہنجردوں كدا دهر وادی میں شہواروں کی ایک جماعت ہے جوتم رچھا یہ مارنا جاہتی ہے تو کیا تم محیصتیا مانو کے ؟ لوگوں نے کہا ' ہاں! سم نے آپ رہے ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ نے فرایا اچھا ، تویس تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرسنے کے سیلے بھیما گیا ہوں - اس رہ الونب نے کہا، توما ہے دن فارت ہوتا نے ہیں اى ييم كاتفاءاس برسوره تبتت ميداً ألى لَعَبُ ازل بُونَ الابتيج دونون إتوغارت بول لورد وخود غارت بولا اس واقعے کا ایک اور محروا امام سلم نے اپنی میسی میں ابو ہریہ و دینی اللہ عنہ سے روا بہت کیا ہے۔ وه كهتے جي كرحب آيت وَاَنْ فِي حَيْدِينَ لَكَ اَلْأَقْرَ بِينَ نَازِل مِونَى تَوْرِسُولُ لِلْهُ الْمُلْكِلِظِيْنَا نے کیارنگائی۔ یہ بیکار عام میمی تھی اور فاص میں آپ نے کہا الے جماعت قریش اسلینے آپ کوجہنم سے بچاد و اسے بنی کعب الینے آپ کوجہنم سے بچاؤ ۔ اسے محسستدکی بیٹی فاطمہ الینے آپ کوجہنم سے بچا کیونکہ میں تم لوگوں کوالٹد دکی گرفت، سے ربیانے کا کچھمی اختیار منہیں دکھیا۔ البتہ تم لوگوں سے نسب وقرابت کے تعلقات ہیں جنہیں ہی باتی اور ترو ما زہ رکھنے کی کوشش کروں گا ج تعاكداب اس رسالت كى تصديق بى برتعلقات موقوت بين اورجى نسلى اورقعا بمى عصبيت برعرب قائم بیں وہ اس خدائی إنذار کی حارت میں کھیل کرختم ہومکی ہے۔ مور منزر منزر اعلان مرشرین کاروکل اس آواز کی گونج ایمی کھے کے اطرات حق کا وانسکا ف اعلان اور شرین کاروکل ایس نائی ہی دے رہی تھی کہ انترتعالیٰ

كاليك اورحكم نازل ہوا :

فَاصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُثْرِكِينَ ۞ (٩٢:١٥١

" آپ کوج علم طاہب اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور شرکین سے ڈخ بھیر پیجئے ؟ اس کے بعدر سُول اللّٰہ مِیْلِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِن اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

تریش اٹھی پڑسے کیوکھ وہ جانتے تھے کہ غیرالٹدگی اُلوئیت کے انکا راور رسالت واخرت
پر ایمان لانے کامطلب یہ ہے کہ اپنے آب کو کھل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس
کی سیے چون وچرا ا طاعت کی جائے ۔ بعنی اس طرح کہ دُوسرے تو در کنار خود اپنی جان اور اپنے مال بک
کے با سے یس کوئی اختیار نہ کہ اور اس کے معنی یہ سے کہ کمہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب
پر جو بڑائی اور سرواری حال تھی اس کا صفایا ہوجائے گا اور الٹر اور اس کے رشول کی مرضی کے
مقابل میں افعیں اپنی مرضی پر عمل بیل ہونے کا اختیار نہ رسبے گا ، بعنی نچلے طبقے پر انہوں نے جو مرفا کم روا
سکھے تھے ۔ اور سے وشام جن بُرائیوں میں کُٹ پُٹ سہتے تھے۔ ان سے وشکش ہوتے ہی سنے گی۔
قریش اس طلب کو اچھی طرح سمجھ دسم سے اس میں ان کی طبیعت اس رسواکن پر زیشن کو قبول کرنے
تویش اس طلب کو اچھی طرح سمجھ دسم سے اس میں ان کی طبیعت اس رسواکن پر زیشن کو قبول کونے
کے لیے تیار نہتی ، لیکن کی شرف اور فیر سے بیش نظر نہیں ۔ بکل پُرڈیڈ الْاِ فَسَا ذَلِی فَحْجَد اَمَا مَدُنَ

قریش بیمب کچیو محبولیے منظے کیکن شکل بیر آن پڑی تھی کدان کے سامنے ایک ابسا شخص تھا ہو صادق وامین نظا انسانی اُقدار اور مُکارم افلاق کا اعلی نمونہ تھا اور ایک طویل عرصے مسے اُنہوں نے لینے آباؤ اجداد کی ماریخ میں اس کی نظیر نزد کھی تھی اور نرشنی ۔ آخراس کے بالمقابل کے بن اُنہوں نے لینے آباؤ اجداد کی ماریخ میں اس کی نظیر نزد کھی تھی اور نرشنی ۔ آخراس کے بالمقابل کریں نوکیا کریں خربیش جران سخھے اور انہیں واقعی جیران ہونا چاہیے تھا۔

کا فی غورو خوص کے بعدا یک راست مست سمجھ میں آیا کہ آپ سے چیا ابوطالب سے باس جائیں

او درطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ سے کام سے روک دیں۔ پھرا نہوں نے اس مطالبے کوتیقت واقعیت کا عام مہنا نے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان سے معبود وں کوتھوڈرنے کی دعوت دیتا اور بہ کہنا کہ بیعبود وں کوتھوڈرنے کی دعوت دیتا اور بہ کہنا کہ بیعبود وں کوتھوڈرنے کی دعوت دیتا اور بہ کہنا کہ بیعبود وں کی سخت تو ہجن اور بہ ہمارے ان آبا ڈاجدا دکوا حق اور گراہ قرار دینے سے بھی ہم عنی سے بہت بڑی گائی سے اور بہ ہمارے ان آبا ڈاجدا دکوا حق اور گراہ قرار دینے سے بھی ہم عنی سے جواسی دین برگزر ہے ہیں ۔۔۔ قریش کو ہی داستا مجھوش آبا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر جان شروع کر دیا۔

قربیش ابوطالب کی فرمت میں ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اُٹرانِ قریش سے چندا دی اُبرق کے پاس گئے اور بولے: اُلے ابوطاب اِآپ کے بھتیجے نے ہمارے فعاؤں کو بڑا مجلا کہا ہے ہمار کو مقاوں کو مھاقت زدہ کہا ہے 'اور ہمارے پاپ دا داکو گھراہ قرار دین کی میر جبیب نی کی ہے ہماری مقلوں کو مھاقت زدہ کہا ہے 'اور ہمارے پاپ دا داکو گھراہ قرار دیا ہے۔ بہذا یا تو آپ اہمیں اس سے روک دیں ، یا ہما رسے اور اُن کے درمیان سے ہمٹ جائیں کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں ہم ان سے معاطم میں آپ کے لیے جائیں کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں ہم ان سے معاطم میں آپ کے لیے بھی کا فی رہیں گئے ۔"

اس کے جراب میں ابوطا اب نے زم بات کہی اور داز دارا نہ البجرافت یا رکیا۔ چنانچہ وہ واہیں میں کے جراب میں ابوطا اب نے سابقہ طریقے پر دواں دواں دہنتے ہوئے اللہ کا دین میں کا اللہ منافقہ کا اینے سابقہ طریقے پر دواں دواں دہنتے ہوئے اللہ کا دین میں کا اور اس کی تبلیغ کرنے میں صروت ہے۔

پرچین دلوگوں نے کہائیم کمیں گے وہ کا ہن سپے ولیدنے کہا انہیں بخدا وہ کا بن نہیں ہے ہم نے کا ہنوں کو دیجھا سپے۔اس شخص سکھا ندرنہ کا ہنوں میسی گنگنا ہٹ سپے مندان کے میسی قافید کوئی اور چیک بندی ت

اس برلوگرں نے کہا، تب ہم کہیں گئے کہ وہ پاگل ہے۔ دلیدنے کہا، نہیں، وہ باگل بھی ہیں۔ ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی۔ ان شخص کے امرر نہ پاگوں جیسی دُم کھنے کی بینیت اوراُلٹی مبدھی حکتیں ہیں۔ اور نہ ان کے جیسی بہلی ہاتیں ۔

لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاع ہے۔ ولید نے کہا وہ شاع بھی نہیں۔ ہمیں رُجُن ہے جہز ، قربین ، مقبوض ، میسوط سارے ہی اصنا ب عن معلوم ہیں۔ اس کی بات بہر مال شعر نہیں ہے جہز ، قربین ، مقبوض ، میسوط سارے ہی اصنا ب عن معلوم ہیں۔ اس کی بات بہر مال شعر نہیں ، ہم نے مواد دگر اور ان کا جا دو بھی دکھیا ہے ، شیخص نہ توان کی طرح جباڑ بھی ونک کرتا ہے نہ گرہ لگا تہہ۔ لوگوں نے کہا ، تب ہم کیا کہیں گے ہ ولید نے کہا ، غدا کی قسم اس کی بات بڑی شیری ہے۔ اس کی برط پا تبدارہ ہے اور اس کی شاخ بھیلوار تم جربات بی کہوگے لوگ اسے باطل ہمجمیں گے ایشر اس کی برط پا تبدارہ ہے اور اس کی شاخ بھیلوار تم جربات بی کہوگے لوگ اسے باطل ہمجمیں گے ایشر اس کے بارے بیں سب سے منام ب بات یہ کہر سکتے ہو کہ دہ جا دو گر ہے ۔ اس نے الیا کلام ہیں کی بات کی اس خوان کی اسے جو جا دو ہے ۔ اس سے ایپ بیٹے ، تبائی تھا تی ، شوہر بوی اور کئنے تبدیلے میں میکوٹ پرٹر جاتی ہو النے کو گا اسے تبویل کی اس نے تب ہو کہ دیا ہے۔ بالنے کو گا اسے تبویل کی سے تب ہو کہ دیا ہے۔ بی بیٹ کے بائی مشوم بوی اور کئنے تبدیلے میں میکوٹ پرٹر جاتی ہے۔ بالنے کو گا کہ سے تبویل سے تبویل سے تبویل کی مساب بیٹ کے بائی ، شوم بوی وی اور کئنے تبدیلے میں میکوٹ پرٹر جاتی ہے۔ بالنے کو گا کی اس کے تبویل سے تبو

بعض روابات میں تینصیل بھی ندکورسے کرحب ولیدنے لوگوں کی ساری تجویزیں روکوی تولوگوں نے کہا کہ بچرآپ ہی اپنی سیے داخ راتے ہیٹی کیجئے ۔ اس پرولیدنے کہا ؛ فواسوج سیسنے دو۔ اس کے بعد وہ سوچیا رہا سوچیا رہا ہیال کا کہ کراپٹی خدکورہ ہا لارائے ظاہر کی سیٹھ

اسی معلطے میں دلید کے شعلق سورہ مُدَثِر کی سولہ آبات راا تا ۲۷) نازل ہوئی جن میں سے پندا یا تا کا کا نازل ہوئی جن میں سے پندا یات کے اندراس کے سویٹے کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینچا گیا جنا بجا انتاد ہوا :

إِنَّا فَكُرَ وَقَدَّرَ فَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَهُ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمُّ أَفَلَانَ ثُمَّ عَلَانَ ثُمَّ عَلَانَ فَعَدَا إِنَّا هَذَا إِلَا سِمُحَرَّ يَوَّثُونُ إِلْهِ فَلَا اللهِ سِمُحَرَّ يَوَّثُونُ إِلْهِ فَلَا اللهِ سِمُحَرَّ يَوَّثُونُ إِلْهِ فَلَا اللهِ سِمُحَرَّ يَوْثُونُ إِلْهُ فَلَا اللهِ اللهِ مَعْلَى يَوْفَالُ إِنْ هَذَا إِلَا سِمُحَرَّ يَوْثُونُ إِلْهُ فَلَا اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

إِلَّا قُولُ الْبَشَرِقُ (٢٥:١٨-٢٥)

" اس نے سوچا اور اندازہ نگایا۔ وہ غارت ہو۔ اس نظیمیا اندازہ نگایا، پھرغارت ہواس نے کیسا اندازہ نگایا! پھرنظردوٹرائی، پھرپٹیانی سیٹری اور مندبسورا۔ پھرپٹیا اور کلبرکیا۔ آخرکارکہاکہ یزلالاجا دوسہے جو بیٹے سے نقل ہو تاآر ہا سہے ۔ یہ محض انسان کا کلام ہے یہ

بہرصال یہ قرار دا دسطے یا بھی تو اسے جائم عمل بینانے کی کا زد دائی تنروع ہوتی۔ کچھ گفا یہ مکا النہ اللہ کا میں حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے لود ہاں سے سرگذرنے والے کو آپ کے خطرے 'سے آگاہ کرتے ہوئے۔ ہے آگاہ کرتے ہوئے آپ

اس کام بین سب سے زیادہ بیش بیش الدائب تھا ۔ وہ جھکے ایام بی الوگوں کے ڈیدول اور نوکانلا ، مجنہ اور ذوالمہا ز کے بازار دل میں آپ سکے پیچھے بیگارتہا ۔ آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور الوائہ ب پیچھے کے اس کی بات نماننا پر حجوٹا بر دین ہے آگے اس ورڈ دھوپ کا تیجھ یہ براک لوگ اس جی سے اپنے گھروں کو وائیس ہوستے توان کے علم میں یہ بات آپھی تھی کہ آپ نے دعوی نی توت کیا ہے اور ایوں ان کے در بیھے بورے وریا دِروں میں یہ بات آپھی تھی کہ آپ نے دعوی نی توت کیا ہے اور ایوں ان کے در بیھے بورے وریا دِروں میں آپ کا چرچا ہیں گیا۔

ر مرا می کرفت از این کرفت از از احب قریش نے دیکیاکہ محد مظافیقات کو بین دین سے دوکئے محمد مظافیقات کو بین دین سے دوکئے محمد مطاور ان کے محمد کارگر نہیں ہورہی ہے توایک بار بھرانہوں نے خور وخوض کیا اور آپ کی دعوت کا قلع قمع کرنے کے لیے مختلفت طربیقے افتیا دسکے جن کافلام میرے۔

۱- بنسی ، تحقی بختی استهزار اور کذیب اس کا مقصد بیر تفاکه سلانول کوید دل کریک ان کے دیسلے نوٹر دینئے جائیں-اس کے کیے مشرکین نے نبی مظافی کا کو نارواتہم توں اور بہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا۔

> پنانچہ وہ کبی آپ کو پاگل کہتے جیساکہ ارشادہ: وَقَالُوْ ایَایَهُ الَّذِی نُزِل عَلَیْهِ الذِّکْرُ اِنَّكَ لَمُجَنُونٌ ( ٢٠١٥) "ان کُفار نے کہاکہ لئے دہ خص جس پرقرآن نازل ہُوا تو یعیناً پاگل ہے ؟ اور کبھی آپ پر جا دو گراور محبوب نے ہونے کا الزام لگاتے۔ جینا نجہ ارشاد ہے ؟

وَعَجِبُولَ اَنْ جَاءَهُمُ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكُفِرُونَ هٰذَا سِحِرُ كَذَابُ ٥(٢:٣٨)

"انهيں حيرت ہے كرخود انهيں ميں سے ايك ڈرانيوالا آيا اور كافرين كہتے ہيں كہ يوبادوگيہ جھوٹہ ہے "
يدُنّار آپ كے آگے پیچھے پُرغضن منتقان تكا ہول اور محرف ہوئے ہوئے جذبات كے ساتھ

علتے تھے۔ ارشادہ :

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِٱنْصَارِهِ مِ لَمَّا سَمِعُوا الدِّكَرَ وَيَقُوْلُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ 0 ١٠:١٨١

\* اورجب كُفاراس قرآن كوسفة بي قرآت كوايسى نگابول سے ديكھتے بيں كد كھيا آئے تدم اكھاڑ ديں كے اور كہنے بيں كہ يديقينا يا كل ہے "

اورجب آب کسی مگرتشرامیت فرا ہوتے اور آپ سے ارد کر دکر وراور مطلوم صحابہ کرا مظم موج و ہوتے تو امنہیں دیکھ کرمشرکین استہزا مرکہتے ہوئے کہتے :

. اَهَ وَلَا مِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ عَرَيْهِ مِنْ بَيْنِ نِنَا ﴿ ١٣١٦) ٥ اللهُ عَلَيْهِ عُرْضَ بَيْنِ نِنَا ﴿ ١٣١٥) ٥ اللهُ عَلَيْهِ عُرْضَ بَهَ ارسَان مُوايا سِهِ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عُرَيان سِه اسمان فرايا سِهِ إِلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن إِللهُ مِنَا لِللهُ اللهُ ا

اَلَيْسَ اللهُ بِاَعْدُ أَوْ بِاللهِ مِاللهِ مِنْ ١٩٢١٥) ميادلة شكر كذار دن كوسب سي زياده نهين مانا إ

عام طور روشركين كى كيفيت دى يخى حب كانتشد ذيل كى آيات مي كيسنياكيا سب

"جومج منف ده ابمان لاستے والوں کا خاق اڑاتے تھے۔اور حب ان سے گذرتے نوا تکھیں مارتے تھے اور جب اسینے گھروں کو بیلئے تو تُطعت اندوز ہوتے ہُوئے پلٹے تھے ۔اورجب نہیں دیجھتے تو کہتے کہ مہی گراہ بیں ، حالا کہ وہ ان پر گڑان بناکر نہیں بھیجے گئے تھے ۔

ری معافرآرائی کی دُومسری صُورت ایپ کی تعلیمات کومسخ کرنا شکوک تبهات پداکرنا جعوا پروپیگنده کرنا تعلیمات سے سے کرشخصیت یک کو دا ہمایت اعتراضوں کا نشانہ بنانا وریہ سب اس کثرت سے کرنا کر موام کو آپ کی دعوت و تبلیغ پر خور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے ۔ جِنا بچر پیرکرن قرآن کے شعبی کہتے تھے ؛

..اسَاطِیُرُ الْاَوَلِیْزَاکِ تَنَبَهَا فِی تَمُنلَ عَلَیْهِ بُکُرُهُ وَاَصِیْلاً ( ۱۲۵ ه « یهبلوں کے افسانے بیں جنہیں آپ نے لکھوالیا ہے۔ اب یہ آپ پر مبیح دشام تلاوت کئے جاتے ہیں۔

. مَا لِ هٰذَ الرَّسُولِ يَا كُلُ الطَّعَامُ وَيَمْشِى فِي الْاَسُواقِ ﴿ ١١٥١)

یکیارسُول ہے کہ کھانا کھانا ہے ۔ اور بازاروں یں جبلتا پھرتا ہے !

فرآنِ شریف کے بہت سے مقابات پرشرکین کارَ دَجی کیا گیا ہے کہیں اعراض نقل کر
کے اور کہیں نقن کے بغیر :

بخدا وہ کا ہن بھی تہیں ۔ ہم نے کا ہن بھی دیکھے ہیں ، ان کی انٹی میدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں اوران کی نفزه بندبان بمی سنی بین بیم اوگ کہتے جووہ شاعر بین بنہیں بخدا وہ شاعر بھی نہیں ،ہم نے شعر جودی کمیعا ہے اور اسکے سائے اعدات جمز ، رجز ، وغیرہ ستے ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ پاکل میں۔ نہیں ، بخداوہ با گل محی تنہیں ،سم نے یا گل پن بھی دیکھا ہے ریماں نداس طرح کی گھٹن ہے نہ دیسی بہلی بہلی باتیں اور نه ان سکے بیسی فربیب کاراند گفتگو ۔ قریش سے لوگر اِسوجِ اِ خداکی قسم م پرزیر دست افعاد آن پری ہے۔ اس کے بعدنفٹر بن صارت جیڑہ گیا ، وہال بادشاہوں کے دافعات اور رستم و إسفَند بارکے تصييع ببرواب أيا توجب رسول التد والفائلين كسى مكربيط كرالتدكى باتس كيت اوراس كاروت ے توگوں کو ڈرلتے تو آپ کے بعد تیمض وہاں بینیج جا نا اور کہنا کر مجدا ! محدّ کی ہاتیں مجیسے ہتر نہیں ۔ اس کے بعدوہ فارس کے باوشاہوں اور شتم واستعندیار کے قصص ساتا پیرکتیا : آخرکس بنا رہم محکم کی بات مجیسے بہتر ہے ؟ ابنِ عباس کی روایت سے یہ بھی معلوم ہتا ہے کہ نصر نے چند تو نڈیا ن حمیدر کھی تھیں اور جب وو کسی ا دمی سے متعلق سنسا کہ وہ نبی مینافہ ایکنالی کی طرف انل ہے تواس میا ایک وزری مسلط کر دیتا ، جواسے کھلاتی بلاتی اور گلنے ساتی بیال مک کراسلام کی طرحت اس کا جیکاؤ یاتی نه رہ جا ، اسی سلے ميں بيرارشادِ النبي نازل بحُوا<sup>لك</sup>

ومِزَالنَّاسِ مَنْ يَشْتَوَى لَهُوَالْحَدِيْثِ لِيُصِنَّلَ عَرْسَيْلِ لِلهِ .. (١٣١)

" كهولاگ ليه بين جميل كى بات خريرة بين تاكه الله كى ماه سه بعثها دين (١٣٠٠)

معافرارا كى كى جمعى صنور المورس بازيان بن كودريه مثركين كى يركشش به معافرارا كى كى جمعى صنور الله يكى كه اسلام اور مبابليت ووثون بنى رائة بين ايد كريس سه مباطين يعنى كچهد لوا در كچهد دو كه اصول بواني ليعن باتين مُشركين هيوروي اور معن باتين بنى خالانظار بين يوردي وراين باك بين اسى كانتعاقي ادتنا و به و

وَدُّوْا لَنُو تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ٥ (٩:٦٨) ود بالهت بي كرآب مُعِيل إلا ما يَسَ توده مِن رُعِيل إلا ما يَسِ

بنانچرا بن جریر اورطبرانی کی ایک روایت بے کمشرکین نے رسول الله طِلالله الله کو برتجوز

پیش کی کدا پیک سال آپ ان سے معبودول کی پیجا کیا کہ یں اور ایک سال وہ آپ سے رب کی عباد کیا کہ یں گے۔ عبد بن تُمید کی ایک روایت اس طرح ہے کہ مشرکین نے کہا اگر آپ ہما رہ معبود ول کو قبول کر لیں آو ہم بھی آپ سے فدا کی عبادت کریں گے میلالہ

المردور بدرج علی میں لائی گئیں اور مہنتوں بلک دوست شطرعاً کہ آئی توشریون نے اسٹے بانے اور درجہ بدرج علی میں لائی گئیں اور مہنتوں بلکہ دہینوں شرکیان نے اس سے آگے قدم نہیں بر حایا اور درجہ بدرج علی میں لائی گئیں اور مہنتوں بلکہ دہینوں شرکیان نے اس سے آگے قدم نہیں بر حایا اور لالم دنیاد تی شرد ع نہیں کی کیان حیب دیکھا کہ میں کار روائیاں اسلامی دعوت کی راہ روسکنے بیس موثر ثابت نہیں ہورہی ہیں تو ایک بار پھر جمع ہوئے اور ۲۵ سردار این قریش کی ایک کمیٹی تھی کہ دی حس کا سربراہ رسول اللہ شرکی تھی تا ہے اور ۲۵ سردار این قریش کی ایک کمیٹی تھی اور ۲۵ سردار این قریش کی ایک کمیٹی تھی ایک کمیٹی نے باہمی شورے اور فور ذوی کی بینی یہ طے کیا کیا گئا کی میان میں کہ میں اور دار منظور کی بینی یہ طے کیا کیا گئا کی کمیٹی نے بینی ہے طے کیا کیا گئا کی میان میں کہ کی نامنت بہنی براسلام کی ایزار رائی اور اسلام کا ایزار رائی اور اسلام کی ایزار رائی اور اسلام کا ایزار اسلام کی ایزار رائی اور اسلام کا انتر دالوں کو طرح طرح سے جوروشم اور نظم و تشد د کا خور نشانہ برائی کی کرائی نہ رکھی جاسے کیا گئا

سله نتح القديميلشوكا في ٥/٨٠٥، سله ابن بشام الا٣٩٣ الله دكيجة رحمة للعالمين ال9٥، ٢٠

مشركين سنه به قراد واوسط كرك است رُوبُهُ عمل للنف كاعزم مصتم كرابيا مسلما نول اوْرْصوصاً کمزورسدمانوں کے اعتبارسے تو بیر کام بہت آسان تھا، لیکن رسول اللہ ﷺ کے لحاظ سے بڑی شکلات تقلیل ، آپ ذاتی طور پر ٹریشکوہ ، با وقار اور منفر دشخصیت سے مالک تنھے۔ دوست تئمن سعی آپ کوتعظیم کی نظرسے ویکھتے تھے۔ آپ میسی خصیت کا سامنا اکرام واحترام ہی سے کیا جاسکتا تھا اور آپ کے فلات کسی نیچ اور ڈلیل حرکت کی جرائت کوئی رڈیل ادر اعمق ہی کرسکتا تھا۔اس ذاتی عظمت کے علاوہ آیٹ کو ابوطالب کی عمایت وحفاظت بھی حاصل بھی اور ابوطالب کے کے اُن گئے ہےنے لوگوں میں سے تھے جواپنی واتی اوراجتماعی دولوں میٹیٹوں سے اتنے باعظمت منتها كوئى شخص ان كاعبد تورش نے اور ان كے خانوا دے پر إتحد دُّا لئے كى جسارت نہيں كرسكتا تا. اس صورت مال نے قریش کوسخت قلق ریشانی اور تشکش سے دوجار کر رکھا تھا ، مگرسوال بر سے كه چرد عون ان كى ندم بي پيشوا ئى اور دنيادى سرما ہى كى جڑكا ہے دنيا جا مہى مقى آخراس پر اتنالميا صبر كب يك بالآخرشركيين في الولهب كى مرابع من بي يَنْ الله الله الله الله الله الله الله وح ركا أغاز كروبا - وتقيقت نبي منظاله المنات المنتعلق الولهب كاموقعت روزا ول بى سے جبكا بحقوت في سے مرح كى بات سوچ يجى دلتى بى تھا۔ اس نے بنی ایم کی میس می جو کید کیا بر کو و صفار جو ترکت کی اس کا ذکر سیسیات میں آجیکا ہے۔ بعض روایات میں بریمی مذکور سبے کہ اس نے کو ہِ صُفّا پر نبی مِینافِ اللہ اللہ کو مار نے کے سیے ایک بیخر بھی اٹھا یا تھا <sup>میلے</sup> رقيدًا ورأم كانتوم سن كي تني لين بعث ي بعد اسف نها بيت يخى اورديشتى سندان دونون كوطلاق

ہم یہ بھی ذکر کرچکے ہیں کہ ایام جے میں اور اہب نبی عَیْنَا اُلَّمَا اَلَّهِ کَی کُفریب کے سابئے بازاروں اور اجتماعات میں آپ کے بیچھے پیچھے لگار ہماتھا۔ طار تن بن عبدالٹند مُحَارِ بی کی روایت سے معلوم ہوا

ها ترندی - ساته فی خلال القرآن ۱۳۸۰ تغییم القرآن ۱۷۲۱۵ - الله تغییم القرآن ۱۷۲۱۵ - الله تغییم القرآن ۱۷۴۱۵ - ا

ہے کہ بیشخص صرت کندیب ہی ریس نہیں کہ اتھا بلکہ پیھر بھی ارتا رہتا تھا جس سے آپ کی ابڑیاں خون آ و د ہوجا تی تھیں شیلھ

ابرابب کی بیوی اُم جبیل جس کا نام اُرُوئی تھا اور جوحرُ ب بن اُمینَہ کی بیسی اور ابومفیان کی بہن تھی، وہ بجی بی مظافی آئے کی عدادت میں اپنے شوہرسے بیچے نرتی بینانچہ وہ نبی مظافی آئے کے دائتے میں اور وروازے پررات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ خاصی برزبان اور مفسدہ پرداز بھی تھی بینا نجہ نبی میں اُسی میں اور وروازے پررات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ خاصی برزبان اور مفسدہ پرداز بھی تھی بینا بھی نبین کی میں میں میں میں اور خوان کے خلاف کی کرنا کہی جوڑی دُہیسہ کادی و افترار پردازی سے کام لینا ، فینے کی آگ ہوگا گا کہ برکونا اس کاشیوہ تھا۔ اسی لیے قرآن نے اس کو حسم لَکَ الْحَطَلُ بُ رَاکُمُون کُون وَ اُلْ بِاللّٰ کُلُون کُون کُلُون کُل

ثله جامع الترفری به الله مشرکین میل کرنبی طالط این کومستند کے بجائے نفر تم کہتے تھے جس کا معنی محت تند کے بجائے ، فرتم کہتے تھے جس کا معنی محت تند کے معنی کے واکل برعکس ہے محتر: وہ شخص ہے جس کی تعرفیت کی جائے ۔ فرقم : وہ شخص ہے جس کی تعرفیت اور بڑائی کی جائے۔ "می مشخص ہے جس کی ذرمت اور بڑائی کی جائے۔ "می مشخص ہے جس کی ذرمت اور بڑائی کی جائے۔ "می مشخص ہے جس کی ذرمت اور بڑائی کی جائے۔ "می مشخص ہے جس کی ذرمت اور بڑائی کی جائے۔ "می مشخص ہے جس کی خرمت اور بڑائی کی جائے۔ "می مشخص ہے جس کی خرمت اور بڑائی کی جائے۔ "می مشخص ہے جس کی خرمت اور بڑائی کی جائے۔ "می مشخص ہے جس کی خرمت اور بڑائی کی جائے۔ "می مشخص ہے جس کی خرمت اور بڑائی کی جائے۔ "می مشخص ہے جس کی خرمت اور بڑائی کی جائے۔ "می مشخص ہے جس کی خرمت اور بڑائی کی جائے۔ "می مشخص ہے جس کی خرمت اور بڑائی کی جائے۔ "می مشخص ہے جس کی خرمت اور بڑائی کی جائے۔ "می مشخص ہے جس کی خرمت اور بڑائی کی جائے۔ "می مشخص ہے جس کی خرمت اور بڑائی کی جائے۔ "می مشخص ہے جس کی خرمت اور بڑائی کی جائے۔ "می مشخص ہے جس کی خرمت اور بڑائی کی جائے۔ "می مشخص ہے جس کی خرمت اور بڑائی کی جائے ہی مشخص ہے جس کی خرمت اور بڑائی کی جائے ہے ۔ ایس مشخص ہے جس کی خرمت اور بڑائی کی جائے ہے ۔ "می مشخص ہے جس کی خرمت اور بڑائی کی جائے ہے ۔ "می مشخص ہے جس کی خرمت اور بڑائی کی جائے ہے ۔ "می مشخص ہے جس کی خرمت اور بڑائی کی جائے ہے ۔ "می مشخص ہے جس کی خرمت اور بڑائی کی جس کے دور بڑائی کی جس کے در بڑائی کی جائے ہے ۔ "می مشخص ہے در بڑائی کی جس کی خرمت اور بڑائی کی جس کے در بڑائی کی جس کی خرمت ہے در بڑائی کی جس کے در بڑائی کی جس کی جس کی خرمت ہے در بڑائی کی جس کی در بڑائی کی جس کی جس کی جس کی در بڑائی کی جس کی در بڑائی کی در بڑائی کی جس کی جس کی در بڑائی کی جس کی در بڑائی کی جس کی جس کی در بڑائی کی در بڑا

بہرمال جب آپ پر برگند کی بیونکی جائی تو آپ اسے للوہی پر سے لر تطبقے اور درواز سے بیات برکھوٹ ہوکر فرمات : "اے بنی عبرمنات ایرکسی ہمائگی ہے ؟ بچراسے راستے ہیں ڈال بیسے معاراللہ بن معود رضی اللہ عنہ برختی اور خباشت ہیں اور بڑھا ہوا تھا۔ بینا نچھی بخاری ہیں مصرت عبراللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ بی مینی فلا بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ سہتے ، اور ابوجل اور اس کے کچور زفقا میسٹے ہوئے تھے کہ استے ہیں بعض نے بعض سے کہا کون ہے جم بنی فلاں کے اُدنٹ کی اوجھ میں لاتے اور جب محمد ہیں فیلائے تھے کہ استے ہیں بعض نے بعض سے کہا کون ہے جم بنی فلاں کے اُدنٹ کی اوجھ میں لاتے اور جب محمد ہیں فیل تعلق اور اوجھ الکر انتظار کرنے لگا جب اس بی میں میں میں میں اور اوجھ الکر انتظار کرنے لگا جب میں سارا ماجرا و کچھ راتھا۔ گھر کے کہ اسے آپ کی پیٹھ پر دولوں کے درمیان ڈالدیا۔ میں سارا ماجرا و کچھ راتھا۔ گھر کہ کے کہ خبریں سکتا تھا۔ کاش میرے اندر کیا نے کی طاقت ہوتی ۔

حضرت ابن مسورہ فراتے ہیں کو اس سے بعد وہ منسی کے ماسے ایک دوسے پر گسانے۔
اوررسُول اللّٰہ عَلَاٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهِ عَلَاٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ عَلَاٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

الله یدائموی نبیغه مردان بن مکه کمیاب میں - ملک این بشام ارا اس -سله نود صیح بخاری بی کی ایک دومری روایت میں اس کی صراحت آگئی ہے - ویکھنے ارس سے -

الله! الرحبل كو بكِرْ ف اور عليه بن َربِيعَه ، تَشَيْبَ بن رَبْيعَه ، وُليد بن عَنْبَهَ ، الممبِتَ ربن فَلف اورعُقْبَهُن ا بی مُعَبِيط كو يَرْشِف \_\_\_\_

اُفْنُس بِن تُمُرُنِ تُقَفِّى بَعِى رَسُول اللّه عِيلِيٰهُ اَلْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

اَشِيرُ عُتُلٍ بَعْدَ ذَٰلِكَ. زَنْبِيْرِ ١٠: ١٠ - ١٢) ور تم بات د مانوكس تشم كما في والي والي كي مولعن طعن كرتا سيد بينليال كها تاسب بجلاتي سي

روكاب، مددرج ظالم، برعمل اورجعًا كارب، اوراس كے بعد مراصل عى ب،

الم مل مل مل مل المناور باب اذا التي على المعلى قذراً وسيفة الراس - اذا التي على المعلى قذراً وسيفة الراس - الم

پهنچانا اورالله کی راه سے ردگتا تھا۔ پھرلینی اس حرکت اور بُرائی پرناز اور فخرکتا بُواجا تا تھا۔ گوبان نے کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام دسے دیا ہے۔ قرآنِ مجید کی یہ آیات اسی خص کے باسے بہارائی بُرا فکلاھی آقو کی صلّی نے (۲۱:۷۵) منزاس فیصد قد دیانہ نماز پڑھی مجرم جھرلایا اور مبینے بھیری ۔ پھر

ایک روایت میں نرکوریے کورٹیول للّہ بیٹاؤٹٹٹانی نے اس کاگریبان گلے سکے پاس سے پچھ لیا اور چنجھ وٹیتے ہوئے فرمایا۔

بہرمال اس ڈانٹ کے باوجود الوجل اپنی حاقت سے باز آنے والا نہ تھا بلکہ اس کی برنجتی میں کچھ اور اضافہ ہی ہوگیا ، چنا پخے صیحے مسلم میں ابو ہررہ وضی التدعنہ سے مروی ہے کہ دایک بارسرداران قریش سے ابوجیل نے کہا کہ مختر آپ حضرات کے دُور و ایناچہرہ فاک آ کو وکر ناہے بہ جواب دیا گیا۔ قریش سے ابوجیل نے کہا کہ مختر آپ حضرات کے دُور و ایناچہرہ فاک آ کو وکر ناہے بہ جواب دیا گیا۔ بال اس نے کہا لات و مُحرّنی کی قسم بالگر میں نے داس حالت میں باسے دیکھ لیا تواس کی گردن روند دوں گا۔ اور اس کا چہرہ مٹی پر دکھ دول گا۔ ایکے ابولاس نے دشول اللہ مینا فاقلیجال کو نماز پر دھتے ہوئے

على في ظلال القران ١٩١٦/ ١٩ في في كل القران ١٠٠٠ م ١١٠ ايضا ١٩٢/٢٩ -

دیکھ لیا اوراس زعم میں میلاکہ آپ کی گرون رو ند نے گا، لیکن لوگوں نے اچا نک کیا دیکھا کہوہ ایری کے بل بیٹ رہا ہے اور دولوں ہا تھ سے بچاؤ کر دہا ہے ۔ لوگوں نے کہا 'اوالحکم ! تمہیں کیا ہُوا ؛ اس نے کہا 'اوالحکم ! تمہیں کیا ہُوا ؛ اس نے کہا : میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندتی ہے ۔ ہول کیاں ہیں اور بُر میں ۔ رُول سُنہ طلائق ہے کہا : میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندتی ہے ۔ ہول کیاں ہیں اور بُر میں ۔ رُول سُنہ طلائق ہے کہا نے فرایا کہ اگر وہ میرے قریب آنا قور شنے اس کا ایک ایک عضوا یک بیسے نیا

جُوروسم کی برکار وائیاں نبی مینا اللہ کے ساتھ ہورئی تعیب اوروام وخواص کے نفون میں ایس کی منفر شخصیت کا جو د قار واحترام تھا اور آپ کو کئے کے سب سے محترم اور تظیم انسان ابوط نب کی جو جمایت وحفاظت حاصل تھی اس کے با دجود ہور ہی تھیں۔ باتی رہیں وہ کا روائیاں جو سلما نول اور تصوصاً ان میں سے بھی کمز ورا فراد کی ایڈارسانی کے لیے کی جا رہی تھیں تو وہ کچھ زبادہ ہی سنگین اور تانی میں مہر جبیل ان ہونے والے افراد کو طرح کی مزایش وسے رہا تھا اور جشخص کا کوئی جبیل ان پر اوباشوں اور سرداروں نے ایسے ایسے جوروشم روا رکھے تھے جنہیں مین کم حضبوط انسان کا دل بھی ہے جنہیں میں کہ سے ترصیف گئے ہے۔

ابرجہل جب کسی معزز اورطاقتور آ دمی سے سلمان ہونے کی خبرسندا تواسے بُرا محیلا کہّا ذہبرہ رسواکتہا اور مال ومبا ہ کوسخت خسار سے سے دوجیار کرنے کی دھمکیاں دیٹا اوراگر کوئی کمزوراً دمی مسلمان ہوتا تواسے ارتاا ور دوسرد س کومجی برانگی خندکر تالیک

حضرت عثمان بن عقان مِن الله عنه كا چيا انهيں كمجور كى جِنا تى بيں بيب كرنيچے سے هوال آيا حضرت مُضَعَب بن مُمير رضى الله عنه كى مال كو ان كے اسلام لانے كا علم ہوا تو ان كا دا نہا فى بند كر ديا اور انهيں گھرست نكال ديا- بربرسے فاز ونعمت بيں پلے تھے والات كى بشدت سے دوچار ہوستے تو كھال اس طرح ادھ واكئى جيد سانپ كيلى جيوار آسپ ساليہ

حضرت بلاً ل ، المُبَهُ بن مُلف بمُجِي كے علام تھے۔ المُبَهُ اللی گردن میں رُسی و الکی لاکوں کو وہ وہ اس بیل کے کے بہاڑوں میں گھاتے بھرتے تھے بہال یک کدگر دن پررسی کا اور وہ اس بیل کھی کے بہاڑوں میں گھاتے بھرتے تھے بہال یک کدگر دن پررسی کا ختا ن پڑھا تھا اور پہلیل تی دھوپ میں جبراً بشات بڑھا تھا اور پہلیل تی دھوپ میں جبراً بشات رکھا تھا ۔ کھا آیا تی بھی نہ دیتا بلکہ بھو کا بیارا دکھا تھا اور اس سے کہیں بڑھ کر یہ ظلم کر اتھا

نظه مبحج مسم الله البي بشام اله ۱۳۲۰ ملک دخت للعالمین ۱/۵۰ الکه ایشهٔ ارده و بمقی فهم ایلالاتر +

که حبب د ویهر کی گرمی تعیاب پر بهوتی تو مگه سکے پتھر بلیکنگروں پر نٹاکر سیلنے پر بھیاری نیھر رکھوا دیبا. بهركتها فداكي نسم؛ تو اسى طرح يرارسه كاليهان مك كهمرجاب، يا مُحَدِّك ساته كفركيب جهزت بلال اس حالت میں بھی فرماتے اُحَدُ۔ اُحَدُ۔ ایک روز میں کارروائی کی جارہی گئی کہ الو بکریٹ کا گذر ہُو اِ۔ انہوں نے حضرت بڑال کوایک کا ہے عملام کے بدھے، اور کہا جا آ سے کہ دوسو دیم دہ مراہ کر ام جاندی ، یا دوسواسی در بم دایک کیلوسے زائد جاندی کے بدے خربد کر آزاد کر دیا ہے حضرت عُمّارين يأسرين التُدعة بنومُخرَ وم كے علام شقے - انہوں سنے اور ان كے والدين نے اسلام قبول کیا توا ن پر قیامت ٹوٹ پڑی ۔ مشکین جن میں ابوجہل بیش پیش تھا سخت دھوپ کے وقت انہیں بچھر بلی زمین پیسے عاکر اس کی بیش سے سنا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزاد<sup>ی</sup> جاربی تقی کرنبی بینی الله تعلیمان کا گذر بهوا -آپ سف فرما یا: آل یا سرصبرکرتا - تمها دا تفیکان جنت سبت - خوکا يا بسر ظلم كى ماب مذلا كروفات بإكت افر شمية من جوصرت عمّار شكى والده تقيس ، ان كى شرمگاه مين ابوبل نے نیزہ مارا ،اور وہ وم تور کنیں ۔ براسلام میں میلی شہیدہ میں بصرت عمار برسختی کاسسد جاری رہانہیں کبھی دھوپ میں نیایا جاتا تو کبھی ان کے سیسنے پرسرخ یتھ رکھند ہا جاتا اور کبھی ہاتی میں ڈلویا جاتا۔ ان مشرکین کہتے تھے کہ جب مک تم مُحدّ کو گالی نہ دو کے یالات وعزتی کے بارسے میں کارز خیر زکہو گے ہم تہبیں جھوڑ نہیں سکتے رحضرت عارض عجبوراً ان کی بات مان لی۔ بھرنبی میٹانڈ کھیٹان کے باس فتے اور معذرت كرست بوست تشريب لاست - اس بير برآيت نازل بوتى :

مَنْ كُفَّ بِاللهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَائِهِ إِلاَّمَنَ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْلَمَيِنَ بِالْإِيمَانِ .. (١٠٦:١٦) جس في التدبيايان لاسف كه بعد كفركيا داس برالتُدكا غضب اور عذا بينيم سب لين حير مجبور كما جائد ادر س كادل إيمان يُرهم مَن بو داس بركوني گرفت نهين

حضرت فکیہ کے بیر مانکے تھا ، بنی عبدالدار کے علام تھے۔ان کے بیر مانکان ان کا پاؤں سی سے باندھ کر انہیں زمین بر گھیلئے تھے ہے۔

حضرت خُبَائِث بن اُرتَّ ، تبید فُرُنَاعکہ کی ایک عورت اُمِم اُنْما رکے قلام تھے پر ترکیبن انہیں طرع طرح کی منزائیں دبیتے تھے۔ ان کے مسر کے بال نوپیتے تھے اور سختی سے گرد ن مرور ہے

سه رحمة بعدالمين ، ، ۵ تلقيح فهوم صلاً ابن بشام ابر۱۳۰ ، ۳۱۸ و <u>۳ مي</u> ابن بشام ۱ ۱۹ ، ۳۱۰ نقرالبيرة محد غزالي لا ميم عوتي فياس سياس كالبعض كلا روايت كيه سيد دكيمية ميرين كيه ميرين كيري يست وكيمية المين ابر ۵ و ميرال التزير كيت خركوه السلم رحمة للعالمين ابر ۵ و ميواله اعجاز التزير كيت خركوه السلم رحمة للعالمين ابر ۵ و ميواله اعجاز التزير كيت خركوه

مشرکین سنے سزاکی ایک شکل بریمی افتیار کی تھی کہ بعض بعض تا ہرکوا ونٹ اورگائے کی کچھال میں بہت کر دھوپ ہیں ڈالدینے ستے اوربعض کولوپ کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے بہتے رپولٹا دینتے ستے اوربی کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے بہتے رپولٹا دینتے ستے ستے سے اوربی کی خرصت بڑی نمبی ہے اور بڑی ستے اور بڑی شخص کے درجی کے درجی کا بہتہ جل جاتا تھا مشرکین اس کے درجی کے اور کہتے اور کہ جوجائے اور کے درجی کے درجی کے درجی کے درجی کے درجی کے اور کے درجی کے درجی کی بہتہ جل جاتا تھا مشرکین اس کے درجی کے اور کی موجائے اور کے درجی کی درجی کے درجی کی درجی کی کردی کی درجی کے درجی کی درجی کے درجی کی درجی کے درکی کے درجی کے درجی

وارار من المنظم النيول كوم المام كانتاها يه تعاكدر والني المنظمة المسلول وقال اوها المنطع المنطق ال

على رحمة للعالمين الراء ممتلة على زنبره بردزن بمبكينه اليني ذكوز براورنون كوزيرا والتنديد المستح رحمة للعالمين الراء مرابي بمنام الراواس و شكى البن بمنام الروام الموام ا

یہ واضح ہی ہے کہ اگر اس طرح کا ٹکواؤ باربار ہوتا اور طول کیر جا با تومسلمانوں کے خاتمے کی نوبت أسكتي فني لهذا فكمت كاتعا صابيي تحاكركام بس برده كيا جاسئ بينانجه عام صحابركرام ابنااسلام إبني عبادت ابني تبليغ اورابيف بالمي اجتماعات مب كيوس بده كرست يقط البنة رسُول الله والله الله والله الله تبليغ كاكام بمى مشركين سك رُورُوكه لم كللا انجام ديتے سقے اور عها دیت كا كام بھی كوئی چيز آپ كواس سے روكتہيں كئتى تقى ، تاہم آپ بجى مىلمالول كے ساتھ خودان كى مصلحت كے بيش نظر تحفيد طورسے جمع ہوستے ستھے۔ اوھراُر قم بن ابی الاُرقم مخر وحی کامکان کوہِ صفا ہر سرکشوں کی نگا ہوں اوران کی مجلسول سے دورالگ تھلگ واقع تھا۔اس بیے آپ نے پانچویں۔نہ نبوت ست اسی میکان کواپی دعوت اورمسلمانوں سکے ساتھ اسینے اجتماع کا مرکز بنا دیاہیں ملی بہجرت حدیث المؤرستم کا ندکورہ سلسانہوت کے چیشے سال کے درمیان یا آخرین روع مُواتفا اورابتلاً مُعمولی تھا مگرون بدن اور ماہ براہ پڑھتا گیا بہاں بک کونبوت کے پانچویں سال کا وسط آنے آتے اسیے شاب کو پہنچ گیا حتی کرسلمالوں کے لیے کم میں رمہا دو بھر ہوگیا۔ اور انہیں ان بہم سنم دانیوں سے نجات کی مربر سوہنے سے لیے مجبور مہوجا نا پڑا۔ ان ہی شکین اور ناریک مالات بين سورة كهفت نازل بهونى- بداصلاً تومشركين كيين كييشيس كرده سوالات كييمواب ببن متى ملكن اس مين حرتين واقعات بيان كمئر كيئر كيان واقعات بي التُدتعالي كي طرف سي اسيف مومن بندول كمصييم متقبل كما وسعيم نهايت بليغ اثارات متع بينا بجدا صحاب كهعن مح واقعے میں ہے درس موجد دسہے کہ جبیب دین وا بمان خطرسے میں ہوتو گفرو کالم سے مراکز نستے ہجرت سکے سيستن بالقدريكل بله نا جاسية ارشادس،

وَإِذِاعُتَزَلْتُمُوهُ مُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللّهَ فَأْفًا إِلَى الْكَهُفِ يَنْشُرُلِكُو رَبُّكُو مِنْ تَرْحُمَتِه وَيُهَيِّئُ لَكُو مِنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ۞ (١٦:١١)

" ادرجب تم ان سے اور اللہ کے موان کے دوسروں مجود ول سے الگ ہوگئے تو غار میں بناہ گرہو ماق ،
تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت بھیلائے گا۔ اور تمہارے گا کے لیے تمہاری سہونت کی چیز تمہیں ہمیاری گا موسلی اور خضر علیہ السلام سمنے ولقعے سے یہ بات ثابت ہموتی ہے کہ نیا سجے ہمیشند فل ہری حالاً کے مطابق نہیں ہوتے ہیں لہذا اس افتاح میں حالات کے مطابق نہیں ہوتے ہیں لہذا اس افتاح میں حالات کے مطابق نہیں ہوتے ہیں لہذا اس افتاح میں حالات کے بائیل رحکس ہوتے ہیں لہذا اس افعے

سي مخصراليرومحد بن عيدالوياب مسال -

میں اس بات کی طرف لطیعت اشارہ بنہاں ہے ک*رسلما اول کے خلا*ت اس وقت جو علم وتشد د بر <sub>یاس</sub>یے اس کے سانج باسکل برعکس تھلیں گے اور بر سرکش شرکین اگر ایمان نہ لائے تو ائندہ ان ہی تقہور و مجبُور مسلانوں کے سامنے سرنگوں ہوکرانے قیمت کے فیصلے کے لیے میں ہول گے۔ و والقرنين كے واقعے ميں جند خاص باتوں كى طرحت اشارہ ہے۔

ا۔ یہ کہ زمین النّٰد کی سہے۔ وہ اپینے نبدول میں سسے سیسے چاہتا ہے اس کا وا رث بنا ما ہے۔ ۲ ۔ به كوفلات وكامرا في ايمان ہى كى راہ ميں سيے ، كغر كى راہ ميں نہيں .

۳- بیکه الترتعالی ره ره کراسینے بندول میں سے البیدا فراد کھرسے کرتا رہا سے جومجبور ومقبور انسالوں کواس دورکے باجوج واجوج سنصنیات دلاتے ہیں۔

س بركه الله كے صالح بندسے بى زمين كى وراثت كے سب زيادہ مقدار بى . بھرسورہ کہفت کے بعدسورہ زُمْر کا نزول ہوا ادراس بی بجرت کی طرف اثارہ کی گیا۔ اور تنایا گیا کرانترکی زمین ننگ نہیں ہے:

لِلَّذِيْنَ آحَسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَهُ ۚ وَارْضُواللَّهِ وَاسِعَةٌ وَانَّمَا يُوفَى الصَّيِرُونَ اَجُرُهُمُّهُ بِغَيْرِ حِسَابِ0 (١٠:٣٩)

"جن اوگوں نے اس دنیایں ایھائی کی ان کے بیا بھائی ہے اورالٹر کی زمین کثادہ سے صبر کرنے والول کوان كااجربلاحساب ديامات كاي

ا دهررسول النَّد مِينًا للنَّا يَعْلَمُ لَا يُعْلَمُ الْمُسْتَعْمَا لَهُ مُعَلِّمُ الْمُسْتَعِمَا لَهُ مَا وَال محسی بطلم نہیں ہوتا اس بیے آپ سنے سلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنول سے اسپے دین کی حفاظت کے سلے مبشہ بجرت کرما بین واس سے بعدایک مطے شدہ پروگرام کے مطابق جب سے منوی میں گالزا کے بہلے گروہ نے مبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں بارہ مرد اور جار عور تیں تھیں بعضریت فٹمان بن عفان ان كامير خصرت رقية بخيس رسول النّه يَيْنَ اللّهُ عَلِينًا لَهُ سَلِّهِ النّ كے بارسے مِن قراباً كرحضرت ايرا بميم اورحضرت لوط عليها اسان م كے بعدیہ بیبلا گھرانہ ہے جس نے الٹرکی راہ میں ہجرت کی سیکھ

یہ لوگ رات کی تاریجی میں چیکے سے تکل کر اپنی تنیمتزل کی جانب روانہ ہوستے۔ راز داری

من منتصراب بيره شيخ عبدالنوصيره به و دا د المعاد الربهم منتصراب المراه -

کامقصد برتنی کر قریش کواس کاعلم نه ہوسکے۔ اُٹ مجواحمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جا سب تھا۔ نوش قسمتی سے وہاں دو تجارتی کشعیاں موجودتھیں جوانہیں اپنے دامن عافیت میں ہے کے سمندر بارجستہ جو گئیں ۔ قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روائلی کاعلم ہوسکا۔ تا ہم انہوں نے ہو جو پاکیا اور ساصل تک بہنچے مین صحائب کرام آگے جا جی جا مواد واپس آئے ۔ ادھر مسلمانوں نے جیشہ بہنچ کر بڑے جین کو سائب کرام آگے جا جی سے نامراد واپس آئے ۔ ادھر مسلمانوں نے جیشہ بہنچ کر بڑے جین کا سانس لیا جی سال دمضال شریف میں میہ واقعہ جیش آیا کہ نبی میں فاقل ایک باہرم تشریف سے سے سکتے ۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا۔ ان کے مرداد اور بڑے بڑے دوہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا۔ ان کے مرداد اور بڑے بڑے ان کفاد نے اس سے پہلے عمواً قرآن سے ایک دم اوپائک کھڑے ہوکر مورہ قرآن کے الفاظ میں بیر تھاکہ ؛

لاشد معنوا للهذا الفران والفوا فيد لفلكرُ تفلينون والهذا الفران والفوا فيد لفلكرُ تفلينون (٢٦١٣١)

الرقان كومت سفوا وراس بين على الواد وا ورحم عادم الترم فالب رجو الله المران كالون بي الملك الماس سوره كى تلاوت شروع كردى - اوران كالون بي ايك ناقابل بيان رعنا فى وولكشى او عظمت لئے بُوئے كلام اللهى كى آواز پردى توانبين كچوبوش نربا.

ايك ناقابل بيان رعنا فى وولكشى اور عظمت لئے بُوئے كلام اللهى كى آواز پردى توانبين كچوبوش نربا.

مىپ كے سب كوش برا واز ہوگئے كسى كے دل بين كوئى اور خيال بى نه آيا - بيهان كى كر حب آپ سب كے سب كوش برا واز ہوگئے كسى كے دل بين كوئى اور خيال بى نه آيا - بيهان كى كر حب آپ سب كے سب كوئى واخر بين دل بلا وينے والى آيات تلاوت فرماكو الله كا يرحكم منايا كه ،

فا شبح دُوا ينله وَاعْ بُدُوا ٥ ١٩٠١ ٢٠)

" النار كے بليے سبره كر واوراس كى عاوت كرونا

ا دراس کے ساتھ ہی سجدہ فرایا توکسی کواپنے آپ پر قابونہ رہا اور سب کے سب سجیسے میں گر پڑسے بنقید تنظیم میں وقع پر تق کی رعنائی وجلال نے تنگیم میں وُشَنَهُمْ بَین کی بہٹ وهر می کا پڑوہ وہال سنے تنگیم میں وُشَنَهُمْ بَین کی بہٹ وهر می کا پڑوہ وہاک کر دباتھا اس بیے انہیں اپنے آپ پر قابونہ رہ گیا تھا اور وہ بے انقذبار سجدے میں گرد اس سے تھے ہیں۔

بعدیں جب انہیں اصاس ہواکہ کلام اللی سے مبال کے ان کی نگام مور دی-اوردہ شکیک دی کام کر بیٹھے جسے مٹلنے اور حتم کرنے کے لیے انہوں نے ایر سے جوٹی تک کا زور انگاکھا

هيه رحمة للعالمين اراد، وأوالمعادارم

الله صحیح بناری میں اس سجیدے کا واقعہ ابنِ معود اورا بنِ عباس رضی الله عنبها سے مخصر اُمروی، ﴿ بِنَي الكي صفيد الله اِلَّنِيلَ

تھا اوراس کے ماتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرکین نے ان بہر طرف سے عمّاب اور ملامت کی بوجھاٹ شروع کی توان کے ہاتھو کے طوطے اُڈیگئے اور انہوں نے اپنی جان جھڑانے کے بیے رسول اللہ مطاق کی توان کے ہاتھوں کا دکر عزّت و رسول اللہ مطاق کی بیان تھرائی کی اور بر جھوٹ کھڑا کہ آپ نے ان کے بتوں کا ذکر عزّت و احترام سے کہتے ہوئے یہ کہا تھا کہ:

يَلُكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلَى ، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى « يبلند بإيه ديويال مِن - اوران كى شفاعت كى ائيد كى جاتى ہے ؟

بہرجان شکین کے میرہ کرنے سے اس واقعے کی خبرجین کے مہاجری کومی معلوم ہُوئی کیکن اپنی اصل صورت سے بالکل بہٹ کو بینی انہیں بہ معلوم ہواکہ قریش سلمان ہوگئے ہیں۔ چنانچانہوں نے اوشال میں کمر واپسی کی راہ لی کسی جب اتنے قریب آگئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر روگیا و تقیقت مال اشکارا ہوئی۔ اس کے بعد کچولوگ قربیہ سے معتشہ بٹ گئے اور کچولوگ جیسے جبا کریا قریش کے کسی آدمی کی بناہ لیکر کئے میں داخل مجولوگ قربیہ سے معتشہ بٹ گئے اور کچولوگ جیسے جبا

اس کے بعدان مہاج ہیں بڑھ وسا افر کما اور ان کے اندان دانوں ہاج ہیں بڑھ وسا افران کے اندان کے اندان دانوں نے انہیں جوب شایا کیونکہ قراش کوان کے ما تدان دانوں سے انہیں جوب شایا کیونکہ قراش کوان کے ما تدان کے خواندان دانوں سے انہیں جوب شایا کیونکہ قراش کوان کے ما تدان کے خواند کی جو خوان کی اندان کے میں رجب سے میں ہے۔ ناچار رسمول اللہ شاہل اپنے دامن میں زیادہ شکلات لیے ہُوت کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری بجرت ہیں بچرت کے بالمقابل اپنے دامن میں زیادہ شکلات لیے ہُوت تھی ۔ کیونکہ اب کی بار قریش پہلے سے ہی چوکتا تھے اور ایسی کسی کوشش کو ناکام بنانے کا تہمیہ کئے ہوئے تھے ۔ لیکن سلمان ان سے کہیں ذیادہ مستعد ثابت ہُوئے اور اللہ نے ان کے بیائے ہیں تا ہو بیائی وہ قریش کی گئے۔

رگذشتہ سے پیوست، دیکھتے باب سیمدۃ النج اور باب سیح دالمسلمین والمشرکین الاہم الورباب التی النبی مینظانفیستان واصحابہ بمکمالام ہ میں محققین نے اس روایت سے تمام طرف سے تحلیل و تحریب سے بعد سی تیجیا تحد کیا ہے۔
میں ادالمعا دالرم م ، این مشام الرم اس

اس دنعه کل ۱۸ میا ۱۹ مردول نے بجرت کی رحضرت عمار کی بجرت مختلف فید ہے ادراعفارہ یا انیس عورتوں نے ایک ملا مرمنصور اوری تے بقین کے ساتھ عور تول کی تعدا دا تھ رہ تھی ہے تھے مارین کوسخت میں میں میں میں میں میں کا میں کوسخت میں میں کوسکان اپنی جان مہاجرین میں میں میں میں میں میں میں اور اینا دین بھاکرا کی رامن میکی بھاگ کئے ہیں۔ لہذا انہول نے عمرُوین عاص اور عبداللہ بن رَبْیعہ کوچو گہری مُوجِد بُوجِھ کے الک تھے اور ابھی مسلان نهيس تُوستُ تصر الكاليم مفارتي مهم كے ليے نتخب كيا اوران دونوں كونجاشي ادر نظر نقوں كي فدرست میں بیش کرنے کے لیے بہترین تحفیا ور مدیدے دسے کرمبش روا نہ کیا ، ان دونوں نے پہلے مبش پہنچ كريطِريةِ ول كوتحانف بيش كئے۔ بيمرانبيں اپنے ان دلائل سے آگاہ كيا بن كى نبياد بر ومسما اول كومبش سے بمكلوانا چاہتے تھے بحبب بطریقول سنے اس بات سے الفاق کرایا کہ وہ نجانٹی کومسلما نوں کے نکال دسینے كامشوره دير كي تويد دو نول نجاشي كے حضور ما ضربُ وستے اور شخفے تخالف میں كر كے اپنا مدّعا يول عرض كما ا وساے بادشاہ ! آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسم صونوجوان مجاک آتے ہیں ، انہوں نے اپنی قوم كادين چيود يا سيے ليكن آب كے دين مين عى داخل بيس بوئے بيں بلك ايك نبادين ايجادكيا ہے ہے : ہم میلنتے ہیں نہ آپ ہمیں آرکی فارست میں نبی کی بابت ان سے والدین جیا وّل اور کینے بسیلے کے ممارین سے بھیجا سے۔ مقصدر سبے کہ اپنیبل ن کے پاس واپس بیجیریں کیونکہ وہ لوگ اِن پر کڑی بنگاہ رکھتے ہیں اور ان کی غامی اور عمّاب کے اسباب کوبہتر لمور بہسمجھتے ہیں ؟ جب به دولؤں اپتا مدعاء عن کرھیے تو بطرایقوں سنے کہا: " یا دشاه سلامت! بر دولول تغییک بهی کهررسه میں مآب ان جوانوں کوان دونوں سکے حوالے کر دیں ۔ یہ دونول انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں وائیں بہتیادیں گئے۔ نکین نجاشی نے سوچا کہ اس تضیبے کو گہرائی سے کھنگا ان اور اس کے تمام ہیلوؤں کو سننا ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو الا بھیجا مسلمان بہتہیتہ کرکے اس کے دریار میں ائے کہم سے ہی بولیں گے خواہ متیجہ کچھ می ہو۔ جب مسلمان اسکتے تو نجاستی نے پوچھاہ پرکونیا دین ہے سے سب کی بنیا دیرتم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کرلی ہے اسکن میرے دین میں بھی واخل بہیں ہوستے ہو۔ اور مذان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں واخل ہوئے ہو ؟ . مسلمانوں کے نرجان حضرت بَحِنفُرین ابی طالب رضی النّدعند نے کہا:"اسے بادشاہ ابہم البیی

توم تھے جوجا ہلیت میں مبتلا تھی۔ ہم سُت پوہتے تھے، مُردار کھاتے تھے ، بدکا رہاں کرتے تھے۔ قرابتداروں سے تعلق توریقے تھے ، ہمها یوں سے برسلو کی کرتے تھے اور ہم میں ت طا فتوركمز و ركو كمعار يو تقاء بهم اسى حالت ميں تھے كہ اللہ نے بهم ہى ہيں سے ايك رسو بھيجا اس كى عالى سيما فى و اما شت اور باكدامنى بمين يہلے مصمعنوم تقى- اسس نے بمبر الله کی طرف بلایا اور سمجھایا کرم صرف ایک النزگومانیں اور اسی کی عبادت کریں اوراس کے سواجن تچروں اور بتول کو ہما رہے باپ دادا پوہنے تھے ' انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سیج بوسلنے، اما نت اوا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اجھا سلوک کرنے اورحام کاری و نوزرزی سے بازر سے کا حکم دیا۔ اور فوائش میں ملوث ہوسنے، جموث بوسنے، تیم کا مال کھانے ا ورپا كدامن عور توں پرجیونی تہمت نگانے سے منع كيا - اس نے يميں برهبی حكم ديا كہم صرف التُدكى عبادست كرير - اس كے ساتھ كسى كونشر كاب رز كريں - اس نے ہميں نماز، روزه اور زكوٰة كا يحم ديا"\_\_\_ اسى طرح محفرت جعفرضى النّدعنه في اسلام كے كام كمائے، كوكم، "ہم نے اس مینبرکوسیّا مانا، اس برایمان لائے ،اور اس کے لائے ہوئے دینِ خداو ندی میں اس کی بیروی کی - چنا پنجہ ہم نے صرف اللہ کی عبا دت کی اس سے ساتھ کسی کو نٹر کیا۔ نہیں کیا۔ اورجن باتوں کو اسس بغیر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا اورجن کوحلال بنایا انہیں حلال جانا۔اس پرہماری قوم ہم سے گوئے گئے۔اس نے ہم پرظلم دستم کیا اور سمبی ہما سے دین سے پھیرنے کے بیلے فقنے اور سزاؤں سے دوجار کیا۔ اکریم اللہ کی عبادت جھوڑ کرئبت پرستی كى طرف بليث جائيں - اور تن گندى چيزوں كوحلال سمجھتے تھے انہيں بھرحلال سمجھنے مگیں ہجب ا بنوں نے ہم پر بہت قہر وظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارسے درمیان اور ہمالیہ وین کے درمیان روک بن کر کھر شے ہوگئے توہم نے آپ کے ملک کی راہ لی۔ اور دوسروں پرآپ کو ترجع دیتے ہوئے آپ کی بناہ میں رہنا لیسند کیا-اور یہ امید کی کہ اے باوشاہ!آپ کے یاس ہم پرطلم نہیں کیا جائے گا۔"

نجاشی نے کہا! " درامجھ بھی پڑھ کرساؤ۔ "

حضت بخفض نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرایس بہاشی اس قدر رو باکداس کی داڑھی تر ہوگئی۔ نباشی کے تمام اسقف بھی صفرت بخفر کی تلاوت سن کراس قدر رقے کران کے صبیع تر ہوگئے۔ پھر نباشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جوصف عیسی علیہ است لام کے کرائے تھے۔ دونوں ایک ہی شع دان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نباشی نے کرائے کہ کوئ میاں ان کوگوں عاص اور عبداللہ بن کر نبیعہ کو مخاطب کرکے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ۔ بین ان لوگوں کو تہارے حوالے نہیں کرسکتا اور مزیہال ان کے خلاف کوئی چال جی جا سکتی ہے۔ اس کم پروہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ لیکن پھر عمروب ناص نے عبداللہ بن ئربنیم سے کہا 'وردا کی ان کے شعل ایسی بات لاؤل گاکدان کی ہر والی کی جڑاکاٹ کر دکھ دوں گا۔ عبداللہ بن رہید نے کہا 'نہیں۔ ایسا در کوئی ان کی گرائی کی جڑاکاٹ کر دکھ دوں گا۔ عبداللہ بن رہید نے کہا 'نہیں۔ ایسا در کوئا۔ ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کہا دوں گا۔ سے سے کہا نہیں بہروں ل ہمارے اپنے ہی کئیے قبیلے کے لوگ ۔ گرعمرُوبی عاص اپنی رائے ہر رائے ہیں۔ ایک نہیں جب سے کہا نہیں جہروں ل ہمارے اپنے ہی کئیے قبیلے کے لوگ ۔ گرعمرُوبی عاص اپنی رائے ہر

ا كلا دن آيا توعُرُو بن عاص نے نجاشی سے کہا "اے با دشاہ! برلوگ عبینی بن مربیم سے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں ۔اس پرنجاشی نے مسلی نوں کو پھر بلا بھیجا۔ وہ پوچھنا جا ہت تفا كرحفرت عيبيا عليه السّلام سكه بارسه مين مسلمان كياسكت ميس - اس وفيمسلمانول كوهمرابهث ہوئی ۔ نیکن ابنوں نے ملے کیا کرسی ہی بولیں سے ۔ نتیجزواہ کچھکھی ہو۔ بینا نچرجب مسلمان نجاشی کے وربارمیں حاضر ہوئے اوراس نے سوال کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ عندنے قرایا : "بمعيياعليه التلام كے بارے ميں وى بات كہتے ہيں جو سمارے نبى مطالعات كے اللے ہیں ۔ لینی حضرت عینے اللہ کے بندیے ، اسس کے رسول ، اس کی رُوح او راس کا وہ کلمہ ہیں جد الله في كنواري باكدامن صفرت مربم طبيها السلام كي طرف القاكيا عقا" اس پرنجاشی نے زمین سے ایک تنکہ اٹھایا اور لولا: خدا کی قسم! جو کچھتم نے کہا ہے حضرت عیسے علیہ السّلام اسس سے اس تنکے کے برا بریمی بیٹھ کر مذیحے۔ اس پربطریقوں نے " ہونہ" کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کیا! اگرچیتم لوگ ہونہ" کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلما نول سے کہا "جا وّا تم لوگ میرے قلمرو میں امن وا مان سے ہو۔ جوتہبیں گالی دے گا اس پر تا وا ن لگایا جائے گا۔ مجھے گوارا نہیں کہتم میں سے میں کسی آدمی کو

تناوَں اور اس کے بدیے مجھے سونے کا پہاڑیل جائے۔"

اس کے بعداس نے اپنے ماشیر شینوں سے خاطب ہوکر کہا ، ان دونوں کوان کے پر لیے داہیں کردو۔ جھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ خداکی قسم اِ اللّٰہ تعاملے خبرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی دشوت انہیں لی تھی کریں اس کی راہ میں دشوت لوں۔ نیزاللّٰہ نے مبیب ارسے بیں لوگوں کی بات انول نہ کی تھی کریں اللّٰہ کے بارسے بیں لوگوں کی بات ما نوں ۔ "مبیب ارسے بیں لوگوں کی بات ما نوں ۔ "مبیب اسے بہر حضرت اللّٰم سلمہ بینی اللّٰہ عنہا جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے ، کہتی ہیں اس کے بہر وہ دونوں اپنے بریے خفے ہے ہے ایروہ کو کرواپس چلے گئے ادریم نجاشی کے پاس ایک اپنے وہ دونوں اپنے بریوس کے فررمایہ تھیم رہے۔ ماھے

یدا بن اسماق کی روایت ہے۔ دوسرے سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ نجاشی کے درباریں حضرت عمرو بن عاص کی جا ما مری جنگ بررکے بعد ہوئی تھی۔ بعض لوگوں نے تطبیق کی بیضورت بیان کی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص نجاشی کے دربار میں سلمانوں کی واپسی کے لیے دو مرتبہ گئے تھے ' نکین جنگ بررکے بعد کی حاض کی کے قدم تی جی حضرت جعفر رضی الشرعند اور نجاشی کے درمیان سوال وجواب کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو ابن اسمانی سے درمیان سوال وجواب کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو ابن اسمانی سے واضی ہو تا جب کہ نجاشی کے بعد کی حاضری کے سیسے میں بیان کی ہیں۔ پیران سوالات کے ابن اسمانی سے واضی ہوئا ہے کہ نجاشی کے باس یہ معاطرا بھی پہلی بار میں ہو تی ہیں۔ اور وہ اس بات کو حاصل ہے کہ مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش صرف ایک بار ہوتی تھی۔ اور وہ ہو جونت میشد کے بعد تھی ۔

مبرحال مشرکین کی چال ناکام ہوگئ اوران کی مجھ میں آگیا کہ وہ اپنے جذبہ عداوت کو اپنے دائرہ اختیاری میں آمودہ کرسکتے ہیں بدلین اس کے نینچے میں انہوں نے ایک نوفناک بات سوچنی شروع کردی۔ درختیفت انہیں اچھی طرح احساس ہوگیا نفا کہ اس معیست سے بات سوچنی شروع کردی۔ درختیفت انہیں اچھی طرح احساس ہوگیا نفا کہ اس معیست کے بیا اب ان کے سامنے دوہی راستے دہ سکتے ہیں ، یا تورسول اللہ منطق کو تبیین کے تبیع میں میا تورسول اللہ منطق کو تبیین مورت سے برورطا فنت روک دیں یا پھر آپ کے وجو دہی کا صفایا کردیں یہ لیکن دوسری صورت صدد رجمشکل تھی کیونوکر ابوطالب آپ کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے صدد رجمشکل تھی کیونوکر ابوطالب آپ کے محافظ منے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے

ا بنی دادار بنے ہوئے نئے۔ اس بیے بہی مفید بھاگیا کہ الوطالب سے دو دو ہاتیں ہوجائیں۔

الرطالب کو فریس کی وکمی ماضر ہوئے اور اور ایوطالب السیمائیا کہ الوطالب کے باس الرسالہ کو فریس کی وکمی ماضر ہوئے اور اور ایوالب السیمائیا ادر

سن و شرف اور اعزا زکے مالک ہیں۔ ہم نے آپ سے گذارش کی کر اپنے بھینبے کو روکئے۔
لیکن آپ نے بہیں روکا۔ آپ یا در کھیں ہم اسے برداشت بہیں کرسکتے کہ ہمارے آباً واجداد
کوگالیاں وی جائیں، ہماری عقل وقہم کوعاقت زدہ قرار دیاجائے۔ اور ہمارے ضرا وَں کی بیب بینی
کی جاتے ۔ آپ روک دیجئے وریز ہم آپ سے اور اُن سے اسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک
فریق کا صفایا ہوکر دہے گا۔"

یرس کررسول الله مظافظتان نے بھی کراب آپ کے چا بھی آپ کاسا تھ چوڑدیں گے۔ اور وہ بھی آپ کا ساتھ چوڑدیں گے۔ اور وہ بھی آپ کی مُدوسے کمزور پڑگئے ہیں۔ اس سیانے فرطایا : چیا جان اِ حدا کی قسم! اگر یہ لوگ میرے داہنے اِنتو ہیں سورج اور بائیں اِنتو میں چا ندر کھ دیں کہ میں اس کام کواس مذکب پہنچاتے بغیر چوڑد دل کہ یا تو اللہ اسے عالب کردے یا میں اسی راہ میں فنا ہرجاوں تو نہیں جھوڑ کہ دل کہ یا تو اللہ اسے عالب کردے یا میں اسی راہ میں فنا ہرجاوں تو نہیں جھوڑ کہ گئے۔

اس کے بعد آپ کی آنکھیں اٹنگیار ہوگئیں۔ آپ رویڑے اور اُٹھ گئے، جب واپس ہونے گئے تو ابوطا لب نے پکادا اور سامنے تشریف لائے تو کہا، بھتیج ! جاؤج چا ہو کہو ، خدا کی شم میں تہیں کہی بھی وجہ سے چیوڈ نہیں سکتا ۔ بڑے اور یہ اشعار کہے :

وَاللّٰهِ لَنْ يَصِلُوا اِلّٰہُ کَ بِجَمِعِهِمْ صَحَیْ اُو مَسَدَ فِي النَّرَابِ وَفِي مَا وَلَيْهِ اَلْكُوابِ وَفِي مَا وَلَيْهِ اَلْكُوابِ وَفِي مَا وَلَيْهِ اَلْكُوابِ وَفِي مَا وَلَيْهِ اَلْكُوابِ وَفِي مَا وَلَيْهِ وَقَلَ بِذَا لَا مَعْلُوا اِلْكُوا وَ مَا عَلَيْكَ عَصَاصَةً مَا وَلَيْهِ وَقَلَ بِذَا لَا مَعْلُ عِيولًا وَلَا تُعْلِي مِنْ بِعِي ہُرگہ نہیں ہی ہے یہاں کے کہیں دیں جمیعت بھی ہرگہ نہیں ہی سے یہاں کے کہیں دیں جمیعت بھی ہرگہ نہیں ہی سے یہاں کے کہیں کہیں

مٹی میں دفن کر دیا جا وَں۔ تم اپنی یات کھلم کھلا کہو۔ تم پر کوئی قدعن نہیں ، تم نوش ہوجاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے تھنڈی ہوجا ئیں ؟

اپنا کام کئے جا رہے ہیں تو ان کی سجھ میں آگیا کہ ابوطالب رسول اللہ ﷺ کو چوڑنہیں اسکتے، بلکہ اسے ہیں قریش سے جدا ہوئے اور ان کی عدادت مول یلنے کو تیا رہیں جانچہ وہ لوگ ویلی کے بیار میں جانچہ وہ لوگ ولیدین منیرہ کے لاکے مُماکرہ کو ہمراہ لے کرا بوطالب کے پاکس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا ؛

"اے ابوطانب إیر قرایش کا سب بانکا اور توبھورت نوجوان ہے۔ آپ لسے
لیں۔ اس کی دبیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے۔ آپ اسے اپنا لاکا بنا ہیں۔
یہ آپ کا ہوگا اور آپ اپنے اس بھینج کو ہمارے حوالے کر دبی جب نے آپ کے آیا۔ و
اجدا د کے دبن کی نمی لفنٹ کی ہے ، آپ کی قوم کا تبیار و منتشر کر رکھا ہے ، اور ان کی
عفلوں کو جاقت سے دوجیار تبلایا ہے۔ ہم اسے قبل کربی گے یبس یہ ایک آدمی کے برلے
ایک آدمی کا حساب ہے۔"

ا بوطالب نے کہا : خداکی قسم اکتنا بُراسو داہے جرتم لوگ مجے سے کر رہے ہواتم اپنا بیٹا جھے دبینے ہو کریں اسے کھلاؤں بلاؤں بالوں پوسوں اور میرابی مجھ سے طلب کرتے ہوکہ اسے قبل کردو۔ خداکی قسم ! بہنہیں ہوسکتا ۔"

اس پرنونک بن عبرمناف کا پونام طعم بن عربی بولا یا خداکی قسم اسه ابوطاب اتم کے تمہاری قرم نے انصاف کی بات کہی ہے۔ اور جوصورت تمہیں ناگوارہ اس سے بیخے کی کوششن کی ہے۔ اور جوصورت تمہیں ناگوارہ اسے اسے بیخے کی کوششن کی ہے۔ ایکن میں دیکھا ہو ل کرتم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے ۔ جواب میں ابوطالب نے کہا ہی نادا تم لوگول نے جھرے انصاف کی بات نہیں کی ہے برکتم بھی میراسا تھ جھوڈ کرمیرے مخالف لوگول کی مدد پر تکے بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے جو چا بو کرو" میں میں میں ساتھ جھوڈ کرمیرے مخالف لوگول کی مدد پر تکے بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے جو چا بو کرو" میں میں میں قرائن وشوا ہر

سے طاہرہونا ہے کہ یہ و ونوں گفتگوسٹ ہرتوی کے وسط میں ہوتی تھیں اوردونول کے مِیان فاصلہ مختصر ہی تھا۔

بى صَلَىٰ للهُ عَلَيْ مِي اللهِ عَلَىٰ مِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ کاسلسلہ پہلےسسے فزول تر اور سخنت تر ہوگیا۔ ان ہی د تول قریش کے سرکشوں کے د ماغ میں نبی میلین علی کے خاتمے کی ایک تجویز انجری سکن بھی تجویز اور بہی سختیاں کرکے جانبازوں میں سے وو ناور وَ رُوز گارسرفروشول ' لینی حضرت تُمَرِّ که بن عبدالمطلب رضی النُّرعنه اورصرت عمر بن خطاب منی الشّعند کے اسلام لانے اور ان کے ذریعے اسلام کو تقویت بہنچانے کا سبب بن گئیں۔ بؤر وبجفًا كمصنسكة ورا زمك ايك وو نموف بربي كرايك روز الولهب كابيا تعتيب کے ساتھ کفر کرتا ہوں''۔ اس کے بعدوہ آت پر ایڈا رسانی کے ساتھ مستط ہوگیا۔ آپ کا کرتا بھاڑ دیا اورات کے چرب پر تفوک دیا۔ اگرچہ تفوک آٹ پر مزیرا۔ اسی موقع پر نبی ﷺ نے بردعا کی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مستط کر دے۔ بی قطاع اللہ کی یہ بردُ عا قبول ہوتی۔ چنا بخد عثینبدایک بار قرنیش کے کچھ لوگوں کے ہمرا و سفریں گیا۔ جب انہوں نے ملک شام کے متعام زُرُ قاربیں پڑا و ڈالا تورات کے وقت شیرنے ان کا میکر لگایا ٹیمنیئر نے دیکھتے ہی کہا" او تے میری تباہی ایر خدا کی تسم مجھے کھا جائے گا۔ مبیا کر محد مظالم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مجد پر ہر دُعا کی ہے۔ دیکھوئیں شام میں ہوں۔ میکن اس نے مکر میں رہنتے ہوستے مجھے ما رفوا لا۔ احتیاطاً لوگوں نے عَیْنیہ کواپتے اورجانوروں سے گھیرے سے بیجوں بیج سلایا ۔ میکن رات کوشیر سب کو بیلانگیا بُواسیدها عُنَینه کے پاکس ہیجا-ا ورسر کی کر ڈالا۔ شدہ ایک بارغفیبرین ابی مُعیّط نے وسول اللہ مَیّالیّنظیکا کی گرون حالت سجدہ میں اس زور سے رُوندی کرمعلوم ہونا تھا دونوں آنگھیں مکل آئیں گی۔ لاھ ا بن اسحان کی ایک طویل روایت سے بھی قریش کے سرکشوں کے اس ارا دے پر

ه مختصرالسيرة مشيخ عبد الندص ١٣٥٥ الاستيعاب، اصابر، ولائل النبوة ، الروض الانف هه مختصرالسيرة ص ١١٣

روشن بڑتی ہے کہ وہ نبی ﷺ کے فلتے کے مکرمی شقے ہیا بنجہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بارا بوجیل نے کہاء

"براوران قریش ایپ دیکھتے ہیں کو تھ میں اللہ ہمارے دین کی عیب مینی ہمائے ابار و اجرا دکی برگوئی، ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معود دوں کی تذلیل سے باز نہیں آتا -اس لیے میں اللہ سے عبد کر دیا ہول کر ایک بہت بھاری اور شکل اُسٹے والا پتھر کے کہ بیٹے میں اللہ سے عبد کر دیا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور شکل اُسٹے والا پتھر کے کہ بیٹے موں گا اور جب وہ سجدہ کرے گا تواسی نتی رسے اس کا سرکچل دوں گا داب س کے بعد چاہے تم لوگ محب بارو مدد گا رحمیور دوء پا ہے میری حفاظست کرو۔ اور بنوع برنساف کے بعد چاہے تم لوگ موری ہے اور اس نے کہا "بنیس واللہ سم تم میں کہ میں معلیلے میں بھی اس کے بعد ج ج بی چاہے ۔ تم ج کرنا چاہتے ہو کرگوز دوء گارنہیں جھوڑ سکتے ۔ تم ج کرنا چاہتے ہو کرگوز دوء ۔

مین ہوئی تو ابوہ ل ویسا ہی ایک پتھر نے کردسول اللہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ میں اللہ میں

ابن اسمان كهية بين: مجصرتا ما كياكه رسول الله ميلية الميلة في المالة المينة الميلية الميلة المينة المالم منع - اكرا بوجهل قريب آما تواسعه وحر كمريشة شخط

حزه رضی الله عند کے اسلام لانے کا سبیب بن گئی تفصیل آ رہی ہے۔

"قریش کے لوگوائن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم سب یا تھیں میری جان ہے! میں تہارے پاکس (تہارے) قتل و ذیح ( کا حکم ) نے کر آیا ہوں ۔ تہارے پاکس (تہارے) قتل و ذیح ( کا حکم ) نے کر آیا ہوں ۔ آپ کے اس ارتفاد نے لوگوں کو بکر لیا۔ زان پر ایباسکتہ طاری ہُواکہ) گویا ہرا دی کے سر پر چر ہیا ہے ، بہال بک کر جو آپ پر سب سے زیاد و سخت تھا و ہ بھی بہترسے بہتر لفظ جو پا مکتا تھا اس کے ذریعے آپ سے طلب گار دھست ہوئے تھے گئا کہ آبوا لقاسم اواپس جائے۔
خدا کی قسم! آپ کمبی بھی تا دان نہ تھے ۔
خدا کی قسم! آپ کمبی بھی تا دان نہ تھے ۔

دوسے دن قرلیش پیراسی طرح جمع ہوکہ آپ کا ذکر کر رہے سے کہ آپ نووا۔
ہوئے۔ دیکھتے ہی سب ریکی ان ہوکہ ) ایک آدمی کی طرح آپ پر پل پیٹے اور آپ کو
گھیرلیا۔ پھر پئی نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے گلے کے پاس سے آپ کی چاد ریکی لیہ راور
کی دینے لگا۔) ابو برکش آپ کے بچا قریس لگ گئے۔ وہ رو تے جاتے ہے اور کہتے جاتے ہے:
اُلَّ وَینِ لُگا۔) ابو برکش آپ کے بچا قریس لگ گئے۔ وہ رو تے جاتے ہے اور کہتے جاتے ہے:
اُلَّ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہُ اللّٰہُ

بن عمرو بن عاصٌ کہتے میں کہ بیرسب سے سخت ترین اینرا رسانی تھی ہوئیں نے قریش کو کمبھی كرت بوسة ومكيمي مان انتهى ملخصا

صیح بخاری میں حضرت عُزُو ہ بن ڈبیررضی المترعنہ سے ان کا بیان مروی ہے کئیں نے سب سے سخت و ترین برسلوکی کی تھی آپ جھے اس کی تفصیل تباہیئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبى يَنْ اللَّهُ اللَّهُ فَا زَكُعبه كَم إلى صَلِيم مِن مَا زَيْرُه رست شف كرعُفته بُن ابى مُعَبُطه أكيا- أس نے اتے ہی دینا کیڑا آپ کی گرون میں ڈال کرنہا بیت سختی سے سائندائیا کا گلا گھونٹا۔ اتنے میں الوكرة البهنج - اوراتبول نے اس كے دونوں كندھ كيوكردهكا دبا اور ليت نبي منظمة ليكا سے دُور كرتے ہوستے فرما يا اَتَقَتُ كُونَ رَحِبُ لَا أَنْ يَقُولَ رَبِي الله إِمْ لوك إيك وي كواس سيه قتل كرنا چاست بوكه وه كهن سه مبرارب الله سه أف

حصرت استماری روابیت میں مزید نفسیل ہے کہ حضرت ابو مکرشکے باس بیر چیخ پہنچی کہ ا بینے ساتھی کو بچا دّ۔ وہ حَجُٹ ہمارے پاکس سے نکلے -ان کے مسریہ چارچوٹیا رتھیں۔ وہ پہ كَيْمَةُ بُهُوسِتَ كَنْ يَ نَفْتَكُونَ رَجِكَ لا أَنْ يَنْقُولَ دَبِنَ اللهُ ؟ ثم لوك ايك اومي كومض اس بها قتل كرنا چاسته بوكه وه كن ب ميرارب الندب مشركين نبي ميلانقليك كوجبور كرا بوبكر خبريل پرشے ۔ وہ وابس استے توحانت برنقی كرہم ان كی چوشوں كا جو بال بھی جيو تے تھے، وہ ہماری رحیکی ) کے ساتھ میلا آتا تھا۔ ساتھ

حضرت حمز ه رضی الله عنه **کا فیول اسلام** حصرت حمز ه رضی الله عنه **کا فیول اسلام** انگهبیزهی که اچانک ایک مجلی اورتنهوال

کا راست روشن ہوگیا ، بینی حضرت حمزہ دختی المتزعنة مسلمان ہوگئے۔ ان کے اسلام کا نے کا واقعہ سانند نبوی کے اخیر کا ہے۔ اور اغلب پہہے کہ وہ ماہ ذی الجہ ہیں ملان ہمنے تھے ان كے اسلام لانے كامبىب يہدے كہ ايك دوز ايونہال كوهِ صُفّا كے زويك سول للر 

الم المركبين به ال ١٩٠٠ ٢٩٠ ملك صبح بخاري باب ذكر ما نقى النبى عَيْرَالْهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

خاموش رہے ، اور تحجیر بھی نہ کہا لیکن اس کے بعدائس نے ایٹے کے سرریہ ایک نتیمر دیے ما را ، حسب سے ایسی چیٹ آئی کرخون برنکلا۔ پیروہ خانہ کعبر کے یاس قریش کی بس میں جا ببیجها -عبدالشرین تبدّعان کی ایک اوندی کووصنهٔ پرواقع ایبے مکان سے برسا رامنظر د میکه رسی تھی ۔حضرت حمزه رضی المدعنه کما ن حاکل کئے شکا رسے واپس تشریف لائے تواس نه ان سے ابوجیل کی ساری حرکت کہر سنائی ۔ حضرت تحریرہ عفقے سے بعر ملک استھے ۔۔ پیر قریش کے سب سے طاقتورا و زمضبوط حوان تھے۔ ماجراسن کرکہیں ایک محدر کے بغیردولئتے ہوستے ا وریہ تہیں کئے بڑے آئے کہ عجل ہی ابوجیل کا سامنا ہوگا، اس کی مرتب کردیں گے۔ پینا پیمسبرحرام بین داخل بوکرسیرسصاس کے سربہ جا کھرشے ہوستے، ور بوئے: اوسرن برخوشہو لگانے والے بزدل إتوميرے بعنيج كو كانى دياہے حالا بحريب اسى كے دين پر ہول"-اس کے بعد کمان سے اس زور کی مارماری کر اسس کے سربہ برترین قسم کا زخم آگیا۔ اس پراہے تال کے بنیلے بنو مخروم اور حضرت مرزہ کے بنیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دو مرسے کے خلاف مجوک استھے۔ نیکن ابوجہل نے یہ کہدکر ابنیں خامیش کر دیا کہ ابوعمارہ کوجانے دو۔ بیس نے واقعی اس کے بھتیج کو بہت بڑی گائی دی تھی ۔التے

ا بندار مضرت مُن وضی الدّ عنه کا اسلام منس اس حمیت کے طور پر نما کہ ان کے عزیز کی توبین کیوں کی گئی۔ نیکن پھرا لنڈ نے ان کاسینہ کمول دیا۔ اور انہوں نے اسلام کاکٹ امنبوطی سے نمام لیا سلنے اور سلمانوں نے ان کا صحیر شی عزیت وقوت محکوں کی ۔

سے نمام لیا سلنے اور سلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزیت وقوت محکوں کی ۔

مصررت محرک الله وطنیان کے سیا ، اور برق آباں کا جلوہ نمودار مجواجس کی جبکہ یہ ہے سے زیا دہ نیرہ کن تھی ، ایمنی صفرت عمرضی النّہ عنہ مسلمان ہوگئے۔ ان کے اسلام

کی چیک پہلے سے زیا دہ خیرہ کی تھی، بینی حضرت عمر رضی الدّعنہ مسلمان ہوگئے۔ان کے اسالم لانے کا واقعرت نبوی کا ہے۔ سالئے۔ وہ حضرت تُمرُزہ کے صرف تین دن بعد سلمان ہوئے تنے اور نبی ﷺ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے لیے دُعاکی تھی۔ چیانچہ امام تر فری نے ابنی مسعود سے روایت کی ہے اور اسے بیمے بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابنِ مسعود

الله مختصرالسيره بيخ محدبن عبدا لوبابٌ ص ٢٩ دحمة للعالمين ١/٨١، ابن بشام ١ ٢٩١ ٢٩١ مله ٢٩٢ ما ٢٩٢ ما ٢٩٢ من الله الله مختصرال من الله الله منتصرال الله الله من الله

ٱللَّهُ حَرَّا عِزَّا لِإِمْدُكُمْ مِا حَبِّ الرَّجُكِينِ إِلَيْكَ بِعِسْ بِنِ الخطابِ اَوْبِا بِي جهل بن هشامٍ .

''لے الند! عمرین خطاب اور ابوجہل میں ہشام میں سے جوشخص تیرے نزدیک زیا دہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوتت پہنچا ہے

التدين بيروعا قبول فرمائى او رحضرت عرضمهمان بهوسكة الشرك زز ديك ان و ونول مين زياد ومحبوب حصرت عمرضي الشعبة يتصدرتك

حعنرت عمرصنى التدعنه كم اسلام لاسف مستعلق جهددوا يات برججوى نظرة استفسيرواضح ہوتا ہے کہ ان کے ول میں اسلام رفتہ رفتہ جا گزیں ہُوا ۔منا سب معلوم ہو ناسبے کہ ان روایات كافلامهم بيش كرين سه يبيع حضرت عمر رمنى التدعمة كمزاج اورجذبات واحساسات كيطرف بمى مختصراً اشاره كرديا جائة.

حضرت عمرومنی الندعنداینی تندمزاجی اور مخنت خوکی کے سیامشہور پہننے یمسل نوں نے طوبل عرص كان كے إنفول طرح طرح كى مختيا رجيلى تقيں - ايبا معلوم ہو تا سب كمان ميں متعناؤهم كم جذبات بامم دمست وكربيال تنهم چنا يجرا يك طرف تووه آبار وا مدا دكي ل بجا د کرد و رسمول کا بیرا احترام کرتے نتے اور بلانوشی اور ابو ولعب کے دلدا وہ تھے لیکن دوسری طرف وه ایمان وعقیدسه کی راه مین مسلمانوں کی تختی اورمصاب کے سیسلے میں ان کی قربت برداشست کونوبشگوارجیرت و بیند پرگی کی نگا ہ سے دیکھتے تھے۔ بھران کے اندرکسی می عقلنداً دمی کی طرح شکوک وشیهامند کا ایک معدد تقاجوده ده کرا مجراکریا تھا کراسلامی بات کی دعومت دسے را سے غالباً وہی زیادہ برتراور باکیزہ سے۔اسی سیے ان کی کیفیدت وم میں ماشہ دم میں تولہ کی سی تھی کرائی بیٹر کے اور انبی ڈھیلے پڑھئے۔ اللہ حضرت عردضى التدعنه كم اسلام لا في كمتعلق تمام دوايات كا خلاصه مع جمع وتطبيق -- یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھرسے باہررات گذارتی پڑی ۔وہ حرم تشریف لائے اور خارة كعبه ك يروب من كمس كية - اس وقت نبي يناه الماريد المراب سن ما ورسوره

مهلی ترندی ابراب الماقب ایمات ای حنس عمرین الخطاب ۲۰۹/۲ هد حضرت عمردمنی الله عند کے مالات کا یہ تجر پیرشیخ عقر عزالی نے کیا ہے۔ نعتہ السیرہ ص ۹۳،۹۲

الحاقه کی تلاوت فرماد ہے۔ تنفے حضرت عمر رضی المترعمۃ قرآن سفنے لگے اور اس کی مالیت پر حیرت زوہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا ! فدا کی تسم بیرتو ثاعرہے جیسا کہ قرین کہتے ہیں'' یسکین اتنے میں آپ نے بیرآ بیت تلاوت فرما تی۔

اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيرِ فَى وَمَا هُوَ بِقِولٍ شَاعِيْ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿ ١٩٥٠، ١٩٥٠ وَالْم "يرايك بزرگ دمول كا قول بيت يركس شاعر كا قول نهيں بيت - تم لوگ كم بى ايمان لات بوء حضرت عررضى النُدعنه كيت بين مين في سف اليث جي مين سكوا: داوجو) يه تو كا بن

معرف مرد ق الدفته عبد إن ين عدد الميان الدون فرا في - الميان الدورو) بيرو فا بان الميان المي

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيَالًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۚ تَانْزِيْلُ مِنْ رَبِّ الْمُلِيُنَ۞ (٣٧/٢١١٩) (إلى أخرالسّورة)

" يركس كابن كا قول بمي نبي - تم لوگ كم بى نصيحت تبول كرتے برد به الله رب إلعالمين كى طرف سنے نا زل كيا گيا ہے "

#### داخيرمورة يمك

حضرت عررض النُّرعة كابیان ہے كہ اس وقت میرے ول میں اسلام كانیں ہوگیا لئے
یہ بہلا موقع تفاكر حفرت عررض النُّرعة كے ول میں اسلام كانیج پرا اولیوں المی ان
کے اندرجا ہل جذبات ، تعلیدی عصبیت اور آبار واجدا د كے دین كی عظمت كے احماس
كے اندرجا ہل جذبات ، تعلیدی عصبیت اور آبار واجدا د كے دین كی عظمت كے احماس
كا چلكا اتنا مصنبوط تفاكر نہاں خارة دل كے اندر چلنے والی حقیقت كے مغربی اب رہا ، اس
لیے وہ اسس چلكے كی نہ بیں چگئے ہوئے شور كی پروا كے بغیرا ہے اسلام دشمن عمل بی
سرگردوال دہے۔

ان کی طبیبت کی سختی اور درسول الله طافی این سے فرط عدا وست کا برحال تھا کہ ایک روزخود جناب مخدرسول الله ﷺ کا کام تمام کرنے کی نیست سے نوارے کرنکل بیسے

لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کر تعمیم بن عبداللہ النام عدوی ہے یا بنی زہرہ یا بنی نوزوم کے کسی آ دمی سے ملافات ہوگئی۔اُس نے تیور دیکھ کر اوچیا ؛ عمر إ کہاں کا ارا دہ ہے ؟ انہوں نے كها " محتر يَيْنِ الله عَلِينَا كُونَل كرف جاريا بهول - اس في كها " محتر يَيْنَ الْفَلِينَا كُونَ كرك نبو باشم اور بنوزبره سے کیسے بی سکو گئے ؟ حضرت عمرضی الدعنہ نے کہا : معلوم ہو تا ہے تم ہمی اپنا کچھیلادین چھور کرسے دین ہو چکے ہو۔اس نے کہا جمر خوا ایک عجیب مات نربتا دوں انمہاری بہن اور مبنوئی بھی تمهارا دین چھوڈ کر بیے دین ہوہیکے ہیں'۔ برسٹسن کرعم غصے سے بے مست ابو ہو گئے ا ودمسيدسه بين ببنوني كا دُخ كيا- وإل ابنين حضرت خبّات بن أرُت سوره طاريشتل ایک صحیفہ پڑھارہے نتھے اور قرآن پڑھانے کے بیے وہاں آنا جا فاحضرت خبات کامعول تقا بجب حفارت خيّابُ في حضرت عرمٌ كي أبهك تو كورك ا ندرهيب كيّه ا دحرصات عورة كربهن فاطرة في محيفه جيها ديا بمين حفرت عراة كركة قريب بهنج كرحفرت خبّاب كي قراوت سن چکے نئے ؛ چنا کچہ پوچھا کہ برکمیسی وحمیمی وحمیمی سی آوا زنقی جوتم لوگوں کے پاس میں نے سنی تقی ؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں لیس ہم آپس میں باتیں کردیے تھے یُصفرت عمرصٰی اللہ عند نے كيا: " فالبًا تم دونوں بے دين ہو چكے ہو؟ بہنونی نے كہا :" اچھا عرب برتباؤا كرحی تہاہے دين كربجائي كسي اور دين مين برتو ؟ حفرت عرض كا اتناسفنا تفاكه اپينه ببنوني پرچر له مبيع اور انہیں بڑی طرح کیل دیا۔ ان کدبہن نے بیک کر انہیں اپنے شوہرسے الگ کیا تو بہن کوایا جانا ما را کرچېره خون آلود بوگيا- ابن اسخاتي کی روابيت سبے که ان سکه مردس چوڪ آئی۔ ببن نے جوش غضب میں کہا: عمر ااگر تبرے دین کے بجائے دوسراہی دین برحق ہوتو ؛ اکٹھے دُ اَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله - يُن شَهاوت ويتى بول كالله ك سواكونى لالنّ عبادت نهيس اورئيس شهادت ونتى بول كرمحة يَظْ اللُّهُ اللَّه كرسول بي. يرسُن كرحضرت عرف يرمايوسى كے مادل جھا گئے اور البنيں اپنى بہن كے چہرے يرخون و كھ كرمشرم و ندامت بمی محسوس ہونی۔ کہنے لگے ، اچھا پرکتاب جوتمہارے پاکس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کودو۔

کلی یہ ابنِ اسخانی کی دوارت ہے۔ دیکھتے ابنِ ہشام ۱/۱۴ ہم ہو مثل یہ حضرت انس دحتی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ دیکھتے آلہ کئے عمرین انخطاب لا بن الجوزی ، ص ۱۰ و مختفرالسبیرۃ ازمشینے عبداللہ ص ۱۰۱ مول یہ ابنِ عبارس دحتی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ دیکھتے مختفرالسبیرۃ ایفٹا ص ۱۰۱

حضرت خبّات حضرت عرض برفق من فراندرسه بابراً گئے ۔ کہنے گئے ! عمر خش بوجاؤ۔
مجھے امیدہ کر رسول اللہ منظام کے دریعے اسلام کو قرت پہنیا) یہ وہی ہے۔ اور اسس وقت مخرس خطاب یا ابوجیل بن بہنام کے دریعے اسلام کو قرت پہنیا) یہ وہی ہے۔ اور اسس وقت رسول اللہ منظامی کی وصفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرا جیں ۔"

بیس کر حضرت عمر رمنی التعند نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس اکر دروازے پر د مناک دی - ایک آومی نے اُکھ کر دروا زے کی درا زسے جمانکا تو دیکھا کہ عمر تلوا رحما کل کئے موجود میں۔ بیک کررسول اللہ ﷺ کواطلاع دی اورسارے لوگ سمٹ کر مکیا ہوگئے بحضرت حروه رضى الله عند في إلى إلت بية وكول في كما عربي يحضرت حمر أن في إلى المرابع وروا زه کمول دو- اگروه خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم خیرعطا کریں گے. اور اگر کوئی برا ارا ده مد کر آیاسیت توسیم اسی کی تنوا رسے اُس کا کام تمام کردیں گئے۔ او مربول الله مظافی الله مظافی الله اندرتشریف فراستے۔ آپ پر وحی ازل ہورہی تنی۔ وحی نازل ہوم کی توصفرت عرشکہ پاس تشریب لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ایکے کیڑے اور نلوار کا پر تلاسمیٹ کر کیڑا ا ورسختی سے جھٹکتے ہوئے فرایا "عمر اِ کیاتم اس وقت مک یا زنہیں آ وکے جب مک کرا لنڈ تعلیا تم پریمی وسی می دقت و رسوانی ا و رعبر تناک مزا فازل مذ فرا و سے حبیبی واید بن مغیره پرنازل ہو يكى بهه ؟ يا الله! به عمر بن خطاب سهه- يا النثرا اسلام كوعمر بن خطاب كه دريع قوت وعزت عطا فرماً۔ آپ کے اس ارٹا دکے لبد حضرت عرضے ملقہ بگوش اسلام ہوتے ہوئے کہا : أشهدان لا إله الاالله وإنّك رسوليالله.

یک گواہی دیا ہول کہ یقیناً اللہ کے سواکوئی لائق عبادت نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں " یہ سُن کر گھر کے اندر موجود صحب ایر شنے اسس زور سے تکبیر کھی کہ مبعد حرام والول سنان پڑئ کے معلوم ہے کہ حضرت عرش کی ذور آوری کا حال پریٹنا کر کوئی آئ سے منا بلے کی جرآ مذکرتا تھا اس ہے ان کے معلون ہو جانے سے مشرکین میں کہرام جھ گیا اور انہیں بڑی ذات و رسوائی محکوس ہوئی - دوسری طرف ان کے اسلام للنے سے مسلما نوں کو بڑی عزبت و قوت ، شرف ا اعزاز اور مسترت و شاده انی حال ہوئی بیٹا نجہ ابی اسحاتی نے اپنی سندسے حفرت عروضی الشرعة کابیان روایت کیا ہے کہ جسب کی مسلمان ہڑوا تو میں نے سوچا کہ کھے کا کون شخص رسول اللہ ملائٹا ہیں نے اس کے گرجا کواس کا دروا ز ہ کھٹک مشایا - دہ با ہر آ با درد یکھر کہ بولاء احس لا و مسملہ کڈ زخوش آمدید بخوش آمدید) کیسے آ فا ہوا ؟ میں نے کہا "تہمیں یہ بنانے آبا ہوں کہ میک الشدا درائس کے دروا تو مشرف کر میں اللہ کوا یہ میں اور جو کچے دہ سے کر آب ہیں اس کی میرے دروا ز ہ بند کر یا اشداق کر میکا بول " یسترت عرش کا میان ہے کہ دریہ سفتے ہی ) اس نے میرے درخ پر دروا ز ہ بند کر یا ادر اولا ا" الشریزا براکرے اور جو کچے تو لے کر آبا ہے کس کا بھی بھی گرا کرے " لائے

امام ابن جوزی نے صفرت عمرض الدعذ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص ممان ہوجا تا تولوگ اس کے بیچے پر جم انڈ و اسے قد دو کوب کرنے ۔ اور وہ بھی ابنیں مار تا اس سے بیچے پر جم انڈرگس جب میں سل ان بڑوا تواہی ہو مامول عامی بن باشم کے پاس گیا اور اُسے جردی ۔ وہ گھر کے افدرگس کیا ۔ پھر قرارش کے ایک پڑھے اندر کھر کے باس گیا ۔ پھر قرارش کے ایک پڑھے اندر گھر کے باس گیا ۔ شاید ابرجبل کی طرف اشارہ ہے ۔ اور اسے خبردی وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا ۔ بنائے

ابن بشام اورا بن جوزی کا بیان ہے کرجیب حضرت عرض ملمان ہوئے توجیل بن محرجی کے

ہاس گئے۔ یشخص کسی بات کا ڈھول بیٹنے میں پورے قرنش کے افدرسب سے زیادہ متاز تھا۔
حضرت عرض نے اسے تبایا کہ وہ سلمان ہو گئے ہیں۔ اس نے سفتے ہی نہایت بلندا وازسے چیخ
کر کہا کہ خطاب کا بٹیا ہے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عرض اس کے دیجے ہی تھے۔ بوئے "یہ جوٹ کہتا
ہے۔ بئی مسلمان ہو گیا ہوں "بہرحال لوگ حضرت عرض پر ٹوٹ پر ٹوٹ اور ماربیٹ شروع ہو
گئی۔ لوگ حضرت عرض کو مار دہ ہے تھے اور حضرت عرض لوگ کے اور ماربیٹ شروع ہو

سریہ گیا۔ اور حضرت عمر خماک کر بعیٹھ گئے۔ لوگ سریر سوار تھے۔ حضرت عمر خمنے کہا جو بن پڑے کرلو۔ خدا کی قسم اگر ہم لوگ تمن سو کی تعدا دمیں ہونے تو بچر کھتے میں یا تم ہی رہنے یا ہم ہی رہنتے ۔ ساتے

اس کے بعد شرکین نے اسس ادادے سے صفرت عرفتی المنڈ عذکے گور پر بار اول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں بچنانچر میں جارت اور میں صفرت اور بی عرف النزعذ سے مردی ہے کہ سفرت عرف کی صالت میں گورکے اندر سنے کہ اس دوران البخر وعاص بن وائل ہی آگ ۔
وہ دھاری دار مینی چادر کا جوڑا اور رشی گوئے سے آداستہ گڑا ذیب تن کئے ہوئے تعلد اس کا تعلق قبیلہ مہم سے تھا۔ اور یہ قبیلہ جا ہی ہی ہما دا صلیف نشا۔ اس نے پوچا کی بات ہے ؟ صفرت عرض نے کہا میں معلن ہوگیا ہوں ، اس لیے آپ کی قرم مجھے قتل کرنا چا ہی ہی سے معاص نے کہا د" یہ مکن نہیں " صاص کی یہ بات سن کر مجھے اطبینا ن ہوگیا۔ اس کے بعدعاص وہاں سے لکا اور لوگوں سے سا۔ اس وقت حالت یہ تی کہ لوگوں کی بعیر سے وادی کی کھی بھی بھی بھی ہوی ہوگی تھی ۔ عاص نے لوگوں سے سا۔ اس وقت حالت یہ تی کہ لوگوں کی بعیر سے وادی کھی بھی بھی بھی ہوی ہوگی ہے ۔
نے پوچا۔ کہاں کا ادادہ صب ہے گوگوں نے کہا یہی خطاب کا بیٹا مطلوب سے جو بے دین ہوگی ہے ۔
عاص نے کہا ،" اس کی طرف کوئی داہ نہیں ۔ یہ شئے ہی لوگ واپس چاہے گئے۔ گئے ابن اسحات کی کا عاص نے کہا ،" اس کی طرف کوئی داہ نہیں ۔ یہ شئے گولوں وگرا کے جسے اس کے اور یہ جی کے ایک ایک دوایت میں ہے کہ والنڈ ایسا لگ تھا گویا وہ لوگ ایک کوڑا ہے جسے اس کے اور یہ جی کہ کوئی دیا گیا۔ ھے

سے رمنی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر یکی بینت تومشرکین کی ہوئی تھی۔ باتی ہے کہا ہے تو این کے احوال کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ مجا بدنے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب سے دریا فت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقلب فاروق پڑا ہی تو ابنوں نے کہا بجھ سے نیمن دن پہلے حضرت جزہ رضی النّدعة مسلمان ہوئے۔ پیر حضرت عرشے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرے انچریں کہا کہ پیرج ب بی مسلمان ہوا تو ۔ سیر صفرت عرشے ان کے اللہ کے اسلام کر ہے جب بی مسلمان ہوا تو ۔ سیر صفرت کر ان کے اسلام رسول ایک ہم میں پر بنیں بین خواہ زندہ رہیں خواہ مریں ہائتی نے فرایا کہوں بنیں۔ اس ذات کی قدم سے دوجا رہو۔ کی قدم سے دوجا رہو۔

سه ایضاً ص ۸ - این بهشام ۱/۸۲۹، ۱۹۹۹ مه میمی بخاری باب اسلام عربن الخطاب ۱/۵۲۹

حفرت عرضکتے میں کر تب میں نے کہا کہ مجر حکیبناکیسا؛ اس ذات کی قسم سے اپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرا یا ہے ہم ضرور با برنگلیں گے ۔ جنائچہم دوصعول میں آپ کوہمرا ہ اے کر با ہر آئے۔ ایک صف میں حمز اللہ منصاور ایک میں میں نفا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آئے کی طرح ملکا بلکا عبار اُرْ ر ما تھا ہم یہاں مک کہ تم سجد حرام میں د اخل ہو گئے حضرت عرش کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور تمزیّہ ميرا تقب فاروق ركد ديا. سنة

حفرت ابن مسعود رضی الندعمهٔ کاارشاد ہے کہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قا در رہ ستھے۔ يهال مك كحضرت عرشف اسلام قبول كيارك

حضرت عُنَهَ بَبِيب بن بن ان رُوحی رضی التّدعیهٔ کا بیان سبے کرحضرت عمر رضی اللّه عیهٔ مُسلمان ہوئے تواسلام بردے سے باہر آیا ۔ اس کی علائیہ وعوست دی گئی۔ ہم منتے نگا کرمیت اللہ کے گر دہیتے بہات كاطواف كياءاورس فيهم يرضني كى اس سے انتقام يا اوراس كيبض مظالم كاجواب دبارشك حضرت ابن سعود ومنى المدعنه كابيان ب كرجب سع صفرت عرض اسلام فبول كي تب س بم برا برطا قتور ا ورباع وست رسب را م

#### فريش كانما منده رسول الشرسكَ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَ يَصَنُور مِن اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ عَلَي

لعنی حضرت حز و بن عبدا لمقلبب اورحضرت عمر بن الخطّاب رضی الشّرعنها کے مسلما ن بہوجائے کے بعنظلم وطغیان کے بادل مجھٹنا مشروع ہوگئے اورمسلانوں کوبجوروشم کا تختۂ مشق بنانے سے ہیے مشركين پرجو برستى جيائى تتى اس كى عجرسو جو بوجد نے لينى شروع كى۔ چنا پنجە مشركين نے پر كوشسش کی که اس دعوت سے نبی ﷺ کا جومنتا اور مقصود ہوسکتا ہے اسے فرا واں مغدار میں فراہم کرنے کی چیکٹ کرکے آپ کواٹ کی دعوت و تبلیغ سے با زر کھنے کے بیے سو دسے بازی کی جائے نیکن ان غربر ال کویٹز نہ تھا کہ وہ لیوری کا مُنامت جمبس پرسورج طلوع ہوتا ہے ،آپ کی دعوت کے مقابل پرکاه کی چنتیت مجی نہیں رکھتی اس بیے انہیں اپنے اس منصوبے بین ما کام و نامراد ہونا پڑا۔

لائد تاریخ غمر بن الخطاب لا بن الجوزی ص ۲۰۷ سکے مختصر البیرہ ملینے عبد اللہ ص ۱۰۳ شکھ تاریخ عمر بن الخطاب لا بن الجوزی ص ۱۱۳ م مصحح النماري : باب اسلام عمر بن الخطاب ١ /٥٧ ٥

مشركين نے كها الوالوليد إلى جا بيتے اوران سے بات كيجة اس كے بعد عتب أكال اور رسول الله عَلَيْهُ عَلِينًا كَيْ يُسس مِا كرجيتُ كيا- بيراولا "بيتيج إبهاري قوم مِن تبهارا بومرتبة ومقامه اورج باندبا پرنسب سے وہ تہیں معلوم ہی سے۔ اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاطر اے كرائے ہوجیں کی وجہ سے تم نے ان کی جاعبت میں تفرقہ ڈال دیاءان کی عقبوں کو حماقت سے دوہار قرار دیا ۔ان کے معبودوں اوران کے دین کی عیب عینی کی ۔اوران کے جوایا قراَجْدا دگذر سے میں انہیں كا فرنظېرا يا - لېذا مېرى باستىسىنو بىئى تىم پرچند باتنى ئېشى كرد يا بىول ، ان پرغوركرو - بوسكتاسى . كولى باست قبول كربو" رسول الله يَنْكَ الله الله الله الله الوليدكموا مكي سنول كا" ابوالوليد الم كا ا "بهينج إيرمعا مدجية تم كرائة بواكراس سة تم يه چا جنة بوكه مال حاصل كرو توم تمهارك يداتنا مال جمع كئة دينة بن كرتم هم مين سب سد زيا ده ما لدار برما و؟ اور اكرتم يه چاست بوكما عزازد مراتبه حاصل كروتوسم تهبيرا پنا مروا ربنائے بينتے ہيں يہاں تك كرتمها دسے بغيركسى معامله كا فيصله مذ كريں گے؛ اور اگرتم چاہتے ہوكہ بادشاہ بی جاؤتو ہم تہمیں اپنا بادشاہ بنائے بیتے ہیں ؛ اور اگریہ جو تہارے پاس اتا ہے کوئی بڑن مجوت ہے جسے تم دیکھتے ہوئین اپنے آپ سے دفع نہیں کرسکتے تو م تمهارے میداس کا علاج ملاش کئے دیتے ہیں اور اس سیسلے میں ہم این اتنا مال خرج کرنے کو تیار ہیں کہ تم شغایاب ہوجاؤ ؛ کیوکر کھی کھی ایسا ہوقاسیے کرچی تھجورت انسان پری ایس آجا باسے اور اس كاعلاج كروا يا يشام بيت

کہا :ٹھیک ہے میسنوں گا۔ ایٹ نے فرمایا ہ بست والله الزَّمْمِن الرَّحيت في

حْمَ ۞ تَغَزِيْلُ مِّنَ الْتَهْمُمِنِ الرَّحِيمِ ۞ كِتْبُ فُصِّلَتُ الْيَّهُ قُرْانًا عَرَبَيًّا لِقَوْمٍ يُّعُمْ لَمُونَ۞ بَشِيْرًا ۚ وَنَذِيرًا ۚ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۞ وَقَالُوا قُلُوبُنَا

فِي َ أَكِتَ لِمَ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ .. (١:١٠هـ)

" حم - يه رجمن و جيم كى طرف سے أزل كى جونى اليي كتاب جس كى آيتيں كھول كھوں كر بايان كردى كئى ہيں . عربی قرآن ان لوگوں کیلیے جرعلم کیکتے ہیں ۔ بشارت شینے والا اور ڈرلنے والا سبئے بسکین اکثر لوگوں نے اعراض کیااور وہ سفتے نہیں ، کہتے ہیں کرجی چیز کی طرف تم ہمیں بلتے ہو اس کیلیے ہمائے دول پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ الم رسول الله يَنْ اللهُ اللهُ السَّالِينَةِ السَّالِينِ مِنْ إلى السِّهِ مِنْ إلى اللهُ اللهِ شیکے چُپ یا پ نسنتا جا رہا تھا۔ جب آپ سبدے کی آیت پر پہنچے تر آپ نے سبدہ کہا بھرنسدہ یا ا

"ابوالوليد! تمهيس جركيم شنا تقاسن چيكه اب تم جا نوا ورتمها را كام جاني." عقيه النا وربيرها اپنے ساتھيوں کے پاس آيا۔ اُسے آنا ديکو کرمشرکين نے آپيس ميں ایک دوسے سے کہا: فداکی قسم! ابوالولید تنہادے پاس وہ چہرہ نے کرنہیں آر ہاہے جو چہرہ لے کہ كَا تَمَا - بَهِرَجِبِ الوالوليد آكر مِبِيْدًا كَيْ تُولُول نه لِوجِها: "الوالوليدا يبيجي كى كيا خرب ؟ اس نه كها: "بیچه کی خربہ سبے کو مئیں نے ایک ایسا کلام مستاسبے کہ ویسا کلام والٹنیں سے کہی نہیں گنا۔ خداکی قسم وه مذشعرسه ما دو، مذ کها نت ، قربیش کے لوگو! میری بات ما نوا وراسس معاسطے کو مجر پرهپوا دو- (میری رائے یہ ہے کہ) اس تنفس کو اس سے حال پر جیوڈ کر انگ تعلک بدیٹھ رہو۔ خدا کی تسمین نے اس کا جو تول مُن سبے اس سے کوئی زبر دست و اقعہ رُونما ہو کر دسہے گا۔ بھراگر استخص کوعرب نے مار دوالا تو تہرسا را کام دو سرول سکے ذریبیے انجام یا جاستے گا۔ اور اگریشخص عرب پر غانب آگیا تو اس کی با د شامهت تمها ری با د شامهت اور اس کی عزت تمهاری عزست بوگی: اور اس كا وجود سب سے بڑھ كرتم ارسے بيا معادت كا ماعدت ہوگا۔ لوگوں نے كہا! ابوالوليد! خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زیان کا جا دوچل گیا۔ تمتیہ نے کہا "استفس کے بارے ہیں میری رائے یہی ہے اب نہیں جو تھیک معنوم ہو کرو۔نشہ

ایک دوسری روابیت میں برندکورسے کرنبی میٹالٹلگانا نے جنب قلاوت سروع کی توعنتبہ چُپ چاپ سنتار ہا، جب آپ الٹرتعاسے سے اس قول پر پہنچے ؛

فَإِنْ اَعْرَضُواْ فَقُلُ اَنْذَرُنَكُو طَعِقَةً مِّشْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَّ ثَمُودَ ﴿ ١٣:٣١) بين اگروه روگرواني كرين توتم كهروكرم تهيين عادو ثمودكي كرك هيسي ايك كرك كخطرت سه آگاه كرو و بهون م

الوطائب بني ماشم اور بني مُطَلِّب كوجمع كرف بيل المحالات كي رفتار بدل الموطائب بني ماشم اور بني مُطَلِّب كوجمع كرف بيل

کے ماحول میں فرق آبچکا تھا ، کیکن الوطالب کے اندیشے برقرار تھے۔ انہیں مشرکین کی طرف
سے اپنے بھیتیج کے متعلق برا برخیط ، محسوں ہور ہاتھا۔ وہ پھیلے وا قعات پر برا برغور کر رہے تھے۔
مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی دھمکی دی تھی۔ پھران کے بھیتے کو عمارہ بن ولید کے عوض مامسل
کر بھیتے کا سرکھیلئے اسٹا تھا۔ عُقُبُر بن ابی مُنیئے طنے چا در لیپیٹ کر گلا گھونٹنے اور مارڈ النے کی
کر بھیتے کا سرکھیلئے اسٹا تھا۔ عُقبُر بن ابی مُنیئے طنے چا در لیپیٹ کر گلا گھونٹنے اور مارڈ النے کی
سوشش کی تھی۔ خطاب کا بیٹا تو ار ہے کر ان کا کام تمام کرنے نکلا تھا۔ الوطالب ان وا تعامت پر
نفورکرتے تو انہیں ایک الیسے نگین خطرے کی بُوعیس ہوتی جس سے ان کا ول کا نپ اسٹت انہیں
لیسی جوچکا تھا کرمشرکین ان کا عہد تو رہے اور ان کر بھیتیے کو قبل کرنے کا تہیے کر بھی ہیں، اور
ان حالات میں خدانخواستہ اگر کوئی مشرک اچا تک آپ پر بڑنے پڑا تو حربُ ہی یا عربُ یا اور کوئی شخص
کیا کام دے سکے گا۔

ابوطانب کے نزدیک پر بات بقتین تھی اور بہرطال میں کھی کیونکر شکین اعلانہ درول سٹر شاہ المالی کے قبل کا فیصلہ کر چکے تھے اور ان کے اسی فیصلے کی طرف اللہ تعالیے کے اس تول میں مشاہد کا اس تول میں

شارهسه :

اَمْ اَبْرَمُوْا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ۞ (٩٠،٢٢)

"اگرانبول نے ایک بات کا تہید کرد کھا ہے توہم میں تہید کتے ہوئے ہیں یا

اب سوال يه نتما كم ان حالات مي الوطالب كوكيا كمنا چا پيئية! انېوں نے جب ديكھا كه قریش میرجانب سے ان کے بھیتیج کی مخالفت پر تل پیشے ہیں تو انہوں نے اسپنے جُرِّراعلی عبدِمِناف کے دوصا جزا دوں مانتم اورمُطَلِب سے وجود میں استے والے خاترا نول کوجمع کیا اور انہیں دعو دى كداب مك وه اپنے بھتنج كى حفاظمت وحايت كا جو كام ننها انجام دبيتے دہے ہيں اُسب استصسب مل کرانجام دیں۔ ابوطا سب کی بیربات عربی ٹمیست کے پیشِ نظران دونوں خامڈا نوں كے سارے سلم اور کا فرا فراو سنے قبول کی۔البنۃ مرف ابوطانپ کا بھائی ابولہب ایک ایسافرو تفاحبس نے اسے منظور نذکیا اور سارے خاندان سے الگ ہوکر مشرکین قریش سے جاملا اور اك كاسائقه ديار الك

# منخل مائيڪاٺ

اس تجویز کے مطابق مشرکین وادی تحصیب میں فیفف بنی کنا مذ طلم و تم کا پیمیا ان کے اندرجمع ہوتے اور ایس میں بنی باشم اور بنی مطلب کے

ا کے احداث ہے اور ایس بی با کہ اور ایس بی با م اور بی طالب کے اخران کے اخران کے اخران کے ساتھ افسی بیٹیس کے اخران سے شادی بیاہ کریں گے ، نزفر دو فروخت کریں گے ، نزان کے ساتھ افسی بیٹیس گے ، نزان سے بات چیت کریں گے ، نزان سے بات چیت کریں گے ، جب بہ ک کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو قتل کرنے کے سیال اس موالے نذکر دیں ۔ مشرکین نے اکس بائیکاٹ کی دت ویز کے طور پر ایک صحیفہ کھا جس بیں اس بات کا عبدو بیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنی باشم کی طرف سے کھی بھی کسی منع کی بیش کش قبول نزکریں گے نزان کے ساتھ کسی طرح کی مُروّت برتیں گے جیب بیک کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو قتل کرتے کے لیے مشرکین کے حوالے نذکرویں۔

ابن قیم کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ رہ تعیفہ منصور بن عکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا اور بعض کے نذویک نصر بن مارٹ نے لکھا تھا' لیکن صبح ہات یہ ہے کہ مکھنے وال بخیص بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول الله يَنْظِينَ الله عَنْظَ الله عَنْظَ الله عَنْظَ الله عَلَى الله عَنْظَ الله عَنْظَ الله عَلَياد الله

من سال شعب الى طالب من الكين بوسكة سفة اورسامان خور ونوش

کی آ مدبند ہوگئی کیونکہ کے میں جوعلہ یا فروضتی سامان آ آ تھا اسے مشرکین نیک کرفر پر لینے تھے۔

اس لیے محصور بن کی حالت نہایت تبلی ہوگئی۔ انہیں پہتے اور چرف کھانے پرٹے۔ فاقد کشی کا حال پرتفاکہ بھوک سے بھتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تغییں۔

ال یہ تفاکہ بھوک سے بھتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تغییں۔

ان کے پاس مشکل ہی کوئی چیز پنتی یا تی تھی ، وہ بھی پیس پردہ ۔ وہ لوگ عرمت والے بہنوں کے ملاوہ باتی آیام میں اشیائے صرورت کی خرید کے لیے گھاٹی سے باہر نکھتے بھی مذہبے۔ وہ اگر حیسہ قافلوں سے سامان خرید سکتے سنتے جو باہر سے کہ آتے سنتے میں ان کے دائے ہو کہ خرید ان کے دائی اس کا ہر فرید کے دیا تھا۔

اس قدر بڑھا کہ خرید نے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ محسورین کے لیے کی خرید نامشکل ہو جاتا تھا۔

تھیم بن حزام چوصفرٹ خدیجہ رضی الٹرعنہا کا بھتیجا تھا کمبھی کہ بھی کھی کے لیے کہوں بھجوا دیتا تھا۔ ایک بازا پوجل سے سابقہ پڑگیا۔ وہ عقر دوسکنے پراً ڈگیا کمین ابوالبختری نے ماضلت کی ' اور اسے اپنی بھیونی کے پاکسس کیہوں بھجوانے دیا۔

ا دھرا بوطالب کو دمول اللہ ﷺ کے بارسے میں برابرخو و گارہاتھا، اس ہے جب
اوگ اپنے اپنے بستروں برجائے تو وہ دمول اللہ ﷺ سے کہتے کہ تم اپنے بستر پرسور ہو۔
مقصد بر ہونا کہ اگر کوئی شخص آپ کوقتل کرنے کی نینٹ دکھتا ہو تو و کھو لے کہ آپ کہاں سو دہب
میں ۔ پھرجب لوگ سوجاتے تو ابوطالب آپ کی جگہ جرل دیتے ۔ لینی اپنے بیٹوں ، بھائیوں یا جیپوں
میں سے کسی کو دسول اللہ ظالم اللہ اللہ کے بستر پرسالا دیتے اور دسول اللہ ﷺ سے کے کہ
تم اسس کے بستر پر چلے جا ق۔

اس محصوری کے باوجود رسول الله طلا ﷺ اور دوسے مسلمان حج کے آیام میں باہر تکھتے تھے اور جے کے لیے آنے والوں سے مل کرائنیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔امس موقع پر ابوابب كى جوح كمت مبواكرتى تقى اس كا ذكر يجيل صفحات مي آجيكا ہے۔

صحیفہ چاک کیا جا ما ہے۔ محمیفہ چاک کیا جا ما ہے۔ محم سنا منہ بیت میں صحیفہ کار کئے جانے اور اس

ظالما مذعبدوبيمان كوختم كئ جائے كا وا قعريش آيا -اس كى وجريتنى كوشروع بى ست قريش كے كھ توگ اگر اسس عہد وہمیان سے داحتی منے تو کچھ نا داخس بھی سنھے اور ان ہی ناراض نوگوں نے اس مىچىنے كوچاك كرسنے كى تاك و دُوكى .

اس کا اصل محرک تبییلربنوعامرین لوئی کا بیشام بن عرو نامی ایکسشخص تقا- به را ت کی ماریک میں چکے چکے شعب ابی طامب کے اندرغائر بھیج کرنبو ہاشم کی مدد بھی کیا کرنا تھا۔ یہ زہیری ابی امیہ مخزومی کے یاس بہنیا۔۔۔(زہبرکی مال عائکر،عبدالمطلب کی صاحبزادی بینی ابوطالب کی بہن خیس ) اوراس سے کہا " ڈبہیرا کی تہیں ہے گوارا ہے کہ تم تومزے۔ کھاؤ، بیواد رنبہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جلنے ہو ہ زُمِرُسنے کہا : افسوس بی تن تنہا کیا کرسکتا ہوں ؟ ہاں اگرمیرسے ساتھ كونى اوراً دى بوما توئي كس معيف كويها رئے كے الله يفيناً الله يرانا - اس نے كہا اچھا توايك أدمى اورموجود سب ـ يوجيا كون سب ؟ كما مين مول ـ زُبُيْرِ في كما اجيا تواب نيسا آدمي ظاش كرو ـ اس پرستنام ، مُطّعمُ بن عُدِی کے پیس گیا اور بتو باشم اور بنومُطّلب سے جو کہ عبدمناف كى اولاد يتص مطبم كحقر ينج سبى تعلق كا ذكر كريسكه است الأمن كى كداس في السطلم ير قریش کی مہنوائی کیو کرئی ؟ \_\_\_\_ یا درسے کر علیم کھی عیدِمناف ہی کوسل سے تھا مُعلم نے كها : افسوس بين تن نهاكيا كرسمنا بول يهشام نه كها ايك آ دى اوربوجود بيد مطعم نه يوجها كون ہے؛ بشام نے كہائي مطعم نے كہا اچھا ايك تعبيرا آدمی كاش كرو- بشام نے كہا: يد تھي كرچيكا ہوں۔ پوچھا وہ کون ہے ؟ کہا زہیرین ابی امیہ مطعم نے کہا اچھا تواب چونھا اومی ملاش کرو۔اس

ت اس کی دلیل ہے سے کر ابوطالب کی وفات صحیفہ بھیاڑے جانے کے چھراہ بعد ہوئی ۔ اور سیح بات بہ ہے کر ان کی موت رجب کے جہیئے میں ہوئی تھی -اور جولوگ یہ کہتے ہیں ان کی وفات رمضان ہیں ہوئی تھی وہ یہ بھی كية بيركدان كى وفات صحيفه بيما رُب جاف كرجيدا و بيدنبين جكه أشراه اورچندون بيد بوئى تقى- دولوں مورتوں میں وہ بہینہ جسب میں صحیفہ بھاڑا گیا، عمم فابت ہوقا ہے۔

پیما ژانبیں جا سکتا۔" اس پر زُمُعَہ بن اسو دیسے کہا: بخداتم ذیا دہ غلط کہتے ہو؟ جیب بیسحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی مذیخے۔"

ابوجبل -- جومسجدح ام كے ايك كوش ميں موجود مقا "بولا : تم فلط كہتے ہو خدا كي تم لي

اس پر ابوا بنتری نے گرہ لگائی: زمورتھیک کہروا ہے ۔ اس میں جوکی کھی گیا ہے اس سے نہ ہم کا گیا ہے اس سے نہ ہم داخی جی راخی جی داخی ہے ہو اسے ماننے کو تیا رہیں ۔ اس کے بعد بعد کا مناب ہم دونوں ٹعبک کہتے ہو اورجواس کے خلاف کہتا ہے ۔ ہم کس صحیفہ سے اور اس بی جو کھی کھی ہوا ہے اسس سے الذرجواس کے خلاف کہتا ہے ۔ ہم کس صحیفہ سے اور اس بی جو کھی کھی ہوا ہے اسس سے الند کے حضور برارت کا اظہار کرتے ہیں ۔

بچربشام بن عُرُونے بھی اسی طرح کی بات کہی۔ مرسر میں مرس

یہ ماجرا دیکی کرابڑہل نے کہا! یہ ہونہہ! بیریات رات میں طے کی گئی ہے۔ اوراس کامشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیاہہے ''

اس دو ران ا بوطالب بھی حرم پاک کے ایک گوشنے میں موہجرد سنتھے ۔ ان کے انے کی وجہ بہ

ا دھرابوجل اور باقی لوگوں کی نوک حجونک ختم ہوئی توملعم بن عدی صحبیفہ چاک کرنے سے سیلے اکٹھا۔ کیا دیکھتیا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا ہے۔ صرف باسعسان اللہ عرباقی رہ

گیا ہے اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھاوہ بچاہے کیٹروں نے اُسے نہیں کھایا تھا۔
اس کے بعد صحیفہ چاک ہوگیا۔ رسول اللہ ﷺ اور لبتی تمام حضرات شعب بی طالب
سے نکل آستے اور شرکین نے آپ کی نبونت کی ایک عظیم الشان نشانی دیمیں۔ نیکن ان کا دویہ
وہی رہا حسب کا ذکر اس آبیت میں ہے و

وَإِنْ يَنَوُوا أَيَةٌ يُعُرِمِنُهُ وَ كَيْقُولُوا سِمَعْتُرَمُّسُتَمِنَّ (٢١٥٢)

"اگروه كونَ نْ اَنْ اَلَ وَبِكُمْتُ بِينَ تُورِحْ بِعِيرِلِيْتُ بِي اور كِحَةُ بِينَ كُرِيرَ تُوطِينًا بِعِرْنَا جَادُو ہِنَّ اِللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُل

### الوطالي ومرشت مي قريش كااخرى وفد

رسول الله عِنظِنْظِنَا فَ فَسَعب الى طالب سے نطنے کے بعد بھرصب معول دیوت و بہلیخ کا کام شروع کر دیا اور اب شرکین نے اگرچ بائیکاٹ تم کر دیا تھا لیکن وہ بھی صب معول طانوں پر دباؤ ڈالنے اور الله کی را ہ سے رو کئے کاسلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے اور جہاں بک ابوطالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی دیرینہ روایت کے مطابق پوری جال سپاری کے ما تھ اپنے بھینے کی ما و حفاظت ہیں گئے ہوئے تھے لیکن اب ان کی عمراسی سال سے تجا وز ہوج بی تھی۔ کئی سال سے و در پولی تھی۔ اُن کے پور پیلین آلام و حوادث نے اور خصوصاً محصوری نے اپنین آوڈ کر دکھ دیا تھا۔ اُن کے کہ انہیں توڈ کر دکھ دیا تھا۔ اُن کے کہ انہیں سفت ہی ہی دی تھے۔ اور کی تو اور کی تو اور کی دیا دی تو ہوئی دیا تھا۔ اُن کے کہ انہیں سفت ہی ہی دی تھے۔ اس سے میں وہ بعض ایسی دھا تیں سامنے ہی نبی مظافِق اس کے بعد ہی دو اور اس کے بعد ہی نبیا کی معاطر سے کراین چا ہی دیا تھا۔ اس سے میں وہ بعض ایسی دھا تیں سامنے ہی نبی مظافِق اس کے کی معاطر سے کراین چا ہی تیا۔ اس سیسے میں وہ بعض ایسی دھا تیں سامنے ہی نبی مظافِق اس سے کوئی معاطر سے کراین چا ہی تھے۔ چنا پنچان کا ایک و فدا ہوطالب کا مور میں دھا تھا دور کی دور تھا۔

ابن اسحاق وغیرہ کا بیان سے کہ جب ابوطالب بیمار پڑھئے اور قرایش کو معلوم ہُوا کہ اُن کی حالمت غیر بوتی جا دہی ہے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو تر بڑہ اور عرشمسلمان ہو چکے ہیں۔ اور محقد میلا الفیلی کا دین قرایش کے ہر قبیلے میں جیلے چکا ہے اس بیے جیوا بوطالب کے پاس میس کہ وہ اپنے بھیتے کو کسی بات کا پاند کریں اور ہم سے بھی ان کے متعلق عہد نے ایس کیونکہ والڈ ہمیں اندیشہ ہے کہ میر بڑھا مرکیا اور محسم مدر فیل فیلی کے ساتھ کوئی گڑ بڑ ہوگئی تو ہو ہے ہمیں طعنہ دیں گے۔ اندیشہ ہے کہ میر بڑھا مرکیا اور محسم مدر فیل فیلی کے ساتھ کوئی گڑ بڑ ہوگئی تو ہو ہے ہمیں طعنہ دیں گے۔ کہ بہیں گے کہ انہوں نے محمد (فیل فیلی کے کہ کوچو ٹے اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کہ بہیں کے کہ انہوں نے محمد (فیل فیلی کے اس کے دوراس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کہ بہیں کے کہ انہوں نے محمد کی ہمت نہ کہ بہیں کے کہ انہوں نے محمد (فیل قوامس پرجڑھ دور ٹے ۔ بهرحال قریش کا به و فدا بوطالب سکے پاس پہنچا اوران سے گفت وشنید کی۔ و فد کے ارکان قریش کے معزز ترین افرا دیتھے لیمنی عُتُبۂ بن رَبِیُعۂ مشنیئہ ہُ بن ربیعیہ الوجیل بن بشام، اُ مُبۃ بن خلف ابوسفیان بن حرب اورو مگر اُ شُرافِ قریش جن کی کُل تعداد تفریباً پچیس تھی ۔ انہول نے کہا ہ

"اے ابوطاب ابہارے درمیان آپ کا جو ترتیہ و مقام ہے اے آپ بخوبی جانے ہیں اور اب آپ میں اندیشرہ کریہ اور اب آپ میں اندیشرہ کریہ آپ کے سامنے ہے ۔ ہمیں اندیشرہ کریہ آپ کے اخری ابیام ہیں۔ اور ہم ہمارے اور آپ کے بھیتے کے درمیان جوما ملہ جل رہاہے اس سے بھی آپ واقعن ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کرآپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے ہیں ہم ہے کھی عہدو پہیان لیں این وہ ہم ہے وہ تنگش رہیں اور ہم ان سے مہدو پہیان لیں لینی وہ ہم ہے وہ تنگش رہیں اور ہم ان سے مہدو پہیان لیں لینی وہ ہم ہے وہ تنگش رہیں اور ہم ان سے دسکش رہیں ۔ وہ ہم کو ہمارے وی پر چھوڑوی اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑویں "سے دسکش رہیں ۔ وہ ہم کو ہمارے وی پر پھوڑوی اور آپ تشریف لائے تو کہا "بھیتے ایہ تہاری قوم کے معروز لوگ ہیں۔ تہارے آپ کو بلوایا اور آپ تشریف لائے تو کہا "بھیتے ایہ تہاری قوم کے معروز لوگ ہیں۔ تہارے ہی ہیل کہ ہمیں کی جہدو پہیان دے دیں اور تم بھی آئیں کی چہدو پہیان دے دی اور قالسے نے ان کی پہیش کش ڈکو گئ گوگؤ تی اور ترب سے سے تعرض نہ کرے ۔

جواب ہیں دسول ﷺ وقد کو تھا طب کرکے فرایا "آپ لوگ یہ تبایل کہ اگریں ایک ایسی یات کیش کروٹ سے اگرائیٹ فائل ہوجائیں قوعرب کے بادش و بن جائیں اور عجم آپ کے زیر تکیں آجائے تو آپ کی دائے کیا ہوگی ہوجائیں قوعرب کے بادش و بن جائیں اور عجم آپ نے کو مفاطب کر کے فوان ہو ایس ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے بہ قائل ہوجائیں قوعرب ان کے تابع فرمان بن جائیں اور عجم انہیں جزیرا واکریں ۔ ایک اور دوایت میں یہ ذکو دہے کہ آپ نے فرمان بن جائیں اور عجم انہیں جزیرا واکریں ۔ ایک اور دوایت میں یہ ذکو دہے کہ آپ نے فرمان بات کی طرف بلا ماجی بات کی طرف بلا میں جوان کے حق میں بہتر ہے ؟ انہوں نے کہا تم انہیں سیات کی طرف بلا ماچاہتے ہوئ ۔ آپ نے فوایا : " میں ایک ایسی بات کی طرف بلا ماچاہتا ہوں جس کے بیرقائل ہوجا میں توعوب ان کا تا بلی فرمان بن جائے اور عجم بیران کی بادشان کی ایک دوایت میر ہے کہ آپ نے فرمایا : آپ کو فرمان بن جائے آپ کو فرمان بین بات کی بار دشان میں جائے تیں اور عجم آپ کے صوف ایک بات مان لیرٹ میں کی مواحت آپ عوب کے بادشان میں جائے تیں گو کے آپ کے دور آپ بات کا اور عجم آپ کے صوف ایک بات مان لیرٹ میں کی مواحت آپ عوب کے بادشان میں جائے تیں گو

زیر نگیس آجائے گا۔

بهرحال جب یہ بات آپ نے ہی تو وہ لوگ کسی قدر تو تف یں پڑگئے اور شیٹا سے گئے۔
وہ جبران سے کھرف ایک بات جواس قدر مغید ہے۔ اسے مسترد کیسے کردیں ؟ آخر کا را اوجبل نے
کہا " اچھا بتاؤ تو وہ بات ہے گیا ؟ تمہارے باپ کی قسم ؛ ایسی ایک بات کیا دس با تیں بھی پیش
کرو تو ہم مانے کو تیا رہیں ۔ آپ نے فرطیا : آپ لوگ لا الله الا الله کہیں اور اللہ کے سوا
جو کچھ لوجتے ہیں اسے چور اوری ۔ اس پر انہوں نے باتھی سیٹ کرا و رتا ایا ل بجا کہ کہا :
"محد ( طابق اللہ این این کہ برچا ہے ہو کہ سا رسے خداؤں کی جگر سس ایک ہی خدا بنا ڈالو ؟ واقعی تمہار ا

پھر آپس ہیں ایک دوسرے سے بولے "فداکی تسم پیشخص تباری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں - بہذا میلوا ورا سینے آباؤ اجدا و کے دی پرڈٹ جاؤ بیال کاک کدانٹر ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فر ما دے " اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی زاہ بی ۔ اس وافعے کے بعد ابنی لوگوں کے ہادے ہیں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہو تیں ۔

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكِيْ 0 بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوْا فِي عِنَّهِ وَشِقَاقِ 0 كُوَ اَهُلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِم مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلاَتَ حِبْنَ مَنَامِ 0 وَعَجِبُوَّا اَنْ جَاءَهُمْ مُنُذِرٌ مِنْهُمُ مُ مُنَاذِرٌ مِنْهُمُ مُنَا وَكَانَ حِبْنَ مَنَامِ 0 وَعَجِبُوَّا اَنْ جَاءَهُمْ مُنُاذِرٌ مِنْهُمُ مُنَا مَنْهُمُ اللَّهِ عَلَى الْالِمَةَ الْمُأْ وَاحِبَدًا عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ النَّكُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

"عس، قسم ہے نسیعت بھرے قرآن کی۔ طرح نہوں نے کفر کیا ہیکوئی اور صدیں ہیں۔ ہم نے کتنی ہی
قرمیں ان سے پہلے بلاکر کردیں اور وہ چینے چلآتے رئیکن اس وقت) جبکہ بہنے کا وقت نرتھا۔ انہیں
تجتب ہے کہ ان کے پاس خود انہیں میں سے ایک ڈرانے والا آگیا۔ کا فریحتے ہیں کریہ جا دو گرہے ۔
بڑا جبوٹا ہے ۔ کی اس نے سارے معبودوں کی چگریں ایک ہی معبود بنا ڈالا! یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔
اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ جلوا ور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو۔ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم
ہے۔ سم نے کسی اور مثبت میں یہ بات نہیں سنی۔ یہ محض گھڑنت ہے ۔ ک

له ابن بشام الهابع ما ١٩١٨ منقرالسيروللشخ عبداللرص ١٩

عمم كا سال ابطاب كامرض برثمتاكيا اور بالآخروه انتقال كركئة -الوطائب كى وفات ان كى وفات بينفب ابي طاب كى مصورى كه فات

کے چھوما ہ بعد رجب سنا مدنبوی میں ہوئی رک ایک قول میر بھی سے کہ انہوں نے حضرت فدیجہ

رضى الشرعنها كى وفاست سے صرف تين دن پہنے ما و رمغمان ميں و فاست پاتى -

میم بخاری پر حفرت میلیب سے مروی سے کرجب ابوط اب کی وفات کا وقت آیا تونی عَيْنَهُ الْفِيكُالُةُ النَّكِ بِأَسِى تَشْرُلُونِ سِلْسَكَةَ روال الإنهل بعيموجود تفا-آتِ سِنْه فرما يا بي جان وآپ لَا إِلَٰهُ إِلَا اللهُ كَهِ دِيجِيَّ لِسِ ايك كلرض كي وربيع بين النَّه كي الله كالسيك بيات بيش كرسكون كا" ابوجل ا ورعبدالشرين امبهت كها" ا بوطالب إكياعبدالمطلب كي متنت ست ترخ بميروي ع بھریہ دونوں برا بران سے بات کرتے دسہے بہال تک کرا خری یا مت جوا بوطا لب نے لوگوں سے مذ دیا جا قرل آب کے بیلے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پرید آبین نازل ہوئی،

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوٓا اَنَّ يَشَتَغَفِيمُ وَا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلِكُ كَانُوَا أُولِي قُرْنِي مِنُ بَعَدِ مَا تَبَكَّنَ لَهُ مُ أَنَّهُمُ أَضَّابُ الْجَحِيمِ ١١٣١٩١

" نبی ( عَلَا الله المال الله المال سے ملے ورست نہیں کومشرکین سے ملے وحاسے منفزت کریں .

اگرچه وه قرا بندارې کيوں مزېموں جبکه ان پروامنع بوجيکا ہے که وه لوگ جېنمي بس ي

اوريه أيبت مين نازل بوئي -

إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَنْ أَحْبَابُتَ .. (١٠٢٨) « آپ جے پسند کریں ہرایت نہیں دے سکتے ۔ "

ل سیرت کے اُخذی بدا اختلات ہے کا اوطاب کی وفات کس جھینے میں ہوئی۔ ہم نے رجب کو اس لیے ترجیح دی ہے کہ بیشتر ہا خذ کا اتفاق ہے کران کی وفات شعیب ابی طالب سے تکلنے سے چھراہ بعد ہوئی۔ اور محصوری کا آغاز مختم سے بنوی کی بیاند رات سے بھوا تھا۔ اس حساب سے ان کی موت کا زمانہ رجب مسئل مذہوی ہی ہو تاسہے۔ اله صبح بخارى باب قصة ابى طالب الهمه

یہاں یہ بہانے کی ضرورت نہیں کہ ابوطالب نے نبی ﷺ کی کس قدرتایت و حفاظت کی تھی۔ دہ در حقیقت کے سکے سروں اور احمقوں کے حملوں سے اسلامی دعوت کے بہاؤ کی تھی۔ دہ در حقیقت کے سکتر وہ بذائب خود اپنے بزرگ آباؤ اجداد کی مقست پر قائم رہے ماس بے مکس کا میا بی رہ پانے میں وہ بذائب خود اپنے میں حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله عندسے مروی سہ کمس کا میا بی رہ پانے میں میں خوانی کی ایک میں الله عندسے مروی سبت کہ انہوں نے نبی میں فیل فیل کا میا ہی ہے کہ انہوں نے بی میں فیل اور ان سے اور اگری رہ بول کی حفاظت کرتے ستے اور آپ کے لیے (دو مروں پر) میر نے وراگری رہ بول آپ مول سب سے گرے کھڑیں رہ بول اور ان سے اور اگری رہ بول تو وہ بہتم کی ایک میں جی حاور اگریں رہ بول تو وہ بہتم کے سیے سب سے گرے کھڑیں ہوتے ۔ ل

ابوسعید خدری رضی النزعنہ کا بیان ہے کہ ایک بارنبی میٹائٹی کے پاس آپ کے چیا کا تذکرہ بڑوا تو آپ نے فر ما یا جمکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک کم گری جگریں رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان سکے دونوں شخول کا مہنچ سکے "بہا

جناب ابرطالب کی وفات کے دوماہ بعد مصرمت میں اختلاف الاقال اللہ کی وفات کے دوماہ بعد مصرمت میں اختلاف الاقال ال

\_\_\_ حضرت اُمم المؤمنين خَدِيجة الكبرى دمنى المتُدمنها بمى دعنت فرماكيس - ان كى وفات نبوت كليس والمت أمم المؤمنين خَدِيجة الكبرى دمنى المتُدمنها بمى دعنت فرماكيس وقت وه ١٥ برس كي تغييس اوردسول الله والله الله المنظيظة المنافقة المنافقة المنظيظة المنافقة ا

حضرت خدیجه رمنی الله عنها رسول الله وظففات الله کے لیے الله تعالی کی برطی گرانقد رفعمت خفیل ۔ وہ ایک چوتھائی صدی آپ کی رفافت میں رمیں اور اس دوران رنج وقلی کا وقت آتا تو آپ کے بیات بنجا تین کے بیات کی توقت این کا وقت آتا تو آپ کے بیات کرنے تو تاتی کا وقت این کا تو آپ کے بیات کرنے تو تات بہنجا تین تبین میں آپ کو تو تت بہنجا تین تبین رسالت میں آپ کی مدد کرتیں اور اس تلمخ ترین جہا دکی مختبول میں آپ کی شرکی کا رہتیں ۔ اور این جہا دکی مختبول میں آپ کی شرکی کا رہتیں ۔ اور این جان وہال سے آپ کی خیرخواہی وغمگساری کرتیں ۔ رسول الله منظ فیلی کا رہتا دہے :

سے صبیح بخاری باب تصنہ ایں طالب ۱/ ۸۴ ہ مقد رمضان میں وفات کی صراحت ابن جوڑی نے تلفتے الفہوم ص بے میں اورعلامہ منصور بوری نے رحمۃ لای لمین ۲/ ۱۹۴۷ میں کی سیسے۔

علم میں علم اس طاق الم انگر حادثے صرف چنددنوں کے دوران پیش آئے۔جس سے بعد قوم کی طاف اس موجون ہوگئے اوراس کے بعدان کی جس اللہ انگر طاف الم بندھ گیا کہونکہ الوطان کی وفات کے بعدان کی جس المحد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا طومار بندھ گیا کہونکہ الوطان کی وفات کے بعدان کی جس الرحد گئی اوروہ کھس کر آپ کو افتیت اور کیلیف پہنچانے گئے۔ اس کیفیت نے آپ کے فہوالم میں اوراضافہ کر دیا۔ آپ نے ان سے ماہس ہوکرطافٹ کی داہ فی کو ممکن ہے وہاں لوگ آپ میں اوراضافہ کر دیا۔ آپ کو بناہ وے دیں۔ اور آپ کی قوم کے فعلاف آپ کی مدد کریں ہیکن و مال مذکری ہیکن اوران میں برسلوکی مذکری ہیکن کے دورا آپ کی قوم کے فعلاف آپ کی مدد کریں ہیک و مال مذکری ہیک اورانسی برسلوکی کہ خود آپ کی قوم نے وہیں برسلوکی مذکری ہیک کہ خود آپ کی قوم نے وہیں برسلوکی مذکری تھی۔ تفضیل آپ گے آپ رہی ہیں )

یہاں اس ہات کا اعادہ بے محل نز ہوگاکہ اہل کمہ نے حس طرح نبی میں ان کا سسلہ جاری رکھے جور کا بازارگرم کرر کھا تھا۔ اسٹاری وہ آپ کے د نقار کے خلاف بھی تم رانی کا سسلہ جاری رکھے ہوئے ۔ اور سبوتے سنے، چہانچہ آپ کے ہمرم وہمراز ابو بمرصد بی رضی النّدعنہ کر تھی وڑنے پرمجبور ہوگئے اور حبشہ کے ادا دے سے تن بہ تقدیر تکل بڑے ، لیکن بُرک عُماً دیہنے توابن وعنہ سے الاقات ہوگئ اور وہ اپنی بیا ہ میں آپ کو کمہ والیں لے آیا۔ شہ

ابن اسحاق کا بیان ہے کرحبب الوطالب انتقال کرگئے تو قریش نے رسوں اللہ ﷺ ا

رائه مسندا حمد ۱ / ۱۱۸ سته صبح بخاری باب تزویج النبی طلای فلین فدیج و فضلها ۱ مه ۱۵ مسند احمد ۱ / ۱۱۸ سته صبح بخاری باب تزویج النبی طلای این فدیج و فضلها ۱ مه ۱۸۰ اصل که این این می می این می این می می این می می این می

کوالیں اذبیت پہنچانی کرا بوطالب کی زندگی میں معی اس کی ارز و معی نہ کرسکے تھے حتی کرقویش کے ایک ائمق نے سامنے آکر آپ کے سریر مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گوتشریف لائے مٹی ر ایٹ کے سریریٹ میں ہوتی تھی۔اپ کی ایک صاحبزا دی نے اُٹھے کرمٹی دھوتی۔وہ دھوتے ہوتے روتی جارى تقيس اوررسول الله عَيَّا اللهُ عَيَّا الْهِينِ الْمِينِ لِسَلِّ فِيسَا الْمِينِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ الله تمہارے الماکی حفاظیت کرے گا "اِس دوران آپ پر بھی فرماتے جارہے تھے کہ قرلیش نے میرسے ساتھ کوئی ایسی بدسوکی نہ کی جوجھے ناگوار گذری ہو پہال تک کدا بوطالب کا انتقال ہوگیا جھ اسى طرح سكے بيد ورسيد آلام ومصاسب كى بنا پردسول الله ينافله الله عداس سال كا نام عام الحزن تعبني غم كاسال وكدويا اوربيسال اسي مام سه ماريخ مين مشهور بوكيا . مصرت سوده رض الدُّعنها سي شادى ين رسول الله ظالم الله عنها سي شادى

سُوْدُ ه بنیت زُمُعُهُ نشسے شا دی کی۔ یہ ابتدائی دُور پیم سلمان ہوگئی تقیں اور دوسری ہجرت مبشہ کے موقع پر بجرت بھی کی تھی۔ان کے شوہر کا نام سکران بن عرو تھا۔ وہ بھی قدیم الاسلام تھے ا و رحضرت سُوُدُو الله النهيس كي رفا قت مين معبشه كي جانب بجرت كي تقي سيكن وه مبسشهي مين اوركها جاتاب كد كم واليس أكر انتقال كرسكة ، اس ك بعدجيب حضرت سُوْد أن كى عدّت ختم بوكن تونبی مظافه تعلیمانی سندان کوننا دی کاپینیام دیا اور بیمرننا دی بوگئی به پیخرنت ضریجیم کی وفات بارى حضرت عائشه رضى الترعنها كوبهيه كردى تنمى ينط

## إبدائي ملمانوك صبرتباك اسكاربا وعوال

یهاں پہنچ کرگہری موجہ اوجرا ورمضبوط دل و دماغ کا آدی بھی جیرت ذدہ رہ جا تا ہے اور بڑے بڑاں پہنچ کرگہری موجہ اوجرا ورمضبوط دل و دماغ کا آدی بھی جیرت ذدہ رہ جا تا ہے اور بڑے بڑوں نے مسلمانوں کواس قدر انتہائی اور مجر الدحة نکس تا ہت قدم لکھا ؟ آخر مسلمانوں نے کمس طرح ان بے بابال منالم پرصبر کیا جہزیں کو دول کو زا کھتا ہے۔ بار بار کھتکنے اور دل کی تہوں ہے اُبھوٹ جہزیں کو دول کو زا کھتا ہے۔ بار بار کھتکنے اور دل کی تہوں سے اُبھوٹے و لئے اس موال کے میش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان امباب وعوال کی طرف ایک مرسری اثنا دو کر دیا جائے۔

ا – ان پی سب سے پہلا اور اہم سبب اللّٰه کی داتِ واحد پر ایمان اور اس کی تمیک تھیک میں موفت سے کہونکوجب ایمان کی بشاشت دلول میں جاگزیں ہوجاتی ہے تو وہ پہاڑوں سے کم کم اور اسی کا پلر بھاری دہتا ہے اور جشخص ایسے ایمان کی اور اینین کابل سے بہرہ ور ہوا آ ہو وہ دُنیا کی شکلات کو ۔ خواہ وہ جبتی کمی زیاوہ ہول اور جمیسی بھی بھاری بھر کم ، خطر ناک اور سخت ہول ۔ اپنے ایمان کے المقابل کس کائی سے زیاوہ اہمیت نہیں دیتا جو کسی بند توڑا ور شخصت ہول ۔ اپنے ایمان کی صلاحت نیت کی آئی گئے موکن اپنے ایمان کی صلاحت نیت کی کائی تھا تھی ہوں اور جمیسی کی کے تک ہو وہ نہیں کی کا دیکھ اور اعتقاد کی بشاشت سے سامنے ان شکلات کی کوئی پر وانہیں کی کی کئی۔ ایمان کی صلاحت کی کا دیکھ اور اعتقاد کی بشاشت سے سامنے ان شکلات کی کوئی پر وانہیں کی کی کئی۔

فَامَّا الزَّبَدُ فَيَذُهِبُ جُفَاءً وَامَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمَكُثُ فِي الْاَيْضِ ﴿ ١٠:١١) البح جمال سب وه توبه كاربوكر أَرُّجا مَا سبت اورجو لوگول كو نفع وينت والى چيزسب وه زمين مع در قواد رمين سبت.

بھراسی ایکسسب سے ایسے اسے اسے وجود میں آتے ہیں جو اسس صبرو تبات کو توت بخشتے ہیں مثلاً ہ

۱- پُرشش قبادت، نی اکرم مَیْلِهٔ هَلِیْکُ جوامّت اسلامیهی نهیں بکرماری انسانیت کے سب سے بلند پایہ فائد و رہنما شخص ایسے جمانی جمال، نغسانی کمال، کرمیار افلاق، باعظمیت کر داراوزشر فیار عادات واطوار سے بہرہ ور تنصے کہ دل خود بخود آپ میٹلیٹنگائی کی جانب کھنچے جاتے ہے اور

طبیعتیں خو د بخود ایپ مینی ایک ایس پرنجیا در ہوتی تقیس مرکبو کرجن کمالات پرلوگ جان چیر ہے ہیں ان ے اپ مینان اللہ تا کواٹنا بھر **پور حصتہ طائقا کہ** اثناکسی اور انسان کو دیا ہی نہیں گیا۔ آپ مینان کھیا تھا۔ شرف وعظمت اورفضل وكمال كى سبب سي بلند چونى پرجلو دگئن تقے يحفيت واماست ،صدتي وصفا اور حمله أموير خيرس آب يَنْ اللَّهُ عَلِينًا كا وه امتيازي معام تماكر نقار تورفقاراب يَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا كَ کو بھی آپ میں اللہ اللہ اللہ کے کمیاتی وا نفرا دیت پر میں تمک نہ گذرا۔ آپ میں اللہ اللہ کا کی زبان سے جو بات مل كئى، وشمنوں كو مجى ليتين ، وكيا كروہ يجى سب اور بوكردست كى - وا تعان اس كى شہادت دیتے ہیں ۔ ایک بار قریش کے ایسے تین آدمی اکتھے ہوئے جن میں سے ہرایک نے اپنے بھتیہ دوسائتیبول سے چیب چیا کرتن تنہا قرا کِ مجیدستا نفالیکن بعد میں ہرایک کا را زدو مرے پرناکش ہوگیا تھا۔ ان ہی بینوں میں سے ایک ابوجہل بھی تھا۔ بینوں اسٹھے ہوئے تو ایک نے ابوجہل سے وریا فت کیا کو بتاؤتم نے جو کچھ محدالم اللہ اللہ کا اسے ساسے اس کے بارسے میں تہاری رائے کیا ہے ؟ الوجبل في كما " بين من كياسناسيد ؟ بانت دراصل يدسين كرم سف ا در بتوعيد مناف في شرف و عظمین میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ انہول نے زغربا دمساکین کو) کھلایا توہم نے بھی کھلایا انہوں نے دا دوہش میں سواریا ل عطاکیں توہم نے بھی عطاکیں ، ابہوں نے لوگول کوعطیات سے نوازا توہم نے بھی ایسا کیا کی بہال مک کرجب ہم اوروہ کمٹنوں گھٹنوں ایک دوسرے سے ہم پلے ہوگئے اور ہماری اور ان کی حیثیبت رسیں سے دو ترمقابل کموڑوں کی ہوگئی تواب بنوعبدِ منا ف مکتے ہیں کر ہمارے اندرابک نبی (شکانشگین کسیے جس سکہ پاکس اسمان سے وی آتی سے ۔ مجال بتابیتے ہم اسے كب بالشكتة بين ؟ خواكي تسم إنهم اس شخص يركم بي المان مذ لا يَن سُكر، اوراس كي برگز تصديق د كري سُكر ! پینا پچرا بوجهل کهاکتا نفاه "اسے محقد تنافیق این بهم نہیں جیونا نہیں بہتے ، میکن تم جو کھیر کے کرآئے ہواس کی مكذيب كرت بي " اسى بارك بين التُدتعاك في آيت ما ذل فرمان ؛ فَاِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلِكِنَّ الظَّلِمِينَ بِأَيْتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۗ ٣٣:٦١،

فانه که لایکذبونگ ولیک الظیان بایت الله یکجه کون ۱۳۳۱۱ می اینت الله یکجه کون ۱۳۳۱۱ می الظیان باینت الله یک آیتون کا انگار کرتے ہیں یا اس واقعے کی تفصیل گذری ہے کہ ایک روزگفار نے نبی طالع النگائی کا مین بالعن طعن کی اور تیمسری و فعدی آپ مین بالعن طعن کی اور تیمسری و فعدی آپ مین بالین کا ایک می داورت بی میں تہارے یاس دی اکا کھی لیک کی ایک کی کا میں تو بات ان پر اس واح انزگر گئی کہ جوشف عداورت میں سب سے بڑھ کرتھا وہ بھی لیک کا بوشف عداورت میں سب سے بڑھ کرتھا وہ بھی

بہتر سے بہتر ہو جید پاسکتا تھا اس کے ذریعے آپ میٹا اُلی کورامنی کرنے کی کوشش میں مگ گیا۔ اسی طرح اس کی بھی تفصیل گذر کی ہے کہ جب حالت سجدہ میں آپ میٹا اُلی کی او جوڑی ڈالی گئی، اور آپ میٹا اُلی کی اندر عم وقعتی کی اُلی دور اُلی کی ایک اندر عم وقعتی کی اُلی دور اُلی ساتھ میں ہوگیا کہ اب ہم انکی ہنیں سکتے۔

يه وا قعد مى بيان كيا جا جِكا سب كه أب يَنْ الله الله عنها أله الدارب كربية عُيْد ربردها كي تواسے بقین ہوگیا کہ وہ آپ ﷺ کی بددعا کی زوسے بچ نہیں سکتا، چنا نچہ اس نے مکتام كے سفریں شیركو دیکھتے ہی كہا " واللہ محد (مَیْنَاللَّهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى كرديا'' أَبِي بِن خُلُفْ كَا وا قعرسب كروه بارباراب مَنْظَلْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله ایک بارات مینانشنجین فیرایاً فرمایا که دخم نهیں) جکدمین تهیں قتل کروں گا، اِن شار الله ۔ اسکے بعد جب آپ طال الله المنظامين في سناس ا صرك رو زائل كى گردن پرنيزه ما را تو ا گرچه اس سند معموىي خراش آئی تھی میں اُبّی برابریں کے جار یا تھا کہ محدیثالشکیانی نے مجدسے کرمیں کیا تھا کہ میں تہیں قتل کرول گا اس بیلے اگروہ مجد پر تفوک ہی دیتا تو بھی میری جان تکل جاتی۔ رتفعیل ایکے ارہی ہیے) اسی طرح ایکس با دحصرت منعدبن معا ڈ نے سکتے میں اُ مُبیّہ بن خلف سنے کہہ دیا کہیں نے روالٹر ظلنفظتك كويه فرمات ببوست مناسبت كمسلمان تبين قتل كري كي تواس سن أمّبة پرسخست كمبراهث طاری ہوگئی، جسسل قائم رہی چنا تچہ اس نے مہدکر لیا کہ وہ مکتے سے باہر ہی نہ سکے گا۔ ورجب جنگب بُذر کے موقع پر ابوجہل کے اصرار سے عجبور ہوکر نکانا پڑا تو کس نے سکتے کا سب سے تیزرو ا وشف خریدا تا کہ خطرے کی علامات طاہر ہوئے ہی پُمینیکت ہوجائے۔ ا دھر جنگ میں جانے پر آمادہ دیکیوکراس کی بیوی نے بھی ٹوکا کہ ابوصفوان اسے سے شربی بھائی نے جو کچھ کہا تھا اسے آپ معول گئے ؟ ابوصفوان نے جواب میں کہا کہ نہیں ، بلکہ میں خدا کی تسم ان کے ساتھ تھوڑی ہی دُور

کے تریزی : تفسیرسورۃ الانعام ۱۳۲/۲ کے صبح بخاری ۵۲۳/۲ ک ابن بشام ۱ ر۳۱۹ سے ابن بشام ۲/ موم توآپ عَلِیٰ اَیْنَ اِن کے بیے دیدہ و دل اورجان و روح کی حیثیت دکھتے تھے ۔ان کے دل کہ ایکوں سے آپ عَلِیٰ اَیْنَ کَ کِی کِی اِن کے بیان کے دل کے کہ اِن کے میں کہ ایکوں سے آپ عَلِیٰ اَنْکَ کُر ایکوں سے آپ عَلِیٰ اَنْکَ کُر اِن کِی اِن بہتا ہے اورجان و دل اس طرح آپ عَلِیٰ اَنْکَ کَی طرف کھنچتے تھے جیسے لویا مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے ہے۔

فصورته هیدولی کل جسم و مغناطیس افشدة الرجال آپ کی صورت برجم کا بیُول تی اورآپ کا وجود بردل کیدمتناطیس اس مجتب و فدا کا ری اورجال نثاری وجال بیاری کا فیجه به نفا کویدگوا ران نفا که آپ میلانی کا فیجه به نفا که آپ میلانی کا فیجه به نفا که آپ میلانی کا فیجه بات یا آپ میلانی کی و بات کا فیجه بات خواه اس کے بلے ان کی گونیس بی کیول نگوٹ دی جاتیں ۔

ابک دوز الو برصد بی رضی الدعنه کوبری طرح کیل دیا گیا اور انہیں سخست مار ما ری گئی۔ عُنْبِهُ بِن رَبِينِهُ ان كَ قربيب آكر النَّفيس دو پيوند نگه بوت جو تول سے مارنے لگا۔ چېرسے كو خصوصیت سے نشانہ بنایا۔ پھر پہیٹ پرچر کھا۔ کیفیت پر تھی کہ چیرے اور ناک کا پتر نہیں جل رہا تقا۔ پیران کے قبیلہ بنوٹئیم کے لوگ انہیں ایک کیڑے میں نیپیٹ کر گھرلے گئے ۔ انہیں بیٹین تھا کھ اب یہ زندہ نہ بچیں گے نیکن دین کے خلتے کے قربیب ان کی زبان کھل گئی۔ راور زبان کھلی تو یہ) بوسے کہ رسول اللہ ﷺ کیا ہوئے ؟ اس پریٹوئٹی نے انہیں سخست کہا۔ الامست کی اوران کی ہاں اُمّ الخیرسے پر کہر کر اُنٹر کھڑے ہوئے کرانہیں کچر کھلا ملا دیٹا۔جب و و تنہا رہ گئیں تو ا بہوں نے ابو بھڑست کھانے چینے سے سیے اصراد کیا کیکن ابو بحردضی التّدعنہ پہی کہتے رہے کودمول التّہ عَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَرَى وَام الخيرة كِها " مجهة تمهارسه سائعي كاحال معلوم نهيل "الويكر مني اللَّه عنه في إلى المحمل بنت خلاب كريكس جا و اوراس سے دريافت كرو، وه ام مبل كے إس كتي ا وربولين،" ابو بكر" تم سسے محدّ بن عبدالله (مَيْنَالْمَالِيّ اللهُ) كه بارسے ميں دريا فت كررسيے ہيں "اتم مبل نے کہایس نہ ابو کر کے کو جانتی ہوں نہ محد بن عبداللہ ﷺ کو۔ البند اگرتم چا ہوتو میں تہارے سائھ تہارے صاحزا دے کے پکس بل سکتی ہوں۔ اُم الخیرنے کہا بہترسے۔ اس کے بعدام بل ان كه همرا و اثنين ديكها تو الوكر انتهائي خسسة حال پرشت شقه - پير قريب بهوميّن توجيخ ره ي ا و ر كخة لكين جبس قوم نه آپ كى يە درگت بنائى بەھ وە يقيناً بدقماش اور كافر قوم بەسە مجھے امير ب

مجتت وجال سپاری کے کھی اور کھی فادروا تعات ہم اپنی اس کتب ہیں موقع برموقع نقل کریں گئے خصوصاً جنگ احد کے وا تعات اور حضرت جبیب کے حالات کے ضمن ہیں۔

س ۔ احسا سِ ذوملہ داری ۔۔ مرفع برکرام جانتے تھے کہ یہ مشت خاک جصے انسان کہاجا نا ہے اس پرکتنی بھاری بھر کم اور زبروست ذور داریاں ہیں اور یہ کہ ان ذور داریوں سے سی صورت ہیں گریز اور بہاوتہی نہیں کی جاسکتی کیو کہ اس گریز کے جونتا تج ہوں گے وہ موجدہ ظلم وہتم سے از وہ خوفناک اور جلاکت آفریں ہوں گے۔ اور اس گریز کے بعت مرخودان کو اور ساری انسانیت کو جوخمارہ لاحق ہوگا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ اس ذمرداری کے نتیجہ یں پیش آنے وال شکلات اس خسارے کے مقابل کو نی چیشیت نہیں رکھتیں۔

ہم۔ آنٹونت پوایمان ۔ جوندگورہ احساس دمرداری کی تقویت کا باعث تھا میتخابرکام
اس بات پوغیرمتزلزل بقین رکھتے تھے کہ انہیں دب العالمین کے سامنے کوشے ہوناہے پھر
ان کے چوٹے برٹے اور معمولی وغیر معمولی ہرطرح کے اعمال کا حیاب لیا جائے گا۔ اس کے
بعدیا تو نعمتوں بحری دائی جنت ہوگی یا عذاب سے بھرٹ کتی ہموئی جہنم۔ اس یقین کا نتیجہ یہ تھا کہ
صما برکام اپنی زندگی احمیہ وہیم کی حالت میں گذارتے تھے بھینی اپنے پروردگا رکی رحمت کی
امیدر کھتے تھے اور اس کے عذاب کا خوف مجی اور ان کی کیفیت وہی رہتی تھی جواس آیت
میں بیان کی گئی ہے کہ

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا أَتُوا قَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ٥ (٦٠:٢٣)

« وہ جو کچھ کرستے ہیں ول کے اس خوف کے مائھ کرستے ہیں کر انہیں اپنے رب کے پاس بلیٹ کرما ناسہے؛ انهيں إس كا بھى يقين تفاكه ونيا اپنى سارى تعمتول اور صيبتول سميت آخرت كے مقابل مجھرکے ایک پر کے برا برہمی نہیں۔ اور یہ نقین اتنا پخمۃ تھا کہ اسس کے سامنے دنیا کی ساری شکلا '' مشقتیں اور ملنیاں ہیچ تقیں۔اس سیلے وہ ان شکلات اور ملنیوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے ۔ ۵ - ان ہی پُرخطرمشکل ترین اور تیرہ و ما رحالات میں البی سورتیں اور آیتیں بھی ما زل ہورہ تقبیر جن میں براسے تھوس اور پُرکشش انداز سے اسلام کے بنیا دی اصولوں پر دلائل و برا بین قائم کئے گئے متھے اور اس وقت اسلام کی دعومت ابنی اصولوں کے گردگر دش کر رہی تھی۔ ان آیتوں میں اہلِ اسلام کو ایسے بنیا دی آمور تہلائے جا رسبے تھے جن پر النز تعاسلے سنے عائم انسانیست سکے سسے باعظمیت اور بڑرونی معاشرے بیٹی اسلامی معاشرے کی تعمیرو تشکیل مقدّر کر رکھی تھی۔ نیزان آیات بیں مسلمانوں کے میذبات و احساسات کو پا مردی ڈابت تدمی پرابعارا جارما تفاء اس کے بیات الیں دی جارہی تعیں اور اس کی ممتیں بیان کی جاتی تھیں۔ آمْرَحَسِبْتُمْ ۚ آنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُۥ مَصَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتُهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلْوَا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امْنُوا مَعَهُ

مَنّی نَصَّرُ اللهِ " اَلاّ إِنَّ نَصَرَ اللهِ قَرِیْبُ ٥ (۱۲۱:۲)

" تم سیحتے ہو کرجنت میں چنے جا دُکے حالا کو ابھی تم پران لوگوں جیسی حالت بنیں اَلْ جِمّے سے پہلے گذریجے ہیں۔ وہ سخیتوں اور برحا لیوں سے دو چار ہوئے اور ابنیں جبنجو رویا گیا پہاں تک کر درحول اور جولوگ ان پر ایمان لائے تھے بول اشے کو النّد کی مرد کمی اَسے گی ہنوا النّد کی مدد قریب ہی ہے ؟ اللّهِ فَ اَسْحَبُ النّا سُ اَنْ تَیْتُوکُونَا اَنْ تَیْقُولُونَا اَمْنَا وَهُمْ لاَ یُفْمَنُونَا اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

اور اہنی کے پہلو بہلوائیں آیات کا زول بھی ہوریا تھا جن میں کفارو معاندین کے اعتراضا کے دندان تمکن جواب ویئے گئے تھے۔ان کے لیے کوئی حیلہ یاتی نہیں جھیوڑا گی تھا اور انہیں بڑے واضح اور دوٹوک الفاظ میں تبلاد یا گیا تھا کہ اگر وہ دبنی گراہی اور عنا دیر مُصرَب تواس کے نتائج کس قدر شکین ہول گے۔اس کی دلیل میں گذشتہ قومول کے ایسے واقعات اور آ برنجی شوا برپشیں کئے تئے گئے تھے جن سے واضح ہوآ تھا کہ اللّہ کی سنّست اپنے او بیار اور اعدار کے بارے میں کیا ہے۔ کیراس ڈو داوے کے پہلو بر پہلولطف وکرم کی با تیں بھی کہی جا رہی تھیں اور افہام وَنْفَہیم اور ارشا دور ہنمائی کا تق بھی اوا کیا جا رہا تھا آگہ باز آنے والے اپنی کھنی گرا ہی سے باز آسے والے اپنی کھنی گرا ہی سے باز آسے والے اپنی کھنی گرا ہی

در حقیقت فران مسلما نول کواکیک دوسری ہی دنیا کی سیرکراتا تھا۔ اور انہیں کا تنات کے مشاہر، ربوبیئت سے جمال، الوبیت سے کمال، رحمنت و رافت سے آثار اور لُطف ورضا کے مشاہر، ربوبیئت میں جمال، الوبیت سے کمال، رحمنت و رافت کے آثار کا ورث مرتب اربی کے الیسے الیسے مبون و کھا تا تھا کہ ال سے جذب وشوق سے آگے کوئی رکا ورث برقسدار ہی نر روسکتی تھی۔

پیرانہیں آیات کی تذہیں مسل نول سے ایسے ایسے خطا ب بھی ہوتے تھے جن میں روزگار
کی طرف سے رحمت و رصوان اور دائمی نعمتوں سے بجری ہوئی حبّت کی بشارت ہوتی تھی
اورظالم وسکش دشمنوں! ور کا فرول کے ان حالات کی تصویر کشی ہوتی تھی کہ وہ رب العالمین
کی عدالت میں فیصلے سے سیلے کھڑے کے جائیں گے۔ ان کی بھیائی اورٹیکیاں ضبط کر لی
جائیں گی اور انہیں چہول کے بل کھیسٹ کریہ کہتے ہوئے جہتم میں پھینک دیا جائے گا کہ
لوجہتم کا لطف اٹھا تھ۔

۱۳ - کامیابی کی بشارتیں ۔ ان ساری باتوں کے علاوہ سی فوں کو اپنی ظاومیت کے پہلے ہیں دن سے ۔۔۔ بلکہ اس کے بھی پہلے سے ۔۔ معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے معنی ینہیں ہیں کہ دائمی مصامت اور جا کہت نجز ال مول نے لی گئیں بلکہ اسلامی دعوت رو نہ اقول سے جا ہمیت جہلارا ور اس کے ظالما رز نظام کے فاتے کے عزام کھتی ہے اور اکس وعوت کا ایک اہم نشانہ یہ بھی ہے کہ وہ روئے ذبین پر اپنا افرونفوذ پھیلا تے اور دنیا کے سیاسی موقف پراس طرح یہ بھی ہے کہ وہ روئے ذبین پر اپنا افرونفوذ پھیلا تے اور دنیا کے سیاسی موقف پراس طرح فالب آجائے کہ انسانی جمیت اور افزام عالم کو اللّہ کی مرضی کی طرف سے جاسکے۔اور انہیں بندوں کی بندگی سے نکال کرانٹ کی بتدگی ہیں داخل کرسکے۔

قران مجيد ميں يونشارتيں مجمعي اشارة اور کہجي صراحة - نازل ہوتی تقيں۔ جينانچہ ايك

طرف حالات بہے ہے کے مسلمانوں پر پوری روئے زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ بنی ہوئی تھی۔ اور ایسا مگنا تھا کہ اب وہ پنپ ہزشیں سے بلکدان کامکل صفایا کر دیاجائے گا سمر د وسری طرف ان ہی حوصلہ شکن حالات میں ایسی آیا سے **کا نزول بھی ہو** یا رہتیا تھا جن میں ت<u>جھلے ا</u>نبیار کے واقعات اور ان کی قوم کی مکذیب و کفر کی تفصیلات مذکور ہوتی تقیں اور ان آیات میں ان کا ہ فقت کھینچا جا آنتھا وہ بعیبنہ وہی ہوتا تھاجو کے سکے سلما توں اور کا فروں کے ما بین درمیش تھا؟اں سے بعد رہمی تبایا جاتا تھا کہ ان حالات کے نیتھے میں سرحرے کا فردل اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا اور التُدك بيك بندول كوروئ زمين كا وارث بنايا كيا -اس طرح ان أيات ميں واضح اشارہ ہوما تفاکہ اسکے جل کر اہل مکہ ناکام و نامراد رہیں تھے۔ اور مسلمان اور ان کی املامی دعومت کامیابی سے ہمکارہوگی ۔ بیمران ہی حالات وا یام میں بین ایسی بھی آیتیں نازل ہوجاتی تقیں جن می صراحت کے ساتھ اہلِ ایمان کے غلیے کی بشارت موجود ہوتی تھی۔ مثلاً الشرتعالیٰ کا ارشا دسیے و۔ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُونِ ۗ 0 وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغُلِبُونَ۞ فَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنِ۞وَّا يُصِرُهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ اَ فَبِعَذَا بِنَا يَسْتَغِلُونَ ٥ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِتِهِمُ فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ٥ (١١١١١٠-١١١١) " اینے فرت وہ بندول سکے سلیے مہارا پہلے ہی پر فعید ہوچیکا سبے کہ ان کی منرور مدد کی جائے گی اور تعینا ہمارا ہی شکرغانب رہے گا، کپس داے نبی میٹائنگیٹی کی ایک وقت کیک سکے بیے تم ان سے کرخ پھیرا۔ اور

انہیں دیکھتے رہوعنقریب یاخود مجی دیکراہی سے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے سیاے مبدی میا رہے ہیں توجیب وہ ان كم محن مين از رشت كا تو درائة كئة وكون كامسة رئى بوجائة كى ."

> سَيُهُزَمُ الْجَسَمُ وَيُولِوُنَ الدُّبُرَ ٥٣٥ (٥٥ ١٥٥) "عنقرب اس جمیت کونکست وے دی جائے گی اور یہ لوگ پیٹیر میر کر بھاگیں سے " جُنْدُ مَا هُنَالِكَ مَهَزُومٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ٥ (٣٨: ١١) " یعتموں میں سے ایک معمولی ساحتھ ہے جے پہیں تنگست دی مبائے گی۔" مہاجرین صبشہ کے بارے میں ارشاد ہُوا۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعَنْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُهُونَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَاجُ رُ الْأَخِرَةِ أَكْبَرُ مُ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ٥ (١١:١١) " جن بوگوں نے مظلومیت سے بعد امتدکی راہ میں ہجرت کی ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے۔ اور آخرت کا اجربہت ہی بڑاہہے اگر لوگ جانیں ۔"

اسی طرح گفاً ریف در سول الله مین المنظیمی مین مین است معنیدانشدام کا واقعه بوجها تو جواب میں ضمناً یہ آبیت بھی نازل مُرتی -

> لَقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آلِيتُ لِلسَّكَابِلِينَ (۱۲۱ء) "يوسف ادران كه بعايُون د كرواته ) ميں پوچھے والوں كر بيے نشانياں ہيں ۽

یبنی ابل کرج آج حفرت یوسف علیدالسّلام کا واقعہ پوچیدسے بیں یرخود کھی اسی طرح ناکام ہوں گے جسس طرح حفرت یوسف علیدالسّلام کے بھائی ناکام ہوئے تھے اوران کی سپراندا زی کا وہی حال ہوگا جوان کے بھائیوں کا ہُوانھا۔ انہیں حضرت یوسف علیدالسّلام اور ان کے بھائیوں کا ہُوانھا۔ انہیں حضرت یوسف علیدالسّلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے سے عبرت پکرٹی چاہتے کہ طالم کا حشرکیا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پینمبرول کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشا د ہُوا :

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُغَرِّجَنَّكُمْ مِنْ اَمْضِنَا اَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِنَا فَاوْخَى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُ لِكُنَّ الظِّلِينَ۞ وَلَنُسْكِنَنَكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَاكِ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيْدِ۞ (١٣/١٣١١)

"گُنّار نے اپنے پینبروں سے کہ کم بم نہیں اپنی ذہیں سے مزودنکال دیں تھے یا یہ کرتم ہما دی مقت ہیں واپس اچا ذر اس پران کے دہ سنے ان سے یاس دی بھی کرہم طالوں کو بیٹیٹ بلاک کردیں تھے۔ یہ لروحدہ) سبے اس شخص کے سیاے جرمیرسے یاس کھڑے ہوئے سے ڈورسے اورمیری وعیدستے ڈورسے۔"

اسی طرح جس وقت فارسی وروم بین بنگ کے شعلے بھر کا رہے تھے اور کفار چاہتے نفے کہ فارسی غالب آجا بین کی کھڑ فارسی مشرک تھے اور سمانی کتابوں پر اور یوم آخرت پر ایمان آجا بین ، کیو کھ رومی بھر حال اللہ پر ، پینیبروں پر ، وحی پر ، آسمانی کتابوں پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے وعو پر ارضے دلیکن غلبہ فارسیوں کو حاصل ہو قاجا رہا تھا تو اس وقت النّہ نے پر قونخبری ازل فرمانی کر چند برسس بعد رُومی غالب آجا بین گے، لیکن اسی ایک بشارت پر اکتفالہ کی جمکن مامی اس میں پر بشارت پر اکتفالہ کی جمکن مامی مدد فرمائے گاجیس سے وہ نوش ہوجا بین گے، پینانچہ ارشا و ہے وقت اللّہ تعانی مومنین کی جمکن مامی مدد فرمائے گاجیس سے وہ نوش ہوجا بین گے، پینانچہ ارشا و ہے و

.. وَيُوَمَنِ نِهِ لِنَّهُ مَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ بِنَصَرِ الله ". (۵/۴:۳۰)

" یعنی اس دن ابل ایمان مجی اللّٰدی (ایک خاص) عدد سے نوشش بوجائیں گئے۔"

(اور آ گے جل کر اللّٰہ کی یہ عدد جنگ بیدر کے اندر حاصل ہونے والی عظیم کامیابی اور
فتح کی مکل میں نا زل ہوئی۔)

قرآن کے علاوہ خودرسول اللہ میں گھٹی کی سیم سلمانوں کو وقتا فرقتاً اسس طرح کی خوشخبری سنایا کرتے ہے ہے اپنے موسم جے میں آپ محکاظ، مجنز اور ذو المجاز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ رسالت کے بیاے تشریف ہے جائے توصرف جنت ہی کی بشارت نہیں دیتے ہے ہے تشریف سے مالان فرائے ہے ۔

يَايَتُهَا النَّاسُ قُولُولًا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُولًا وَتَمْلِكُوا بِهَا الْعَرَبَ وَتَدِيْنُ لَحَكُمُ بِهَا الْعَجَمُ فَإِذَا مُ ثَرِّكُنْ ثُرُ مُلُوّكًا فِي الْجَنَاةِ . ٢٥ ود و کھیا لا الا إلا الله كرد كاياب ربوكے ؟ اور إس كى جروات عرب كے با وشاہ بن جاؤ كے اور اس کی دجرسے عجم میں تہارے زیرنگیں آجائے گا پھرجب تم دفات یا ذکے توجیت کے افدر بادشا ، رہوسکے ب يروا تعة بجيل صفحات مي گذرجيكاب كرجب عتبه بن ربيد في آپ مظالفاتات كوتاع دنیا کی میش کرکے سودے بازی کرنی جا ہی اور آپ مینافقینی نے جواب میں تھ تنزیل السجده كى آيات پڑھ كرت ميں توعقبہ كوية تق بندھ كئى كد انجىم كارات غالب رہيں سكے . اسى طرح الوطائب سے پاکس اسف واسے قریش سکے آخری وفارسے آپ میٹالمنظیکان کی چر گفتگو ہوتی تھی اس کی مجی تفصیلات گذریکی ہیں۔ اس موقعے پر بھی آپ میں اُٹھا کھی اُٹھا کھی اُٹھا کھی اُٹھا کھی مراحت كما تدفره يا تماكراب ينافقين ال سهموف ايك بات بالهنة بي بصوه مان میں توعرب ان کا قابع فرمان بن جائے اور مجم پران کی باوشاہت فائم بوجائے۔ حضرت خباب بن أرئت كاارشاد ب كرايك بارمين خدمت نبوى يَظْلُفْلِيكَا بين حاصر م موارات كعب ركے مائے بين ايك چا در كو كلير بنائے تشريف فرما تھے۔ اسس وقت مم مشركين كرائقول مختى سے دوجار تھے۔ يئ في كيا أكيوں مذاب يَظَافَظِيّا الله الله سے دعا فرامين " يرس كراب ملافقين أخر ميها أب يتلفقين كاجبره سرخ بوك اوراسي

مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ک کنگھیا ں کر دی جاتی تقیس لیکن بیختی تھی انہیں دین سے باز ندر کھتی تھی ۔ پھراپ مِنْلِللْهُ اَلِمَالِمَا نے فرمایا" النداس امرکولعینی دین کومکل کرے رہے گا پہال مک کرسوار صنعاء سے ضرموت يك جأئيكا اور است النُّد كے مواكسي كاخوف مذہوگا۔ البنتہ كمرى پر بھيٹريے كاخوف ہوگا يت ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ ہے کہ بیان تم لوگ جلدی کررہے ہوئے یا درہے کہ یہ بشارتیں کچھ وصلی جیبی نہ تھیں۔ ملکہ معروف ومشہور تھیں اور مسلمانوں ہی کی طرح کفار مجی ان سے وا ففت ہے، پینانچہ جب اُسوک دبن مُطلِّب اور اس کے رفقار صحالہ کرام کو دیکھنے توطعنہ زنی كريتے ہوئے آپس میں كہتے كر بیجئے آپ سے پاس رُوئے زمین سے باد شاہ اسكے ہیں۔ برجلد ہی شا بان قبیر وکسری کومغلوب کرلیں سے۔اس کے بعدوہ سٹیال اور تا بیال بجاتے ہا۔ بهرصال صحائبة كرام ك خلاف اس وقت ظلم وستم ا ورمصاسّب و آلام كابحو بمركيرطوفان برپاتها اس کی حیثیبت حصولِ جنت کی اِن تینی امیدول اور تا بناک ورُپوقار متقبل کی ان بشار توں کے مقابل اس با دل سے زیادہ مذتھی جو ہئوا کے ایک ہی جیلئے سے مجھرکر تعلیل ہوجا آسے ۔ علاوه ازیں رسول الله ﷺ الله الله الله المان كو المياني مرغوبات كے دربيع سلسل روحانی غذا فراہم کررہ سے متھے۔ تعلیم کما ب وحکمت کے ذریعے ان کے نفوس کا زکیہ فرما رہے تھے بہایت وقیق اور گهری تربیت دیے دستے ستھے اور رُوح کی مِلندی ، تلب کی صفائی ، اخلاق کی پاکیزگی ہ دیات کے غلیے سے آزا وی ہشہوات کی مُنا وُمسنت اور رب السّموات والارض کی شش کے متا ما ن كى جانب ان كے نفوس قدسيركى حدى خواتى فرما دسبت ستھے۔ آئيد بينظين ان كے دلول كالجمتى بكرتي چنگاري كو بيراكته بوست شعلول مين تبديل كردييته يتھے اور انبين تاريكيول سے تكال كر نورزار بدايت مين ببنيار بهت تنصر انبين ا ذمتيون پرصبر كي منفين فرمانے تنصر اور شريفيانه ورگذراور منبطِس کی ہرابیت دینتے سنھے۔ اس کا منتج رہے تھا کہ ان کی دینی نیتگی فزول تر ہوتی گئی۔اور وہ شہوات ے کن روکشی، رضائے الہی کی راہ میں جا ل سیاری جبنت کے شوق ،علم کی حرص ، دین کی مجھینس کے محامیے ، جذیات کو دیائے رجی فات کو مورٹ نے ، ہیجا فات کی لہروں پر قابو پانے اورصبروسکون اور عرة ووقار كى يا بندى كرنے ميں انسانيت كا نا درة روز گار نورزين سكتے -

#### ببرون مله وعوت اسلام

رسول الله صلى الأعليه وم طالِعت بن رسول الله صلى الأعليه وم طالِعت بن جن سالانه عني من المالة عليه وم طالِعت بن

رسول الله مَنْظَلَمُ الْمَالِمَةُ مِنْ طَالُفُ مِن وَسِ وَلَ قَيَامِ قَرَمَا يَا- اس ووران البِ مِنْظَلَمُ الْكَالَةُ اللهُ ا

ک مولانا بجیب آبادی نے ماریخ اسلام ۱۲۲۱ میں اس کی صراحت کی ہے اور بہی میرے نزدیک بھی را جے ہے۔
کا یہ ار دو کے اس محاورے سے ملا عبلا ہے کہ مساگرتم پینم بڑو تو اللہ مجھے فارت کرے یہ مفضود اس یقین کا انہار سے کہ تمہر اور ان میں میں کے میں کے اس میں میں دوازی کرنا فائمکن ہے۔

چنانچ جب آپ شِلْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ شورمچلتے آپ میزلانلفائیکل کے پیچھے لگ گئے ، اور دیکھتے دیکھتے اتنی بجیراجمع ہوگئی کہ آپ میزلانلفائیکا کے راستے کے دونوں جانب لائن گگ گئی۔ پیرگالیول اور ہدزیا نیوں کے ساتھ ساتھ کھی چلنے كى حسب تى ئىلىنىڭىڭ كى ايلى يرات زخم آئے كە دونوں جوتے تون ميں زېتر ہوگتے۔ ادم مصرت زیر بن حارمة و مال بن کرچلتے ہوئے بیٹم وں کوروک رہے ستھے سیسے ان کے سرمیں کئی جگرچوٹ آئی۔ بدمعاشوں نے بدسسلہ برابرجاری رکھا پہائ مک کو آپ کو عُتنبہ اورشینبہ ابناتے رميعه كايك باغ ميں پناه بيلنے پرمجبود كر ديا۔ يه باغ طالفت سيستين ميل كے فاصلے پرواقع تھا۔ جب آب طال الله المال يناه لى توجير والس على كن اوراب منافظ الله ايك ديوارس لیک لگا کرا نگور کی بیل کے ساتے میں بیٹھ گئے۔ قدرے اطبینان ہوا تو دعا فرمانی جودعائے متضعفین ك نام سيمشهورب - أس دُ عاكم أيك ايك فعرت سه اندازه كيا جاكمة سه كه طالف بين اس بدسلوكی سے دوچار ہوسنے سے بعد اوركسى ايك كمبى شخص سكے اياني ند لانے كى وجرسے آسپ وتطالن المكان كارت الماريخ اوراب وظالنا الماك كاحساسات يرحزن والم اورغم وافوس كس فررغلبه تما . أب يَنْ الله الله الله عندا إلى و

النهم اليك اشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهَوَافِ على الناس با ارحم الراحمين، انت ربّ المستضعفين وانت ربّى، الى من تكلنى با الى بعيد ينجهمنى ام إلى عَدُق ملكته امرى؟ ان لم يكن بك على غضب فلا ابالى، ولكن عافيتك هى اوسع لى، اعوذ بنور وجهك الذى السرقت له الظلات وصلح عليه امر الدنيا والاخرة من ان تنزل بى غضبك ألى يجل على سخطك لك العتبى حتى ترضى، ولاحول ولا قوة الابك.

"بارالہا! پی بخری سے اپنی کرد دی و بے لبی اورلوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا تنکوہ کرتا ہول۔
یا رحم الراحمین! تو کردوروں کا رب ہے اور تُوبی بیرا بھی رب ہے۔ تُو جھے کس کے حوالے کر رہا ہے ؟ کیا کسی
بیگانے کے جو بیرے ساتھ تندی سے بیش آئے؟ یا کسی ڈیمن کے حی کو تُونے میرے معاطے کا مالک بنا دیا ہے ؟ اگر
مجھ برتیر اغضنب بہیں ہے تو جھے کوئی پروا بہیں؛ لیکن تیری عافیت میرے بیے ذیا وہ کشادہ ہے دیں تیرے
جرے کے اس فرک بیناہ چا ہتا ہول جس سے ماریکیاں روشی ہوگئیں اور عس پرونیا وا خرت کے معاطات ورست

ہوئے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نا زل کرے ہیا تیرا عمام مجھ پر وار دہو۔ تیری ہی دخامطلوب ہے بہان کا کر تو خوکش ہوجائے اور تیرے بغیر کوئی زورا ورطاقت نہیں ۔"

ا دھرآپ مَنْ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ أَلُو ابْ سَنِر بِهِ مِنْ اسْ صَالَتِ زَارِ مِن وَكُمِهِ آوان كَ جَذَبُهُ قرابت مِن حركت پيدا ہوئی اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کوش کا نام عَدَاش تھا بلا کرکہا کراس انگور سے ایک گچھا لو۔ اور اس شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے انگور آپ شال نظام کی خدمت میں پیش کیا تو آپ شال نظام نے میم اللہ کہ کروا تھ بڑھا یا اور کھا فاشروع کیا۔

یہ دیکے کر رہیے کے دونوں بیٹول نے آپس میں کہا تو: اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا ،" اجی ایر کیا معاطرتھا ہے" اس نے کہا "یوسے آتا اور نہیں۔ اس نے بھے ایک ایس اس نے کہا "یوسے آتا اور نہیں۔ اس نے بھے ایک ایس مات جاتی ہیں ہے ہوا کوئی نہیں جانتا ۔ ان دونوں نے کہا "و دیجہ عداس کہیں یہ شخص میں تہاں ہونوں سے کہا "و دیجہ عداس کہیں یہ شخص میں تہاں ہے دین سے بہتر ہے ۔ کیونکہ تمہالا دین اس کے دین سے بہتر ہے ۔ "

تدرب منظم کردسول الله قطانه فلین الم سے نظام کو کئے کی راہ پرمل پرنے بخم والم کی ترت مسلط تو کئے کی راہ پرمل پرنے بخم والم کی ترت سے طبیعت ندھال اور دل پاش پیش تھا۔ قرنن منازل پہنچے تواللہ تعالے کے حکم سے حضرت جربل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے سائھ پہا ٹول کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ واللہ فیلینان سے پر کذارش کرنے آیا تھا کہ آپ واللہ فیلینان میں والے یہ کذارش کرنے آیا تھا کہ آپ واللہ فیلینان میں والے اس واقعے کی تفسیل معیم بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسے مروی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک دوز رسول اللہ وظائہ فیلینان سے دریا فت کی کہ کی آپ وظائہ فیلینان پر بیان ہے کہ انہوں نے ایک دوز رسول اللہ وظائہ فیلینان سے دریا فت کی کہ کی آپ وظائم فیلینان نے دولیا ہو؟۔ آپ وظائم فیلینان نے دولیا والیا اللہ وظائم فیلینان نے دولیا دی میں والے اللہ ولیا اللہ وی ایک والے اللہ وی اللہ وی ایک ایک والیا وی اللہ وی ایک والے اللہ وی اللہ وی ایک وی آپ وی اللہ وی الل

رسول الله قطانی کے اس جواب میں آپ کی بیکا مدود کا شخصیت اور ناقابل اور اک گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیمہ کے مبوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہمرجال اب سات اسمانوں کے اور جم والم کے اور بست آنے والی اس غیبی مرد کی وجرست آپ طائی ایک بیٹی کا دل مطابق ہوگیا اور خم والم کے بادل چھٹ کئے جنانچہ آپ شائی بیٹی کا دل مطابق ہوگیا اور وادی نخلہ بادل چھٹ کئے جنانچہ آپ شائی بیٹی اور وادی نخلہ میں جا فروکش ہوئے۔ بہاں دو جم بیس تیام کے لائن ہیں۔ ایک اسیل الجبیراور ووس ندیم میں جا فروکش ہوئے۔ بہاں دو جم بیس تیام کے لائن ہیں۔ ایک اسیل الجبیراور ووس ندیم کے الگن ہیں۔ ایک اسیل الجبیراور ووس کے ایک شائی کھٹی ما خذے سے بہتر نہیں جل سکا کہ آپ سے کس جگر تیام خرایا تھا۔

وادی نخلهٔ میں آپ بینالشفی کا قیام چندون رہا۔ اس دوران الٹرتعالے نے آسپ مظالم الفی کا سے باس جنوں کی ایک جماعت بھیجی جس کا ذکر قرآن مجید میں ووجگہ آیا ہے۔ ایک

ملی اس موقع پرصیح بخاری میں لفظ اختشبین استعال کیا گیاہے جو کھر کے دوشہور ہماڑوں اُ بُونْبنیں اور قیعقعکان پر بولا جانا ہے۔ یہ دو ٹول ہماڑ علی الترتیب حرم کے جنوب وشمال میں آسنے سامنے واقع ہیں۔ اس وقت منگے کی عام آیادی ال ہی دوپہاڑول کے بیچ میں تھی۔

ميم بخارى كما بدم الخلق ا/ ٨ ١ ١ مم ملم باب القى النبى عَيْنَالْمُنْ مَن اذى المشركين والمذفقين ١٩١١.

سورة الاحقاف مين، دومسر مورة جن مين، مورة الاحقاف كي أيات يرمين:

وَإِذْ صَرَفُنَا إِلَيْكَ نَفَرًا فِنَ الْجِنِ يَشْتِمُعُونَ الْقُرَانَ فَكَا حَضَرُوهُ قَالُوَا الْمُوانَ فَكَا حَضَرُوهُ قَالُوَا الْمُومِنَا إِنَّا سَمِعُنَا كِتَ اللهِ الْمُصِدُّونَ الْمُوا الْمُومِنَا إِنَّا سَمِعُنَا كِتَ اللهِ الْمُصِدُّونَ اللهُ وَمُنَا إِنَّا سَمِعُنَا كِتَ اللهِ الْمُومِدُونَ اللهُ ا

"اورجب کریم نے آپ کی طرف بخل سے ایک گروہ قرآن میں توجب دو اور تا اورجب کی جگر ہے تا کہ گروہ قرآن میں توجب دو او کا کھون کی جگر ہینچ تو انہوں سنے آپ کی جگر ہینچ تو انہوں سنے آپ کی جگر ہینچ تو انہوں سنے آپ کی جوجا و کا پیرجب اس کی آلاہت پوری کی جا جی تو موسی ما عذا ہا اللہ سے فررا نے والے بن کر ہیں ہے جو موسی ما کے بعد فارل کی گئی ہے ۔ ایسے سے پہلے کی تصدیل کرنے والی ہے جی اور دا و داست کی طرف رہنما ل کرتی ہے اسے ہماری قوم! اسٹی کے طرف رہنما ل کرتی ہے اسے ہماری قوم! اسٹی کی طرف رہنما ل کرتی ہے اسے ہماری قوم! اسٹی کے داعی کی بات مان او اور اس پر ایمان سے آؤ اللہ تمہارے گئی و خراب سے بچائے گا۔"

سورة جن كي أيات يه بين . ـ

قُلُ اُوْجِىَ اِلَىٰٓ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْحِينِ فَقَالُوَّا إِنَّا سَمِعُنَا قُرُّانًا عَجَبًا ۞ يَهُدِئَ اِلَى الرَّشْدِ فَالْمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًّا ۞ (١/١:١/١)

" ای که دیں : میری طرف یر وی کی گئے ہے کر حوّل کی ایک جاعت نے فراک مصنا ، اور باہم کہا کہ ہم نے ایک جمیب قرآن منا ہے ۔ جو را و راست کی طرف رہنمائی کرنا ہے ۔ ہم اس پر ایان لاتے ہیں اور ہم اپنے رب سے مانڈ کس کو ہرگز شر کے بہیں کر شکتے ۔" دیندر ھولی اگرت تک )

یہ آبات جواس واقعے سے بیان سے سلط میں فائل ہوتیں ان سے سباق و سباق سے معلوم ہوتا سب کہ نبی بیل معلوم ہوتا سب کہ نبی بیل اندائے جنوں کی اس جاعت کی آمد کا علم نہ ہوسکا تھا بلکہ جب ان آبات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ میلی فیل کو اطلاع دی گئی تب آپ میں واقف ہوسکے ۔ برہمی معلوم ہوزا ہے کہ جنوں کی یہ آمریہ کی بار ہوئی تھی اور احا دیث سے بیتہ جی تا اس کے بعدان کی آمدور فت ہوتی رہی ۔

جنول کی آمدا در تبولِ اسلام کا واقعہ در حقیقت اللّٰہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جواس نے اپنے غیبب کمنون کے خزانے سے اپنے اسس مشکر کے ذریعے فرمائی تھی جس کا علم الديك سواكسى كوبنين بهراس واقع ك تعلق سے جو آيات نا ذل ہو تين ان كے بيج يس بنى ميل الله كار موتين ان كے بيج يس اور اس بات كى وضاحت بھى كركائنات كى وظاحت بھى كركائنات كى وظاحت بھى كركائنات كى كوئ بھى ما تا بى وظاحت كى كاميابى كى راہ ميں ما تل بہنيں ہو سكتى چا نجہ ارشاد ہے ،
كى كوئ بھى ما قت اس وعوت كى كاميابى كى راہ ميں ما تل بہنيں ہو سكتى چا نجہ ارشاد ہے ،
وَ مَنْ لَا يُجِبُ دَارِعَى اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِدٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُنْ فِيْ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِدٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُنْ فِيْ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِدٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُنْ فِيْ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِدٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُنْ فِيْ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِدٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُنْ فِيْ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِدٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُنْ فِي اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِدٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُنْ فِي اللّٰهِ فَلَيْسَ بِهِ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِدٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُنْ فِي اللّٰهِ فَلَيْسَ وَلِيَا إِلْمُ اللّٰعِي اللّٰهِ فَلَائِلُ مِنْ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْرِدٍ فِي اللّٰهِ فَلَيْسَ وَلَائِكُ وَلَى مَنْ اللّٰهِ فَلَائِسُ وَلَائِكُ أَوْ اللّٰهِ فَلَائِسُ وَلَائِكُ وَلَائِكُ وَلَائِكُ وَلَى مَنْ كُولُ مُنْ مِنْ اللّٰهِ فَلَائِسُ وَلَائِهُ اللّٰ اللّٰهِ فَلَائِلُ مِنْ وَلَائِكُ وَلَى مَنْ كُولُ مُنْ اللّٰهِ فَلَائِسُ وَلَائِلُولُ مُنْ اللّٰهُ فَلَائِلُولُ مَنْ اللّٰهِ فَلَائِسُ وَلَائِهُ وَلَائِمُ وَلَائِكُ وَلَائِهُ وَلِي اللّٰهُ وَلَائِهُ وَلِي مُؤْلِقُولُ وَلَائِهُ وَلَائِلُولُولُولُولُولُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ

ام کا کوئی کارس زست میمی نبیس اور اسیسے لوگ کھی ہمنی گراہی میں النڈ کی بے بس نبیس کرسکتا ، اور الند کے سوا اس کا کوئی کارس زست میمی نبیس اور اسیسے لوگ کھی ہمنی گراہی میں ہیں یہ

قَوَانَا ظَلَنَا اَنْ لَنْ نَغْجِهِ اللهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نَغِيمَهُ هَرَبًا ۞ (١٣: ٩١)

« بها رئى سجه مِن آگياسيه كرم التُدكوز مِن مِن به بس برس بن كرسكة اور مزهم مَنا كرس اسه رئيرشة

ه) عاجز كر ينكة بن "

ساخ رسول الله فی ایک و بال سے روا نہ ہوئے اور کے کے قریب بنی کر کو و برا کے دامن میں مخمر گئے ۔ میر فر اُ عَرَ کے ایک اومی کے ذریعے اُفْنَ بن تُرُانِی کو بربیام مجیجا کروہ آپ میلیا فی اُلی کو بربیا م مجیجا کروہ آپ میلیا فی اُلی کا میں ملیف ہول اور میسف بناہ دینے کا افتیا رہیں رکھتا۔ اس کے بعد آپ میلیا فی اُلی کے مُروک واس بھی بینیام مجیجا مگر دی ہوئی بناہ بنوک میں برائی فی اس بھی بینیام مجیجا میں اس نے بھی یہ کہر کرمذرت کو لی کہ بنی عام کی دی ہوئی بناہ بنوک عب پر لاگر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ میلیا میں بینیام مجیجا۔ مطعم نے کہا؛ بال اور پھر بہت و لیکن کر لینے بعد آپ میں بینیام مجیجا۔ مطعم نے کہا؛ بال اور پھر بہت و لیکن کر لینے بعد آپ میلیا میں بینیام مجیجا۔ مطعم نے کہا؛ بال اور پھر بہت و لیکن کر لینے بعد آپ میلیا ہوئی۔

بیٹوں اور قرم کے وگوں کو طلایا اور کہاتم لوگ ہتھیار یا فرھ کرفا فہ کھیہ کے گوشوں پرجم ہوجاؤ کے دِنکو میں سے محدود کھی سے درسول اللہ فیلا فیکٹ کے باس بنیام بھی اسے کے کہ افد را آجا ہیں۔ آپ بلالی کا بیٹی سے اس کے لید مطم نے درسول اللہ فیلا فیکٹ کے باس بنیام کی سے کہ کہ تشریف لائے، اور مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ اس کے لید مُعقّم بن عُدِی نے اپنی سواری پر کھڑے ہوک اطلان کیا کہ قرایت کو گوا میں نے محدود کو اس کے لید مُعقّم بن عدی دورا اصلا ہو کے۔ اس کے لید مُعقّم بن عدی دورا اس کے اور در کو سے ۔ اب اُسے کہ اور اپنے گوکو پلٹ آئے۔ اس دوران ملم بن عدی اور ان کے لوگوں نے متعمیار بند ہوگو آئے۔ اس کے لیکٹ اور اپنے گوکو پلٹ آئے۔ اس دوران ملم بن عدی اور ان کے لوگوں نے متعمیار بند ہوگو آئے۔ آپ ہیں گئی کہ اور اپنے مکان کے افر ترشر لین سے لیے گئی کہ با جا با ہے کہ اس موقع پر الوج ل نے مطعم سے لوجھا تھا کہ تم نے پنا ہ دی سے یا ہیروکار میں سے اور اس جو اب کو س کرا اور ہل میں مرا اور اس جو اب کو س کرا اور ہل میں مرا اور ہی کہ اس موقع پر الوج ل نے ملی میں اور اس جو اب کو س کرا اور ہل میں مرا اور ہی کہ اس موقع پر الوج اب دیا تھا کہ بیا ہو دی سے اور اس جو اب کو س کر الوج ہل میں ہوا ہو کہ سے بھر بیا ہو دی اسے جم نے بھی ہیا ہو دی سے اور اس جو اب کو س کر الوج ہل کے کہ اس موقع ہے نے بینا ہو دی اسے جم نے بھی ہیا ہو دی سے اور اس جو اب کو س کر الوج ہل کے کہ اس موقع ہے نے بینا ہو دی اسے جم نے بھی ہیا ہو دی سے اور اس جو اب کی کہ بیا ہو دی ساتھ کے کہ بیا تھا کہ جسے تھے تھے نے بینا ہو دی اسے جم نے بھی ہیا ہو دی سالے کے کہ اس میں اور اس میں اس کے تھی ہو اور اس میں اس کے تو اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اس کو میں کو میں کو میں اور اس میں کو می

رسول الشیقالی الله معلم بن عدی سے اس شیس فراموش نروا میں نہ اس شیس سال کو تھی فراموش نہ فرمایا۔ جہانچہ بُذرمیں حب گفتار کہ کی ایک بڑی تعدا د قید ہو کر آئی۔ اور تعیش قید بول کی رمانی سے بینے حضرت مجبئیز بھیم اب مظاہلا کا خدمت میں ما ضربوت تو آب میٹان کھیا کا سنے فرمایا و

اؤکان المعلعم بن عدی حبیاشم کلمنی فی خُرُدَّ النتی لنندکتهم له که اوکان المعلعم بن عدی ندی می فی این النتی الندکتهم له که از المعلم بن عدی زنده برآ ، پیرمیرسه ان برفرداد وگول کے بارسے می گفتگو کرنا ترس اس کی خاطسد ان سب کومیوژ دیا ۔»

# فبأل ورافراد كوسلام كي وعو

وى قعده سنامه نبرت ( اواخرجون یا اوائل جولائی سوالنهٔ ) بین رسول الله مینانشدیگا طالَف سے مگرتشریف لائے، اوریہاں افرا و اور قبائل کو پھرسے اسلام کی دعویت دہنی شروع کی ۔ چونکوموسم سج قریب تفااس بیلے فرلیند ج کی ادائیگی سے بیلے دور و نز دیک ہرمگرسے پیدل ا ورسواروں کی آیرنٹروع ہومکی تھی ۔ رسول الله ﷺ شاختین سنے اس موضعے کوعنبمین سبحصا۔اورایک ایک بھیلے سے پاکس ماکراسے اسلام کی دورت دی جیساکہ نبوت کے چرکھے سال سے آسیب

وه قبال جنهس اسلام کی وعوت می گئی اور

انبیں اسلام کی دعومت دبیتے ہوئے اسپنے آپ کوان پر پیٹیں کی ان میں سے حسب ذیل قبیلوں كے نام ہميں بنائے گئے ہيں۔

بنوعامرين مُعْعَنعُه، مُحَادِب بن حُصُعْهُ، فَرُا رَه، عُسّان، مره، صنيف، مُلَّتْم ،عبس، بنونصر منوا لیرکار، کلیب ، م*ادر*ث پن کعیب ، عذره ، حضا دمر، سنیکن ان میں سنے کسی سنے بھی اسسادم

واضع رہے کہ امام زہری کے ذکر کروہ ان سارے قبائل پر ایک ہی ساں یا ایک ہی ہوسم ج بن املام بيش نبيل كيا كما بكونت كي يقدم السي بجرت سي بهد كم أخرى موم ج يك دس سالائةت كدوران بيش كيا كيا تعاية

ابنِ اسماق تے بعض قبائل پراسلام کی بیشی اوران سے جواب کی کیفیت کا بھی وکرکیا ہے۔ ذيل مين مختصراً ان كابيان معلى كياجار بإسب

ا۔ بىنوكلب - نبى يَنْ الْمُعْلِيَّةُ اس تِبليے كى ايك ثاخ بنوعبدا للركے پاس تشریف ہے

رك ترندی، مختصرانسير الشيخ عبدالنُّرس ۱۲۹ که و يکھتے رحمۃ للعالمين ۱۷۸۱

۷۔ بعنوحدنیف ۔ آپ شِلِاُ ان کے ڈیرے پِرْنشریف ہے۔ ابہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کوان پرپش کا ، نیکن ان جیسا برا جواب اہلِ عرب میں سے کسی نے بھی مۃ ویا۔

اس کے بعرجب قبیل بنوعام اپنے علاقے ہیں واپس گیا تواپیٹے ایک بوڑھے آدمی کو ۔۔۔ جو رکبرنی کے باعث جے ہیں شر کیک نہ ہوسکا تھا۔ سارا ما جراسایا اور تبایا کہ ہمارے پاس قبیلہ فریش کے خاندان بنوعبد المُطّلب کا ایک جوان آیا تھا جس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے۔ اس نے ہیں دعوت دی کہ ہم ایس کی حفاظات کریں واس کا ساتھ دیں اور اپنے علاقے ہیں ہے آئیں . بیشن کر اس بڈھے نے دونوں یا تھوں سے سرتھام لیا اور اولا : اے بنوعام ایک اب اس کی تشن کر اس بڈھے نہ دونوں یا تھوں سے سرتھام لیا اور اولا ! اس نوات کی قسم تل کی کوئی سیسل سہتے ہواور کیا اس از دست رفتہ کوڈھونڈھا جا سکت ہے اس وات کی قسم جس کے یا تھ میں فلاں کی جان ہے کسی اسماعیل نے کھی اس انہوں کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا۔ جس کے یا تھ میں فلاں کی جان ہے کسی اسماعیل نے کھی اس انہوں کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا۔

يقيناً حق سب - آخرتها رئ عقل كها ل يلى كمّى تعمى أوسط

ا جس طرح رسول الله مُنْطَافِلُلُا سنة قَبَا لَلَهِ اللهِ مِنْطَافِلُلُا سنة قَبَا لَلَهِ اللهِ اللهِ مِنْطَافِلُلُا سنة قَبَا لَلَهِ اللهِ الل ا شخاص کو بھی اسلام کی دعومت دی اور تعبض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھراس موسم جے کے کچھاہی ع مصے بعد کئی افرا دینے اسلام قبول کیا۔ ذیل میں ان کی ایک مختصر زُو دا دہیش کی جارہی ہے۔ ۱- مسوكيد بن صامت - يرثاع تق - كرى موجد لوجر كم مال اوريترب ك باشندسے، ان کی خیتی ہشعر گوئی اور شرف ونسب کی وجہ سے ان کی قوم نے بنیں کا مل کاخطاب دعوت دی کے سکے وقابا آپ کے پاس جو کھے ہے وہ ولیا ہی سہ میسامیرے پاس سے " نیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی ایھا ہے ، وہ قرآن سے جو المترتعا لے سنے مجد پرنازل كياب وه مراين اور فورب "اس كي بعدرسول التُدين المنظمة النبي قرآن إليم كرسايا. اوراسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر ہیا۔ اور بوپے یا بیر توبہست ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعدوہ مدینہ بلسٹ کر استے ہی تھے کہ جنگ بُعاث چھو گئی اوراسی میں قبل کردئے گئے۔ ا بہوں نے سلک نبوی سے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا تھے ٧- إيّا مس بن معياة \_بريمي يثرب ك ياشندك تنص اور نوخيز جوان سسك ينبوك میں جنگ بُعَات سے کچھ پیلے اُوس کا ایک دفد خُرِیْری کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی . " لماش میں کمر آیا نفا - آپ بھی اسی سکے ہمراہ تشریف لاسئے تنے - اس وقت پشرب میں ان دونول قبیلوں کے درمیان عداورت کی آگ بحواک رہی تھی۔ اور اَ وُسس کی تعداد خُرُر ج سے کم تھی۔ رسول الله يَوْلِلْ اللَّهُ عَلَيْكُ كو و فعد كى أمر كا علم بُهُوا أو أب يَنْ اللَّهُ اللَّهُ ال كياس تشريف سه كيّ اور اُن کے درمیان بنیڈ کر بول خطاب فرایا: آپ لوگ میں مفصد کے بیائے تشریف لائے ہیں کیا اس

ت ابن مشام الربوم به ۱۷۵ ملک ابن مشام ۱/۵۲۱ - ۲۷ بم - رحمة العالمين ۱/۱ م ۵ ملک ابن مشام ۱/۵۲۱ م - ۲۷ بم - رحمة العالمين ۱/۱ م ۵ ملام کرشاه بخيب آبادی ۱/۵۲۱

ا باس بن معا ذ بولے : اس قوم بدخدا کی قسم اس سے بہترہ جس کے لیے آپ لوگ بہال انشریف لائے ہیں ۔ سین و فد کے ایک رکن ابوالحیسرانس بن رافع نے ایک مثنی مثنی انتاکوایاس کے مند پروسے ماری اور بولا ، یہ بات میوڑوا میری عمر کی قسم ایہاں ہم اس کے بجائے دوسرے ہی مقصد سے آئے ہیں اور بولا ، یہ بات می اختیار کولی اور دسول الشریفا فیلیا ہی المقا گئے۔ وفلا مقصد سے آئے ہیں ، ایک سے ناموشی اختیار کولی اور دسول الشریفا فیلیا ہی المقا گئے۔ وفلا قریش کے سائھ ملف و تعاوی کا معاہرہ کرنے ہیں کا میاب نہ ہوسکا۔ اور بول ہی ناکام مدیشوا ہیں مرگ ۔

مدینہ پیلٹے کے تفور سے ہی دن بعدا پاسس انتقال کر گئے۔ وہ اپنی وفات کے دفت تہیل و کمی اور حدوث ہے دفت ہیں ہے کہ اور حدوث ہیں اسلام پر ہوتی بالنہ کم بیاد رحمد و بین کر رہے تھے اس بے لوگول کو تقین سب کران کی وفات اسلام پر ہوتی بالنہ سا۔ اجو فر دینے فاکر تی ۔ یہ بیٹرب کے اطراف پی سکونت پذیر سنتے جب سُونی ہی میں اور ایک سنت کی جرابی تی تو برخر ابو در رہنی اور ایک سنت کی جرابی تی تو برخر ابو در رہنی اللہ عنہ کے کان سے بھی کموائی اور ہمی ان کے اسلام لانے کا مبیب بنی کے

ان کے اسلام لانے کا واقعہ میں بخاری میں تضییل سے مروی سبت - ابن عباس ونی اللہ معند کا بیان سبت کہ الو ذر رضی اللہ و نہ فرایا ہیں تبیلہ عفار کا ایک آدی تھا۔ جھے معلوم ہُوا کہ گئے میں ایک آدی نمو دار ہُوا ہے جو اپنے آپ کونی کہت ہے۔ بیس نے اپنے بھائی سے کہا: نم اس آدی سکے پاس جاد اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی خبر لاؤ۔ وہ گیا، طاقات کی ، اور واپس آیا۔ میں نے برجیا ہی بخر لائے ہو ؟ لولا: خداکی تم میں نے ایک ایسا اُدی دیکھا سب جو مجالاتی کا حکم و بتا ہے ، ور براتی سے روی سبے۔ میں نے کہا، تم نے تشفی نجش خربیس دی۔ اُخریس نے خود توشد دان اور در براتی سے روی سبے۔ میں نے کہا، تم نے تشفی نجش خربیس دی۔ اُخریس نے خود توشد دان اور

لا ابن بشام ۱/۲۲ م، ۲۲۸ که یدبات اکرشا و تیمیب آبادی نے تحریر کی سے - دیکھتے ان کی مّاریخ اسلام ۱۲۸/۱

سے کچھ لوچھ روائی اور مزاہر کے اور ایس کے متعلق کسی سے پوچھوں۔ بینا نیجہ میں زمزم کا پائی بینا ور مسجد حرام میں بڑا دہتا۔ آخر میرے باکسس سے علی کا گذر ہڑا۔ بہتے گئے وا دمی اجنبی معلوم ہوتے ہو! نیس نے کہا :جی وال انہوں نے کہا وال انہوں نے کہا وا چھا تو گھر طیو۔ میں ان کے ساتھ چل بڑا۔ مذوہ مجھ سے کچھ لوچھ رہے تھے مذہیں ان سے کچھ لوچھ روائی اور مذاہبیں کچھ تیا ہی روائیا۔

مسع بوني تومين اس اراو مسه بيرمسج حرام كياكه آب يَنْ الله الله الكه الله عَلَيْه الله الله الله الله الما وال ليكن كونى نه تها جو بمصرات يَنْظِينَا لَي مُنتلق كيمرتها ما - أخرميرك باس سي بير صنرت على رضى الشرعة گذرسے دو میکھ کر) لیےہے: اس آومی کو انہی ایٹا ٹھکانہ معلوم نہ ہوسکا ؟ میں سنے کہا و نہیں۔ابنوں نے کہا ، ا چھا تومیرے ساتھ میلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا: اچھا تمہا را معاطر کیا ہے؟ اور تم کیوں اس شہر میں استے ہو ؟ - میں نے کہانا کپ راز داری سے کام لیں تو بناؤل - انہوں نے کہا ! تعبیک سے میں ا بیاہی کروں گا۔ بیں نے کہا: جھے معنوم بڑا سے کربہاں ایک آدی نمودار بڑاسہے جوابینے آپ کو الله كانبى بتانا ہے۔ میں نے اپنے بھائی كو بمیماكروہ بات كركے آئے۔ گراس نے بلٹ كركوئى تشفی بخش بات مذبتلائی اس بید مئی نے سوچا کہ خودہی ملاقات کرلوں۔ حضرت علی رضی الندعند نے کہا و معنی تم صیم جگر پہنچے۔ ویکھومیرارخ ابنیں کی طرف ہے۔ جہاں میں گیسوں ویاں تم بھی گھس جانا۔ اور بال الرمين كسي اليسي فض كود مجيوى حس سعتمهارك ليحظوه ب تو ديوار كى طرف اس طرح جا رہوں گا گویا اپنا جرنا تھیک کرروا ہول میکن تم راستہ چھتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی رہنی اللہ عنہ روا مذہوبے اور میں بھی سائھ سائھ میل پڑا۔ یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں تھی ان کے سا تقدنبی شایشنگان سے پاکس جا واخل بوا اوروض پرداز بوا کراک (شایشنگان) مجدر اسلام میش كري- آب شِلْفَلْفَلِمَكُالْ فَ اسلام مِينَ فرايا- اور مين وين ملان موليا- اس ك بعد آب شِلْفَلْفَكَال نے مجھ سے فرما یا : اسے الوزر اس معلطے کولیس پردہ رکھو۔ اور اپینے علاقے ہیں والیس بیلے جاؤ۔ جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آجا ما۔ میں نے کہا واس دات کی تسم سے اپ کوئل سے ساتھ مبعوث فرها باسب میں توان کے درمیان بیانگ دہل اس کا اعلان کرول گا-اس سے بعد میں معدم آیا۔ ذیش موجود تھے میں نے کہا : قریش کے لوگو!

اشهدان لا إلّه الا الله و اشهد ان عسده ودسوله « يَن شهادت وتِنابِول كر الله كري معيودنبي اودين شهادت ويتا بول كرفيّ

مَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ كَالِيْدِ كَالْمُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لوگوں سے کہا : انتفو۔ اس سبے دین کی خبرلو، لوگ اُنظریر سے۔ اور مجھے استفدر مارا گیا کہ مرحاؤں۔ ميكن حصارت عباس منى الشرعند نے مجھے ابجایا- انہوں نے مجھے جھک كرد مكھا۔ بير قريش كی طرف ميت کرلیے : تبهاری بربادی ہو۔ تم لوگ عفّار سے ایک آدمی کو مارسے جدائیے ہو؟ حالا کرتہاری تجارت گاہ اورگذر گاہ عفار بی سے ہو کرجاتی ہے! اس پرلوگ جھے چیوڑ کرہٹ سگتے۔ دوسرے دان سے ہوتی ترمیں پیروبیں گی اورج کچے کل کہا تھا آج بچر کہا اور لوگوں نے پیر کہا کہ استواس سے دین کی خبرلو ۔ اس سے بعد بھیر پرے ساتھ وہی ہُوا ہو کل ہو چیکا تھا۔ اور آج بھی حضرت عباس رصنی اللہ عنہ ہی نے بچھے آب کیایا۔ وہ مجد پر جھکے پیروٹسی ہی بات کہی جبسی کل کہی تھی شید م - طَفَيْلٌ بن عَمْرود وسيى - يرترلين انسان شاع ، سوجه بوجه الكاور تبياة ويوس كے سردار شفے۔ ان سكے تبليد كولعض نواحى مين ميں امارت يا تُقريباً امارت حاصل تمي - وونبوت کے گیارہویں سال کم تشریف لائے تووہاں پہنچے سے پہلے ہی اہلِ محد نے ان کا استقبال کیا اور نهايت عزنت واحرّام سيميش آئے۔ بيران سيوض پرداز بوسے كه اسطفيل!آپ بمارے شہرتشرلین لائے ہیں اور برشخص جہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں سفن وہیجیدگی میں پھنسا رکھا ہے۔ ہماری جمعیت بجمیروی ہے اور ہمارا نثیراز ومنتشرکر دیا ہے۔ اس کی بات جادو کا سا الرّد کمتی ہے کہ آ دمی اور اس کے باپ کے درمیان آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان اور آدمی ور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی سیے۔ ہمیں ڈورلگتا سیے کرمس ا فنادست ہم دو جارہیں کہیں وہ آپ پراور آپ کی قوم پر بھی مذان پڑھے کہ اہندا آپ اس سے ہرگز گفتگو مذکریں۔ اور

حضرت طُفنَیُلُ کا ارشا دہے کہ یہ لوگ جھے برابر اسی طرح کی یا تیں سمھاتے ہے یہاں تک کہ میں سنے تہیتہ کہ ایک کہ میں سنے تہیتہ کہ ایک کہ کی گئی ہی کوئی ہی ہی سنوں گا مذاک ہے تعلقہ ایک کا اس بی میں سنے تہیتہ کہ ایک کہ ایک کے دی کی کوئی ہی ہی سنوں گا مذاک ہیں صبح کو مسجد حرام گی تو کا ان میں دوئی مٹونس دکھی تھی کہ میاد ااک یہ میں گئی کوئی ہات میرے کا ان میں بڑجائے ، لیکن الٹر کو منظور مختاکہ آپ کی بعض باتیں مجھے گئا ہی دے بہانچہ میں سنے بڑا محمد کا من میں بڑجائے ، لیکن الٹر کو منظور مختاکہ آپ کی بعض باتیں مجھے گئا ہی دے بہانچہ میں کہا: باتے جھے پر میری مال کی آہ و فغال ایک تو بخدا ایک موجھ

م صعم بخادی إب تقت نوم ۱/۹۹۹، ۵۰ باب اسلام ایی در ۱/۱م ۵ ۵ مه

بوجه رسكهنه والاشاعراء مي بول، مجه مير بحبلا براچيها بنيس ره مكتّ - بچركيول نه بين استصف كي است نول ۽ اگراچتی بئوتی توقبول کرلول گا۔ برئی ہونی تو چیوڈ دول گا۔ بیسوچ کرمی کرک گیں اور جب آپ كريك تومين بحي يحي بولسيا - أب منظفة تكافي الدرداخل بوست تومين بحى داخل بولك اوراك کواپنی آمد کا وافعدا ورلوگول کےخوف دلانے کی کیفیت ، پیرکان میں روتی کھونے اوراس کیا وجود آپ كى بعض باتين ك لين كى تفصيلات بتائين ، پيروض كيا كرات اپنى بات بيش كيم را س يَنْكُ الْفَلِكُمْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ كِيا - اور قرآن كى الادست فرائى - غداگوا دسبے: بين سنے اس سے عمدہ قول اوراس سے زیاده انصاف کی ہاست کمبی دشنی تقی بینا پخدیئں نے دہیں اسلام قبول کر یا اور حق کی شہا دست دی۔ اس کے بعد آپ مظافی اللہ سے موض کیا کہ میری قوم میرمیری بات مانی جاتی ہے۔ میں ان کے پکس بلیٹ کرجا وّ ل گا اور انہیں اسلام کی دعومت دول گا۔ لہذا آپ شکان کھیا تائے الترسے دُعا فرما میں کہ وہ مجھے کوئی نشانی وے دے۔ آپ مظافظی انے میا فرمائی ۔ حضرت طفيل کو چونشا في عطا ہم تي وه پرتمي کرجب وه اپني قوم سکه قربيب پہنچے تو المارتها لي نهان کے چبرے پرچراع جیسی روشنی پیدا کردی - انہوں نے کہا : یا اللہ چرے کے بائے کس ا ورجگر - مجھے اندلیشہ ہے کہ لوگ اسے مثلہ کہیں گئے۔ چینا کچے یہ رمشنی ان کے ڈنڈے میں ملیک گئی . مچرانبوں سنے اسپنے والدا ور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی اور وہ دونوں مسلمان ہوسگة؛ میکن قرم نے اسلام قبول کرنے میں قاخیر کی۔ گرچفرت طفیل بھی مسلسل کوٹ اں دسہے بیٹی کہ عز· وہ خندتی سکے بیکت جیب امنبول سفے ہجرت فرمائی توان سکے سائتھ ان کی قرم سکے ستر کا استی^خا ندان تنصے و حضرت طعنیال اسنے اسلام ہیں بڑے اہم کا رنامے انجام وسے کریما مرکی جنگ میں جام شہادت

۵۔ جِنْماُ دُازُ دِی ۔ یہ بین کے باشندے اور تبیلہ اُزُ وسٹنٹو وُ وُ کے ایک فروتھے جہاڑ يهونك كرنا اور أسيب انارنا ان كاكام نتا- كمر أسئة تو ديال كه احمقول سندنا كوفرير ينطانه فيليكاني پاگل ہیں۔موجا کیوں نداس تفص سے پاکس میلوں ہوسکتا ہے الڈمیرے ہی مانھوں سے اسے شفا 

ک بلکمنے مدیبیہ کے بعد کیو کرجب وہ دریزتشریف لاتے تو دسول اللہ ﷺ فیلینگانہ خیبریں نے۔ دیکھتے این ہشام ۱/۱۹۸۱ سنگ این بشام ۱/۱۸۲۱ دحمۃ للعالمین 1/۱۸۱ مختصرالسیرہ میشنے عبداللہ ص ۱۸۲

جھاڑ پیمونک کیاکر ما ہول ، کیا آب (مُنظِ الْمُنظِ اللّٰهُ اللّٰهِ الله کی صرورت ہے ؟ ابت نے جواب میں فرمایا. إن الحسمد لله منحسده ونستعيمته من يهسده الله فسلامضس لسه ومن يضلله فسلامسادى لمه، واشهد أن لا أله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محشداعيده ورسوله، امابعد ؛

" یعیناً ساری تعربیف الشر کے بیے ہے ۔ ہم اسی کی تعربیف کرتے ہیں اور اسی سے مدد جاہے ہیں۔ بعت التدميرايت وسد وسد اسه كوني مراه نبيل كرسكة اور جهدا للذ بمثلًا دسد أسه كوتي مدايت بنیں وے سکتا اور میں شہاوت ویتا ہوں کوا لٹیسے سوا کوئی مسبود بنیں۔ وہ تنہا سہے اس کا کوئی شرکیہ نہیں الدرمین شہاوت دیتا ہول کر محمد طالق الفیائی اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد:

منماً وته كها ذرا اين يزكل ت مجه كيرت وبيئ - آب قطة المنظمة الدين باروم إياراس کے لبد ضما دینے کہا ؛ میں کا مبنول ، جا دوگروں اور شاعروں کی باسٹ سن چیکا ہوں نیکن میں نے آپ مظالم الله المان مليد كل من كبين نبيس سند يه نوسمندركي انتما ه گهرا ي كوپهنيم بوت بين الميت ا پنا است است است است اسام برسین کردن، اوراس سکه بعدانهوں ترمین کر بی۔ للہ

ا گیاد ہویں سن نبوت کے موسم جی رولائن تائیں میرب کی چھرسعا دست مندروس میرب کی چھرسعا دست مندروس میرب کی چھرسعا دست مندروس

بهوسته - جود بیکھتے مروقامت ورختول میں تبدیل ہوسگتے۔ اور ان کی بطیف اورگھنی جھاؤں يں مبير كرمسلى نوں نے برسول طلم وستم كى پيش سے راحسن و نجات يا تى ۔

ا بل محدسف رسول الله يظافين كالمسلاف اور لوكول كو الله كى را وست روسك كالجربيراات ر کھا تھا اس کے تئیں نبی ﷺ کی مکست عملی یہ تھی کہ آپ راست کی اربی میں قبائل کے باس تشریف ہے جاتے ۔ اکر کے کاکوئی مشرک رکا وسٹ رز ڈال سے۔

اسی حکمت عملی کے مطابات ایک رانت آپ پیٹیٹٹیٹٹ حضرت ابو مجرمنی انڈعندا ورحضرت علی رضی الندعمهٔ کوممراه مے کر با مربیکے - بنو ذُبِل اور بنومشینباک بن تعلیہ سے ڈیر وں سے گذرے تو اُن سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے جواب تو بڑا امیدا فزا دیا لیکن اسلام تبول کرنے سے بارے میں کوئی حتی فیصلہ نہ کیا۔ کس موقع پر حضرت الجو کررمنی النّزعنہ اور نبؤ ذُبُل کے ایک آ دمی کے درمیان مسلؤنسب کے متعلق بڑا دلچسپ سوال وجواب بھی مُجوا۔ دونوں ہی ماہر انساب ہتھے یکٹے

اس کے بعدرسول اللہ مِنْ اللهُ اللهُ

یہ اہل بیرب کی خوش ضمتی تھی کہ وہ اپنے علیت بیرود طریبے سے سنا کرنے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبیر جیریا جانے والا ہے اور اب جلدی وہ منود ار ہوگا - ہم اس کی ہیروی کرکے اس کی معیست میں تہیں عا و اربم کی طرح مثل کرڈوالیں سکے۔ سالے

رسول الله عَلَىٰ الْهِ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ المُنْ الله عَلَىٰ الهُمُلْكُمُ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُمُلْكُمُ اللهُمُلْكُمُ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله ع

مل ديكي مختصرانسبرة ليشخ عبدالله ص ١٥٢١٥٠ مل وحمة للعالمين ١ ٨٥ مل دوري المعالمين ١ ٨٥ مل دوري المعاد ٢٠٠٥ م ابن مشام ١/٩٢٩، الم

یہ بترب کے عقلارا لرجال تھے۔ حال ہی میں جوجنگ گذر چکی تھی، اور سس کے دھویں اب سك فضاكرة ريك كئة بوت تقد، اس جنگ في ابنين چُدرچُد كرديا نفا اس يد ابنول في بجا طور پربہ توقع قائم کی کر آ ہے کی دعوت، جنگ سے فانے کا ذریعہ مابت ہوگی، چنا کچرانہوں نے کہا" ہم اپنی قرم کواس حالت میں چیوڑ کراستے ہیں ککسی اور قوم ہیں ان کے جبیسی عداوت و دشمنی نہیں پائی جاتی۔ امیدسے کہ النّدائی کے ذریعے انہیں کیجا کردے گا۔ ہم وال جاکرلوگوں کواتی کے تقصد کی طرف بلائیں گے۔ اور یہ دین جوہم نے خود قبول کرایا ہے ان پر بھی پیٹیں کریں سکے۔ اگراللہ نے ا کے بران کو مکی کردیا تو پیرائی سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہو گا "

اس کے بعدجب بدلوگ مدرینہ والیس ہوئے توا پنے ساتھ اسلام کا پنیام بھی ہے گئے؟ چنا بخہ و فإل كُفر كُفر رسول الله مِينَا اللهُ اللهُ

اسى مال شوال مسك برقوت مين حصرت عاتب برضى الدُعنها سي مكاح رسول الله عظالم الله المنظامة المنطقة المن

رضى التَّدعنها سنة كاح فرايا- اس وقت ان كى عمر چيربس ننى - پيربجرت كے پہلے سال شوّال ہی کے مہینہ میں مدہبتہ کے اندران کی خصتی ہوئی - اس دفت ان کی عمرنو ہرس تعی <sup>الیا</sup>

#### إسرار اورمعراج

نبی ﷺ کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی او ذطلم کوستم کے اس درمیانی مرصلے سے گذر رہی تقی اور افت کی دُوروراز بہنا یَروں میں دصند لے قاروں کی جبلک دکھائی پڑنا شروع ہو کی تھی کہ إسرار اور معراج کا واقعی پیش آیا - يرمعراج کب واقع ہوئی ؟ اس بارے ہیں اہل سببر کے اتوال مختلف ہیں جربہ ہیں ،

ا۔ جس سال آپ میں اللہ کو نبوت دی گئی اسی سال مواج بھی واقع ہوتی ریطبری کا قول ہے)

ا- نبوت کے پانچ سال بعد مواج بُوئی راسے امام فودی اور امام قرطبی نے رائج قرار دیا ہے )

ا- نبوت کے دسویں سال ۱۲ روجب کو ہوئی راسے علام نصور لوری نے اختیار کیا ہے۔)

ام بجرت سے سولہ جیسنے پہلے بینی نبوت کے بار ہویں سال ماہ رمضنان میں ہوئی۔

۵۔ ہجرت سے ایک سال وہ ماہ پہلے مینی نبوت کے قریمویں سال محرم میں ہمائی۔

ان ہیں سے پہلے نیمن اقوال اسس بیلے مینی نبوت کے تربویں سال ماہ رئین الاقول میں ہمائی۔

ان میں سے پہلے نیمن اقوال اسس بیلے مینی نبیر مائے کہ حضرت خدیجے رضی اللہ و نہا کی دھنے اللہ کا میں اللہ و نہا کی دھنے در میں اللہ و نہا کہ دھنے در میں اللہ و نہا کہ دیا دیا گئی دیا دیا ہوں کہ در نہا کہ دیا دیا گئی دیا دیا ہوں کہ دیا دیا گئی دیا دیا ہوئی کہ دیا دیا گئی دیا دیا گئی دیا دیا گئی دیا ہوئی کی دیا دیا گئی دیا گئی دیا ہوئی کی دیا دیا گئی کہ دیا دیا گئی کہ دیا دیا گئی کہ دیا دیا گئی کر دیا کہ دیا گئی کی دیا دیا گئی کہ دیا گئی کا دیا گئی کہ دیا گئی کہ دیا دیا گئی کہ دیا گئی کہ دیا گئی کہ دیا گئی کے دیا گئی کہ دیا گئی کی دیا گئی کے دیا گئی کہ دیا گئی کہ دیا گئی کہ دیا گئی کیا گئی کہ دیا گئی کیا گئی کہ دیا گئی کر دیا گئی کے دیا گئی کے دیا گئی کی کہ دیا گئی کے دیا گئی کر دیا گئی کر دیا گئی کر دیا گئی کی کہ دیا گئی کر دیا گئی

ان میں سے پہلے تین اقوال اسس بیٹے میں مانے جاسکتے کہ حضرت خدیجہ رضی المدونہا کی وفات نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھی اور اس پرسب کا اتفاق سے کہ نماز پنجگانہ ک فرضیت مواج کی رامت ہوئی۔ اس کا مطلب بیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات معراج سے پہلے ہمائی تھی اور معلوم سے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نبوت کے دسوی سال ماہ رُضان میں ہوئی تھی۔ ابذا مواج کا ذمانہ اس کے بعد کا ہوگا اس سے پہلے کا نہیں۔ یا تی رہے الجرکے میں ہوئی تھی۔ ابذا مواج کا ذمانہ اس کے بعد کا ہوگا اس سے پہلے کا نہیں۔ یا تی رہے الجرک تین اقوال توال توال تیں کسی کوکسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی دبیل نہ بل سکی ۔ السبت سورہ اسرار کے سبیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کی زندگی کے باکل آخری دورکا ہے۔ لیے

، ائمه صدمیث نے اس واقعے کی جو تفصیلات روابت کی بیں ہم اگل سطور میں ان کا حاصل

ان اقوال كي تفسيل كرين على خطر فرط يئ - زا دا لمعاد ١/ ١١٩ م منتصراليرة مبين عب دالله صلى ١١١١ م منتصراليرة مبين عب دالله

پیش کررسے ہیں۔

ابن تیم کھتے ہیں کرمیح قول کے مطابات دسول اللہ میں اللہ کا اللہ کے میں مہارک سمیت بُراُق پرسوار کرکے حضرت جبر بل علیہ السّلام کی معیمت میں مبرحوام سے بیت المقدس کے سیرکرائی گئی پیرا ہے مطافقہ کا ان فرول فروایا 'اور اجمیار کی امامت فرواتے ہوئے نماز پڑھائی 'اور بُراِق کومسجد کے دروا زے کے حلتے سے باندھ ویا تھا۔

اس کے بعد اسی رات آپ مظافی کا کو مبیت المقدی سے آسمان دنیا تک ہے جایا گیا۔
جبران علیہ السّلام نے دروا زہ کھلوایا - آپ میٹا فیلی کے بیے دروا زہ کھولاگیا۔ آپ میٹا فیلی کا نے وہاں انسانوں کے باب حضرت آدم علیہ السّلام کو دیکھا 'اورا نہیں سلام کی - انہوں نے آپ کو ان کے کو مرجا کہا۔ سلام کا جواب دیا اور آپ میٹا فیلی نوت کا اقراد کیا - اللّہ نے آپ کو ان کے دا تیں جانب سعادت مندوں کی رُومیں اور با میں جانب بر بختوں کی رُومیں دکھلائیں ۔

پیرات فیلیسی اسلام کو دومرے اسمان پر بے جایا گی اور دروا زه کھلوایا گیا۔ آپ نے وال صفرت کی بن ذکر یا علیماالسلام اور صفرت صیلے بن مربع علیما السلام کو دبکھا۔ دونوں صفلاق کی اور سلام کیا۔ وونوں نے سلام کا ہواب دیا، مبارک با ددی ،اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔

پیرتیسرے اسمان پر بے جایا گیا۔ آپ میکن فیلی نے وال حضرت یوسف علیما لسلام کو دبکہا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارک با ددی ، اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔

پیرچے تھے اسمان پر سے جایا گیا۔ وہاں آپ میکن فیلی کے نبوت کا افرار کیا۔

اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرب کہا اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔

اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرب کہا اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔

مع مانح پی ترسمان پر سے جایا گیا۔ وہاں آپ میکن فیلی کے نبوت کا افرار کیا۔

مع مانح پی ترسمان پر سے جواب دیا، مرب کہا اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔

میر بانچری آسمان پر سے جایا گیا۔ وہاں آپ شکا الله فی تعالی اور اقرار نبوت کیا۔
کودیکھا۔ اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارک باودی اور اقرار نبوت کیا۔
پیر آپ میلا فیلی کو چیٹے آسمان پر سے جایا گیا۔ وہاں آپ کی طاقات حضرت موسلی بن عران سے بحوق آپ فیلا فیلی نے انہوں نے مرحبا کہا اور اقرار نبوت کیا۔ البنہ جب آپ وہاں سے بحوق آپ فیلا فیلی نہوں نور ہے جی انہوں نے کہا وہاں سے آگے بڑھے تو وہ دونے گئے۔ ان سے کہا گیا آپ کیوں دور ہے جی انہوں نے کہا میں اس سے رور وہ ہوں کہا کے دان سے کہا گیا آپ کیوں دور ہوں کہا کہا تہوں نور ہوں کہا کہا تا ہوں کہا گیا آپ کیوں اور سے جی انہوں نے کہا کہا اس کی است سے کوگئیری اسے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے افدرد اخل ہوں گئی۔

اس کے بعدات شان کے بیات میں ایک کے بیات کی بیٹر کے ان کا کا ایک سے جایا گیا۔ بھرات کے بیاب کُمُور کونا ہر کیا گیا ۔

بعرضدك جبار بكل جلالؤك درمارمي بينجايا كيا اورآب يتطافيكانا الشرك لتنه قريب ہوئے کہ دو کما نوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس دفت اللہ نے اپنے بندے پردحی فرما نی جو کچه که وحی فرمانی اور پیاس وقت کی نمازی فرض کیں۔ اس کے بعد آپ مینان فیلینگان والیس ہوتے یہاں یک کہ حضرت موسی علیہ السّلام کے پاس سے گذرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللّٰہ نے أب يتلفظ المان ميز كاحكم دياب ؟ أب يتلفظ الدف فرايا بجاس نمازول كا؟ انبول في كما و "اب کی امّت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ اپنے پرور دگار کے پاس واپس جابیتے اور اپنی است سے مشور ہ سے رہے ہیں - انہوں نے اشارہ کیا کہ بال اگر آپ جا ہیں - اس سے بعد حضرت میح بخاری کا لفظرین سے ۔۔۔ اس نے دس نمازی کم کردی اور آپ میٹالفظیمان میں لاتے كت جب موسط عليه السلام ك إس سے گذر بواتر البي خبردى - البول نے كو آپ مظافظتان ابینے رہ سکے پاس والیں جائیے اور تخفیف کاموال کیجئے "اس طرح حضرت موسی علیہ السّلام اور اللّه ع وجل کے درمیان آپ کی آ مدورفت برابرجاری رہی۔پہال کے کہ اللہ عز وجل نے صوف پالنے نمازیں اِتی رکھیں۔ اس سے بعد مجمی موسی علیدالسّلام نے آپ ﷺ کو واپسی اورطلب یخفیف کا مشوره دیا گراپینیانه این از اب مجمد این رس سے ترم محسس بوربی ہے۔ بیں اسی ب راضی ہوں اور سریم نم کڑا ہوں ؛ ہیرجب آپ مزید کچے دور تشریف کے گئے تو ندا آئی کرمیں نے ایا فریفیہ نافذ کردیا اور اسینے بندوں سے تخفیف کردی ہے۔ 

تبارک تعاسط کو دیکھا پابنیں ؟ مچرام م ابن تمییہ کی ایک تفیق ذکر کی ہے ہیں کا عاصل میر ہے کہ آئکھ
سے دیکھنے کارے سے کوئی ٹبوت بہیں اور مذکو کی صحابی اس کا قائل ہے ؟ اور ابن عباسس سے
مطلقاً دیکھنے اور دل سے دیکھنے کے جودو تول منقول ہیں۔ ان میں سے بپہلادو سرے کے منافئ نہیں
اس کے بعدامام ابن قیم کھھنے ہیں کے سورہ نجم میں اللہ تعالی کا جویہ ارتباد ہے :

اس کے بعدامام در کی آیا اور قریب تر ہوگیا ۔ ،
" پھروہ نزدیک آیا اور قریب تر ہوگیا ۔ ،
" پھروہ نزدیک آیا اور قریب تر ہوگیا ۔ ،

توبداس فربت کے علاوہ ہے جومواج کے واقعے میں عاصل ہوتی تھی کیونکوسورہ نجم میں جس فربت کا ذکرہے اس سے مراد حضرت جبریل علیدائشلام کی فربت و نگرتی ہے جیسا کو حضرت عائش رضی الند عنبا اور ابنِ مسعو و رضی الند عنبا الند عنبا الدر ابنِ مسعو و رضی الند عنبا کا ذکرہے اس کے بادر ہیں صراحت ہے کہ یہ کے بر فلاف صربے مواج میں قربت و تدلی کا ذکرہے اس کے بارے میں صراحت ہے کہ یہ رب تبارک و تعالی سے قربت و تدتی تھی ، اور سورہ نجم میں اس کو مرسے سے جمیرا ہی بہنیں گیا ، علم اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ شاف تھی ، اور سورہ نجم میں اس کو مرسے سے جمیرا ہی بہنیں گیا ، علم اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ شاف تھی ، اور سورہ نجم میں اس کو مرسے سے جمیرا ہی بہنیں گیا ، عدرت جبریل شخص ہے ۔ بہنیں گار شاف تھی نے ان کی اپنی شکل میں دومرتبہ دیجھا تھا ایک مرتبہ زمین پر اور ایک مرتبر سردرۃ المنتہاں کے پاس و الندام مرتبہ زمین پر اور ایک مرتبر سردرۃ المنتہاں کے پاس و الندام مرتبر اللہ مرتبر سردرۃ المنتہاں کے پاس و الندام مرتبر اللہ مرتبر سردرۃ المنتہاں کے پاس و الندام مرتبر اللہ مرتبر سردرۃ المنتہاں کے پاس و الندام مرتبر سردانہ المنتہاں کی بھی میں مرتبر سردانہ المنتہاں کے پاس و الندام مرتبر سردانہ المنتہاں کی بھی مرتبر سردانہ المنتہاں کے پاس و المندام مرتبر سردانہ المنتہاں کے پاس و سردانہ میں کی سردانہ مرتبر سردانہ المنتہاں کی بھی مرتبر سردانہ المنتہاں کی بھی سردانہ کی سردانہ کی بھی سردانہ کی بھی سردانہ کی سردانہ کی بھی سردانہ کی بھی سردانہ کی بھی سردانہ کی سردانہ کی بھی سردانہ کی بھی سردانہ کی بھی سردانہ کی بھی ہو بھی ہو

اس و فعربی نبی مینان کی مارزشق صدر رسینه پاک کتے جائے کا واقعربیش آیا اورات کواس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئیں۔

آپ مینی اس بر اس بر اس بر اس بین کے گئے۔ آپ نے دود مداختیار فرطیا۔ اس بر ات سے کہا گیا کہ آپ منے دود مداختیار فرطیا۔ اس بر ات سے کہا گیا کہ آپ مینی کا آپ منظیلی کو فطرت کی راہ تبائی گئی کا آپ منظیلی کا اور بیا در کھنے کہ اگر اس مینی کا آپ کی است کراہ ہوجاتی۔

ت را دالمعاد ۴/۱۴، ۱۸ میزدیکیت میمی نخاری - ۱/۵۰ ۱۵۵ م، ۴۵۴، ۵۲۹، ۱۷۸، ۱۷۸۵، ۵۲۹، ۴۵۹، ۲۵۹، ۲۵۹، ۲۵۹، ۲۵۹، ۲۵۱

ياني كالمنت جنت بيرسب والشراعلم)

کے بوٹل الفائلی کے ان کوکول کوئی دیکھا جو پتیموں کا مال طلماً کھاجاتے ہیں۔ ان کے بوٹ ونٹ رکے بوٹ ونٹ کے بوٹ ونٹ کے بوٹٹول کی طرح ستھے اوروہ اپنے مندمیں تیجر کے کوٹوں جیسے انگارے کھونس رہے تھے جو دو سری جانب ان کے باخائے کے راستہ سے تکل رسبے تھے۔

اپ منظانی کا سنے مود خوروں کو بھی دیجا۔ ان سے پہیٹ اتنے بڑے بڑے ہے کہ وہ اپنی عجر سے ادھراُ دھر نہیں ہوسکتے سنھے اور حبب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جا آتوان کے پاس سے گذرتے وقت انہیں روندتے ہوئے جاتے تنے۔

آپ شاند ایک نیا اور اس کو می دیکی اور اس کو می دیکی اور اس کے سامند تا زو اور فربہ گوشت تھا اور اس کے پہلوبہ پہلوسٹو ایک ایس کے پہلوبہ پہلوسٹو ایک ایس کے پہلوبہ پہلوسٹو ایک ایس کے پہلوبہ پہلوسٹو ایک اور اور فربہ گوشت چیوڑ کو مراز ایکو ایس کے اس کے اس کا اس کا اور اور کو دیکی اور اور افل کر دہتی ہیں۔

ایس شاند کی اور اس سے ڈنا کے فرریعے ما طربحوتی ہیں سکین الاسلمی کی وجہسے بہتر ان کے مشو ہر کا سجھا جاند ہے ایس شاند کو ایس کی سینوں میں بڑے بڑے ٹرسے کا نے چیسا کر اینیں اسمان فرین کے درمیان لشکا دیا گیا ہے۔

اَ بِ مِنْ اللَّهُ عَلِیْ اَلْمَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْلِلْ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْ

الك ما بقد حاله - نيزابن بهتام ١/١٣٩١، ١٠١٧ - ١٠١٨ - اودكتب تفاسير تفييرسوره اسراء

آپ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

" آگریم را الله تعاسل آپ کو اپنی کچرنشانیال و کھلائیں۔" اور انبیار کرام کے بادے میں ہی الله تعالی کی سنست ہے۔ ارت وسیے ا وَکَذَٰلِكَ نِرُی ۤ اِبْرَهِیمُ مَلَّكُونِ ٓ السَّمُونِ وَالْاَرْضِ وَلِیْكُونَ مِنَ الْمُوْقِیٰ بِنَ (۱۹۵۰) "واوراس طرح ہم نے ابراہیم کو اُسمان وزمین کا نظام معلمت و کھلایا۔ اوراناکہ وہ یقین کہنے والوں سے ہو۔"

> ا در موسی ملیر السّلام سے قرایا :۔ لِنْدِ کَلِیْ مِنْ الْمِیْ الْکُبُری (۲۲:۲۰) لِنْدِ کَلِیْ مِنْ الْمِیْ کِیرِ بِرِی نِنْ نِیاں دکھلائیں۔''

پھران نشانیوں کے دکھلانے کا چومقصود تھا اسے بھی النہ تعالیٰ نے اپنے ارث و کی فیدیکی کُن مِسن المنہ واضح فرا دیا۔ کا فیدیکی کُن مِسن المنہ واضح فرا دیا۔ چنا پخرجب البیار کوائم کے علوم کو اکسس طرح کے مشاہدات کی مندحاصل ہوجاتی تھی تواہیں میالیقیں کا وہ مقام حاصل ہوجاتی تھاجس کو ایوا نہ ان کھی تھیں دجہ سے کہ انہ بیار کوائم النہ کی را دیا ہی البی مشکلات جیل ہے تھے جنہیں کوئی اور جیل ہی نہیں سکتا ہے کہ انہ بیار کوائم النہ کی را ہیں البی مشکلات جیل بیلے تھے جنہیں کوئی اور جیل ہی نہیں سکتا

ع زادالمعاد ا/۸۷ نیزد کیمیت سیح بخاری ۱۸۴/ میمیمسلم ا/۹ ۱۱ بای شام ا/بو، ۲۸ سرم، ۳۰ بر - این شام ا/بو، ۲۸ سرم و کن ابن بشام ا/۹۹۹

درخفیقت ان کی نگا ہوں میں دُنیا کی ساری قوتیں مل کربھی مجیقر سے پُرے برابر حیثیت بہیں رکھتی تقییں اسی لیلے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی شختیوں اور ایڈا رسا نیوں کی کوئی پروا نہیں کرتے ہتھے۔

اس واقعهٔ معراج کی جزئیات کے میں پردہ مزید جھمتیں اور اسرار کارفر ما تھے ان کی بحث کا اصل متعام اسرارِ شربعیت کی تنہیں ہیں۔ البتہ چند موٹے موٹے مقائق ایسے ہیں، جو اس مبارک سفر کے سرچشموں سے پیموٹ کرمیرت نبوی کے گلش کی طرف دوال دوال ہیں اس لیے بہاں مختصراً انہیں قلمبند کیا جاریا سبے۔

سین یہ تیا دت منتقل کیسے بوکتی ہے جب کراس امّت کا دسُول کے کے بہاڑوں میں لوگوں کے دربیان کھوکریں کھا ما بھر دیا ہے ؟ اس وقت یہ ایک سوال تھا جو ایک و و سری تقیقت سے بردہ انتھا رہا تھا اور وہ حقیقت یہ تھی کراسلامی دعوت کا ایک وُورا پینے خاتے اور اپنی کھیل کے قریب انگلہ اور ابنی خاتے اور اپنی کھیل کے قریب انگلہ اور اب ایک دو سرا دُور شروع ہوئے والا ہے جس کا دھار ایک سے مختلف ہوگا۔ اس لیے سم دیکھتے ہیں کہ تعیش ایک دو سرا دُور شروع ہوئے والا ہے جس کا دھار ایک سے مختلف ہوگا۔ اس لیے سم دیکھتے ہیں کہ تعیش ایک میں مشرکین کو کھی وار ننگ اور سخت و ممکی وی گئی ہے۔ اور ث دہے ۔

وَاِذَآ اَرَدُنَآ اَنۡ ثُهۡلِكَ قَرۡیـٰۃً اَمَرۡنَا مُثۡرَفِیۡهَا فَفَسَقُوۡ فِیۡهَا فَحَقَّ عَلیٰهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرَنٰهَا تَدۡمِیۡرًا ٥ (۱۳:۱۴)

" اور بم سنے نوح سے بعد کنتی ہی قوموں کو تباہ کر دیا ؟ ا در تمہا دا رہب اپنے بندوں سے جرائم کی خبر دکھنے اور دیکھنے کے بیاے کا فی سیے ۔ "

پھران آبات کے بہتو بہ بہلو کچر ایسی آبات بھی ہیں جن میں ملی ٹوں کو ایسے تمدنی قوا عدو منوا بطاور د فعات ومبادی بتلائے گئے ہیں جن پر آئے ہ اسلامی معاشرے کی تعمیہ ہوئی تھی گھیا اب وہ کسی ایسی معرز میں پر اپنا ٹھکا ٹا بنا چکے ہیں، جہاں ہر پہلوسے ان کے معاطات ان کے اپنے یا تھ میں ہیں اسلامی معاشرے کی جگی گھوا کر آ اپنے یا تھ میں ہیں اور ابنوں نے لیک ایسی ومدت متماسکہ بنا لی ہے جس پر معاج کی جگی گھوا کر آ ہے اپنی جائے یا تھا ور امن گاہ ہے اپنی جائے ہیں ہوگا، اللہ میں انتا وہ سے کر دمول اللہ میں انتا وہ سے کر دمول اللہ میں انتا وہ سے کر دمول اللہ میں انتا وہ ہے کہ دمول اللہ میں انتا وہ ہے کہ دمول اللہ میں انتا وہ ہے کہ دمول اللہ میں ہوگا،

یہ اسرار و مواج کے با برکت واقعے کی تدمیں پوشیرہ حکمتوں اور دا زباتے سربسۃ میں سے
ایک الیا دازا ور ایک الیم حکمت سے بی کا ہمادے موضوع سے براہ راست تعلق ہے۔ اس
لیے ہم نے مناسب مجھا کہ اسے بیان کر دیں۔ اسی طرح کی دوبر ٹی حکمتوں پر نظر ڈالنے کے بیرہم نے
یہ دائے قائم کی ہے کہ اسمرار کا بیروا تعہ یا تو بیعیت عقیۃ اُڈل سے کھے ہی پہلے کا ہے یا عظیم کی دونوں بیلے کا ہے یا عظیم کی دونوں بیلے کا ہے۔ یا عظیم کا دونوں بیلے کا ہے۔ واللہ اعلم

#### بهلى سبعيث عقبه

ہم بتا چکے ہیں کہ نبوت سے گیا رہویں سال ہوسم جے میں بنیرب سے چھرا دمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور رسول النّر مظافظ کیا ہے وصدہ کیا تھا کہ اپنی قرم میں جا کر اپ مظافظ کیا تھا کی رست کی تبدیغ کریں گے۔

اس کانیتجربه برگوا که انگلے سال جب موسیم جج آیا دلینی ذی الجیمسلانه نبوی برمطابان جولائی الملاست کو باره آوی آب متنافظ کانی کی خدمت میں حاضر بوست و ان میں حضرت جا گرین عبداللہ سلست کو جیوڑ کر واقع و ہی سنتے جو پھیلے سال بھی آسیکے سنتے اور ان سکے علاوہ سان آدمی . ان میں اسکے علاوہ سان آدمی .

نع نفر بین الحارث الدی عقرار بین البخار (فررج)

(۱) مثّا فرین الحارث این عقرار بین البخار (فررج)

(۲) وَکُواُن بی عبدالنفیس بین وُرُنِیْ (س)

(۳) عُبَادُ بی صامست بین عنم (س)

(۱) یزیّز بی تعلیہ بین علیہ (س)

(۵) عبائش بین عبادہ بین نشلہ فروس)

(۴) البِّ البیٹم بین البِیْمُ بین البیٹم بین البیٹم

(٤) عوتم بن ماعده

لے عقبہ رح۔ قد بستینوں کو قربی بہاڑی گھاٹی لین تنگ بہاڑی گذرگاہ کو کہتے ہیں۔ مکرے منی آئے جاتے ہوئے منی سوئے منی کو رہے۔ ہوئے منی کے مغرب کی رسے پر ایک جرہ کو کھوری ارب ایسے سے گذرہ پڑتا تھا۔ یہ گذرگاہ عَشبہ کے نا اسے سہور ہے۔ وی الحجہ کی وسویں ایسے کو من ایک جرہ کو کھوری اربی جاتی ہے وہ اسی گذرگاہ کے سرے پرواتی ہے ایسے ایسے السے کھوڑے کی مسئے بھوڑے کی مسئے ہے۔ باتی دو جرے اس سے مشرق میں مقوڑے فاصلے پرواتی ہیں۔ چونکہ منی کا پر را میدان جائی تھام کرتے ہیں، ان تینوں جرات کے مشرق میں سے اس میے ساری پرواتی ہیں۔ ویکٹر وی اس ایس کے ساری پرواتی ہیں۔ ویکٹر وی اس ایس کے ساری پرواتی ہیں۔ ویکٹر وی اس ایس کے اس کے اس کے ساری پرواتی کی اندور فت کا سنسان میں ہو ہا تھا۔ اس پہل او موسی رہتی تنی اور کئر وی ان اور اسی مناسعیت سے اس کو بیعت عَشَبہ کہتے ہیں۔ اب بہاڑ کاٹ کر بہاں کی وہ سرکویں تکال ان میں ہیں۔ اب بہاڑ کاٹ کر بہاں کی وہ سرکویں تکال ان میں ہیں۔ اب بہاڑ کاٹ کر بہاں کی وہ سرکویں تکال ان میں ہیں۔

ه بنی همروین عوف ر رر

عُقَبُ کی اس بیست کی تفصیل صبح بخاری میں صفرت عبادہ بن صامت رضی الدّوزے موں بات پر بیست کرو کہ النّہ کے ما بخد میں کہ رسول اللّہ وَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

کواسلامی احکام کی تعلیم دے اور ابنیں دین کے دروبست سکھاتے اور جولوگ اب بک شرک پر پہلے آرسہے ہیں ان میں اسلام کی اشاعت کرسے ۔ نبی مظافی ان سے اس سفارت کے سیار ساتین اولین میں سے ایک جوال کا انتخاب فرما یا بیس کا نام نامی اور اسم گرامی مُصعَبُ بن مُریم عُهُرُوی رضی اللہ عنہ ہے۔

من ما من الله المساحي المساحي المساحين الله عنه الله الله عنه الل

ت صحح بخارى، باب نيدياب ملاوة الايمال ا/ 2، باب وفود الانصار ا/ ٥٥٠ : ٥٥ رلفظ اسى باب كا يتب باب توله تعالى ا فد ا جناء ك المسؤمنات ٢/ ٢٢٤، باب الحدود كفارة ٢/ ١٠٠٠)

ت رحمة للعالمين ا/٩٥٠ اين مبتام ا/ ٣١١ ما ٣٣٨ ٣ - صورت مراد مراد مراد و الارد و الروم المراوي المراوي المراوي المراوي المراوي المراوي المراوي المراوي المراوي

ابل ییزب میں جو تو نورش سے اسلام کی بیلین شروع کردی ۔ حضرت مُصَعَفِ مُعَرَی کے خطاب سے مشہور ہوئے ۔ رمُحَرِی کے معنی بیں پڑھانے والا ۔ اس وقت مقل اورا ساد کو مُحَرِی کہتے تھے ،
مشہور ہوئے ۔ رمُحَرِی کے معنی بیں پڑھا نے والا ۔ اس وقت مقل اورا ساد کو مُحَرِی کہتے تھے ،
بیدخ کے سیسے میں ان کی کامیا بی کا ایک نہایت شاندار واقعہ بیہ کہ ایک روز حضرت اسعد
بی دُرار ورضی الله عندا نہیں ہمراہ ہے کر بنی عبدالاشہل اور بنی ظفر کے شطے میں تشریف ہے گئے اور
وال بنی طفر کے ایک والی فائی ایک کنویں پر ببیٹھ گئے ۔ ان کے پاس چند مسلما ن بھی جمع
موکے ۔ اس وقت کہ بنی عبدالاشہل کے دو نول مروا رامینی حضرت سنگذبن معافی اور حضرت النہیں ہوئے سنے بکارشرک ہی پر سنے ۔ انہیں جب خبر ہوئی توصفرت سنگند نے صفرت اکٹیڈ مسلمان بنییں ہوئے سنتے بکارشرک ہی پر سنتے ۔ انہیں جب خبر ہوئی توصفرت سنگند نے حضرت اکٹیڈ مسلمان بنیں ہوئی سنتے بکارشرک ہی پر سنتے ۔ انہیں جب خبر ہوئی تو خورت سنگند نے خورت انہیں ہیں ہوئی کہ درا جاد اور ان دونوں کو بچو ہمارے کی وروں کو بہو توف بنانے آستے ہیں ، ڈوائٹ دو اور ہمارے معلمیں آئے سے منع کروو۔ چو بحراستگذبن ذرا رہ بیری خالہ کا لاکا ہے (اس بیے تہیں ہیں ہیں ہوئی اور اس بیے تہیں ہیں ہیں کو دیا ۔ ویا ۔

أمئه بيذني إبنا حربه الثمايا-اوران دونوں كے پامس بہنچے بصفرت استنسانے انہیں آتا ديجه كم حضرت معسعت سے كه ؛ يه اپنى قوم كاسرد ارتبهارے باس أرواب -اس كے بارسے بين النسام كان اختیار کرناً حضرت مععرت نے کہا : اگریہ بہٹیا تواس سے بات کروں گا'' اُسٹیر پہنچے توان سے پکسس كوف بوكرسخدن مسست كيف سكار بواله " تم دونون بهارسي بها ل كيول آست مو المهما دست كمزودول كوبيوتوف بنات بو ۽ يا د ركھو! اگرتمبين اپني جان كى ضرورت سب توم سے الگ ہى رہو ۔ حضرت مصعب نے کہا ایکیوں مذاب بیٹیوں اور کیسنیں۔ اگر کوئی بات پیندا جائے نوقبول کریں ہیندنہ است توجهور دین صرت استبداند کها: بات معنفانه کهدرست بود اس کے بعدایا حربه گار کردید كتة "اب محفرت مصعر بشرف في است شروع كى اور قرآن كى نلاوت فرا تى مان كابيان سب کر بخدا ہم نے حضرت اُسٹے ٹید کے اولے سے پہلے ہی اُن سے چہرے کی ٹیک دمک سے ان کے اسلام کا پته لگا لیا۔ اس کے بعدانہوں نے زبان کھولی توزایا ، بیرتوبشا ہی عمدہ اوربہت بی خوب ترہے جم لوگ كى كواكس دىن ميں داخل كرنا چاہتے ہوتو كيا كرتے ہو؟ انبول نے كہا "اپ عنسل كرليس يكيرے پاك كر يس- بيري كي شهادت دين ميردوركست تماز پرمين "ابنول في الدكونسل كيا كيروي ك كتا -کلمیزشهادت اداکیا اوردو دکست نمازیری - پیرلیانے! میرے پیچھے ایک اور خص ہے ،اگروہ تها را پیرو کاربن جائے تو اُس کی قوم کا کوئی آ دی پیچیے مذرہے گا، اور بین اس کو ابھی تمہا ہے ہاس بھیج رہا

بهوں به راشا ره حضرت معکرین معادّ کی طرف تھا۔)

اس کے بعد صفرت اُسٹنیڈ سے اپنا حربہ اٹھایا اور ملیدے کو صفرت سُمُد کے پاس پہنچ ۔ وہ اپنی قوم کے سانے محفل تر شرف فرط تھ رصفرت اُسٹنید کو دیکھ کر) لجھے " میں بخدا کہد دہا ہوں کہ یہ شخص تہا ہے پاس ہو چرہ سے را ہوں کہ یہ شخص تہا ہے پاس ہو چرہ سے کہ آرہا ہے یہ سے سے کرگیا تھا۔ پھر جب صفرت اُسٹند محفل کے پاسس آن کھوٹ کو گوٹ تو موریا فت کیا کہ تم نے کیا گیا ؟ انہوں نے کہا " بین نے ان سے دریا فت کیا کہ تم نے کیا گیا ؟ انہوں نے کہا " بین سے ان دونوں سے بات کی تو واللہ جھے کوئی حرج تو نظر نہیں آیا۔ ویسے بی سے انہیں منے کردیا ہے اور انہوں نے کہا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے گا جو آپ چا چی گھے۔

اد مرحزت سند نو کی ایسان اور ایسان کی است کہد دیا تھا کہ بخدا تہادہ پاکس ایسان اور ایسان کی ایسان ایسان کی اور قرآن کی قاوت کی اس کے بعد اینان کی اور قرآن کی قاوت کی۔

اس کے بعد اینان برہ گاڑ کر بیٹھ گئے محضرت صعیب نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی قاوت کی۔

اسلام کا پیان ہے کہ بمیں حضرت سعد کے اولیے سے پہلے بی ان کے چہرے کی چیک و مک سے اُن کے اسلام کا پیا اور قرایا ، تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے اسالام کا پیا آپ کی ایسان کی شہاوت ویں ، پیرو و رکھت نماز برطیس ۔ جو یہ انہوں نے زیال کولی کہ لیں ، پیری کی شہاوت ویں ، پیرو و رکھت نماز پر طبیس ۔ حضرت سکھ نے ایسان کیا ۔

اس كى بدر إينانيز والمقايا اورايني قوم كى مخل ين تشريف لائے - لوگوں نے ديکھتے ہى كہا: ہم بخداکہ رہے ہیں کہ حضرت سنٹرج چیرہ نے کرگئے تھے اس کے بجلئے دوممرا ہی چیرہ نے کر پیلے ہیں۔ پیر جب حضرت سعندا بلِ مجلس کے پاس آ کردے تو بوسے واسے بنی عبدالاشہل! تم لوگ اپنے اندرمیرا معا ما کمیسا جانتے ہو؟ ابنوں نے کہا ، آپ ہمادے مردا دبیں۔سب سے اچی سوجہ ہوجھے مالک بين اور ممارك سب سيا بركت إسان بين-انبول في كها: "اجها توسنو! اب تمهارك دول اورعور توں سے میری بات چیت حرام ہے جب مک کہ تم لوگ النداور اس کے رسول ملافظ الله پرایمان نه لاقهٔ ان کی اس بات کایدا ژبواکرشام بوت بوت اس تبییے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورمت اليبي مذيجي جومسلمان مذ مبوكتي مبو- صرف ايك أدمي جس كا نام أحثيرم نفيا اس كا اسلام جنگب احد يك مومز برُدًا - بيرا حد ك ون اس نه اسلام قبول كيا ورجنگ ميں لاماً برُدا كام آگيا - اس سفايمي الذك يدايك سجدوى مذك تما- نبي الكافات في المنطقة الماس فراياكه السائد تقورًا على اورزباده اجربايا-حضرت معدوث ، حضرت اسعد بن زراره بی کے گھرتنیم دہ کراسلام کی تبلیغ کرتے دسے بہال یک که انعها رکا کوئی گوانه باقی مذبه پیچس میں چندمرد اور دور تنین مسلمان مذبه دیگی ہوں۔صرف بنی امید بن زیدا و زخطمه اور داکل کے مکانات باتی رہ گئے تھے۔مشہورشاع قبیس بن اسلست انہیں کا آدمی تھا ا ورید لوگ اسی کی بات مانتے ستھے۔ اس شاع نے انہیں جنگ خندتی دم هدیوی) تک اسسالام سے روکے رکھا۔ بہرمال اسکے موسم جے بینی تیرہویں سال نبوست کا موسم جے آنے سے پہلے صاربیعی بى عمير منى الدعنه كاميابى كى بشارتنى ف كررسول الله طلك الله المنظامية كن مرست مين كرتشريف الست اور آپ مظالی این کا کو قبائل شرب کے حالات ،ان کی حیکی اور د فاعی صلامیتوں اور خیر کی لیا قتوں کی تعصيلات سائتن في

م. ابن بشام ا/ ۵۳۸- ۱۳۸ م ۲۰/۰ زاد المعاد ۱/۱۵

## د وسری سیعیت عقبه

نبوت کے تیرہویں سال موہم جے ۔ جون سلالائے۔ میں بیٹرب کے مقرسے ذبادہ ایسلمان فریفیۂ عجے کی اوا آنگی کے بیانے کر تشریف لاتے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں ہیں شامل ہوکر آئے تھے ور ابھی بیٹرب ہی میں منتقے میا کئے کے راستے ہی ہیں تھے کہ آپس ہیں ایک دومرے سے پوچھنے لگے کہم کہ تیرب ہی میں منتقے میا کے کے راستے ہی ہی تھے کہ آپس ہیں ایک دومرے سے پوچھنے لگے کہم کہت مک رسول اللہ طلائے ہیں کے لیوں ہی کئے کے بہا اُٹوں میں چکڑ کا شنے المعور کریں کھاتے اور خوفرد و کئے جاتے جیواڑے رکھیں گے ؟

پھرجب یہ سلمان کہ پہنچ گئے تو دربردہ نبی ملاکھ ایک سکے ساتھ سلسلہ اور رابطہ نتر وع کیا ادار اس بات پر اتفاق ہوگیا کہ دونوں فراق آیام تشریق سکے درمیانی دن ۔ ۱۱ دی الجہ کو۔
من میں جرة اول الین جرة عقبہ کے پاس جرگھا نی سے اسی جب جول اور پر اجتماع راست کی تاریک میں یا کل خفیہ طریقے پر ہو۔
میں یا کل خفیہ طریقے پر ہو۔

آسیتے اب اس ٹا دینی اجتماع سکہ احوال، انعماد سکے ایک قائد کی زبانی سنیں کر بہی وہ اجتماع سے سیحبس نے اسلام و بہت پرستی کی جنگ میں دفتار زمانہ کا کرنے موڑ دیا۔ مستحبس سنے اسلام و بہت پرستی کی جنگ میں دفتار زمانہ کا کرنے موڑ دیا۔ مصرت کعب بن ما نک رصنی النزعنہ فرائے میں و

"ہم لوگ ع کے لیے نکے ۔ رمول اللہ مظافیق سے آیام تشریق کے درمیانی روز مُفنهٔ میں الله اللہ مظافیق سے الآخر اللہ مظافیق سے طاقات طے تھی۔ ہمارکہ ماتھ ہمارک اللہ مظافیق سے طاقات طے تھی۔ ہمارکہ ماتھ ہمارک اللہ معزز مرداد عبداللہ میں تھے رجوا بھی اسلام مز لائے تھے) ہم نے ان کو ماتھ سے ان کا ماتھ سے اللہ معزز مرداد عبداللہ بماری قوم کے جومشرکین تھے ہم ان سے اپنا ما رامعا ملہ خفیہ ماتھ سے لیا تھا۔ ورنہ ہما دے ماتھ ہماری قوم کے جومشرکین تھے ہم ان سے اپنا ما رامعا ملہ خفیہ مکھتے تھے ۔ گرم نے جدا لیڈین حوام سے بات چیت کی اور کہا کہ اے الوجا بر ا آپ ہما ہے ایک معزز داور شرایف سرریا ہ ہیں اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکا ان چا ہے ہیں ناکہ ایک معزز داور شرایف سرریا ہ ہیں اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکا ان چا ہے ہیں ناکہ آپ کل کلال کو آگ کو ایندھن نہ ہی جا تیں۔ اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور شلایا

له ما و ذی الجه کی گیاره ، باره . تیرو ماریخوں کو ایام تَشْرُیل کھتے ہیں۔

صفرت کعب رضی الله عند واقعے کی تفعیدلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم لوگ حسب وستوراس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے ، لیکن جب تہائی رات گذرگئی تو اپنے ڈیروں میں سوئے ، لیکن جب تہائی رات گذرگئی تو اپنے ڈیروں میں سوئے ، لیکن جب تہائی رات گذرگئی تو پہنے ہم اس طرح چکے چکے دیک کر بھلتے تھے جیسے پڑھیا گھونسلے سے سکو کر تھلتی ہے ، یہاں تک کہ ہم سب عقبہ مین جمع ہوگئے ۔ ہما ری کل تعدا دی چیتر تھی ۔ ہمتر مرداور دو وورتیں ۔ ایک الم عمار بنست کوب تھیں ہو جب کے بہاری کی تعدا دی چیتر تھی ۔ ہمتر مرداور دو ورتیں ۔ ایک الم مینٹ اسمار بنست عمر و تھیں ہے کا تعلق قسلہ بنو مازن بن نجار سے تھی ۔ ورد وسری اتم مینٹ اسمار بنست عمر و تھیں ہے کا کانعلق قسلہ بنو مازن بن نجار سے تھی۔

ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کررسول اللہ عظافی گان کا انتظار کرنے گئے اور آخروہ لحمہ آہی گیا جب آپ تشریب لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چہا حضرت عباسش بن عبد المقلب بھی تھے۔ وہ اگرچہ ابھی کہ دیں پرنے گرجا ہتے تھے کہ اپنے بھیتے کے معاملے میں بوجود رہیں اور ال کے بیائے بھی گھیا بات بھی انہیں نے شروع کی ۔ لا

### كفتكو كااغازا ورحضرت عباس كاطرف معلط كي زاكت كي تشريح

مجلس گمل ہوگئ تو دینی اور فرجی تعاون کے عہدو پہیان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے بیاد کھولی۔

یا گفتگو کا آغاز ہو ا۔ دمول اللہ میں اللہ می

وہ تمہارے پہاں جانے اور تمہادے ساتھ لائ ہونے پر مصری ؛ لہذا اگر تمہا را پہ خیال ہے کہ انہیں سے بچالو گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچالو گے تب تو تھیک ہے۔ تم سے بچالو گے داری اٹھائی ہے اسے تم جانو ۔ میکن اگر تمہا را پر اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڈ کرکنا رہش ہوجا ہ گے تو پھرا بھی سے انہیں چھوڈ دو کیونکر دہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہر حال عزت و حفاظت سے ہیں ۔ انہیں چھوڈ دو کیونکر دہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہر حال عزت و حفاظت سے ہیں ۔ صفرت کعب رضی الند عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عباس سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے مشن لی . اب اے الذکری بے تیک ہو کہ ایک گفتگو فراسیتے اور اپنے یہ اور اپنے رہ کے یہ جم عہد و ہمان پیند کریں بھے بیگ

مرسول منطقه المراب المرس بات يرسيست كري رابي من فرايا والمس بات يرسيست كري رابي من فرايا والمس بات يركه و

(۱) جیتی اور شستی ہرمال میں بات مسنو کے اور مانو کے۔

رين منظى اور خوشمانى برمال مين مال خريج كروسك .

ر٣) مبلائی کاحکم دوسگے اور بڑائی سے دو کوسگے ۔

دیم) انڈک راہ بیں آٹھ کھوٹے ہوگئے اور الڈ کے معلیق بیں کسی طامست گرکی طامست کی ماست کی ماست کی ماست کی میں دار کروسکے۔

(۵) اورجب میں تمہازے پاکس آجا قدل گا تو میری مدد کرو گے اور مسب چیزسے اپنی جان اور اپنے بال ہور کا تو میری میں خاطعت کرتے ہواس سے میری می حفاظ مت کرو گے .

اورتمارے لیے جنت ہے ۔ رہے

ملے ابن بشام ا/ انہ ہم ، ۱۲۲۲ کے اسے امام احدین منبل تے حن سندسے روایت کیا ؟ اِنْ اَلْکِسْفِرِ،

حضرت کعب منی النٹرعنہ کی دوایت میں ۔ جصے اپن اسحاتی نے ذکر کیا ہے ۔۔ صرف آخری دفعه (۵) کا ذکرسبے-چنا پنجه اس میں کہا گیا ہے که رسول الله ﷺ نظافِظ ﷺ سفة قرآن کی تعاومت الله كى طرف دعون اوراسلام كى ژغيب ديينے كے بعد فرايا : " مِن تم سے اس بات پر بيت ليّا ہوں كه تم اس چیزے میری حفاظت کر و محصب سے اپنے بال بچول کی حفاظمت کرتے ہو۔ س پرحضرت برائر بن مُعْرو رف آپ مَنْظَلْفَلْتُكُلُ كا إِلَى مِكِرُ الوركِها إلى ؛ اس ذات كي تسم سف آب كونبي رحق بناكر بمی است ہم یقیناً اس چیزسے آپ شکا اُلگانگانی مفاطعت کری سے جس سے اسے بول بچوں کی مفاظعت كرتي بين - لبذا اس التُرك رسول مَنْكَ اللَّهِ البِّهِ بم سع بعيت يبع - بم عدا ك تسم عباك مح بطیتے ہیں اور متعیار ہمارا کھنوناسے۔ ہماری ہی رمیت باپ دادا سے چل آرہی سے۔ حضرت كعب كي بي كرحضرت برار رسول الشريط الشيط الترامية الترامية الما الماميم

بن تيهان في بان كالمنة بوت كا "اب الترك دمول مَنْ اللَّه الدي الديول مَنْ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الم لینی بہود ۔ کے درمیان ۔ عبدویمان کی ۔۔رسیاں ہیں ۔اوراب ہم ان رمیوں کو کاشنے والے ہیں ، توكهيں ايسا نونهيں ہو كا كرم اليا كرة اليس بيرالنداك شافة الله كا غليه وظهورعطا فرمائے تو اپ ميں

چوز کرانی قوم کی طرف بلیث آئیں ۔

يەس كردسول الله يَظْ الله عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلْمُ ال اور آپ لوگوں کی بربا دی میری بربا دی ہے۔ پس آپ سے بوں اور آپ مجھ سے ہیں جس سے آپ جنگ كربی سك اس سے میں جنگ كرول كا اورس سے آپ شكع كربی سك اس سے میں سلح كروں گا۔ معانا کی میجیت کی طرر ما در دما می تعطرنا کی میجیت کی طرر ما در دما می تعطرنا کی میجیت کی طرر ما در دما می توکون نیمیت شروع کونے کاارادہ کیا توصف اقال کے دومسلمان جومسلامہ نبوست اوزملامہ نبوت کے ایام جج میں مسلمان ہوئے ہتے ، یکے بعد ویگرے کُٹھے تاکه لوگوں سے سامنے ان کی ذہبے داری کی نزا کت اورخطر ناکی کو اچھی طرح واضح کر دیں اور یہ لوگ معاملے کے سارسے پہلوڈل کو اچھی طرح سمجھ سلینے سکے بعد ہی بعینت کریں۔اس سے یہ بھی پرتہ رگا نامقسو د

، بتیہ ذت گزشتہ من، اورا ام تماکم اور ابن تھیا ن نے میح کہا ہے - دیکھئے تختفرائمبیر ویشیخ عبدًا مندنجدی ص ۵۵۱-ا بن اممان نے قریب قریب دہی چیز حفرت عبادہ بن صامت دخی النزعنہ سے دوایت کی ہے ؛ البتہ اس ہیں ایک دفعہ کا اضافہ ہے جویہ ہے کہم اہل مکومت سے حکومت سے لیے زناع مذکریں گئے۔ دیکھتے ابن مشام اسم ۵ م مھے ای مرشور ال دور هے ابن ہشام ۱/۲ ۲۲م

تفاكه توم سس حديك قربا في ديينے سكے بيے تيا رسبے۔

بن اسحاق کہنے میں کرجب لوگ بعیت کے بیاجی ہوگئے تو حضرت عباس بن عبارہ بن غند نے کہا ۔ تم وگر جانے ہو کہ ان سے راشارہ بنی عبالیہ اللہ کی طرف تھا) کس بات پر ببیت کررہ ہو ؟ کہا ۔ جی ہال کی آوازوں پرضرت عباس رضی الشعنہ نے کہا تا ان سے سرخ اور سیاہ وگول سے جنگ پر ببیت کر رہے ہو ؟ رہے ہو ۔ اگر تمبارا یہ خیال ہو کر جب تمبارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمبارے اشراف قت کردے جائیں گے نوتم ان کا سانتہ بجوڑ دو گئے تو انجی سے بچوڑ دو بر کیونکو اگرتم نے انہیں سے جائے کہ اور تمبار ایر خیال ہے انہیں سے جائے کہ اور تمبار ایر خیال ہے کہ انہیں ہو یہ اس کی تا ہو کہ انہیں اور اشراف کے بعد بچھوڑ دو ان بحر بہوا و تا تو بد نبھا و تر تحرب کی رسوائی ہوگی۔ اور اگر قبارا یرخیال ہے کہ تم مال کی تب ہیں اور اسٹراف کے تا وجود وہ عبد نبھا و کے جب کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے تو بچرب شک نا نہیں ہو کہ انہیں بلایا ہے تو بچرب شک نا نہیں ہو کہ انہیں بلایا ہے تو بچرب شک نم انہیں ہو کہ انہیں بلایا ہے تو بچرب شک نم انہیں ہو کہ کہ نہ خدا کو تم و نیا اور آخرت کی جلائی ہے ۔ "

اس پرسب نے بیک آواز کہا اہم مال کی تباہی اورا شراف کے قبل کا خطوہ موں ہے کر انہیں قبول کرنے ہیں۔ اس؛ اسے اللہ کے رسول ﷺ کیا ہم نے پہ عہد بورا کیا تو ہمیں اس سے عوض کیا طے گا ؟ - آپ ﷺ کیا ہے فرایا: جنت رلوگوں نے عرض کی: اینا او تھ مجھیلا ہے ! آپ نے ایم الا مجیلا یا اور اور لوگوں نے بہین کی رکنے

حضرت جاریض النّه عند کابیان ہے کہ اس وقت ہم بیست کرنے اٹے توصفرت، سُفدین زرارہ
نے ۔۔ جان سقر آ دبیوں میں سب سے کم عرفے ۔۔ آپ وَلَاہُ عَلَیْ کا اِتحد پُرا یہ اور بولے "اِل پُترپ
درا کھیم حافظ ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کیابے اوکر زمینی لمباچ ٹر اسفر کرکے ) اس بیتین کے ساتھ خار
ہوئے ہیں کہ آپ مِنْلِهُ عَلَیْتُ کَا اللّٰہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے عنی ہیں سرے
عرب سے وشمنی ، تہارے چیدہ سروا رول کا قتل ، اور توا رول کی مار۔ ابذا اگریہ سب کے بروہ شت کر
سے ہوتہ ہوتہ تو انہیں سے جاری اور تمہا را اجرالٹہ پرسپے۔ اوراگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے
جھوڑ دو۔ یہ اسٹر کے زویک زیادہ قابل قبول عذر ہوگا۔ کے

معن کی میل معنت کی میل ایم بوکی تقی - اب بیرتاکیدمزیر بوتی تو لوگوں نے بیک آواز کیا: اسعدین

زراره إ ابنا بإنفرشا وَ. خدا كي تهم ال بعيت كويز جيوزٌ سكتے بي اوريز تورُ سكتے بين بثه

ينداعمه شه ايف

لت ایضاً ۱۲۲۶

ماتی رہیں دوعورتیں جو اس موقعے پر حاصر تھیں توان کی بیعت صرف زبانی ہوئی۔ ربول تر میں اللہ میں اللہ میں اللہ می نے کہمی کسی اطبی عورت سے مصافح نہیں کیا۔ اللہ

> ۲- سعد بن ربیع بن عمرو ۱۷- سعد بن مالک بن عجلان ۱۷- عبدالله بن عمرو بن حرام ۱۷- سعد بن عباده بن دلیم ۱۸- سعد بن عباده بن دلیم

خسن نے کے نبقیاء؛

ا۔ اسٹیران زرارہ بن عرس

ا۔ عبداللد بن رواحرین تعلیہ

۵۔ برائی بن معرور بن صخر

۵۔ برائی بن معرور بن صخر

سے دام برہیں و۔

که ابن اسئ قرکایی می بان ہے کہ نوعیدا لاشہل کہتے ہیں کہ سب سے پہلے الوالہ نئیم بن نہمان نے بعیت کی اور حضرت کوٹ بن مالک کہتے ہیں کہ براڑی معرور نے کی را ابن جشام الریم ہم) - را قم کا خیال ہے کئکن ہے بعیت سے پہلے نبی طالب فیا بیٹی سے خفرت الوالیوشم اور برا مرکی چوگفتگو ہوئی تھی۔ لوگوں تے اس کو بعیت شمار کر لیا ہو وریز اس وفت آگے بڑھائے جانے جانے کے مسیب سے ذیا وہ حقوار حضرت اسٹورین ڈرارہ ہی نفے - واشد اعلم مالے مسیندا حمد اللہ ویجھے حصوم مسلم باب کیفیۃ ببیتہ النسام ۱۳۱۴

۹ ۔ مُنْزِرٌ بن عُرُو بن خنیس اَ وُس کے نُفْتُباء! ا ۔ اُسُیُدُین حُصنیر بن سماک

٣- رفاعه بن عبدالمندرين زبيرسك

جب ان نقبار کا انتخاب ہوجیکا توان سے سردار اور ذسفے دار ہونے کی جنبیت سے رسول الله مَيْنَالْفَلِيَّالُهُ نِهِ ايك اورعبدليا - أب مِينَالْفَلِيَّالُهُ سِنْهُ وَلَم يَا وَأَبِ لُوكَ ابني قوم كم جنله معا ملات کے کفیل ہیں۔ جیسے حواری حضرت عیسے علیہ السّلام کی جانب سے کفیل ہوئے تنصرا ورمیں اینی قوم بینی مسلمانوں کا کفیل ہول "۔ ان سب نے کہا وجی ہاں بھلے

معابده ممل بوجها نقا اوراب لوگر مجرن سبیطان معابده کا انگساف کرناسیه بی داید تنصر کرایک شبیطان کواس کا پتا

لگ گیا۔ چو کمریہ انکشاف بالکل آخری لمحانت میں بُوا نتا اور ا تناموقع نہ تھا کہ بی خرچیجے سے قرلیش کو بہنچا دی جائے، اور وہ اچا نک اس ا جماع کے شرکار پرٹوٹ پڑی اور انہیں گھا ٹی ہی ہیں جالیں اس سیے اس شیطان نے جھٹ ایک اونجی مجکہ کھڑے ہوکرنہامیت بلندا وا زسسے ، جوشا یدہی کبی شنگی 

رسول الله مَيْنَا اللهُ عَلِيمًا لا سف فرما يا " بيراس من في كاخيطان سه او! الله كم وشمن إس ،اب بي ترسه بله مارع ارغ بورة مول "اس ك بدأب متلافظيما في وكول سه فرايا كروه ليف ديول

ورین برصرب لیگانے کے لیے الصاری متعدی احترت عباس بن عباد و بنیند

نے فرمایا "اس ذات کی م اس نے آپ کوئ کے ساتھ مبوث فرمایا ہے۔ آپ جا ہیں توہم کل اہل منی

ولا زبیر، حرف ب سے ۔ تعبق اوگوں نے ب کی جگرن کہا ہے کینی زئیر ۔ تعبق ابل سیرنے رفاع کے بدا الوالميم بن تيهان كانام درج كياب-

ابن بشام ا/سامه، مهمه، ومهم

كا زادالمعاد ۱/۲۵

پراپنی تواروں کے ساتھ توٹ پڑیں۔ آپ نے فرایا ، ہمیں اس کا علم نہیں دیاگیا ہے یس آپ لوگ لینے فرایا ، ہمیں اس کا علم نہیں دیاگیا ہے یس آپ لوگ لینے فریروں میں ہے جا میں گئی ہوگئی دھے وہ اس موسطے ۔ پہال کا کو جا میں توغم والم کی احتجاجی کے احتجاجی کے احتجاجی میں موسل کا احتجاجی شدت سے ان کے اندر کہرام نجھ گیا کیونکہ

اس جیسی بعیت کے جونائے ان کی جان و مال پرمرتب ہوسکتے تھے اس کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا؟ چنا پخر صبح ہوتے ہی ان کے رؤ سارا و را کا برجر مین کے ایک بعاری بھرکم وفد نے اس معاہدے کے خلاف سخت احتماج کے لیے اہل پٹرب کے خمیول کا رُخ کیا ، ا در پول عرض پر داز ہوا ا

" فَرُّ رُحَ كَ لُولُو إِبْمِينِ معلوم بُوَاسِهِ كُرابِ لُولُ بِمارِك اس صاحب كوبِمارك دريان سے

مكال له جائے كے لي آئے ہيں اور ہم سے جنگ كرنے كے ليے إس كے الته پربعیت كردہ عبی مالا نكه كو لَ عرب بنید ایسا نہیں سے جنگ كرنا ہمارے بیا اتناز با دونا گوار ہو جننا آب جنرات

بیں مالا نكه كو لَ عرب بنید ایسا نہیں سے جنگ كرنا ہمارے بیا اتناز با دونا گوار ہو جننا آب جنرات

الله الله الله كو لَ عرب بنید ایسا نہیں سے جنگ كرنا ہمارے بیا اتناز با دونا گوار ہو جننا آب جنرات

نیمن پوئکمشرکین خریج اس بیین کے بارے میں سرے سے بھر جانتے ہی مذیخے کیونکمر بیمل راز داری کے ساتھ رات کی اور کی میں زیرعمل آئی تھی اس بے ال مشرکین نے اللہ کا تسم کھا کھا کوئیین ولا یا کہ ایسا بھے ہوا ہی نہیں ہے مہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جائتے ہی نہیں ۔ بالا فرید فارعبداللہ بی اُن این سول کے پاس بہنیا ۔ وہ بھی کہنے لگا ! یہ باطل ہے ۔ ایسا نہیں ہُوا ہے ، اور یہ تو ہوئی نہیں سکتا کم میری قوم مجھے چور کرکر اس طرح کا کام کو ڈائے ۔ اگریس بیٹرب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کے بغیر مدین قدم امسانہ کی آئی۔

باقی رہے میں ان توانہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور جیب سادھ لی۔ ان میں ان میں سے کسی نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور جیب سادھ لی۔ ان میں سے کسی نے بال یا نہیں کے ساتھ زبان ہی نہیں کھولی۔ اخر رؤسار قرایش کا رفحان یہ ریا کہ مشرکیان کی بات سے کسی نے بال یا نہیں ہے گئے۔ سے کسی ہے وہ نامرا دوایس چلے گئے۔

فركايقرا وبعض والول كالعاف المنظم المراع الم

بالآخرانبيل يقيني طور يرمعلوم بوكيا كرخير ميح ب اور بعيث بويك سهد مكن يرتبا اس وقت حيلا جب

قبی ج اپنے اپنے وطن روانہ ہو پھے سے عالی کے سوارول نے تیزرفتا ری سے اہل بیڑب کو بیٹے یا یا میں موقع کل جیکا تھا ، ابترانہوں نے سے دہ کا بیٹے کیا گا میں موقع کل جیکا تھا ، ابترانہوں نے سے دہ کا بھاگ البتر سی مرد کو دیکھ لیا اور ، نہیں جا کھ دیڑا لیکن مُنڈِر ذیا وہ تیز رفتا رتا بہت ہوئے اور نکل بھاگ البتر سی مرد کے بیٹے اور ال فرچتے کا مال تھ کرون کے بیٹے اور بال فرچتے ہوئے کی دستی سے باندھ دیا گیا ؛ پھر انہیں مارتے بیٹے اور بال فرچتے ہوئے کہ ان کی مرد نے بیٹے اور بال فرچتے ہوئے کہ اس کے بیٹے ور بال معلم بن عدی اور حادث بن حرب بن امیر نے آگر چھڑا دیا کیوگر ال وونوں کے جو قافے مرب سے گذر نے نے وہ حضرت سی میں گذر نے ہے۔ اور انسار ان کی گرفتا ہی گذر نے سے دادھ انسار ان کی گرفتا ہی کے بعد باہم مشورہ کر رہ ہے تھے کہ کیول ندوھا دا بول دیا جائے گرائے ہیں دہ دکھائی پیٹے ۔ اس کے بعد نمام لوگ بخیر بیت مریز بہنچ گئے بیٹے

یمی عُقَبُری دوسری بیعت سے بیسے بیست عُقَبُرُکُری کہا جاتا ہے۔ یہ بیست یک ایسی نضا میں (برعمل آن جس پرمجست و وفا داری بنتشر اہلِ ایمان کے درمیان تعاوی وفناصر اہمی اعتماد ، اور جارہ ہی رمیان تعاوی میں بیست کے جذبات مجائے کہ درمیان تعاوی اللِ ایمان کے دل اپنے کمزور مکی جارہ ہی دی وشیاعت کے جذبات مجائے کہ اندران بھائیول کی عایت کا جوش نفا اوران طب کم بھائیوں کی شفقت سے برزیتے ۔ ان کے اندران بھائیول کی عایت کا جوش نفا اوران طب کم بیسے اپنے اس بھائی کی عبت سے سرشار نفے جے دیکھے بھے دیکھے بینے والوں کے خلاف فی مفادان کے بیسے اپنے اس بھائی کی عبت سے سرشار نفے جے دیکھے بینے والوں کے خلاف کی وارد ہے لیا تھا۔

اوریہ جذبات واحدا سات محض کسی عارضی شش کا ختیجہ ندشتے ہوون گذرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوجاتی ہے۔ یکھر اسس کا مبنے ایمان باللہ ایمان بالسول اور ایمان بالکتاب تھا۔ یعنی وہ ایمان بوظلم و عدوان کی کسی بڑی ہے۔ یہ کی سے بڑی قوت کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتا ؟ وہ ایمان کرجب اس کی باوبہاری ہی ہے۔ توعقیدہ وعمل میں عبائیات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی ایمان کی بدولت مسلمانوں نے صفحات زمانے رابی ایسے کا رفاحے تبدت کے اور ایسے ایسے آثار و نشافات جیوڑے کران کی نظیر سے ماضی وحاضر ف لی بین۔ اور خالبا مستقبل میں خالی ہی رہیے گا۔

#### ہجرت کے ہراول دستے

ہجرت کے معنی یہ تنے کر سادے مفادات نج کراور ال کی قربانی دے کر محض جان ہج بی جائے اوروہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے۔ ابتدائے را ہ سے انتہائے را ہ کہ کہ یہ بھی باک کہ یہ بھی خطرے کی زد میں ہے۔ ابتدائے را ہ سے انتہائے را ہ کہ کہ بیں بھی باک کی جاسمت تعبل کی طرف ہے معلوم نہیں آگے جس کرابھی کو ل کو ن سے مصابح اور غم والم رُون ہوں گئے۔

مسلمانوں نے برسب کچے جانتے ہوئے ہجرت کی ابتداء کردی۔ ادھ فرشرکیین نے بھی ان کی دوائل میں رکا وٹیں کھڑی کرنی شروع کیں کیو کو وہ سمجھ رہبے سنتھ کر اس میں خطرات صفر ہیں۔ ہجرت سکے چند نمونے پیش خدمت ہیں۔

بعدروزا مذصبح مبسع الطع پهنچ جاتیں۔ اجہال پیر ما جراییش آیا تھا)اورٹ م نک دو تی رہتیں ۔اسی مانٹ میں ایک سال گذرگیا۔ بالاَحران کے گھرانے میکسی آ دمی کو رس آگی اوراس نے کہا کہ اس بیجاری کوجانے کیول نہیں دسیتنے ؟ اسے خوا ہ مخوا ہ اس سے شوہرا وربیٹے سے مبُدا کر دکھا ہے۔ اس پر أتم كمهست ان كے گھروالول نے كہا كہ اگرتم چا ہوتو اپنے شوہركے پاس على جاؤ حضرت اتم ملمہ سنے بيٹے كو اس کے دوجیال والوں سے والیس لیا۔ اور مدربزجل پڑیں۔ انٹراکبر؛ کوئی پانٹے سوکمپرمریٹری میافت كاسفرا ورساته میں اللّٰه كى كو ئى تخلوق تنہیں ؛ جیب تنبیم پیچیں توعثمان بن اِن طلحہ ل گیا۔ اسے حالات كى تعضيل معلوم بهوني تومشا يعت كرمّا بحوا مرينه بينيا في الدرجيب قباء كي أبا دى نظراني تو بولاء تمهارا شوہراسی بتی میں ہیں اسی میں جلی جاؤ التّد برکت دیے۔ اس کے بعدوہ کمر پیٹ آیا کے ٢- حضرت صُهُ يُنبُ مِنْ فَيْجِب بجرت كا اراده كيا تو ان سے كفار قرليش نے كہا؛ تم مهارے پاس اسے تف توسخيرو فقيرستم دليكن بهال أكرتمها رامال بببت زياده موكيا اورتم بببت أسكم بهنج كخذاب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں نے کرچل دو تو بخدا ایسا نہیں ہوسکا "حضرت صہیب سے کہا "اوچھا یہ بتاور کہ اگریئی اپنا مال محبور دوں تو تم میری را ہ محبور دو گئے ؟ انہوں نے کہا ہاں حضر صبهبات نے کہاد اچھا تو پھر تھیک سب ، چومیرا مال تہارے حوالے ۔۔ رسول الله مظافیلتانی کواس كاعلم بتواتواب سنه قرايا "صبيب في الشايام ببيت نفع الشايام مبيب في نفع الشايال س رم) حضرت عمر بن خطاب رضی النّه عنه ، عیّا ش بن ابی رسیم اور مشامٌ بن عاص بن وائل نے اپس میں مطے کیا کہ فلال مجگر میں استھے ہو کر دبیں سے مریز کو ہجرت کی جائے گی ۔ حضرت عمر ہم ورعیّا ش تووقتِ مقرره پرآگئے نیکن ہشام کو قید کریا گی

پهرجب په دونول حضرات مريزېني كرځبأي اُريك توعيات كياس ابرجبل اوراس كابعاتي حارث پہنچے۔ تینول کی مال ایک تقی۔ ان دو نول نے نعیاکش سے کہا اتمہاری ماں نے نذر مانی ہے کہ جب مک وه تهیں دیکھ منسلے گی سرمیں کنگھی مذکرسے گی اور دھوپ چھوڑ کرسائے میں نہائے گ - يوشن كرئيلمنش كواپني مال پرترس اگيا-حصرت عروضي الندعمذ فيري كيفييت و يكو كرئياً ش سے كمها: " عيّاشٌ! ديمچوفدا کي تسم په لوگ تم کومخش تمهاريه دين سے فتنے ميں ادا نما چا ستے ميں ؛ لهذا ان سے ہوشيار پرو ضدا کی قسم اگرتمہاری مال کو بچودک سفے افریت بہنیائی تو وہ کھکھی کرنے گی اور اسے مکہ کی ذراک<sup>و</sup>ی دھوج

کی تووه سائے میں جلی جائے گی گر نمیاسش مذالے انہوں نے اپنی اس کی قسم پر ری کرنے کے بیاد ان دونوں کے ہمراہ 'نکلنے کا فیصلہ کر لیا ۔ حضرت عرضے کہا! اچھا جب ہمی کرنے پر آمادہ ہم تو میری بازشی سے لو۔ یہ بڑی عمدہ اور تیز کروسیے۔ اس کی بیٹھ مذھیموڑنا اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکو کے مکت ہو تو نکل مجاگن ''

عَيَّاشُ اونتنی پرسوازان دونوں کے ہمرا ، نکل پڑے۔ راستے میں ایک مجگہ ابوہیل نے کہا ، "مبئى ميرايه ا وننث توبرٌ اسخدت نكلا بكيول مرتم مجھ بھي اپني اس ا وَمَثْني پر بينچھ بھي اوْرعيّاش نے كما' تھیکے سہے ، اور اس کے بعدا ونٹنی ٹیصا دی۔ ان دو توں نے بھی اپنی اپنی مواریاں بیصا بیں ماکہ بوہل عَيَاسٌ كَى اوْتَنْنَى بِربْيِيتُ ٱسْنَا بِمُنْ حِبِ بِينُولِ زَمِن بِرٱكْتَ تُوبِهِ دونُولِ اجِا نَك عُيّاش بِرثُوت بِينِ اور انہیں رستی سے مجز کر با ندھ دیا۔ اور اسی بندھی بوتی حالت میں دن سکے وقت کم لائے اور کہا کہ لے ا بل کمتر! اپینے بیروتر نوں کے ساتھ ایساہی کروجیہا ہم نے اپنے اس بیوقوف کے ساتھ کیا ہے ہے عازمین بجرت کاعلم ہومانے کی صورت میں ان کے ساتھ مشرکین جوسوک کرتے تھے اس کے یہ تین نمونے ہیں کانیکن الن مسب سے با ومجود لوگ آ گے پیچے ہے در ہے نکلتے ہی رسیسے بیٹانچر مبیت عُفتُه كَبْرى كي كصرف دوماه چنددن بعد كمه مي رسول المنّد مِينَا الْمُلِيّنَانَ حضرت الوكبر الورحضرت على ﴿ کے علاوہ کچھ ایسے مسلمان صروررہ گئے تھے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا۔ ان دونوں حضرات (حضرت ابو كرا درحضرت على) كومجى رسُول الله مِيَّلِقَهُ عَلِيَكُهُ لَهُ روك ركما متا۔ دسول النّد مَثِلا اللّهُ بهي إيناسا زوما مان تياد كرك روانكي ك يبيحكم خدا وندى كا انتظار كردس يتصح يحضرت الوبكردمني التدعية كالزحيث مفريعي بندها بكوا تفاه للح

ر شام اون بی از مین از این اور ایک در بی بیشان بی بیست بر بی بیشان الله مین این این اور کها،

کون سے جو میرے بیے بشام اور قیاش کوچی الائے ۔ ولیّد بن ولید نے کہا بیں آپ کے بیان کولانے کا ذمروار

بول - پیرولید خفیہ طور پر کمر گئے اور ایک عورت پی ان دونوں کے پاس کی نائے جا رہی تھی، کس کے پیچے

بول - پیرولید خفیہ طور پر کمر گئے اور ایک مورت پی ان دونوں کے پاس کی نائے جا رہی تھی، کس کے پیچے

بیری جاکران کا ٹھکا نامعلوم کیا - یہ دونوں ایک بنیر چیت کے مکان میں قید تھے ۔ رات ہوئی تو صفرت ولیٹ دویوار کچلانگ کران دونوں کے پاس بینچ اور بیر طیال کاٹ کو اپنے اُونٹ پر بٹھایا اور مدیرے ہوگ آئے ۔

دیوار کچلانگ کران دونوں کے پاس بینچ اور بیر طیال کاٹ کو اپنے اُونٹ پر بٹھایا اور مدیرے ہوگ آئے ۔

دیوار کچلانگ کران دونوں کے پاس بینچ اور حضرت عزر رضی افٹر حمد نے کہیں صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بجرت کی تھی ۔ میرے بخاری ا/ ۲۸ م

کے زادالمعاد ۲/۲۵

مستحتح بخارى من حضرت عائشه رضى التدعنهاست مروى سبته كه رسول الترطيقي يتيانه فيمسل نوب

# قريش كى باركيمنط والناومين

جب مشرکین نے وکی کرصحابہ کرائم تیار ہو ہو کرنگل گئے اور بال بچی اور مال و دونت کولا دیجہ تمر کراؤس وخز مُرج کے علاقے میں جا پہنچے توان میں بڑا کہرام مچا ینم دالم کے لاوے پھوٹ پڑے اور انہیں ایبار نج وفلق بڑواکر اس سے کمجی سالقرنہ پڑا نتھا۔ اب ان کے سامنے ایک ایساغطیم اور تنقی خطرہ تیم جرج کا تھا جوان کی بت پر شاز اور اقتصا دی اجتماعیت کے بیٹے بیٹنج تھا۔

مشرکین نے اس مفصد کے بیے ہمیت عقبہ گری کے تقریباً ڈھائی ہمینہ بعد ۱ مفرسٹ نہونہ با استمبرسٹانٹ برم حموات کو دن کے پہلے بہر سکے کی یا دیمنٹ دا رالندوہ بیں تاریخ کا سب منظران سے علد ذب مجے صور معطورات

اجماع منعقد کی اوراس میں قرنش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی موضوع بحث ایک ایسے تطعی بان کی تیاری تھی جس کے مطابات اسلامی دعوت سے علمبردار کا قصد بر عبست تمام پاک کر دیا جائے اور اس دعوست کی روستنی کل طور پرمشا دی جائے .

اس خطرناک اجماع میں قبائل قریش کے مایال چرسے برتھے:

تبيلة بني مخز وم سه.

ا- ايوجهل بن شيام

بنی نوقل بن عبد مناف سے

۷- جبیرن مطعم، طعیمه بن عدی او رحا رت بن عامر،

بنى عبد تنمس بن عبد مناف سي

ملاء تيببرين رسيد عنسدين رسيدا ورالوسفيان بن حرب

۷ - نفربن مارت ، بن عبد الدارسه .

ه - ابدالبختری بن شام، زمعه بن اسود اور مکیم بن حزام بنی اسد بن عبدالعزی سے

۲- نبیربن جاج اورمنبدبن حجاج بنی مہم سے

وقبت مقرّره پریه نما کندگان وارالندوه پینیچ تو ابلیس می ایک شیخ مبلیل کی صورت ،عبا او رسے، راسة رو كه وروا ذے پراك كوم ا بُوا- توكوى نے كها يه كون سے مشيخ بي ؛ البيس نے كہا "يدا بل نجد كا ایک مشیخ ہے۔ آپ اوگوں کا پروگرام میں کرحاضر ہوگیا ہے۔ یا تیں سٹنا چاہتا ہے۔ اور کچھ بعید نہیں کہ آب لوگوں كوخيرخوا با مدمثورے سے بھی محروم مذاركے"۔ لوگوں نے كہا جہترہ آپ بھی آجا ہے ؟ چنا بخہ البیس می ان کے ساتھ ا نررگیا۔

بارلیانی بحث وربی هنای کی کالمانه قرار داور اتفاق اجماع محل بارلیانی بولیان تجاوز

اور حل پیش کے بیانے نشروع ہوئے اور دیزیک مجٹ جاری رہی۔ پہلے الوالاسودنے پرتجویز میش کی کہ ہم اس تخص کو اپنے درمیان سے کال دیں اور اپنے شہرسے جاد وطن کر درک ۔ پھر تمبی اس سے

الم يه ويرخ علام مفرر اوري كي دائج كرده تحقيقات كي روشني مي تعين كي تي به ورحمة المعالمين ار ٩٥، ١٠١٠ - ١٠٢٠ م ت پہلے پہراس اجماع کے منتقد ہوئے کی ولیل این امحال کی وہ روا بہت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حصارت جریل نبی مینان المالی کی خدمت میں اس اجماع کی خرمے کر اُسے اور اکیا کی جرت کی اجازت دی۔ اس کے ساتھ مبعی بخاری یں مردی صربت عائشہ رصی النّد عنها کی اس روایت کو طابیعیتہ کہ نبی بیٹیا تا انگلیٹنگائی شمیک دوبیبر کے وقت حصرت الومکر رمنی الله عنه كے باس تشریف لائے اور فروایا مجھے روائل كى اجازت دے دى كئى سے يوروايت رتيفسيل آھے آ رہى سے - کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا اور کہاں رہتاہے لیس ہمادا معاطر تھیک ہوجائے گا اور ہمائے این رہائے پہلے جیسی بگا تکست ہوجائے گی۔

ا گرفین نجدی نے کہا جنہیں۔خدا کی تسم بیمنامیب رائے نہیں ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ اس تنفس کی با كتنى عمده اور بول كنتے منتصبي اور جو كير لاما بداس كے ذريك سطرح نوگون كا دل جيت ليناب خدا کیسم اگرتم نے ایساکیا ترکی اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں مازل ہوا در انہیں اپیا پیرو بنا پینے کے بعدتم پر بوش کروے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کرتم سے جبیا سلوک جاہے کرے اسکے بجائے کوئی اور تحویز سوج " ابوا بغتری نے کہا: اسے لوہے کی بیڑلوں میں مکڑ کرقید کردو اور باہرسے دروازہ بند کردو پھر اسى انجام (موت ) كا انتظار كروج اس مصيبط دومرے شاعول مثلًا زَّبَيْراو زالغه وغيره كا بوجيكا ہے." شخ نجدی نے کہا: نہیں خدا کی تسم یہ می مناسب رائے نہیں ہے۔ والٹراگرنم لوگوں نے اسے قدر دیا جیا کہ تم کہدرہ ہوتواس کی خرید دروازے سے بامبرکل کراس کے ساتھیوں ک منرورہ نے جائے گی۔ پیر کی بعیر بہیں کروہ لوگ تم پروها وا بول کراس شخص کو تمہارے قیفے سے نکال ہے جائیں۔ پیراس کی مرد سے دبئی تعدا و بڑھا کرتہیں معلوب کرلیں ۔۔۔ لہذا بیمجی مناسب رائے نہیں۔ کوئی اور تجویز سوح! يه دونول تجاور إربيشك روكر مي توايك تميسرى عجرانه تجزير ميش كى گئى حب سے تمام ممبران نے اتفاق كيا- است كيش كين والاسك كاسب سيراعم الجهل تفاء اس نه كها التصف كم إلى ميرى ایک رائے ہے ۔ بی دیکھتا ہوں کراب مک تم لوگ اس پر نہیں پہنچ کو گول نے کہا ' ابوانکم وہ کیا ہے؟ ابوجل نے کہا " میری رائے یہ ہے کہم ہرم تھیا ہے ایک مضیوط، معاصب نسب اور بانکاجوال منتخب کر نیں، بھر برایک کو ایک تیز تنوار دیں۔ اس سے بیدسب سے سب اس شخص کا رُخ کری اور اس طرح کیبالگ توار ماركر قبل كردي جيد ايسبى آدمى في توارمارى بوريون مين اس شخص سدراحت في جائك اور اسطرح قتل كرف كانتيجريه بو كاكراس تض كاخون ساري قبائل يركبر حابئ كا اور بنوعد مناف سار يقبلون ہے جنگ رد کرسکیں گے۔ لہذا دیت اخون پہا) لینے پر راضی ہوجا میں گے اور ہم دیت اوا کردیں گئے ہے شیخ نجدی نے کہا"، بات مدرسی جواس جوان نے کسی اگر کوئی تجریز اور رائے ہوسکتی ہے توہی ہے اقی سبیعی۔ اس كے بعد بار نيمان كرف اس محروان قراردا ديرا تعاق كرايا اور مران اس عوم محم كماتولين گرول كووائيل كي كاس قراردا ديرعمل في القوركرا ب .

#### نىي ماڭلىرىنى قىلىمايىم كى جرست

جب بنی بینان کے قبل کی فران قرارداد سطے ہوجی توصرت جریل علیالتام لینے رب
تبارک و تعالیٰ کی دحی نے کراپ بینان فیکٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے ادراک کو قریش کی مازش
سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ النڈ تعاسلانے آپ بینان فیکٹ کو یہاں سے روا گی کی اجازت دے
دی ہے اوریہ بھتے ہوئے ہجرت کے وقت کا تعین بھی فرا دیا کراپ بینان فیکٹ بیرات لینے اس
بستری ناگذاری میں یہ اب تک گذاراکوئے تھے لیے

اس اطلاع کے بعدنی میکاندیکی تھیک دوہبرکے وقت ابو کمرمنی النوعنہ کے گوتشریب کے گئے "اکدان کے ساتھ ہجرمت سے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرمالیں ۔ حضرت عائشہ رضی الدعہا كابيان سبه كرتميك دوبيرك وقت بم لوك الوكر رصني الشرعة كم مكان ميں بينيے تھے كركسي كمنے واسل في ابومروض الشرعندس كها يررسول الله يَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله اليها وقت تفاقبس مين آپ ماللنظائين تشريف نبين لايا كرت من والوكر شاركها مبرا مان آپ پرقران آپ مظالفیکانی اس دقت کسی اہم معلیے بی کی وجہ سے تشرنین لاتے ہیں۔ حضرت عائشه رمنى التعنها بيان كرتى بي كررسول الله يَظْفَلِيكُ تَسْرَلِفِ لاستَ اجازت طلب کی۔ آپ کوا بعازت دی گئی اور آپ شکانگلیکا اندر داخل ہوئے۔ پھر ابو بکردینی المذعمنہ مسے فرما یا ، تمہارے پاکس جولوگ ہیں انہیں ہٹا دو ۔ الدیکر دمنی الشیعنہ سنے کہا ، بس آپ کی اہلِ فانہ ى بى آب يۇلىلىقى برمىرى باپ فدا بول اسى الىرىدول! (يۇلىلىقىقان) آپ نے فرما يا " اجيما توجهے رد انگي كي اجا زين بل كي سهے- الا برئے نے كيا "ساتھ . . . . ، اسه المديك رسول! ميرك إب آب پر فدا بول- رسول الله يَنْ الْفَيْنَالُهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اس کے بعد بجرت کا پروگرام مے کرکے رسول اللہ طاف اللہ اپنے گھرواپس تشریف لائے

که دین بشام ۱/۲۸۲، زاد المعاد ۲/۲۵ که صبح بخاری باب بجرة انبی مینانشگیگار ۱ ۵۵۳

اور رات کی آمر کا انتظار کرنے گئے۔

# رسول السرصلة الله عَلَيْنَ سَلِمَا كُم مَكَانَ كَالْهِمِ اوْ السَّرصَلَة اللَّهُ عَلَيْنَ مَلِمَانَ كُلُّهُم اوْ السَّرصَلَة اللَّهُ عَلَيْنَ مَلَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى إلا اللَّهُ عَلَى إلا اللَّهُ عَلَى إلا اللَّهُ عَلَى إلا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

داراننده کی پہلے ہیر کی ملے کردہ قرار داد کے نفاذ کی تیاری میں گذارا اوراس مقصد کے سیا ان اکا برمجر بین میں سے گیارہ سروا رضخنب کئے ۔ جن کے مام پر ہیں۔

۲- تمکمُ بن عاص ا- الوعبل بن بشام ١٠ - عُقْبُهُ بن المُعَيْظ ہے۔ نضر پین مادیث ٧ - كَمُعُمَّرُ بِنَ الأسود ۵۔ اکمیرین خلف ے ۔ طخیمہ کن عدی ٨- الإلهب ١٠ - أَنْبِيَّةُ بِنِ الْجِلَاجِ ٩ - أيل بن خلف

اا - اوراس كا بهاني مُنتبرين الجاج ملك

ابنِ اسحان کابیان سبے کرمبب راست ورا تاریک ہوگئی تویہ لوگ گھاست نگا کرنبی شاہ الکیا تا کے دروا زے پر مبینہ کے کہ آپ ﷺ موجاتیں نوبہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑیں . اللہ ان نوگول کو بورا و ژق اور نخیته نیتین تعاکه ان کی به نا پاک سازسش کا میاب ہوکررسے کی بہال يك كدا بوجهل في برشيد متكه إنه اورير غرور انداز بين مذاق ويستهزار كرستة بوست اسين كعيرا والعة والع ساتمبول سے کہا! محد (میلانفلیکان) کہتا ہے کہ اگرتم لوگ اس سے دین بس داخل ہوکراس کی بیروی کرو محے توعوب وعجم سے بادش ہ بن جا و سے میر مرف سے بعدا تھائے جا و سے تو تہارے سے بارد ن کے یا غامت جیسی منتیں ہوں گی-ا در اگرتم نے ایسا نہ کی توان کی طرف سے تہارے اندر ذیح کے واقعات پیش آئیں گے۔ پھرتم مرنے مے بعد اٹھائے جا ؤسے اور تہارے بیا آگ ہو گر حبس میں حبلات

بهرحال اس سازمش کے نفاذ کے لیے آ دھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا اس لیے پرلوگ جاگ کررات گذار رہے ہتھ اور وقت مقررہ کے منتظر تنے، لیمن الندا ہے کام پرغا ہب ہے ، اسی کے بائھ میں اسمانوں اور زمین کی بادشا ہست سہے۔ وہ ہوچیا ہتا ہے کر نا ہے ۔ بھے بچانا جاہے كوئى اس كا بال به يكا نهيس كرمكمة اورجے بران جائے كوئى اس كو بچا بنيں سكة ؛ چنا بخد الله تعالى نے اس موقع پروم کام کیا بیصے ذیل کی ایپنے کرمیریں دسول اللہ ﷺ کونماطب کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُـ ثَبِيتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ \* وَاللهُ خَايْرُ الْمُسْكِرِيْنَ ٥ (٣٠:٨١)

فَهُ مُ لَا يُبْصِرُونَ ۞ (٩١٣١)

" ہم نے ان کے اگے رکاوٹ کولئ کردی اور ان کے پیچے رکاوٹ کولئ کردی ہیں ہم نے انہیں ڈھانک بیاہے۔ اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں یہ

اس موقع پر کوئی بھی مشرک ہاتی نہ بچا حسب کے سریہ آپ میٹیاٹی گھٹالہ نے مٹی نہ ڈالی ہو۔اس کے بعد آپ اور کھران کے مکان کی ایک کھڑک سے کے بعد آپ اور کھران کے مکان کی ایک کھڑک سے مکل کردونوں صفرات نے رات ہی رات میں کا رخ کیا اور چند میل پرواقع ٹورنا می پہاڑ کے ایک غارمیں جا پہنچے ۔ ث

کے حضرموت رجنوبی بمن) کی بنی ہوئی چاد رحَفُری کہلاتی ہے۔ کے ابنِ مبشام ۱/۲۸۲ ، ۱۸۲۲ سے البیسٹ ۱/۴۸۴ مزاد المعاد ۲/۲۵

سب سے قابل اعتماد ساتھ الو مجردض المترعنہ کے گزشتر ایف لائے تھے اور وہاں سے مجھوائے کے سے بار کی اللہ علی اللہ کے مقال کے سے اور وہاں سے مجھوائے کے ایک کا بیک کور کی سے نکل کرد و نول حضرات نے باہر کی را ہ لی تھی تاکہ کرے سے مبادا ز مبلد مینی طلوع فجر سے بہلے یہ بے باہر نکل مبابی ۔
سے پہلے یہ بے باہر نکل مبابی ۔

پونکونبی وظافظین کومعلوم متناکه قریش پوری جانفشانی سے آپ وظافظین کی ملاشیں اللہ جائیں کے ملاش میں اللہ جائیں گال میں اللہ جائیں کی نظراً سٹھے گی وہ مدینہ کا کارروانی راستہ ہو گاجوشال کے دخے پرجا آہے اس لیے آپ طلائل بیٹی سے وہ راستہ اختیاری جواس کے بائل المث تھا بینی کی دخ پرجا آہے اس لیے آپ طلائل بینی میں واقع ہے۔ آپ میں بائے اس راستے پرکوئی الحضیل

ه اينا أينا

نلے رحمۃ لامالمین الر ۹۵۔ صغر کا یہ جمینہ چرد ھویں سسٹہ نبوت کا اس وقت ہوگا جب سسنہ کا آغاز مخرم کے بہینے سے مانا جائے اور اگر سسنہ کی ابتداراس جینے سے کریں جس میں آپ بیٹی انگانٹی کے نبوت سے مشرف کیا گئی تفاقہ صفر کا یہ ہوئے ہوئے ہوگا روا کا ایس میں ایس بیٹی انگانٹی کے نبوت سے مشرف کیا گئی تفاقہ صفر کا یہ ہوئے ہوئے ہوگا روا کا ایس میں ہوئے ہیں ہم نے سسنہ کا آغاز مخرم سے مانا ہے ۔ و جہ سے وہ وا فعات کی ترتیب میں خیط اور خلعلی میں پڑھکے ہیں ہم نے سسنہ کا آغاز مخرم سے مانا ہے ۔

كا فاصله طے كيا اور اس بہاڑ كدامن ميں پہنچ جو تورك فام سے معرو نب ہے۔ يہ نہايت مبنو پُر پيج ا ورسكل چراهاني والا بهار شهد بهال بتمريمي كثرت بي حن سه رسول الله يظف الله عليها كدونون یا وَں زخی ہو گئے اور کہا جانا ہے کہ آٹ نشانِ قدم جیپانے کے بیے پنجوں کے بل جل رہے نظے اس ہیلے آپ مَینُظِیٰ اَلْکُیْکُالُا کے پاوّل زخمی ہوگئے۔بہرحال وجرجریمی رہی ہوحفرت ابو کر رضی اللّذعة نے پہاڑے دامن میں بنج کراپ مظافظتان کو انتاایا اور دوڑتے ہوئے بہاڑی جوٹی پرایک غارك پكس جا پہنچ جر آرئ ميں غار تورك نام سے معروف ہے۔ اللہ

عارمیں ایس ایک بینے کرا بو بحریض الشرعنہ نے کہا: خدا کے لیے انجی اپ بین الفظیمی اس میں کوئی چیز ہوئی ۔ انگراس میں کوئی چیز ہوئی ۔ انگراس میں کوئی چیز ہوئی ۔ تو آپ شال الله المارمني الله على الله الله الله الله الله الله المرامني الله عنه الله عنه الله عنه الدر گئے اورغار کوصاف کیا۔ ایک جانب چند سوراخ ستھے۔ جنیس اپنا تذبند بھال<sup>ا</sup> کربند کیا لیکن دو سيدوض كى كم اندرتشرلف لا مين - أب ينطقه على اندرتشرلف العركة اورحضرت الوكروش الدعن کی آموش میں سرر کھ کر سو گئے۔ ادھرا ہو بجر رضی التازعنہ کے یا وّل میں کسی چیزینے وس بیا گر اِس وْر ست بلے ہی نہیں کہ درمول اللہ منظافی اللہ عاک ندجا میں ۔ میکن ال سے آنسود مول اللہ طاق اللہ علی اللہ كر چرك يريك سكة راوراب منطفقال كى الكحك كنى) آب ينطفقان نه فرمايا" الوكرة تہمیں کیا بڑوا ؟ عوض کی میرسے مال باپ آپ پر قربان ا بچھے کسی چیزنے ڈس لیاسہے - دسول النّز مَثِلُونَا اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ اللللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

يهال دونون حضرات من تين را تين ليني حميه بمستيج اور اتوار كي راتيس عميب كرگذاري . سال اس دوران ابوبكردمنی النَّه عنه بحصاح بزاد ہے عبداً المدِّنجي يہيں رات گذارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی النّه عنها کا بیان سبت کرد و گهری سو جمد یو جمرے مالک سخن نیم نوجوان تنے یہ سحرکی تا ریکی میں ان وونول صنرات باس سعط علت اور كرم قريش كما تفريول مع كرت كويا البور في بيس رات گذاری سبے بھرآپ دونول کے خلاف سازش کی جو کوئی بات سنے اسے ایمی طرح یا د کر ایسے اورجب

ملک رحمة للعالمین ۱/۱ و مختصر السیرة للیشنخ عبدالقدص ۱۹۷ ملل بیبات رزین نفیصفرت عمری خطاب دضی الله عرب سے دوایت کی ہے۔ اس دوایت میں یہ بھی ہے کہ پھریہ زمر بھیوٹ پڑا رمینی موت کے دقت اس کا اڑپلٹ آیا) دور بہی موت کامبعب بنا۔ دیکھے مشکوۃ ۲/۲۵۵ باب نمات ابل بمر

ما ریکی گبری ہوجاتی تواس کی خبرے کرتماریں ہینے جاتے۔

یکے بیں نوان پر گویا سنون طاری ہوگیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غفتہ حضرت ملی دمنی المذہ نہ پر
افارا آپ کو گھسبسط کرخانہ کعبہ کسے گئے اور ایک گوٹ ی زیر حواست رکھا کوئکن ہے ان دونوں
کی خبراگ جائے گئے گئی جب حضرت حل رضی المذعنہ سے کھر حاصل نہ ہموا تو الو بکر رضی اللہ عذبک
گھرا سے اور دردوا نہ کھٹکوٹ با حضر سے میں اسمار رشت ابی بھر پر آلد ہوئیں۔ ان سے پوچا تمہا لیے ابا
کھرا سے اور دردوا نہ کھٹکوٹ با حضر سام نہیں کرمیرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر کمبغت ضبیت الوجل نے بات

اس کے بعد قریش نے ایک بھٹا ہی اجلاس کرے یہ طے کیا کہ ان وہ فی لوگر فنار کرنے کے لیے تمام مکنہ وسائل کام میں لائے جائیں ؛ چنا کچر سے سے شطنے والے تمام راستوں پرخواہ وہ کسی مجرست جاریا ہونہا ہت کو استے ہرہ بھا دیا گیا۔ اسی طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو کو تی رسول اللہ مظافظ کا است ہرا یک کے برلے سو اور الویکر رضی اللہ عنہ کو با ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا است ہرا یک کے برلے سو اور نوٹ کا گرا نقدرا نعام دیا جائے گا۔ اُل اکس اعلان کے نتیجے میں سوار اور بیا وے اور نشا بت قدم کے ماہر کھوجی نہا بہت سرگری سے قامش میں ماگ گئے اور پہاڑوں، وادیوں اور نشیب و فراز میں ترطوف کھوٹ رہا۔

تلاش كرنے والے عارك ولانے مك مجى بہنچے ليكن الندايينے كام برغاب ب جائي مسى بخارى

سط فتح ابباری ۱/۲۳۹۲ سط میلی میم بخاری ۱/۲۵۵۲۱۵۵ سط این بشام ۱/۲۸۲۱ میلی رحمة هعالمین ۱/۲۱ سط این بشام ۱/۱۸۲۱ شط میمی بخاری ۱/۲۵۵ میں صفرت انس رضی الترعد سے مروی ہے کہ الو بحر رضی الترعد نے فرایا بیمی نبی مظافی اللہ کے ساتھ

فار میں تنا سرا مٹھا یا توکیا دیکھتا ہمل کہ لوگوں کے پاؤل نظراً دہے ہیں۔ میں نے کہا اسلامے نبی ا اگران میں سے کو کی شخص محض اپنی نگاہ نبی کر دے توجمیں دیکھ سے گا۔ آپ مظافی کا اسے خوایا ، الوگر ا فاموش رہورہم ) دو ہیں جن کا تیر الالٹر ہے ۔ ایک دوایت کے الفاظ یہ ہیں ما خلک نگ یا آبا بھی والمنظ نکن الما بھی والمنظ نے الما بھی والمنظ نے الما بھی والمنظ کے الفاظ یہ ہیں ما خلک نگ یا آبا بھی والمنظ کے الما اللہ ہے والدین کے الما اللہ ہے کے الما اللہ ہے کہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے کہ اللہ ہے اللہ تعالی نے اللہ ہے تھا تھا کہ کو مشرف فرایا

حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک مجز ہ تقاجی سے النّد تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کومشرف فرایا چنا نچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس پہلے سکتے جب آپ کے درمیان اور ان کے درمیان چند

قدم سے زیادہ فاصلہ باتی مذرہ گیا تھا۔ جب جب جرک آگ بحد گئی، تلاش کی تک ودورک گئی اور تین روز کی مدر بینر کی راہ میں مدر بینر کی راہ میں

ا د حرا سماربنت ابی مجرد صنی النوعها بھی زا دسفرے کرائیں مگراس میں نشکانے والابند صن لگانا معبول گئیں بجب روائی کا و فنت آیا اور حضرت اسمار نے توشہ انشکانا چایا تو و یکھا کہ اس ہیں بندھن ہی تیں

ول ایشنا ۱/۱۵، ۵۵۸- بهال یز کمتر بجی یا در کفناچا بینید کرانو کم رضی الله عنه کا امغراب این جان کے خوف سے مزتفا بکر کس کا وامر سبب وہی تفا جواس موابعت میں بیان کیا گیاہے کر ابو بکر رضی الد عند فی جب تیا فیرٹناسوں کو دیکیا تو رسول الله می گاؤی تھی تائی ہے کا غم وزوں تر ہوگی اور آپ نے کہا : کراگر میں مارا گیا تو بین محض ایک آ وی ہوں سکین اگر آپ مقل کر دیدے گئے تو پوری است ہی فارت ہوجائے گا۔ اور اسی موقع پر ان سے دسول الله میں اگر آپ مقل کو دیدے گئے تو پوری است ہی فارت ہوجائے گا۔ اور اسی موقع پر ان سے دسول الله میں انگر ان مقال کو فیا میں کہ خم مذکر و یقینا اللہ ممارسے ساتھ ہے۔ ویکھتے مختفر البیرة المنظم عبدالله میں 140

ہے۔ انبوں نے اپنا پیکا رکر بند) کھولا اور دوصول میں جاک کرکے ایک میں توشد نشکا دیا اور دوسرا کرمیں با ندھ لیا۔ اسی وجہسے ان کالفنب ذات النظا قین پڑگیا۔ نظم

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ اورا اور کرونسی اللہ عنہ نے کوج فرایا -عامرین فہمیؤرشی اللہ عنہ بھی ساتھ ستھے۔ رہنما عبداللہ بن ارتینط نے ساحل کا داستہ اختیاد کیا ۔

اپنی کردال سلے چڑان کی جانب میلا آرہا ہے۔ وہ کیمی اس چٹان سے وہی چاشنا تھا جہم نے چاہا تھا۔ میں نے اُس سے کیا ' اسے جوان تم کسس سے اُ دی ہو؟ اس نے مکریا مدینہ کے کسی اُدی کا ذکر کیا۔ میں نے کو اتمیاری بکرایوں میں کچے ووو وصیت ؟ اس نے کیا ال - میں نے کہا دوہ سکتا ہوں۔ اُس نے کہا ہاں! اور ایک کری کڑی۔ میں نے کہا در اتھن کومٹی بال اور شکے وغیرہ سے صاف کردو بھر اس نے ایک کاب میں تفور اسادودھ دویا اورمیرے پاس ایک چری لوٹا تھا جوہی نے رسول الله يَنْ الله عَلَيْنَ كيمين اوروضور كرف ك يدركوايا تفاديس بني يَنْ الله عَلَيْنَ الله ك یاس آیا لیکن گواران براکراک آپ کوبیدارکروں - چنانچرجب آپ بیدار ہوئے تویں آپ سے یاس آیا اور دود حربریانی انٹر بلایہاں کے کراس کانچلا محصد تھنڈا ہوگیا ۔اس کے بعد میں نے کہا کے الله كرسول وللشفيلية إلى يصِد أبّ في بيا يهان كك كرمين نوش بوكيا- بيراب في الله کیا البی کوچ کا وقت نہیں ہوا ؟ میں نے کہا کیول نہیں ''؟ اس کے بعدہم نوگ میل پڑھے لیے ٧- ، س سغريس البر كمررضى الشرعة كاطريقه بيرتما كروه نبى المنطق اللين المدوليت رما كرسته تنصيبني مواری پرحضور کے بیچے بیٹیا کہتے تھے، چونکدان پر بڑھا ہے کے آثار نمایاں تھے اس بلے لوگوں کی نوجرانہیں کی طرف جاتی تھی۔ نبی ﷺ پراہمی جوانی کے آثار خالب ستے اس یے آپ کی طرف توجر کم جاتی تھی ۔اس کا نتیجہ پر تنعا کرکسی آ دمی سے سابقہ پٹیا تو و و ابو کمررضی انتیجہ سے پوچیتا کریہ آپ کے آمے کون ساآدمی سید ؟ (حضرت ابو کررضی الدعد اس کا بڑا لطیعت جواب دینتے) فرط نے جو ہیں دمی مجھے راستہ تبا تا ہے " اس سے سمجھنے والاسمجیا کہ وہ بہی راستہ مرا د ہے رہے ہیں حالا تکہ وہ خیر کار است مرا دیلیتے ہتھے۔ سے سے مو۔ اسی سفر میں آپ مظافی ایک کا گذرائم مُغیدُ خُو ارعیبُ کے فیصے سے ہُوا۔ یہ ایک نمایال اور توانا

اسی سفر میں آپ منافظ اللہ کا گذرائم مُنعُدُخُو ارعیهُ کے نیے سے ہُوا۔ یہ ایک نمایاں اور توانا خواتون تعبی ۔ وائقوں میں گھٹنے ڈالے نیے کے کئی میں عبیمی رہتیں اور آئے جانے والے کو کھلاتی ہلاتی رہیں ۔ آپ نے ان سے یوجی کہ باس میں کچھ ہے؟ بولیں "بخدا ہما رہے باس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میز باتی میں ننگی نہ ہوتی ، مجریاں بھی وُور دراز ہیں " بی قبط کا زمانہ نفا۔

سام صبح البخاري عن انس ا/٢٥٥

دريا فت كياكم اسس مين كي دود هرس و لولين إوه اس سك كبين زياده كمرورب اب مينالله الكاللة نے فرمایا "اجازت ہے کہ است دوہ لول ؟ بوليس و بال ميرسان مان بامي تم روز بان - اگرتہيں اس میں و و و ه و کھائی وسے روا ہے تو ضرور دوہ لو۔ اس تعتاد کے بعدر مول الله بینا فیلیکا سے اس بمرى كے تھن بریا تھ بھیرا۔ اللّٰر كا نام لیا اور دُعاكى - بمرى نے یا وَل بھیلاد ئے۔ تھن میں بھر بور دودہ اُرّ آیا۔ آت میں فریم معبد کا ایک براسا برتن ایا جو ایک جاعدت کو اسودہ کرسکتا تھا۔ اور اس میں اتنا دو ہاکہ جهاك أوراً كيا - پيرام معبدكو بلايا- وه بي كرت كم مير بوكتين تو اين ساتقيون كو بلايا- وه بحي كم مير بوكخ توخود پیا بھیراسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دوبا کہ برتن بھرکیا اور اسے ایم معبدکے پاس جیور کر آگے جیل کیے۔ متعودی می ویرگذری تھی کران سے شوہرا پومٹیدائی کمرور کر ہیں کا جو ڈسیلے پن کی وجہ سے میل چال جل رہی تقیں ، اِنکے ہوئے آپہنچے۔ دو دھ دیکھا توجیرت میں پڑھئے۔ پوچیا یہ تہارے یاس کہاںسے آیا ؟ جبکه بحرمای دور درا زنتمیں اور گھرمیں دو دمد دینے والی بکری زنتی ' بولیں ''بخدا کوئی باست نہیں حلتے اس سے کہ پما دے پاسس سنے ایک با برکمت آ دمی گذراحیں کی الیبی اورالیبی بامت تھی اور یہ اور یہ حال تفائد ابومتعبدن كهابه تووسى صاحب قريش معلوم بوتاب جسة قريش تلاش كررب بيراء جيا ا وصاف و کما لامت کا ایبا نقشتر کھینچا کہ گویا شنط والا آپ کو اپنے ساسے و کم کہ رواہیے ۔۔ کتاب کے آخرمیں یہ اوصاف درج کے جائیں گے ۔۔ یہ اوصاف سن کرابوممعید نے کہا: "والٹریرتو وہی معاحب قرمیش سے حس سے بادے میں لوگوں نے تسمقسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے كم آب ين المنظيمة كى رفاقت اختيار كرول اور كوئى راسنة الاتوايها مرور كرول كا."

اد حرکے میں ایک آوا زا بھری جے لوگ من رہے ستھے گراس کا بوسانے و الا دکھائی ہنیں پڑ ریا تھا۔ آوا زیرتھی ۔

دفيقين حالا خيمتى ام معبد و افسلح من امسى دفيق محسد به من فعال لا يجازى وسودد ومقعدها لمهومنين بمرصد فاكم ان تسالوا الشاة تشهد

جزی الله رب السرش خیرجزائه همها نسزلا بالسبر و ارتصالا به فیها نفضی مسازوی الله عنکم لیهن بنی کعب مکان فشانهم سدو ازخشکم عن شائها و انائها

"الندرب العرش ان دور فیقول کو بیترین جزا دسے جو اُنَّم معید کے خیصے میں نازل ہوئے۔ دُه دونوں خیر کے ساتھ ارتب اورخیر کے ساتھ دوانہ ہوئے۔ اور جو تھد ﷺ کا دفیق ہُوا وہ کا آنا میرا کے دفیق ہُوا وہ کا آنا میرا کے ساتھ اور مرداریاں تم سے سمیٹ بیں۔ بنوکعب سمروا سے است تفتی اِ اللہ نے اس کے ساتھ کھنے بنے نظیر کا دناہے اور مرداریاں تم سے سمیٹ بیں۔ بنوکعب کو ان کی خاتون کی قیام گا ہ اور مومنین کی جمہدا شمت کا پرا او مبادک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بحری اور تر کے متعلق پوجھو۔ تم اگرخ د بحری سے پوچھو کے تو وہ بھی شہادت دسے گی اُن

حضرت اسمار رصنی النّدعنها كهتی بین بمین معلوم ند تقا كدر سول الله منظافظیگان نے كدهم كا لغ فرفايا ب كم ابك جن زيري كمر سه يراشعار إيعمّا مؤا آيا - لوگ اس كيجيع ينجيم ال رہے تھے اس کی آوازس رہے ستھے نیکن خو د اسے نہیں دیجہ رہے ستھے، یہاں تک کہ دہ بالائی کہ سے نکل گیاروہ كہتى ہيں كرجب م في اس كى بات سنى تو مبيل معلوم بنواكر دسول الله بنظافياتا في كدهر كا رُخ فرا یا ہے۔ بینی آپ سیالی اللہ کا رُخ مریزی مانب ہے۔ سات ٨ ٧ - داستة بين سُراق بن مالك في تعاقب كيا اور اسس دافع كوخود مرّاقدُ سفر بيان كيلهده كيت بين! بَيْن اپني قوم بني فيز الح كى إيك محلس بين جيميا تقا كه اشخه مين ليك اوى اكر بها ايمايا مبراخیال سبے کہ یہ محمد مظافظتان اوران کےساتی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں مجالیا یہ وہی لوگ میں ، نیکن میں سنے اس آدی سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں بلکرتم نے فلال اور فلاں کر دیکھا سے جوبهادی انتحول سے سامنے گذر کر گئے ہیں۔ پیریش عمیس میں کچے دین کس تشہرار ہا۔ اس سے بعدا تھ کر اندرگیا اور اپنی لوزش کو حکم دیا کروه میرا محور ان کانے اور شیک میسی دوک کرمبرا انتفار کرسے۔ اوحر میں سنے اپنا نیزولیا۔ اور گرکے بھیوا ڈے سے ماہر کلا۔ لائٹی کا ایک سرا زمین پر کمبیعث رہا تھا اور دوسرا اوپری سراینی کرد کما نتا اس طرح می اینے گھوڑے کے باس بنیا اور اس پرسوار ہوگیا ۔ میں نے دیکھا کہ وہ حسب معول جھے لے کردو اڑر یا ہے پہال مک کرمیں ان کے قریب آگیا۔ اس کے بعد گھوڑا مجھ مبت بھسلاادیں اسے گڑیا۔ ئیں نے اُٹھ کر ترکش ک طرف واٹھ رہمایا اور یا نسے كة تيزيكال كربيه جاننا چا يا كريس انبين ضرر بهنجا سكول كايا بنين تووه تيزيكلا جو يجصنا بيسندتها ، ليكن

سے اور المعاد ۳/۲ ہ ، م ۵ - بنوخزاعہ کی آبادی کے محل وقوع کو مِرِ نظر رکھتے ہوئے اغلب یہ ہے کہ بیر واقعہ غارست روانگی کے بعددومرے دن بیش آبا ہوگا۔

میں نے تیرکی فافر مانی کی اور گھوڑسے پرسوار ہوگیا۔ وہ جھے لے کردوڑنے لگا یہاں مک کہ جب میں ر سول النَّد مَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُعَاجِدِ الرَّالِ اللَّهِ النَّفَاتُ الْمِينِ فَرَاحِ مَصَا المُركَّرِ الرَّالِ الرَّالِ اللَّهِ الرَّالِ اللَّهِ المُركِّرِ اللَّهِ المُركِّرِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ مُوكرد وكيد يستق \_ تومير كمور سيك الكه دونول بإوّن زمين مين هنس كيّن بهال مك كفشول مك ما يبني اورس سه ركيابيرس فاست وانتاتواس في المتناجا فالين وه ليفيا والمشكل كال سكار بهرحال جب وه سيدها كمزا بُواتواس كه إوّل ك نشان سيماسان كي طرف دهوين عبيها غباراً زراتها بئي نے پیر پانسے کے تیرسے مست معوم کی اور پیروہی تیرنکلاجہ بھے الیند تھا۔ اس کے بعدیں نے امان کے سائته انهيس پيکاراتو وه لوگ منتېرسگنة اور ميں اپنے گھوڑے پرسوار ہو کران سے پاس پنجار جس قت بيں ان بدا وبیت رکا انعام) رکھا ہے اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزام سے آپ مظافیاتان کو ا گاه کیا اور توشه اور میازو سامان کی تعمیر شیش کش گرانبول نے میرا کوئی سامان منہیں کیا اور پنہ مجرسے کوئی سوال کیا۔ مرف و تن کہا کہ مہارے متعلق دا زواری برتنا۔ میں نے آپ سے گذارش کی کہ ات بصريرواندان كودي - آب مظافظ الدين سفام بن فبيره كومكم ديا اورابنون في المشاك الاستموس يركوكرمير والدكرويا - بعروسول الله والفائلة الكرام المعالية والما اس واسقعے سیے متعلق خود ا بو بحرومنی الدعنہ کی تھی ایک دوایت سیے ان کا بیان سے کہم لوگ روا مذہوستے توقوم ہماری فاکشس میں نقی گریٹرا قربن مالک پن عبتم کے سوا، جوا پینے گھوڑے پر آبا تھا، اوركونى بيس مرياسكا- ين سن كهاد الدكر رسول منظفظ الله الديمياكية والابمس الميايات ب- آپ ملائظ الله من قرما يا و

لَا تَحُدَّنُ إِنَّ اللهَ مَعَكَا

" غم مذ كرو الله بمايسك ماتد سيك لا

بېرحال سُراً قە توالىس بۇرا تورىكىما كەلۇك ئاش بىن سرگردان بىر - كېنى نگا دھرى كھوج خېرك

میں میں بخاری ا/ ہم ۵۵ ۔ بنی ٹنر کی کا مطمق را کئے کے قریب تھا۔ اور ٹر آفۃ نے اس وقت آپ کا پیجیا کیا تغایر جب آپ قدمیرست اوپر چارہ ہے۔ تھے یرزا والمعاد ۲/۲۵) اس بے اعدی پہنے کہ فی ر سے روائل کے لید تعبیرے دن تعاقب کا یہ واقعہ بیش آیا تھا۔ سلنگ صیح بخاری ۱۹/۱۵ محل أدادالماد ٢/٣٥

چکا ہوں۔ یہاں تہارا جو کام تھاوہ کیا جاچکا ہے۔ راس طرح لوگوں کوواپس بے گیا) لینی دن کے شروع میں توجیط اگرا تھا۔ اور آخر میں پاسبیان بن گیا۔ سکتا

۵- رائے میں نبی و الفظال کورکھا تھا اسی کے لا کی میں نبی وم کے سردار تھے اور قرابی نے جس زبروست انعام کا اعلان کورکھا تھا اسی کے لا کی میں نبی میں اور الجو کررمنی الترعنی کائن میں نبی میں نبی میں نبی اور الجو کررمنی الترعنی کائن میں نکھے تھے بھی جب رسول اللہ میں فیا فیا تھا کہ اور ابنی جب رسول اللہ میں فیا فیا تھا کہ اور ابنی تجو ابنی بجو کی انار کو نبزہ سے با ندھ بیسے اور ابنی قوم کے سترا و میں کی سیست وہیں سمانا تھا کو امن کا بادشاہ ، مسلی کا حامی ، ویا کو عدا است و میں کا سفید بچر ابنی کی میں انداز اور ابناد اس سمانا تھا کو امن کا بادشاہ ، مسلی کا حامی ، ویا کو عدا است و انعمان سے بھر پورکو نے والا تشریعیت وارائی میں کا بادشاہ ، مسلی کا حامی ، ویا کو عدا است و انعمان سے بھر پورکو نے والا تشریعیت وارائی میں کا درائی کا بادشاہ ، مسلی کا حامی ، ویا کو عدا است و انعمان سے بھر پورکو نے والا تشریعیت وارائی میں کا درائی ہو گئے۔

۲- راستے بیں نبی مینی ایک تھا ایک کو صفرت ڈبئیز بن عوام رضی الندعنہ طے۔ پیسلمانوں کے ایک بنجارت بیشیر گروہ کے ساتھ ملک شام سے والیس آرہے تھے جھارت ڈبیرشنے دسول النڈر مینی النا اورا اوکر رضی الندعنہ کو سفید یا رہے میات سمیش کئے برائج

قيار من تشريب آوري الارتباط الأول سال منوت يبني الديم ومطابق المارين الموري الله منظة المارين الدون الله منظة المارين الدون المارين الدون الله منظة المارين الدون المارين الدون المارين الدون المارين المارين الدون المارين الدون المارين الما

رِیْ اور متحیاری وهی کراستقبال کے لیے امرازیشے)

. فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلِمُهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَتْلِبِكَةُ بَعْدَ ﴿ وَالْمَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَتْلِبِكَةُ بَعْدَ ﴿ وَلِكَ ظُهِنْكُونَ وَالْمَتْلِبِكَةً بَعْدَ ﴿ وَلِكَ ظُهِنْكُونَ وَالْمَامِينِ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَتْلِبِكَةَ بَعْدَ ﴿ وَلِكَ ظُهِنْكُونَ وَالْمَامِينِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَلَامًا ﴾ وألك ظَهِنْكُونَ والمامِع الله وألك طَلِهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُتَالِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَالْمُعَالِقُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعَالِقُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْلُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَالْمُعَلِيلُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَالْمُعُلِقُوا عَلَيْكُ عَلَيْ

"الله آب کا مولی سبد اور جرل علیه السّلام اور صالح مومنین بھی اوراس کے بعد فرشتے ات کے مددگار میں یہ ساتھ

اب طلای این کے استقبال اور دیدار کے بید سازا مریز امنڈ پڑا تھا۔ یہ ایک آئی کی دن تھا حبس کی نظیر سرز مین مریب سے سے کمبھی نز دکھی تھی۔ آئی میرو دفے بھی جنقوق نبی کی اسس بنارت کامطلب دیکھ لیا تھا "کہ الٹر جنوب سے اور وہ جز قدر سے کوہ فاران سے آیا ۔ انگا بنارت کامطلب دیکھ لیا تھا "کہ الٹر خوب سے اور کا جاتا ہے کو شعد ان خوب سے رسول اللہ میں اللہ میں گاؤم بن ہم — اور کہا جاتا ہے کو شعد ان خوب شدر سے مرکان میں قیام فرما یا سے پہلا قول زیادہ قوی ہے۔

ا د صرحضرت علی بن ابی طالب مضی المترعند نے مکہ میں تین روز کھبر کرا ور اوگوں کی جوا مانتیں

لظ میسی بخاری ا/۵۵۵ مطلق زا دالمعاد ۱/۴۵ مسیح بخاری ۱ ۵۵۵ ملتے کتاب بائبل بمحیفه حیقوق ۳٬۳

رسول الله على الله على الدون الله على المارون المحارد ورضينه المراس الله على الدون الله على المراس الله والمس المراس الم

اَسْسَدُقَ الْسَهُدُدُ عَلَيْهُ الْمُعَالِمُ مِنْ تَسُوْيِكَاتِ الْوَدَاعِ "الْوَدَاعِ "الْوَدَاعِ "ان بِهارُوں سے جر بی موسے جنوب چروموں کا چاند سے ہم پر حیسٹرما

م نادالمعاد ۲/۲۵- ابي مشام ۱۰۲/۱ م دممة للعالمين ۱۰۲/۱

الا ۱۰۱۰ مین میری بناری کروایت به دیکے ای بشام ۱/۱۹ ۱۹ ۱۱ ۱۱ کوعظ مرضور لودی نے انتیار کیا ہے - دیکھنے ور المان الا ۱۰۲ میکن میری بناری کی ایک روایت ہے کہ آپ شاخی آف نے قائی میں ۱۹ ۲ رات تیام فرایا (۱۱۱۱) گرایک اور دوایت میں بیر دو ایت میں دو شنبہ کر بہتے ہے ۔ ابن نیم نے اس آفری دو ایت کو انتیار کیا ہے گرا بی تیم نے تو دو تو کی ہے کہ آپ تبار میں دو شنبہ کر بہتے ہے ۔ ابن میں دو شنبہ کر بہتے ہے ۔ اور دو اس سے جم کور دو از ہو ہے ۔ از او المعاد ۱۲ ۱۷ ۵ ۵ ۵ اور موام ہے کہ دو شنبہ اور جمد دو الگ الگ بین تا اور دو آئی کا دن جی ور گرکی مرت دس دن ہوتی ہے ۔ اور بہتی اور دو آئی کا دن شال کرکے ۱۲ دن ہوتی ہوتی اور دو آئی کا دن جوده دن کیسے ہوئے گی .

کے میسے بخاری ۱/۵۵۵، ۵۹-دادالمعاد ۲/۵۵- ابن شام ۱/۹۴۴ م- دحمۃ للعالمین ۱۰۲۱- وجمۃ للعالم ابن تھے مغربہ استعار (باقی تھے مغربہ)

وَجُبُ الشَّكِكُ عَلَيْهُا مَا دُعَا لِللهِ دُع کیسا عمدہ وین اور تعسسیم سبے سشکرواجب سے ہمیں اللہ کا اَيُّهَا الْمُبَعُونَ فِي أَيْهُا حِثُتُ بِا لَأَمُرِ لَمُعَلَ ع سب اطاعت فرض تمييك عكم كي بیمنے والا ہے تمبیدا کریات انصار اگرچ برشے دولت مندرت تقے مین مرایک کی بی ارزوتھی کررسول اللہ منطق اللہ اس كيهان قيام فرمايس بينا بخراب ينطيقها انصار يحسب مكان يا محقي ساكذرت وإن کے لوگ آپ کی اونیٹنی کی کمیل کوشیقے اور عرض کرنے کر تعداد و سامان اور متنیار و سفا ظلت فرش را ہ مِين تشريف لاسينته! مكراك بينيان الله الله الله المسلم المنتى كى داه جيوز دو- يد الله كى طرف سيطمور ہے۔ چیا کچرا ونٹنی مسل علیتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹی جہاں آج مبد نبوی ہے؛ لیکن آپ مَثْلَالْنَظْلِمَا يَبِي بَنِينِ ارْسے يہال مک کروہ اللّہ کر تعوری دور گئی، پیرمزا کر دیکھنے کے بعد ملیط ألى اورايني بيلى عبر بيري كان ال كربداب والفيقيل يني تشريف للت يهات كونهال والول ميني بنونجار كامحدتنا اوريراونتني كسيفحض توفيق المي تهي كيونكراب فظافينظ أأنا میں قیام فرماکران کی عزمت افرائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بٹونجا دیکے لوگوں نے اپینے اپینے گھرلے نے بیک کر کما وہ اسمایا اور اپنے گرے کر میلے گئے۔ اس پررسول اسٹہ میں المالی فرطانے گئے، آومی اینے کیا وسے سے سائتہ ہے۔ اوح رصن اسمدین زرارہ دمنی المدعنہ نے آگرا ونٹنی کی تھیل يكثر لى- پيغانچه بيرا دنتني انهيں كے پاکسس رہی ليك

میسی بخاری میں صفرت انسس رضی الشرعة سے مروی سبے کنبی مظافی الله فرایا ؛ مارے مراس اولی میں مظافی الله نے فرایا ؛ مارے مراس اولی کا گرزیا دہ قریب سبے بی حضرت الوالوب الصاری شی کہا : میرا الے اللہ کے دسول ! بریا میرا مرا دروازہ - آب میں اللہ المقید کا سے فرایا جاؤ! اور ہمارے بیے تنبولہ کی جگرتا ر

 کر دو-انهوسنے عرض کی باتب دونوں صفرات تشریب سے طیس انڈ برکت دے بناتہ بہت اورا تب بخدد ن بعد اپنے علی اللہ عنہا اورا تب کی دونوں صفرات المونین صفرت سُود و رضی اللہ عنہا اورا تب کی دونوں صاحبزا ویا ب صفرت فاطر اورام کلٹوم اور صفرت اسام بن ڈیڈا ورا م اُنم اُنمین مجی گئیں۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن المرضی اللہ عنہ آل ابی مجر کے ساتھ جن میں صفرت عائشہ بھی تفییں ہے کر اسب کو حضرت عبداللہ بن مجر دخی اللہ عنہ اللہ بالی محر مصاحبزا دی حضرت زیر بٹ ، حضرت الوالعاص کے پاس اس سے کا ایک صاحبزا دی حضرت زیر بٹ ، حضرت الوالعاص کے پاس ان رہ کئیں وانوں سنے آئے بہیں دیا اوروہ جنگ بدر سے بعد نشر این الاسکیں۔ الله باتی رہ گئی وانوں سنے آئے بہیں دیا اوروہ جنگ بدر سے بعد نشر این الاسکیں۔ الله

حفرت عائشه رضی الله عنها کابیان ہے کہ دسول اللہ ﷺ مریز تشریف لائے وصرت الدیکر اور حضرت عالی کے دریا اللہ کا کہ ایک جان الدیکر اور حضرت بلال میں کو بخار آگیا ۔ بیس نے ان کی خدمت بیس عاصر بہو کر دریا فنت کی کہ ۔ ایک جان آپ کا کہا حال ہے ؟ وہ فرماتی ہیں کہ جب صفرت ابو کرین آپ کا کہا حال ہے ؟ وہ فرماتی ہیں کہ جب صفرت ابو کرین کے بخار آتا تو بیشور پڑھتے !

كُلُّ مُرِي مُصَبُّحٌ فِي أَهُلِهِ وَالْمُونَّتُ اَدُنْ مِنْ شِسَاكِ مَثْلِهِ " برا دی سے اسکے اہل کے افرد صبح تجریک جاتا ہے حالا کر موت اُسکے جرتے کے تسے سے مجی زیادہ قریب ہے " اورحضرت ملال دمنى الشعنة كي حالت بي منبعلتي تووه اپني كربتاك اوماز بلند كرينے اور يہتے ، لاليت شعدى مسل بيتن ليلة بواد وحولی الاخسر و جنبل وحل اددن يوما مسياه عيسنة وهل يبدون لى شامة وطفيل د کاش میں جانٹ کر کوئی رانت وا دی دمکہ) میں گڈا رسکول گا ورمیرے گر و اِ ڈینخو اورجیں انگاس؛ موں گ - ادر کباکسی دن مجیز کے پیشمے پر وار دیموسکول گا اور مجھے تنامراد رطفیل زیباٹ دکھلاتی پڑی گے." حضرت عائشه رضى الترعنها كبتى بين كرني سقد دمول الله عَيْنَ اللهُ عَلِيَّا كَيْ صُرمت بين عاصر بوكر دے جیسے کہ مجوب تھا یا اس سے بھی زیادہ اور مریز کی فضار صحن بجش بنادے اور اِس کے صاع اور مُدُر غلے کے پیمانوں میں برکت دسے اور اس کا بخار منتقل کر کے تحفہ پہنیا دستے۔ اعد یمال نک حیاتِ طبیبہ کی ایک قسم اور اسلامی دعومت کا ایک دور العنی کمی دور ، پورا ہوجا ہا ہے۔

نظ صیح بخاری اله و الله زاد المعاد ۱/۵۵ ملک صیح بخاری ۱ ۸۹،۵۸۸

## مدنی زندگی

مدنی عبد کوتین مرحلول برتمتیم کیا جاسکتاہے۔

- ا- پسلاموحله وجس میں فقنے اور اضطرابات بریا کے گئے افدرسے رکا وٹیں کھوئ گئیں اور با ہرسے دشمنوں نے مرینہ کوصفو بہتی سے مطانے کے لیے چڑھائیاں کیں۔ پر فرس کوسلے صُدُ یُنبِیَرُ وَی قدرہ سل مَرِیْرُتُم موجانا ہے۔
- ۷ دوسوامن مله وحس می بُهند پرست قیا دست کرمانته صلح بحل نیسنن که درمنان سشده پر منتبی بوداسه به بهی مرحله شایان عالم کو دعوت دین پیش کرندنے کا بھی مرحله سهد .
- ۳- نیسوامرجله به جس مین طفت الترکه دین مین نوج در نوج داخل بوئی بهی مرحله مریزی تومول اور قبیلول کے وفود کی آمد کا بھی مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ رسول اللہ ﷺ کے جات مُبارکہ کے اخبر بینی بیتے الاول سال میں کہ محیط ہے۔

### ہجرت وفت مریبرکے حالا

جبرت کا مطلب صرف بهی بنین تفاکه نیت او در کم تو کا نشا نه بنین سے معامل کی بجائے

بکداس میں میں فہرم بھی شائل تفاکه ایک پُرائ علاقے کے اندرایک نیے معاشے کی شکیل میں تعاون

کیا جائے۔ اِسی ہے ہرصاحب استعلاءت میں اپنی کوشش شرف کرے۔

صفتہ ہے اوراس کی بنی رضاطت اور وضیت شان میں اپنی کوشش شرف کرے۔

یہ بات تو تعلی طور پر سوم ہے کورسول اللہ میں ایشی کوشش شرف کرے۔

وابد اور بہما نے اور کسی نزاع کے فیرسالے معاطات کی باگر ڈور آپ میں اس معاشرے کی تشکیل کے امام،

قائد اور رہنما نے اور کسی نزاع کے فیرسالے معاطات کی باگر ڈور آپ میں ایک جن میں سے ہر

قائد اور رہنما نے اور کسی نزاع کے فیرسالے معاطات کی باگر ڈور آپ میں بھی جن میں میں سے ہر

ایک کے صالات و درسے رہے بائل جو اگا فہ نے اور ہرایک فوم کے تعلق سے کی خصوصی مہائل تھے

جود و سری قوموں کے ممائل سے مشلف تھے۔ یہ تینوں اقوام حسب فویل تھیں ،

جود و سری قوموں کے ممائل سے مشلف تھے۔ یہ تینوں اقوام حسب فویل تھیں ،

ا ۔ آپ مطابط تھی اور اصلی قبائل سے نعلی رکھنے والے مشرکیوں ، جو اب بک ایمان نہیں لئے تھے۔

ا ۔ دینے کے قدیم اور اصلی قبائل سے نعلی رکھنے والے مشرکیوں ، جو اب بک ایمان نہیں لئے تھے۔

ر لف معالبہ کرام رضی اللہ عنبی سے آپ یکھنے کے اللہ کوجن مسائل کا ساناتھا ان کی توضع یہ ہے۔ کہ ان کے بیانے طبع علامہ برخت کے حالات سے قطعی علومہ پرختیف ہے۔ کہ تیں اگرجہ ان کا کلمہ ایک نتھا اور ان کے مقاصد بھی ایک تھے گر وہ خود مختلف گھرانوں میں مجرب ہوئے نتھے۔ اور جبور ومنجور ومنجور اور ولیل و کر ورستھے۔ ان کے انھر میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ نا۔ سارے اختیارات و تشمنان دین کے انتھول میں تنھے اور ونیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جن اجر اراور لوا زمات سے قائم ہو تاہم ہو تاہم ہو اس کے بائس وہ اجر ارمر سے سے تھے ہی کہ تاہم میں شیا و رکسی سے قائم ہو تاہم کی معاشرہ کی تعلیم و اجر ارمر سے سے تھے ہی کہ تاہم کی معاشرہ کی تعلیم و اجر ارمر سے سے تھے ہی کہ تاہم کی مبادیات نے اسلامی معاشرے کی تصور توں میں صرف اسلامی مبادیات نے اسلامی معاشرے کی تھے تاہم کی تعلیم و کی تھے تاہم کی تنہا عمل کو سے اس کے ایک کھی تھی کہ تھی تاہم کی تاہم کو سے اس کے ایک کھی تاہم کی تعلیم و کی تعلیم و کی تعلیم و کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تاہم کی تعلیم کیا تعلیم کی کا تعلیم کی ت

علاوہ نیکی تعبلائی اور مکامم اخلاق کی ترغیب دی گئے ہیں اور رُڈیل و ذلیل کا موں سے بینے کی ٹاکید کی گئی ہے۔

اس کے برخلاف مدینے میں مسلمانوں کی زمام کاریجائے ہی ون سے خود ان کے اپنے باتھ میں تھی۔ ان برکسی دوسرے کا تسلط نہ تھا۔ اس بیے اب وقت آگیا تھا کہ مسلمان تہذیب وعمرا نبات ، معاشیات و اقتصا دیا سند معاشیات و اقتصا دیا ہے۔ اور صلح و جنگ کے ممائل کا سانما کریں اور ان کے معاشیات و افسال وحرام اور عباوات واضلاق وغیرہ ممائل ذمگی کی بجر و رشقتی کی جائے۔

وقت آگی تفاکستان ایک نیامعاشره بینی اسلای معاشره تفکیل کریں جوزندگی کے تمام مطون یں جابلی معاشرہ تفکیل کریں جوزندگی کے تمام مطون یں جابلی معاشرے سے منتقت اور عالم انسانی کے افروجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے منتقت اور عالم انسانی کے افروجود کسی بھی دوسرے معاشرے عام کے مقیمیت اور شقتنیں دعوست اسلامی کا نمازندہ جوس کی را میں ملانوں نے تیرہ سال تک طرح کا میں تندیں اور شقتنیں رواضت کی تقیس ہے۔

هُوَالَّذِى بَعَكَ فِي الْأَمِتِ بِنَ رَسُولًا مِنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ الْمِتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئْبَ وَالْحِكْمَةَ \* وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَالِم شَبِينَ ۞ (١١١١١)

موری ہے جس نے اُرتیوں میں خود انہیں کے اندرسے ایک رسول بھیجا جوان پراستہ کی آیات تلاوت کرتا ہے۔ اور انہیں پاک وصاف کرتا ہے۔ اور انہیں کا ب وحکمت سکی تا ہے۔ اور یہ لوگ یقینہ ' پہلے کھن گمرا ہی میں ستھے یہ

ا د هرمها به کرام رضی النّدعنهم کا بیرمال تقا که وه آپ بینیانیهٔ آنیکانی کی طرف همرتن متوجه رست ا د رجوعکم صادر مهو تا اس سنند اسیند آپ کو آراسته کرسکے نوشی محموس کریتے جبیبا که ارثنا د سبند و

.. وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ أَلِيتُهُ زَادَتُهُمْ إِيْمَانًا .. (٢:٨)

جب ان پرالنگر کہ آبیت قلاوت کی جاتی ہی تو اُن کے ایمان کو پڑھا دیتی ہیں۔ چونکمہ ان سا سے مسائل کی تفصیل ہما دے موضوع میں داخل نہیں اس بیے ہم اس پر بقدر ضرورت گفتاکو کریں گئے۔

بهرحال بی سب سیختیم مسلمتها بودسول الله سیختی کومها تول کے نعلق سے دبیش تھا اور برشے پیمانے پر بی دعوت اسلامیداور دسائت محدید کامقصود بھی تھا لیکن یہ کوئی ہگا می مسلم نہ تھا بکلیستل اور دائی تھا۔ البتہ اس کے علاوہ کھے دوسرے مسائل بھی تھے جوفوری توج کے طالب شخے ۔ جن کی مختفر کیفیدت پر سہتے :

مىل اور اپنے اموال کے اغدرہ دسب سنے اور اس بارے میں ان کواس سے نیا وہ کرنہ تنی مہنی اور اپنے اموال کے اغدرہ دسب سنے اور اس بارے میں ان کواس سے نیا وہ فکر نہ تنی مہنی مہنی کسی آدی کو اپنے اہل وعیال میں امن وسکون کے ساتھ دہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے۔ یہ انعمار کا گروہ تھا اور ان میں پشتہ اپشت سے باہم بڑی تھی مدادتیں اور نفر تیں با ان ہی تقییں۔ ان کے پہو پہو دو سراگروہ مہاجری کا تھا جوان ساری ہولتوں سے قودم تھا اور اسٹ پرٹ کسی دہمی طرح تن بہ تعقیر مربز پہنچ گیا تھا۔ ان کے پاس نہ تو دہتے کے لئی تشکار نیا مزیدے پالین کی کسی دہمی ہوئی کام اور نام سرے سے سی تسمی کا کوئی مال میں بران کی میں شدے کا ڈھا پنج کوڑا ہو سے کہ بوان بن ہی کہ جو کئی تشکار تھا میں تو اور ان میں دو ان میں ہور یا تھا کہ وکئی تھا اور ان کر دیا گیا تھا کہ وکئی کی القداد کوئی مول کی دو اس کے دو ان میں ہور یا تھا کہ بر برا کیا تا تھا دی تو از ان گرط کے دو ان میں موان کی بیٹ کے دریئے کا اقتصادی بائیکا ہے کہ دیا جس سے گیا اور اس کے دو ان میں طاقت کی تھی میں ہوگئے۔

گیا اور اس کے درول شرک کی دو اسٹ تھی میں طاقت کی گا تقریباً اقتصادی بائیکا ہے کہ دیا جس سے گیا اور اس کے دو اسٹ کی ترش میں اسلام دیمی طاقت کی گا تقریباً اقتصادی بائیکا ہے کہ دیا جس سے گیا اور اس نہ دورالات انتہائی حکمی ہوگئے۔

رب) دوسری قوم دینی مینے کے اصل مشرک باشدوں ۔۔ کا عال یہ تھا کہ ابنیم ما اول پرکوئ بالا دستی عاص رتھی۔ کچیمشرکین ثمک وشہے بین مبتدلاتھے اور اپنے آبائی دین کوچیوٹرنے بیں تردو محسوس کررہے تھے ، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل بیں کوئی عداوت اور داؤگھات بہیں رکھ رہے تھے۔ اس طرح کے لوگ تھوٹرے ہی عرصے بعد مسلمان ہوگئے اور خالص اور پکے مسلادہ س

اس كے برخلاف كچھ شركين البيسے ستقے جوابیتے سیعنے میں دسول اللہ ﷺ اورسمانوں كے خلاف سخنت كيبنہ وعدا ورٹ جي پائے ہوئے تھے ليكن ابنيں كرمقابل آنے كی جراًت زخفی بلكہ عبدا لتدبن ابل این سلول تھا۔ یہ ویخص ہے سی کوجنگ بُعائث کے بعدا پنا سربرا ہ بنانے پر اوس و خررج نے اتفاق کرایا تھا حالا تکراس سے قبل دو نوں فرای کسی کی سرراہی پر تفق ہبیں ہوتے ستھے نیکن اب اس کے سیامونگول کا قاج تیار کیا جا روا تھا قاکد اس کے سرر بر قاج شاہی رکھ کراس کی باقاعدہ با وشا سبت كا اعلان كرديا ما سئر بعني يتخص مرسيف كا با دشاه بهدف بهى والا تفاكه اچا بك ديول الله يداسداحكس تفاكراً يهم سفاس كى بادشامى بادشام بايداده ايد نهان فائد دل براي کے خلاف سخنت عداوت چھیائے ہوئے تھا۔اس کے با وج دجب اسس نے جنگ بدر کے بعد دیکھا کہ حالات اس كے موافق بہنیں ہیں۔ اوروہ شرك پر قائم رہ كراب دنیاوى فوا مدّسے بھی محروم ہوا چاہتاہے تواس نے نبطا ہرتبولِ اسلام کا اعلان کردیا ؛ میکن وہ اب بھی دربروہ کا فرہی تھا۔ اسی بیے جب بھی اسے دسول اللہ ﷺ فیلنا فیل اورسلانول کے خلاف کسی شرارت کا موقع منا وہ ہرگزنہ چوکا۔اس کے سائقی عموماً وه فردّ ساء ستفے جو اس کی با دشا بست کے زیرِسا بہ برشے بڑے مناصب کے حصول کی توقع باندسے بیٹے سننے گرابہیں اس سے محدم ہوجا تا پڑا تھا۔ برلوگ استمض کے شریک کارتھے اوراس كمنصوبول كحميل مين اس كى مدد كرت تق اوراس منتسد كے بيا اوفات نوجوانول اورباد ہوج مسلمانوں کو بھی اپنی جا مجدستی سے اینا آلہ کا رہا لیلتے ستھے

رج) تبسری قوم بهود تھی ۔ بیدا کر گذر تیکا ہے۔ بیرلوگ اشوری اور روئی علم وجرسے بھاگ کر جانیں پناہ گزین ہوئے کے بعدان کی جانیں پناہ گزین ہوئے کے بعدان کی وضع قطع ، زبان اور تہذیب وغیرہ بالکوع فی دیگ میں دیگ گئی تھی بہاں تک کہ ان کے قبیلول اور افراد کے نام بھی عربی ہوگئے تھے اور مان کے اور عربی سے افراد کے نام بھی عربی ہوگئے تھے اور مان کے اور عربی سے اور وہ عربی میں مزم مزہم نے بھی قائم ہوگئے تھے لیکن ان سب کے باوجودان کی نسلی عصبیت پر قراد تھی اور وہ عربی میں مزم مزہم نے ہے تھے بکر اپنی اسرائیل سے بہودی ۔ قرمیت پر فرکر تے تھے اور عوبی کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے۔ حقی بکر اپنی اسرائیل ۔ بہودی ۔ قرمیت پر فرکر تے تھے اور عوبی کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے۔ حقی کر انہیں اُئی کہتے تھے حسب کامطلب ان کے نزدیک بیرتھا: برعور، وحش، رزیل، بسماندہ اور عیق ۔ حقی کہ انہیں اُئی کہتے تھے حسب کامطلب ان کے نزدیک بیرتھا: برعور، وحش، رزیل، بسماندہ اور عیق ۔ حقی کہ انہیں اُئی کہتے تھے حسب کامطلب ان کے نزدیک بیرتھا: برعور، وحش، رزیل، بسماندہ اور عیق ۔

ان كاعقيده تفاكر عوليول كا مال ان كرياح مين جيسي علي كايس كما يَن ميناني الله كاارث دسيه، الله كارث دسيه، الله كارت الل

" ابنوں نے کہا ہم پر اُرتیوں کے معاملے میں کوئی وا ہ منیں یہ

بینی مرتبوں کا مال کھانے میں ہما ری کوئی میرانہیں۔ ان بیرد یوں میں اپنے دین کی اثاعت کے بیلے کوئی سرگر می نہیں یائی جاتی تھی۔ ہے وسے کر ان سے پاسس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ تھی فال گیری ، جا دو اور جھاٹر بچونک وغیرہ۔ انہیں چیزوں کی عبوات وہ اپنے اپ کومسا حدیث وہ اور روہ اُن قائم و میشوا سمجھتے تھے۔

یبودیول کو دونست کمانے کے فنون میں بڑی بہارت تھی۔ غلے، کھجو رہ شراب، اورکیڑے کی تجارت ابنیں کے التھ میں تھی۔ یہ لوگ غلے ، کیڑے ادر شراب درا مدکرتے شفے اور کھجور برا مدکرتے ستھے۔ اس کے علا وہ بھی ان کے مختلف کام سنھے جن میں وہ *سرگرم رسیقے حت*ھے۔ وہ اپینے اموا لِ تجارت میں عربوں سے دوگ تین گن منافع بیلتے شعبے اوراسی پریس مذکریتے ستھے بلکہ وہ مودخوار بھی تھے۔اس سلیےوہ عرب شیوخ ا ورسردا رون کوسودی قرض کےطور پر بڑی بڑی قبیں دیتے منظ جنہیں برسرد ارحصولِ خہرت کے لیے اپنی مدح سرانی کرنے والے شعرار دخیرو پر بالک فضول اورب دریغ خرج کردسینے ستھے۔ ا دھر بہودان رقمول کے عوض ان سرداروں سے ان کی دمینین كميتيال اورباغات وغيره كروركموا يلتة تنصا ورجندسال كذرت كذرت ان كمامك بن بينمة تقه. یہ لوگ دسیسے کارپوں اساز شول اور جنگ وفساد کی آگ بحر کانے میں بھی رہنے ما ہر تھے اسی باری ست ہمسابہ قبائل میں دشمنی سے بہے بوتے اور ایک کودوسے سے خلاف معرا کاستے کوان قبائل كواحسكس مك مذمخذا وإس محدمدان قبائل بين بهم بسنگ بربارستی اور اگرخدانخواسته جنگ كى يه آگ مرد پرتى دكهانى دېنى توبېودكى خنيه انظيال بيروكت بين آجايتى اورجنگ بيرېول المتى. كمال يه تفاكه ميلوگ قبائل كولشا بجزا كرچيب جاپ كنادست مبينيدر ستنه اورعوبول كى تباہى كاتماست و يجفة البنة بعارى بوكم مؤدى قرض دينة ربية اكرمرائ كيمى كرمبي را الأبذة بعن إلى اوراس طرح وه دومرا نفع کمات رست ایک طرف این بهردی میت کو محفوظ رکھتے اور دوسری طرف سُود کابازا رکھنڈانہ پرشنے دیتے بھرسُود درسود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے۔

يترب مي ان بهود كم تين منهور قبيل سق .

۱- بنوتنیفاع- برخُرُری کے معیف تھے اوران کی آبادی مینے کے اندر ہی تھی۔ ۲- بنوتینیئر

۳۰ بنوفرُنِظِه به دونول تبیلے اُوس کے حلیف نصے اور ان دونوں کی آبا دی مدہبنے کے اطراف میں تھی ۔

ایک مترنت سے بہی قبائل اُؤس وخُوْ رُرج کے درمیان جنگ کے شطے بھڑ کارہے تھے اور جنگ کہاٹ میں اپنے اپنے علیفول کے ساتھ خود بھی شر کیب ہوسئے ہتھے .

فطری بات ہے کہ ان بہود سے اس کے سواکوئی اور توقع بنیں کی جاسکتی تھی کہ یہ اسلا کو کہ نیس وعدا وت کی نظر سے و کیمیں کیو کر پیغیرا ان کی نسل سے نہ نفے کہ ان کی نساع میں بیٹ کو، جو ان کی نفییات اور ذہبنیت کا جزو لا نیفک بنی ہوئی تقی، سکون مذاب پھراسلام کی دعوت ایک صالح دعوت بنی جو ٹوٹے ولوں کو ہو ٹرتی تھی بنفن وعداوت کی آگ بجھاتی تقی "تمام معاملات ہیں امانتداری برتنے اور پاکیزہ اور صلال مال کھانے کی پا بند باتی تھی۔ اِس کا مطلب پر تفاکہ اب بٹرب کے قبائل آئیس میں جُڑ جا تیں گے۔ اور ایسی صورت میں لاڑا وہ بہود کے پنجوں سے آزاد ہوجائیں گئی۔ اس کی مالدان کی ماجرا میں گئی میں اور وہ اس سودی دولت سے مودم ہوجائیں گئے حسب پر ان کی مالداری کی چی گرکٹ کور بی تھی ملکر بھی اندر شر تھا کہ کہیں یہ قبائل بیدار ہو کو اپنے حساب میں وہ صوری اموال می داخل مذکر لیب جنہیں بہود سے ان سے بلاعض حاصل کیا نفا اور اس طرح وہ ان وہ سودی اموال می داخل مذکر لیب جنہیں بہود سے ان سے بلاعض حاصل کیا نفا اور اس طرح وہ ان درمینوں اور باغات کو واپس مذکر لیب جنہیں مود کے حض میں بہود یوں نے سمیا ہیا تھا۔

جب سے بہود کوملوم مجراتھاکہ اسلامی دعوت پٹرس میں اپنی جگر بنا باچا ہتی ہے۔ انہوں نے ان ساری یا تول کو اپنے حساب میں داخل کر رکھا تھا۔ اسی بیلے پٹرب میں دسکول اللہ میں شاخلیجانی کی امر کے دفت ہی سے بہود کو اسلام اور مسل نول سے سخت عدا وت ہوگئ تھی ؛ اگرچ وہ اُس کے منطام ہے کی جبارت خاصی قرت بعد کرسکے۔ اس کیفیت کا بہت صاف صاف بہت ابن اسحاق کے بیان کے ہوئے ایک واقعے سے گلتا ہے۔

ان کا ارشا دہ کے کم مجھے اُم المومنین صفرت صُغِیبَّ بندتِ مجیبِّی بن اُنْھَائِ رَضَى النَّرَّعَنها سے بہروایت می ہے کہ انہوں نے فرطیا ہیں اپنے والدا ورجیا الویا سرکی نگاہ میں اپنے والدکی سسبے جہیتی اولادتھی۔ میں جیا اور والد سے حب کم بن ان کی سی تھی اولا دسکے ساتھ طبی تو وہ اس کے بجائے جھے ہی اُنٹھا تے۔ جب رسول الله ﷺ فَيْنْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کیا یہ وہی سہے ؟

ا نہوں نے کہا کہا او خداکی قسم ،

ویا نے کہا "آپ انھیں ٹیک ٹیک پہچان دہے ہیں ؟

والدنے کہا " بال !

چیانے کہا " تواب آپ سے دل میں ان کے تنعلق کیا ارا دے ہیں ؟

والدنے کہا عداوت \_ فدائقہ میں متب کہ ذخہ دربول گا برکہ
اس کی شہادت میں مخاری کی اس دوایت سے بی طق ہے جس میں حضے عیدالنہ بن سلام اللہ عدد کے معمان ہونے کا وا تعربیا ن کیا گیا ہے۔ موصوف ایک نہا بہت بندیا یہ بہودی ملی ہے۔
آپ کوجب بنوا لبخار میں رسول اللہ عظاہ تھا کی تشریف آوری کی خربی قودہ آپ عظاہ اللہ علیہ اللہ عظاہ کی تشریف آوری کی خربی مون بی بی جا ننا ہے کی ضرمت میں بعیلت تمام حاض ہوئے اور چند سوالات بیش کئے جنہیں صرف بی بی جا ننا ہے اور جب بنی عظاہ اللہ کی طوف سے اگر انہیں اس سے قبل کہ آپ کی وریا فت فرایش، میرسے اور جب بنی کا بیال کی وریا فت فرایش، میرسے اسلام لانے کا بینا لگ گیا تو وہ آپ کے بیاس جم پر بہتان تراشیں گے۔ بہذا رسول اللہ عظاہ تی تو رسول اللہ علیہ اور سول سول اللہ علیہ اور سول سول اللہ علیہ اور سول سولے اور میں ہولیہ اور سول سول سولے اور میں ہولیہ اور سول سولے اور میں ہولیہ ہول کو این کے افرائیں کو میں ہول کہ میں ہولیہ ہول کہ ہولیہ ہول کہ ہولیہ ہول کہ ہولیہ ہول کہ ہول کہ ہولیہ ہولیہ ہولیہ ہولیہ ہول کہ ہولیہ ہول کہ ہولیہ ہولیہ

ل ابن شام ۱/۱۵۱۸ ما

یہ پہلا بخربہ تنا جورسول اللہ ﷺ کو بہود کے متنعق ماصل بڑوا۔ اور مدینے ہیں دافلے کے پہلے ہی دن حاصل بڑوا۔

یہاں کہ جو کچوذ کرکیا گی ہے مدینے سکے داخلی مالات سے متنی تھا۔ بیرون مدینہ ملانوں کے سب سے کرنے فرن فریش نتے اور تیرہ سال کا جب کوملان ان سے زر دست تھے دہشت علی بیٹ کے سب سے کرنے فرن فریش نتے اور تیرہ سال کا جب کوملان ان سے زر دست تھے دہشت میں اور عبانی دینے اور نہایت صبر آزانی نیسی تی جہ استعال میں لا پیکے منام کر چکے ہتے بنظم اور وسیع پر دپائیڈ سے اور نہایت صبر آزانی نیسی تی جہ استعال میں لا پیک تھے۔ پھر جب مسلمانوں نے مدینہ بچرت کی تو قریش نے ان کی زمینیں ، مکانات اور مال و دو ست سے کھے ضبط کر لیا اور مسلمانوں اور ان سے اہل وعیال کے درمیان رکا وسٹ بن کر کھوٹے ہوگئے ؛ ملکوس کو پاسکے قید کر کے طرح کرا ذیتیں ویں بچراسی پر سین نہ کیا جگر مرزا ہو دعوت تعفرت محمد مسلول اللہ ملائی کے قید کر کے طرح کیا ذیتیں ویں بچراسی پر سین نہ کیا جگر مرزا ہو دعوت تعفرت محمد رسول اللہ ملائی کے قید کر کے طرح کیا ذیتیں ویں بچراسی پر سین نہ کیا جگر مرزا ہو دعوت تعفرت میں دستا کھا ڈنے کے دسول اللہ ملائی کے قید کر کے فرن سے اکھا ڈنے کے دسول اللہ ملائی کے قید کر کے مسال کو سے اور آپ سے کھا تھا گئے گئے کے دکھوٹ کو بنے و بن سے اکھا ڈنے کے دستان کی دعوت کو بنے و بن سے اکھا ڈنے کے دسول اللہ ملائی کے دور ت کے در ایک کے در ایک کی دعوت کو بنے و بن سے اکھا ڈنے کے در سے اکھا ڈنے کے در ایک کر دیورت کے در ایک کے در ایک کے در ایک کے در ایک کی در ایک کے در ایک کو در ایک کے در ایک کے

ت صیح بخاری ایرا ۴۰م ۲۰ ۵۹۱ ۵۹۱

بین و فناک سازشین کمیں اوراسے دُور عمل لاف کے لیے اپنی سازی صداحیتیں صوف کردیں ہا ہی جب مسلمان کسی طرح نے بچا کر کوئی پانچ سوکیلو میٹر دُور عریبہ کی سر زمین پرجا پہنچے توقریش نے اپنی ساکھ کا فائدہ المحلیات ہوئے گفاؤنا سیاسی کردارانجام دیا۔ لینی یہ چونکر حرم کے ہاشندے اور بسیالت کے پڑوی کستھے اور اس کی وجرسے انہیں اہل ورب کے درمیان دینی قیادت اور دُنیاوی ریاست کا منصب صل نفا اس لیے ابنول نے جزیرہ العرب کے دومرے سر مشکمین کو بھو کا اور و نفل کر مربین کی اور مینا کی اور و نفل کر مربین کی اور پر فرا دور بروز پڑھتی جا رہی تھی۔ در حقیقت کے کے ان سرکھوں اور مسلمانوں کے سرفرالا جا مسلمانوں کے سرفرالا جائے۔
مسلمانوں کے اس نے وطن کے درمیان حالت جبگ قائم ہو چکی تھی اور پر نہایت اعتمانہ ہائے کے ان سرکھوں اور مسلمانوں کے سرفرالا جائے۔

مسلمانوں کوئی ہنجہ تفاکر مسلطرے ان کے اموال منبط کے گئے تھے اسی طرح وہ مجمی ان سرکشوں کو تا ہیں ؟ اور سرکشوں کو تا ہیں تا یا گئی تقیالتی طرح وہ بھی ان سرکشوں کو تا ہیں ؟ اور جس طرح مسلمانوں کی ٹرندگیوں کے آگے دکا وہ ہیں کھڑی گئی تقیم لیسی طرح مسلمان بھی ان سرکشوں کی شرح مسلمانوں کی ان سرکشوں کی تعیم کو قیما قوالا بدلہ دیں تا کہ انہیں مسلمانوں کو تیاہ کو انہیں مسلمانوں کو تیاہ کو سے الحارث نے کو موقع نہ مل سے .

یہ ستھے وہ قصنا یا اورمرنا کل جن سے رسول اللّہ ﷺ کو مریز تشریف لانے سکے لید بچشیت رسول دیا دی اورا مام وقا مّروا مبطہ درمیش تھا ۔

رسول الله ﷺ فظافظ الله سفان تمام ممائل کے تنبی در بنیمین پینیم از کروارا و زفا مراز رول
ادا کی اور جوزم نرمی و مجتب یا منتی و در شتی جس سلوک کی سنتی تھی اس کے ساتھ وہی سلوک کی
اور اس میں کوئی سشبہ نہیں کر رحمت و مجتب کا پہلوختی اور درشتی پینا لب تھا، پہان کہ چند
برسوں میں زمام کا راسلام اور اہل اسلام کے ہاتھ اگئی۔ اسکے صفیات میں اہنی باتوں کی تفصیلات
بدیئر قاریتری کی جائیں گئی۔

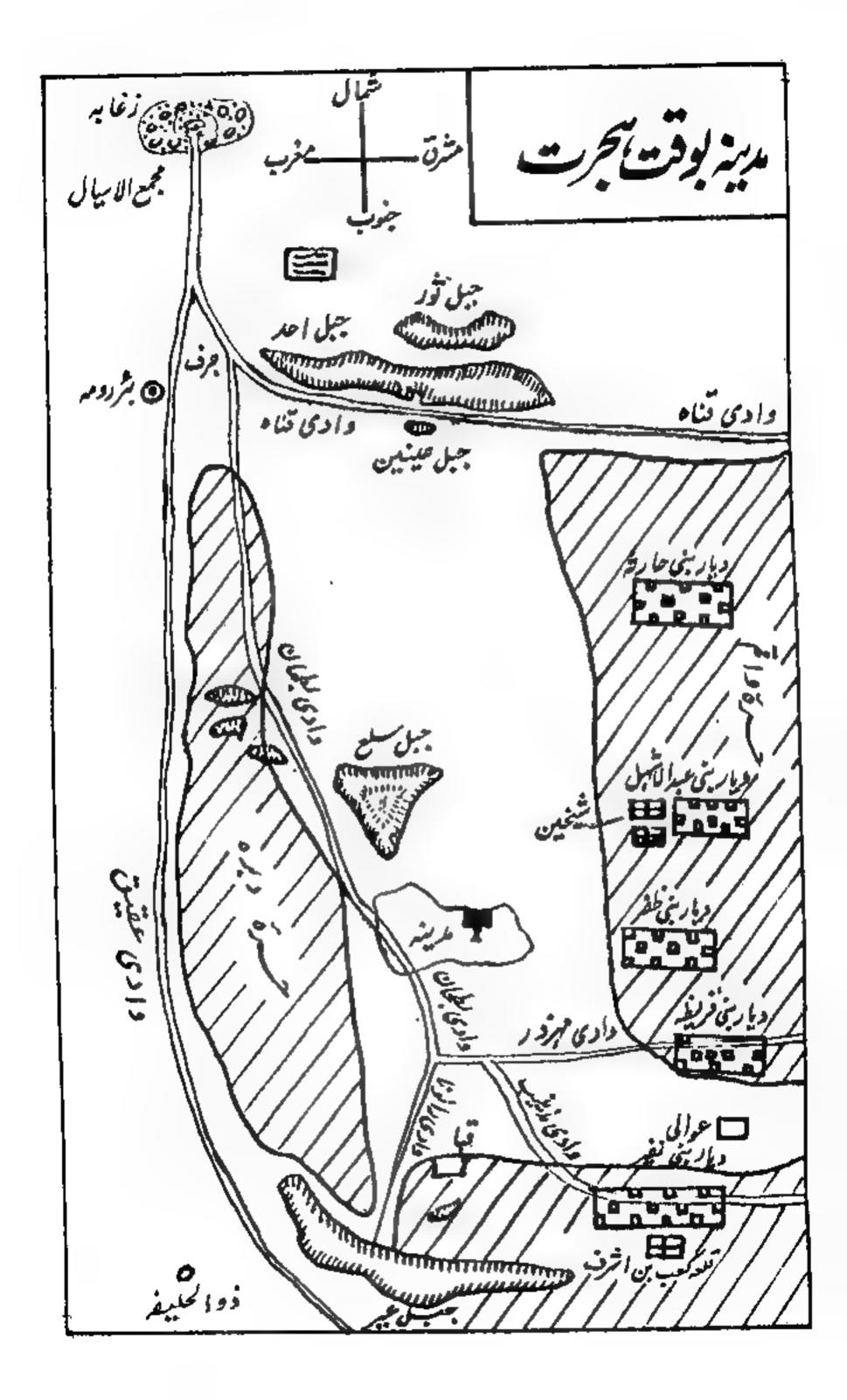

## سنة معامرے کی جمل

مر برزوی کی تعمیر اس کے بعد بی مظافر کا بہلاقدم برق کو آپ نے مبحد بنوی کا میر مرجور بوی کی تعمیر کا شروع کی اوراس کے بیادی جگر منتخب کی جہاں آپ مظافر کا اوراس کے بیادی جگر منتخب کی جہاں آپ مظافر کا اوراس کے بیادی کی اور میں کے ایک دومیتم نیکے تھے۔ آپ مظافر کا اور مینٹر واس سے بیر زمین میں مبدی تعمیر میں ترک بو گئے ۔ آپ میٹل اور مینٹر واسوتے تھے اور میں مرک تعمیر میں ترک بو گئے ۔ آپ اینٹ اور مینٹر واسوتے تھے اور میا تھے ہوئے ۔ آپ اینٹ اور مینٹر واسوتے تھے اور میں مرک تعمیر میں ترک بو گئے ۔ آپ اینٹ اور مینٹر واستے جائے تھے ،

هذا الحمال لاحمال خيبر هذا البَّرُ رَبِّنَا وَاطَهَارَ سي بوم خِبر كا برج بنين ب- به ممارسه برور دگار كي شم زياده نيك اور باكيزه ب: ست كان طرز عمل مع مخابر كام محرج ش وخروش ا ورسرگرى مين براا ضافه برجا آنا تفا جنائج معالم بكته ته ها .

دروازے کے ہازو کے دونوں یائے پتھر کے بنائے گئے۔ دبواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنا لَى كُنيَں۔ حیت پر کھجور کی شاخیں اور پہتے ڈلوا دیئے گئے اور کھجور کے تنوں کے کھیے بنادیئے كئة ـ زمين پريت اورجيو تي چيو تي كنكريان رجيرمان) بجيا دي گنين- تين دردا زے لگائے كئے ـ فیے کی دیوا رہے بھیل دیوار تک ایک موانھ لمبائی تھی۔ چوڑائی بھی اتنی یا اسسس سے کچھ کم تھی۔ بنیاد تقریباً تین او تھ گہری تھی۔

آب مینان المالی سندم بدر کم از ومین چیدم کا مات بھی تعمیر کئے جن کی ویوا ریں کچی ابنے کی تقیں او چھتیں کھجورے تنوں کی کڑیاں دے کھجور کی شاخ اور نیوں سے بنائی گئی تھی یہی آپ مَنْ اللَّهِ الْمُلْكِلِّةِ كَى ارْوارِجِ مَطْهِرات كے جورے سنھے۔ ان حجروں كى تعمیر كملّ ہوجانے كے بعب را ب يَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مسبدهض اداستة نمازسي سكربيه رنقي الكريرايك يونيورسشى تفي حب ميرسلمان اسلامي تعليماً و ہدایات کا درس مصل کرتے تھے۔ اور ایک مختل تھی حسب ہیں مرتوں جابی کشاکش و نفرت اور ماہمی کڑائیوں سے دوچار رہے والے قبائل کے افراد اب میل ممبت سے ل جل رہیے تھے۔ نیزیہ ایک مرکزتماجہاں سيد است نعى سى رياست كاسارا نظام چلاياجا آنتا اورخنلت تسم كى ممين مبيى جاتى تنسي علاده زي اس کی حیثیبت ایک یا رئیمنٹ کی تھی تھی جس میں بسی شورٹی اور مجلس انتظام برکے احلامس منعقد

ان سب *کے سائند سائند پیسجد ہی* ان فقرار مہاجرین کی ایک نماصی بڑی تعدا د کا سکن تقى جن كاويال بريزكرتي مكان تقارية مال اور ندابل وعيال .

پیراوائل ہجرت ہی میں ا ذان بھی منٹروع ہوتی۔ یہ ایک لاہوتی نغمہ تفاجوروزا نہ یا نجے بار اُننَ مِن كُونجة تقا اورجس مع يورا عالم وجود لرز الثنتا تقاله السيسط يبن حضرت عبدالله بن زيدبن عبدربه رضى التُدعينه كے خواب كا واقعه معروف ہے۔ رتفصیل جامع ترمذی بهنن ابی داؤد مسلام ا ورصح ابن خزیمه میں ملاحظہ کی جامکتی ہے۔)

مسلمانوں میں بھاتی جارگی اہتمام قراکر ایند میں اہتا کا اور کی و میں کے کہ مرکز کو مسلمانوں میں بھاتی جارگی ۔ اہتمام قراکر اہمی اجتاع اور کی و مجتب کے یک مرکز کو

وجود بختا سی طرح "ب یکی نظائد سنے آریخ انسانی کا ایک اور نہا بہت تا بناک کا رنامہ ابنی دیا ہے۔ بن قیم لکھتے ہیں بہ جے مہاجرین و نصار کے درمیان موافات اور جہانی چائے کے عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ ابن قیم لکھتے ہیں بہ پھر رسول اللہ طلائی پیلی سنے نہا ہم کی اللہ عنہ کے مکان میں نہاجرین و انصار یمی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرایا ۔ گل نوت آدی تھے ، آ دھے جہاجرین اور آ دھے انصار یمی کی وارے کے فوار ہوں گے وارث ہوں گے اور موت کے بعد نسبی قرابتداروں کے بجارے ہی ایک دوسرے کے فوارت ہوں گے ۔ وراشن کا بہ علم جگب بدرتک تائم رہا ۔ کے بجارت کی نمازل ہوئی کہ

وَ أُولُوا الْأَرْجِ الْمِر بَعْضُهُ فَيْ آوَلَى بِبَعْضِ .. (٦:٢٢) "نسبي قابتدار بس دوسرے كرياده حقدار بين رسبي وراشت ميں

توانسارونها جرین میں ایمی توارٹ کا حکمتم کر دیا گیا مکین بھائی چارے کا عہد یا تی رہا۔ کہا جا آپ ہے کہ آپ میں ایمی توارٹ کا حکمتم کر دیا گیا مکین بھائی چارے کا عہد یا تی رہاں تھا جو خود باہم مہا جرین کے درمیان تھا کی کہ آپ میں ایک ہوں ہے درمیان تھا کی بات می ثابت ہے۔ بول بھی عہا جرین اپنی با بھی اسلامی اخوت، وطنی اخوت اور رہشتہ و قرابتداری کی احوت کی بنا پر آپس میں اب مزید کسی بھائی چارے کے مماج نہ نے جکہ مہاجرین اور انسار کا معاطراس سے ختلف تھا یہ ہے۔

اس بھائی چارے کامقصود ۔ جیساکہ تھرغز الی نے تکھا ہے ۔ برنفاکہ جا باع عبیتیں تعلیل ہوجا میں ۔ حمیست وغیرت جو کچھ ہو وہ اسلام سکے بیاہے ہو۔ نسل، رنگ اور وطن کے امنیازات مسل جا میں ۔ بلندی وسینی کامعیار انسانبیت و تقولی کے علاوہ کچھ اور بنہ ہو۔

رسول الله بین الله الله بین بین الله بین بین الله بین ال

سے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی النّدعنہ او رسُعَد بن رئیں ہے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ اس سے بعد حضرت سند في حضرت عبدالريخ والمسكلة انعادين ين سب سن زياده مال داربول مآب میرامال د وحصول میں بانٹ کر (اوحاسے میں) اور میری دو بیویاں ہیں۔ اب دیکھ لیں جوزیادہ بیند ہو مجھے تنا دیں میں اُسسے طلاق دے دول اور عدرت گذر سفے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں "حضرت عبدالرحمن النّزعة سنے کہا ؟ النّدائپ کے اہل اور مال میں برکت دے ماپ اوری كا با زاركها سه ؟ لوگول نے انہيں بتوقينها ع كا يازار بتلا ديا۔ وہ واپس آئے توان كے پاس کچه فاضل پنیرا و رکھی تھا۔ اس کے بعدوہ رو زانہ جائے رہے۔ پیمرایک دن آئے توان برزر دی كاا رُبِي الله المنظمة الله سندوريا فت فرايا كياسه ؟ انبول نه كها بي سندادي كسهد. آب مظافظ الله المعالى الى عورت كو دركتنا دياسيد ؛ فيك أيك أواة المعلى اكر بموزن العن كونى مواتول الله اسی طرح حضربت ایوم دره دمنی الترعندسے ایک دوایت آئی ہے کہ العسب دیانی فالتنظيما سع عرض كيا، آت بمارك ورميان اوربمارك ميايتون كدورميان بمارك مجور كے با فاست تعتبىم فرا دى - آپ مظافيقاتى سنے قرايا ، نبيل انعما دىنے كباتب آپ لوگ معين جاجن ہمارا کام کردیا کریں ا درہم میل میں آپ وگوں کو شریک رکھیں گے۔ انہوں نے کہا تھیک ہے سم سفے باست سنی اور مانی رہے

اس سے اندازہ کیا جاسکت ہے کہ انصار نے کسس طرح پڑھ چڑھ کر اپنے ہا جری بیوں کا اعزازہ اكرام كيانتا اوركس قدر مجينت ، خنوص ، ايثارا ورقر إلى سيد كام بيانتا اور مهاجرين ان كي امس كرم ونوازش كى كتنى قدر كرسته منع ينيانچدا بنول في اس كاكوئى عنط فائد بنيس الثايا بكدا ن سع مرف اتنا ہی حاصل کیاحبس سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کی کمربیدھی کرسکتے ستے ۔

ا ورحق یہ سے کہ یہ بھائی چارہ ایک نا در حکمت ، عجما مذیباست اورمیں توں کو در پیش بہت ما رسے مسائل کا ایک بہترین حل تھا۔

اسلامی تعاون کا بیمان ایک اور میمان چارے کی طرح رسول الله میلاندیکانی نے اسلامی تعاون کا بیمان ایک اور میمان کرایاجس کے ذریبے ساری ماہائ کا کُل

مع ميمح بخارى: باب اخارانسبى الله المالية عن المهاجرين والانصار ا/سوده ه ایضاً باب ۱ ذا قال اکعننی مؤشّة النخسل ۱۳۱۲

ا ورقباکی شمکش کی سبنسیا و دھا دی اور دُورِ چاہلیت کے دسم ور واج کے بلے کوئی گنی مَنْ نہ چپوڑی ۔ فریل میں کسی پہیان کواس کی و قعامند سمینت خفراً سپیش کیا جارہا ہے ۔

یہ تخریر سے مخدنبی مینان کے جانب سے قریشی ، بیٹر بی اور ان کے تابع ہو کہ ان کے ساتھ لاحق ہونے اورجہا دکرنے والے مؤمنین اور مسلانوں کے درمیان کر :

ا- يرسب اين اسواان افران سه الك ايك امّت بير -

۷- مہاجرین قربین اپنی سالقہ ما است سے مطابی ہم دیت کی ادائیگی کریں گئے اور دومتین کے درمیان معروف اور انسان کے ساتھ اپنے قیدی کا فدید دیں گئے اور انسار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ ما است کے ساتھ اپنے قیدی کا فدید دیں گئے اور انسان کے مطابق ہاہم دیت کی ادائیگی کریں گئے اور ان کا ہر کروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انساف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیدا داکرے گا۔

۳۰ اور ابلِ ایمان اینے ورمیان کسی بکیس کو فدیریا دیست سے معاملے میں مودف طربیقے سے مطابق عطار و نوازش سے محروم نزرکمیں سکے .

ہم ۔ اور سارے راست اِ زمومنین کست خص کے خلاف ہول سے جوان پر زبادتی کرے گا۔ یا اہل ایمان کے درمیان ظلم اور گا و اور زبادتی اور فسا دک راہ کا جریا ہوگا۔

ه - اورید کدان سب کے باتھ اس شخص کے خلاف ہوں گئے خواہ وہ ان میں سے کسی کا نڈکاہی میوں نہ ہو۔

4 ۔ کوئی مومی کسی مومی کوکا فرسکے بدسائے مثل کرسے گا اور نرہی کسی مومن کے فلانسے کسی کا فر کی مرد کرسے گا۔

۵۔ اور اللہ کا ذِمّہ رحمہد) ایک ہوگا، ایک معولی اُ دمی کا دیا ہوا ذمریجی سائے سلمانوں پر لاگو ہوگا.
۸۔ جو بہود ہمارے ہیرو کاربوجائی، اُن کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسے سلمانوں کے مثل ہوں گے۔ مذان پرظلم کیا جائے گا اور زان کے خلاف تعاویٰ کیا جائے گا.
۹۔ مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی۔ کوئی سلمان کسی سلمان کوچیو ڈکر تعال فی بیل اللہ کے سلسلے میں مصالحت نہیں کرے گا جگورے کوئی عہدو سمان کریں گے۔

١٠- مسلمان اس خون ميرايك دوس كرك مساوى بول سكر جيد كوتي أيسل الله بهائ كار

11 - كونى مشرك قربيل ككسى جان يا مال كوينا و بيبي وسے سكة اور يذكسى مومن كے آگے إكس

ك حفاظت كے ليے ركا وسط ين سكتا ہے۔

٧ ـ جوشخص كسى مومن كوقتل كريه كا اور شيوت موجود بوگا، اس سے قصاص ليا جائے گا. سوائے اس صوریت کے کمتنول کا ولی راضی ہوجائے۔

الا۔ اوریہ کرسارے مومنین اس کے خلاف ہوں گئے۔ ان کے سلے اس کے موا کچھ طلال نہوگا كراس كي خلاف أكثر كعرط السيريول م

۱۲. کسی مومن کے بیلے ملال مذہو گا کوکسی ہنگامہ بریا کرسفے واسے دیا برعتی ) کی مرد کرسے اور اسے پنا ہ دے ، اور چوکس کی مرد کرے گایا اسے پنا ہ دے گا ؛ اس پر قیامست کے دن الٹرکی تعنیت اوراس کاعضب ہوگا اوراس کا فرض دنتل کیم بمی قبول رکیا جائے گا۔

۵۱. تمهارے درمیان جو تھی اختلات رُونما ہوگا اسے النّہ عزّ وعل اورمستد مثلاث کیا گا طرف ينايا جائے گارك

معالم برمعنوبات كاار الشمك المناه التراكس وورا المرسق من التر معنوبات كاار الشراع التراكس والمساور المستوار

كي نين معاشرے كاظاہرى رُخ ورحتيقت ان معنوى كمالات كائر تونقا حيس سے بى مُنْ الله المالية الله من من من المن من المراست به بزرگ مستبال بهره ور بو مي تفيل - نبي الله المالية ال ان کی تعلیم و تربیت، تزکیزنفس اورمکارم اخلاق کی ترغیب میسلسل کوشال رست سند اورابنیں مجتت وبهائی چارگی، مجدو نشرف اورعبا دمت واطاعست کے اواب برابرسکھا نے اور تیا نے

ایک صحابی نے آپ سے دریا فت کیا کہ کون سااسلام بہترہے ؟ ربینی اسسلام ) میں کونساعل بہترہے؟) آپ میٹلٹٹٹلی نے فرایا جتم کھا نا کھلاؤ اورشناسااورغیرٹ ناساسی

لائے تویس آ ہے کی ضرمت میں حاضر بھوا۔ جب میں نے آسید میل فیلنگا کا چہرہ مبارک دیکی تو اچی طرح سمجھ کیا کہ بیکسی حبو ہے آدمی کا جیرہ نہیں ہوسکتا۔ پیراٹ نے بہلی بات جوارشا د فرمانی وه ببرنقی: اے لوگو! سلام پھیلا ؤ ، کھا ناکھلاؤ ہملارتی کرو، اور رات میں جب لوگ سورہ ہے ہوں کر نماز پڑھو۔ جنت میں سلامتی کے سائھ داخل ہوجا ؤ گئے " رث ہ

اب مینانه فیلیمانی فرمات سند. وه شخص خبت مین داخل رز به وگاحب کا براوسی اس کی مشار تول اور تباه کا راوس اس کا شرار تول اور تباه کارادی سند ما مون ومحفوظ زر رسید تا رک

اور فرماتے تھے ہمسلمان وہ ہے جس کی زبان اور مائھ سے سلمان محفوظ ہیں ہے اور فراتے تھے ، "تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا یہاں کا کہ اپنے بھائی کے بیان کے بیاج وہی چیز پہند کرے جو خود اپنے بیے لیسند کرتا ہے "بال

ا ورفرات تے تھے ؛ سارے مؤمنین ایک آدمی کی طرح میں کدا گراس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے حبیم کوئنکلیف محسوس ہوتی سب اور اگر سرمین تکلیف ہو توسا رسے حبیم کونکلیف محسوس ہوتی ہے ؛ بالے

' اور فرماننے ؛ مومن ، مومن کے بیے عمارت کی طرح سہے حسب کا بعض بعض کو 'قرّت پہنچا تا سہے''۔سللے

اور فرمائے واپس می گفین نرر کھو، باہم حسد نرکرو، ایک دوسرے سے بیٹے دیجیرو اوراللہ کے بندے اور کیا ہے۔ اور اللہ کے بندے اور کھائی کو آبن دان سے کے بندے اور کھائی کو آبن دان سے اور کھائی کو آبن دان سے اور کھوڑے دیے کا لیا ہیں کہ اپنے کھائی کو آبن دان سے اور کھوڑے دیے "بہائی

اور فرائے اسے دشمن کے مسلمان کا بھائی ہے مذاس پڑھلم کیسے اور نہ اسے دشمن کے حوالے کیے ؟
اور جوشخص اپنے بھائی کی حاجمت ربراتری) میں کوشاں ہوگا الشماس کی حاجت (براتری) ہیں ہوگا؟
اور جوشخص کسی سلمان سے کوئی غم اور دُکھ دُور کر سے گا الشماس شخص سے روز قیامت کے دُکھوں میں سے کوئی دُکھ دُور کرے گا ؟ اور جوشخص کسی سلمان کی بیردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن میں سے کوئی دُکھ دُور کرے گا ؟ اور جوشخص کسی سلمان کی بیردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی بیددہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن

اور فرماتے: تم لوگ زمین والوں پرمبرمانی کرو تم پراسمان والامبر مانی کرے گا۔لالے

۵ نزمزی- ابن ماجر، دارمی بمشکوهٔ ۱۲۸۱ و صبح مسلم، ممشکوهٔ ۲۲۲/۲ شاسط صبح بخاری ۱/۱ سالی مسلم، ممشکوهٔ ۲۲۲/۲

على متفق عليه بشكوة ٢٢٢/٢م - معيى بخارى ٢٨-٨٩ على مبيع بخارى ٨٩٠/٢٨ هلى متفق عليبرشكوة ٢٢٢/٢م الله سنن إني دا وُد٢/٨٥٥ - جامع ترندى ٢ م،

اور فراتے " وہ شخص مومی نہیں جوخود پہیٹ بھر کھا سلے اور اس کے بازوہیں رہنے والا پڑوسی بھو کا رہے ۔ کا

اورفرمانے "مسلمان سے گالی گلوج کرنافسق ہے اور اس سے مارکا سے کرنا کفرہے بڑا۔
اس طرح آسیب بیلی اللہ کا است سے تکلیف وہ چیز ہٹ کے کوصد قد قرار دیتے تھے اور اسے ایک شاخر ل میں سے ایک شاخ شماد کرتے تھے بھے بھان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شماد کرتے تھے بھا ہے۔

نیزاپ طلای ایس معرقے اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے ایسے ایسے اسے فضائل بیان فرمات کے کراس کی طرف دل خود بخود کھنچتے پیلے جائیں ؛ چنا پخراپ فرمات کی کرصد قر گنام ہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے یانی آگ کو بجھا تاہے۔ زیا

اور آپ مظافیقی فر مائے کرجوملان کسی شکے مسلان کو کچراہیںا دے اللہ اکسے جنت کا سبز لیکس ہیا ہے گا اورجوملان کسی میکوکے مسلان کو کھانا کھلانے اللہ اسے جنت کے کھیل کے مسلان کو کھانا کھلانے اللہ اسے جنت کے کھیل کے مسلان کو کھانا کھلانے اللہ اسے جنت کے کھیل کے ملائے گا اورجوملان کسی بیا سے مسلان کو پانی بلا دے اللہ اسے حنیت کی تُبرکی ہوئی شراب طہور کا استرکا یا لئے

اوراس کے پہنور ہیجود وسری طرف آپ ملکنے سے پر ہمیز کی بھی بہت زیادہ فاکیدفرات صبرو فنا عدن کی فسیلتیں ساتے اور سوال کرنے کوسائل کے چیرے کے بیے نوج ، فراش اور زخم قرار دیتے سیلے البتتاس سے اس شخص کوستنی قرار دیا جوحد درج مجبور مرکز سوال کرے۔

اسی طرح آپ شین ان کا کیا اجرو تواب ہے ؟ پیرائٹ پر اسمان سے جو وی آتی آپ اس سے اور اللہ کے کرن عیادات کے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نز دیک ان کا کیا اجرو تواب ہے ؟ پیرائٹ پر اسمان سے جو وی آتی آپ اس سے ممان زن کو بڑھ کرناتے اور ممان زن کو بڑھ کرناتے اور ممان زن کو بڑھ کرناتے اور

كا شعب الايمان للبهقي مشكوة ٢٢١٧١م كا ميس بخاري ١٩٣/٢

الله الم صفول كي حديث ميمين من مروى بين شكوة ١٩٤١ ١٩٤١

ن احد، ترندی، ابن اجر مشکون ۱۱۸۱

را کے سنن ابی داؤد ، جا مے تر فری مِمش کوۃ ۱۹۹۱ سے کے میمے بنیاری ۱۹۰/۱ ، ۸۹۰/۲ میمے بنیاری ۱۹۰/۱ ، ۸۹۰/۲ مستح سمالے دیکھتے ابرداؤد ، تر فری - نسانی ، ابی ما جر ، داری ۔ممش کوہ ۱۳۳۱

مهمان آپ کو بڑھ کرمن تے ساکہ کس عمل سے اندر قبسہ و تدرّیکے علاوہ دعوت کے حقوق اور بینی برانہ فیقے داریوں کا شعور مجی بیدار ہو۔

پیربهارے پیربرزیمبر اسلامی خود مجی ایسی معنوی اورظا بری خوبیول کمالات خداوا د مسلامیتوں، مجدو فعنه آل، مکارم اخلاق اور عامن احمال سے متعمد نظے کودل خود بخود آپ کی جانب کھنچ جاتے ہے اور جانیں قربال مجوا چا بہتی تغییں ۔ چنا بخد آپ مشاہلی کی زان سے جو بہی کوئی کلرمیا در بوزا صحابر کرام اس کی بجا آوری کے بیاے دُول پڑتے اور در ایست و بہتائی کی جو بات آپ ارشا و فرا دیتے اسے حرز جان بنا نے کے لیے گویا ایک دو مسرے سے رہنمائی کی جو بات آپ ارشا و فرا دیتے اسے حرز جان بنا نے کے لیے گویا ایک دو مسرے سے اسکے نکھنے کی بازی گئے۔

اس طرع کی کوششوں کی بروات نبی مظافظیا مرینے کے اندرایک ایسا معاشرہ کیا دینے میں کا میاب ہوگئے ہوتا کا کا سب سے زوادہ باک ل اور نثرف سے ہر اور معاشرہ نفا اور اس معاشرے کے مسائل کا ایسا خوشگوار مل نکالا کر انسانیت نے ایک طویل عرصے تک زوانے کی میں ہیں کر اور انتحا ہ تاریکیوں میں بانتہ یا دک اور انتحا ہ تاریکیوں میں بانتہ یا دک تھک جانے کے بعد ہی بارمہین کا نس لیا۔

اس نے معاشرے کے عناصرائیں باندو بالا تعلیمات کے ذریعے کی ہوئے کا دھا را بدل دیا۔

ہامردی کے ساتھ ذوانے کے مرحیکے کا مقابلہ کرے اس کا اُن تا بھیردیا۔ اور آدری کے کا دھا را بدل دیا۔

ہامردی کے ساتھ ذوانے کے مرحیکے کا مقابلہ کرے اس کا اُن تا بھیردیا۔ اور آدری کے کا دھا را بدل دیا۔

## يبود كے ساتھ معاہد

نبی طلاعتیا نے بیجرت کے بعدجب مسلمانوں کے درمیان عقیدے، میاست اور انظام کی وصدت کے ذریعے ایک سے اسلامی معاشرے کی بنیا دیں استوار کرلیں توغیر سلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ شاشھی کا کامقسودیہ تھا کہ ساری انسانیہ اور انسانی سامتی کی ساوتوں اور برکتوں سے بیرہ ور بود اور اس کے ساتھ ہی ماریت اور اس کے ساتھ ہی ماریت اور اس کے گردو بیش کا علاقہ ایک وفاتی وصدت میں منظم ہوجائے۔ چنا نچہ آپ سے روا داری اور کثاور کئی دورا کی میں موجائے۔ چنا نچہ آپ سے بری ہوئی و نباییں کئی دہ دل کے ایسے توانین سنون فرمائے جن کا اس تعصیب اور خلو پندی سے بھری ہوئی و نباییں کوئی تعدید رہ دل کے ایسے توانین سنون فرمائے جن کا اس تعصیب اور خلو پندی سے بھری ہوئی و نباییں کوئی تعدید کی تعدید کری ہوئی و نباییں کوئی تعدید کی تعدید کی درخلو پندی سے بھری ہوئی و نباییں کوئی تعدید کی تعدید کی ایک تعدید کی درخلو پندی سے بھری ہوئی و نباییں کوئی تعدید کی تعدید کی ایک تعدید کی تعدید کی تعدید کی ایک تعدید کی تعدید کر تعدید کی تعدید کرنے کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کرنے کی تعدید کی ت

میداکیم بنا چے بیں مدینے کے سب سے قریب ترین پڑوسی بہود تھے۔ یہ لوگ اگرچود بردہ مسلمانوں سے عدا وت رکھتے تنے لیکن انہوں نے اب بک کسی محافہ ارائی اور مسلم شے کا انلہالہٰ بیں کیا تھا۔ اس سے درمول اللہ ﷺ کیا تھا۔ ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کی جس میں انہیں بی و کہ میا بدہ منعقد کی جس میں انہیں بی و کہ میابدہ منعقد کی جس میں انہیں بی و کہ میابدہ منعقد کی جس میں انہیں بی و کہ میابدہ منطق جا مداویا جسکھنے کی میاست خرمیب اور مبان وہ ال کی مطلق آزادی دی گئی تھی۔ اور مبلا وطنی منسطی جا مداویا جسکھنے کی میاست کا کو تی درخ اختیا دنہیں کی گیا تھا۔

یه معاہرہ اسی معاہدے کے ضمن میں بُہوا تھا جوخو دسما نوں کے درمیان باہم ملے پایا تھا اور جب کا ذکر قریب ہی گذر جیکا ہے۔ آگے اس معاہدے کی اہم وفعات وثیل کی جاری ترب ہی گذر جیکا ہے۔ آگے اس معاہدے کی اہم وفعات وثیل کے ساتھ مل کرایک ہی اشت معاہدے کی وفعات ہوں کے دین پرعل کریں گے اور ملما ن اپنے وین ہوں اپنے دین پرعل کریں گے اور ملما ن اپنے وین پر خو د ان کا بھی ہی حق ہوگا ، اور ان کے غلامول اور تعلقین کا بھی۔ اور نبوعوف کے علاوہ دوسرے بہود کے بھی ہی حقوق ہوں گے۔

۲۔ یہوداپنے افراجات کے نِسقے دارہوں گے اور سلمان اپنے افراجات کے ۔
 ۳۔ اور جوطاقت اس معاہدے کے کسی فراتی سے جنگ کرسے گی سب اس کے خلاف آپ س

میں تعاون کریں گئے۔

۷ - اوراس معاہدے میں اور اس معاہدے شرکاء کے جامبی تعلقات خیرخوا ہی، خیرا قدیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر مہوں گے، گذاہ پر مہبیں ۔

۵- کوئی آ وی این علیم کی وج سے عرم ما تغیرے گا-

٧- مظلوم کی مدد کی جائے گی-

ے۔ جب کک جنگ بریا رہے گی بہود مجی سمانوں کے ساتھ فرجی برداشت کریں گے۔

٨- اس معابدے كے سالى يُشركاء ير مدينه ميں مبتكامه أرائي اوركشت و خون حرام ہو كا .

۵ اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جمگرا ہیدا ہوجائے جس میں فساد کا اندیشہ ہوتو
 اس کا فیصلہ اللہ عزّ و مبل اور محقد رسول اللہ میں کوئی نفیش کا فرائیں گئے۔

١٠- قريش ا دراس ك مدد كارون كوينا وبنيس دى جائے كى -

اا۔ جو کوئی بیٹرب پر دھا وا ہول دے اس سے لانے کے بیے سب ہم تعاون کری گے اور ہرفرین اینے اینے اطراف کا دفاع کرے گا۔

١١- يه معابده كسى ظالم يا محرم ك بيد أورنسا كايك

# مستحرکین

مجرك بعدمانول تغيلاف قريش كي فيتذخيرال ارعبالله بن أبي سنامويم يجيد صفيات بين بتايا جا جي اسيد كركفنا رِ مُرّ في ملمانون پر كيد كيد ظلم وستم كم بها از توريسه نے اورجب مسلمانوں نے ہجرت نٹروع کی توان کے خلاف کیسی کیسی کاردوائیاں کی تعیس جن کی بنا پرومستی موچکے ستھے کہ ان کے اموال منبط کرسلیے جائیں اوران پر بڑن بول دیاجائے همراب بمی ان کی حاقت کا مسلم بندر بروا اوروه اپنی ستم دانیوں سے با زندائے بکہ بیدد کیمکر ان كا جوش غضب اور بجر ك أحما كرمسلمان ان كى گرفت سے جيوٹ بيلے ہيں اورانہيں مينے میں ایک پُرامن جائے قرار مل گئی۔ ہے۔ بنیانچہ انہوں نے عبدالنڈبن اُ بُنُ کو۔ جوابھی کے کم کھلا مشرک تفا\_\_\_ اس کی اس جنبیت کی بنا پر ایک وهمکی آمیز خط لکها که وه العهار کا سروا رسید . کی تشریف آ وری مزہوئی ہوتی تواس کو اینا یا دشا ہ بھی بنا لیے ہوتے ۔۔۔۔مشرکین نے اپنے اس خطیمی عبدالندین ای اور اس مے مشرک رفقار کونماطیب کرتے ہوئے دو توک لفظول میں لکما و "اپ لوگول نے ہمادے صاحب کو پا ہ دے دکھی سبے "اس بیاے ہم التد کی تسم کھاکر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ کمس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دبیجئے یا بھرہم اپنی پوری حمیت کے ساتھ آپ لوگوں پر بورٹش کرکے آپ کے سارے مرد الن حیگی کو قبل کر دیں گئے اورآپ کی عور توں کی حرمت یا مال کرڈ الیں گئے۔ ک

اس خطرکے بہنچتے ہی عبداللہ بن اُ بُن کے کے اپنے ان مشرک بھا بیوں کے عکم کی تعمیل کے لیے اس خطرکے بہنچتے ہی عبداللہ بی سے نبی میں گئے گئے اپنے اس میٹر اسس سیلے کہ وہ پہلے ہی سے نبی میں کا انتہاں کے خلاف رنج اور کی نہ بیاجہ بی سے نبی میں کی ایک ہے خلاف رنج اور کی نہ بیاجہ بنائچہ کی دکھا ہے کہ وہ بیاجہ بنائچہ کی دکھا ہے کہ دہ بارت مبینی ہوئی تھی کہ آپ ہی نے اس سے باوشا ہمت مہینی ہے جنائچہ

له ابوداؤد : پاپ نیمرالنضیبر

مُسلمانوں پرمسجد حرا) کا دروازہ بندکتے جانے کا اعلان صخرت سعد

بن معافورضی الدّعمة عمره کے سیاے کہ گئے اورا کمیۃ بن خلف کے مہمان ہوتے۔ اہنوں نے اکمیۃ سے کہا، میرے سیلے کوئی خلوت کا وقت دکھیو ورا میں سیت اللّٰ کاطواف کر لوں ۔ اُکمیۃ دو ہیرکے قریب اہنیں لے کرنکا تو الوجیل سے طاقات ہوگئی ۔ اس نے را کمیۃ کوئی طب کہا کہا کہا کہا کہا ابوصفوان تمہارے ساتھ ہوگوں ہے اُکمیۃ نے کہا کہا میں سعد جیں۔ ابوجیل نے سعد کوئی طب کہا کہا ، ابوصفوان تمہارے ساتھ ہوگوں ہے اور بیر زعم رکھتے ہو کہ ان کی نصرت واعات بھی لوگوں نے بدینوں کو پناہ دے دھی ہے اور بیر زعم رکھتے ہو کہ ان کی نصرت واعات بھی کرو گئے۔ اس پر حضرت سنڈ نے باواز جلند کہا ، اس نے ماکن قوالے نے گوسلامت پیٹ کرنجا سکتے نے ۔ اس پر حضرت سنڈ نے باواز جلند کہا ، اُس اِ قدا کی تم اگر تو اپنے گوسلامت پیٹ کرنجا سکتے اور بیر کے اس پر حضرت سنڈ نے باواز جلند کہا ، اُس اِ قدا کی تم اگر تو نے جھے کو اس سے دو کا توہی تھے ایسی چیزے دو کہ دول گا جو تجدید کہاس سے بھی زیا دہ گواں ہوگی جائیں اہل دینہ کے ہاں سے کو کہا ہو تھے اور الا تیرا اتجارتی ) راستہ کے گذرنے والا تیرا اتجارتی ) راستہ کے

منت ابرداوّد باب غرکور سے اس معاسلے میں دیکھتے میسی بخاری ۲/۱۵۵/۱۴ ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۹۲۲، ۹۲۲ و ۹۲۲، ۹۲۲ و ۹۲۲، ۹۲۲

مہاجرین کو قریش کی دھمکی ایرقریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا ہم مغرور نہ ہونا کہ گئے۔۔ مہاجرین کو قریش کی دھمکی استفادی کے کوئل استے نہم بٹرب ہی پہنچ کرتہا راستفادی

ا وربه محض وهمكی نه تقی مبکه رسول المتر ﷺ کواشنے مؤکد طربیقے پرقریش کی جا بوں اور رُب ارا ووں کاعلم ہوگیا تھا کہ آپ یا توجاگ کرراٹ گذارتے تھے یا صحابہ کرام کے پیرے میں سوتے ستھے جنانچہ سیح بخاری فم میں حضرت عائشہ رضی النّہ عنہا سے مروی ہے کہ مدینہ آنے سکے بعدايك رات رسول الله يَتَلَفْظَينَ عِلَى رسِه من كَفَرُولِيا ، كَاسْ أَج رات مير عالم من سے کوئی صالح اوی میرسے بہال پیرہ دیتا۔ ابھی ہم اسی حالت میں منے کہ ہمیں ہتھیاری جنگار من تی بڑی۔ آپ نے فرمایا ، کون سے ؟ جواب آیا استدبن ابی واص ۔ فرمایا ، کیسے آنا مجوا ا بوسے ، "ميرے دل ميں آپ كے متعلق خطرے كا اندليشہ ہُوا تو بئي آپ كے بہاں بہرہ دسينے آگيا ؛ اس پررسول الله مِنْ الله مِنْ الله الله مِنْ الله الله مِن ما دى - بيرسوكة - لا

بربعى يا درب كربيرك كابرانتظام بعض داتول كرسانة مخصوص زنفا بكمسلسل ا وردائمی تھا ؟ چپانچرحضریت عاتشة دحشی الله عنها ہی سے مروی ہے کہ دات کورمول اللہ عظالہ علیہ تال كه بيه بهره دياجا تا تمنا يهان كريرا بيت نازل مونى ؛ وَاللَّهُ يُعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ ( الله الله الله كولوگوں سے محفوظ رسکھے گا۔ ) تنب رسول الله يَنْ الْكُنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله ال فرط يا"ولوكو إ والسيس جا و التدعرة وجل في مصح محفوظ كرد ياسب ين

بهر رخطره صرف رسول الله يَنْظَنْظَيْنَانُ كَي ذات كك محدود منه تقا لبكه سايت بمسلمانون كولات تنها؛ چنانچة حفرت أئيّ بن كعب رضى التُدعمة سے مروى سے كرجب سولُ لله يَيْلِاللُّهُ لِللَّهِ اللَّهِ اللّ اورات کے رفقار مدیز تشریف لائے، اورانصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی توسار، عرب اُن کے خلاف متحب دہوگیا۔ چنا نجر ہولگ مذہ تعبیار کے بغیردات گذارتے تھے اور رز ہتھیارکے بغیر بسے کرتے تھے۔

ان رُیخطرطالات میں جرمد میز میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چینج بنے ہوئے نے اور حن سے عیاں تھا کہ قرش کسی جینج بنے ہوئے نے اور حن سے عیاں تھا کہ قرش کسی

> هي رحمة للعالمين ا/١١١ فى الغزونى سبيل الله ١١٨٠ ١

جنگ کی اجازت

الله مسلم با بيضن سنّعدين ابي قطاص ۲/۸۰/۲۸ ميسم سنجاري باب الحراسة کے جامع زنری: ابواب التفسير ٢ ،١٣٠

طرح ہوش کے ناخن میلنے اور اپنے تمرّد سے باز آنے کے لیے تیار نہیں الند تعالے نے مُس نوں کو جنگ کی اجازت فرما دی ؟ نیکن اسے فرض قرار نہیں دیا۔ اس موقعے پرالڈ تعالے کا جو ارشا ذمازل مُوادہ یہ تھا :

اُذِنَ لِلَّذِیْنَ یُقْتُلُونَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَلَدِیْنَ کِی ۱۳۹،۱۳ «مِن لِرُس سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی بحنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور بقیناً اللہ ان کی ہو د پر قادر ہے ۔"

مچراس آیت کے ضمن میں مزیر چند آیتیں نا زل مجو بتی جن میں بتایا گی کہ یہ اجازت محض جنگ برائے جنگ سے طور پرنہیں ہے بکداس سے مقصود باطل کے خاستے اور اللہ کے شعار کا قیام ہے۔ چنا نچراسکے جل کرارشاد ہوا:

ا جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نما زقائم کریں گئے زکواۃ ا داکریں گئے معلاق کا حکم دیں گئے اور بڑائی سے دوکیں گئے یہ

میسے بات جسے قبول کرنے کے سوا چارہ کا رنہیں ہیں ہے کہ یہ اجا زن ہم برت کے بعد مدینے میں نازل ہوئی تھی استے میں نازل بہیں ہوئی تھی ۔ البنۃ وقت نزول کا قطعی تعین مشکل ہے۔

جنگ کی اجازت تو نازل ہوگئی لیکن جن حالات میں نا زل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی اجازت تو نازل ہوگئی لیکن جن حالات میں نا زل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی قرت اور تمرو کا نیتجہ تھے کہ س لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تستط کا وائر ہ قریش کی اس تبجارتی شاہراہ بک بھیلا دیں جو مکے سے شام مک آئی جاتی ہے ؟ اسی ہے رسول اللہ خلاف کے اس بھیلا دیں جو مکے سے شام مک آئی جاتی ہے ؟ اسی ہے رسول اللہ خلاف کے اس بھیلا دیں جو مکے ہے دومنصوبے اختیاں کئے ۔

و المبادات المبارات المبارات

(۱) دوسرامنصوبه و اس شاهراه پیشتی دسته بهیجنا -

بهد منصنوب کے سمن میں میں واقعہ قابل دکرہے کہ مجھلے صفحات میں میہود کے ساتھ کئے گئے

سبس معابدے کی تفصیل گذر حکی ہے ، ایٹ نے عسکری جہم تشروع کرنے سے پہلے اس کی وستی و تعاون ا ورعدم جناک کا ایک معاہرہ قبیلہ جُہنینہ کے ساتھ بھی کیا۔ ان کی آبادی مرینے سے تین مرحلے پر ۔۔۔ ۵ ہم یا ۰ ۵ میل کے فاصلے پر ۔۔ واقع تھی۔ اس کے عدد وہ طلایہ گردی کے دوران بھی آیا نے متعدّد معاہدے کئے جن کا ذکرا مندہ انے گا۔

و ومرا منصُوبه سُرُايًا **ا** ورعزُ ُوات سے تعلق رکھتا ہے حسب کی تفصیلات اپنی اپنی

جگه آتی رمبی گی۔

بگرآئی رہیں گی۔ عرب عرب میں ایا اور عرفواست مسرایا اور عرفواست مسرایا اور عرفواست کے نفاذ کے سیام نوں کی عسکری مہمّات کاسسد عملاً

شروع ہوگیا ۔ طلایہ گردی کی شکل میں فوجی دستے گشت کرنے نگے۔ اس کامقصود وہی تھاجس کی طرف اشار ہ کیا جا جیکا ہے کہ مدینے کے گرووپیش کے راستوں پرعموماً اور کھے کے راستے پرخصوصاً نظر کھی جائے اور اس کے احوال کا پتا لگایا جا آرسید اورساتھ ہی ان راستوں پرواقع قبائل سے معاہدے کئے جائیں اور نثرب کے مشرکین وہیو داور آس پاسس کے يدوون كوبيراحساس ولاياجائ كرمسلمان طاقتوربين اوراب انهين ابنى يرانى كمزورى س نجات مل حکی ہے۔ نیز قریش کو ان کے بیجاطیش اور نہور کے خطر ناک بیتیجے سے ڈرایا جائے "اكرجس مماقت كى ولدُل ميں وہ اب يك دهنست جلے جارہے ہيں اس سے كل كربوش کے ناخن لیں اورا ہینے اقتصاد اور اسباب معیشت کوخطرے میں و مکیھ کرشنے کی طرف مائل ہو جائیں اورمسمانوں کے گھروں میں کمس کران کے خاتمے سے جوعودائم رسکتے ہیں اوراللہ کی را ہ میں جور کا وٹیں کوئ کررسے ہیں اور کتے سکے کمز ورسلمانوں پرجوظلم وستم ڈھارہے ہیں ان سب سے بازا جائیں اور سلمان جزیرۃ العرب میں الٹد کا پیغیام بہنچانے کے لیے آزاد

ان سُرًا يَا ا در رغز وات كے مختصرا حوال ذيل ميں درج ہيں -

### (۱) مُرِرِيَّةُ بِسِيْفِ البحرِّ أَ- رمضان لِيهِ مطابق مارچ سَلالِيهُ

رسول الله فير في في المنظرة المسلم ا

حضرت بمرزه کا برجیند اسلاجهند انها جسند رسول الله بین این این دست مبارک است به است دست مبارک سے باندها نفیه اس کا رنگ سفید نفا اوراس کے علم دار حضرت الدم اندکنار بن حصین عُنوًی رضی النّد عنه سنتے ۔

(۲) مُرِية والغ - شوالسكيم اربل معلاقية

رسول الله قطالة الله عضرت عبئيد المعارث بن المطلب كومها جرين كرس المسالة المعالم الله على المعارض بن المطلب كومها جرين كرس الله المعارض بن المعالم المعارض بن المعارض بن المعارض بن المعارض بن المعارض بن المعارض بن المعارض المعارض بن المعارض المعا

اس نمرسیه میں کی تشکر کے دوا دمی مسلمانوں سے آسطے۔ ایک حضرت مِنْقُدا دین مُحرُّو امبہرانی اور دوسرے مُنْتِہ بن غزوان الما ڈنی رضی الله عنہا۔ یہ دونول مسلمان سمّے اور کفار کے ساتھ نبکے ہی اس مقصد سے سمجھے کہ امس طرح مسلمانوں سے جا ملیں گے۔

حضرت الوعبييرة كاعمُ سفيدتها اورعلم دارحضرت يستُطّح بن اثانة بن مطلب بن ١٠٠٠ تق

رس) مُرِيعٌ حُرَّارة ذي قعده سليم مي ١٢٣٠ء

۔ ناکے بینس تاکوزبر پڑھیں گئے۔ بحرا حمر کے اطراف میں کینیٹے اور مُروکہ کے درمیان ایک مقام ہے۔ اللہ خرارء خربرز را ور رپر تشدیر ، جھنے کے قرمیب ایک متعام کانام ہے۔ یہ تاکیہ فرما دی کہ خرّارسے آگے مذر بڑھیں۔ یہ لوگ پیدل روا نہ ہوئے۔ رات کوسفر کرتے اوردن میں چھپے رہتے ہتے۔ یانچویں روز مبیح خرّار پہنچے تومعلوم مجوا کہ قا فلرایک دن پہلے جا چکاہے۔ اس مُزیدہ کاعُلم سفید تھا اور علمہ وار حضرت مقدا دین عمرو رضی اللّہ عنہ ہتے۔ رہم ) عزوہ اَیُوار یا وَدَّالَیٰ ہے صفر سلستہ۔ اگست سلالہ م

اس بهم میں ستر مهاجرین کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ نیفس نفیس تشریف ہے گئے تھے اور مدینے میں ستر مہاجرین کے ہمراہ دسول اللہ ﷺ نیفس نفیس تشریف ہے گئے تھے اور مدینے میں حضرت سعکرین عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرط دیا تھا۔ مہم کا مقصد قریش کے ایک فاضلے کی راہ روکنا تھا۔ آپ وَدَّان مک پہنچے سیکن کوئی معاطمہ بیش مذایا ،

اسی عزوه میں آئی نے بنوصرہ کے سردا روقت ،عمرو بن مخشی الصمری سے علیفا ندمعا ہرہ کیا، معاہدے کی عبارت رہنی

''یربنوضم و کے لیے محدرسول اللہ میں آئی کی تحریب ۔ یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں امون رہیں گے اور جوان پر پورٹش کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی؟

اِللّا یہ کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں ۔ اریم عاہدہ اس وقت کک کے بیے ہے جب جب بنا کہ یہ نود داللہ کا ایک مدد کے بیاب بنا اور جب نبی ملائے ہیں مدد کے بیاب بن اور از دیں گے تو انہیں آنا ہوگا ۔ سالے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا ۔ سالے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا ۔ سالے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا ۔ سالے انہیں آنا دیں گے تو انہیں آنا ہوگا ۔ سالے انہیں آنا ہوگا ۔ سالے انہیں آنا دیں گے تو انہیں آنا ہوگا ۔ سالے انہیں آنا ہوگا ۔ س

بہ بہن فرجی مہم تقی حسب میں رسول اللہ ﷺ بذات خود تشریف ہے گئے تھے اور بندرہ دن مدینے سے با ہرگذارکر داہیں آئے۔اس ہم کے برجم کا رنگ سفیدتھا اور حضرت عمزہ رضی اللہ عنہ علمہ دار تھے ۔

(۵) عز<u>وة بُواط- رب</u>ي الاول سير بشمبرسانيم

اس مہم میں رسول اللہ طلق اللہ وسوسا بہ کو ہمراہ نے کرروانہ ہوئے مقصود قریش کا ایک قاطر میں امید ہی خلف میں میں امید ہی خلف ہمیت قریش کے ایک سوا دمی اور ڈھائی ہزاراونٹ تھے۔
ایک قاطر میں حب میں امید ہی خلف ہمیت قریش کے ایک سوا دمی اور ڈھائی ہزاراونٹ تھے۔
ایک وضویٰ کے اطراف میں متعام کو اطراف می تشریف نے گئے سیکن کوئی معاطر پیش تہ آیا۔

 اس عزوہ کے دوران حضرت معدین معاذرضی النّدعنه کو مرسینے کا امیر بنایا گیا تھا۔ پرجم میند تفا اورعلم دارحضرت سعدين ابي وقاص يضى المدعنه فيه -

ر۴) عزوهٔ مفوان - ربیع الاو**ل سلیم مترسولایم** 

اس عزوه کی وجه به تقی که کرزین جا برفهری نے مشرکین کی ایک مختفرسی فوج کے ساتھ مدینے کی جرا گاہ پر چھا یہ مارا اور کھے مولیٹنی لوٹ سیلے۔ رسول اللہ ﷺ کا نے سترصحاب کے ہمراہ اس کا نعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وا دی سغوان بک تشریف ہے گئے مین کرز اور اس کے ساتھیوں کو بزیاسکے اور کسی ٹھرا ڈیکے بنیروائیں ایکے ۔اس عزوہ کو بعض لوگ غزوهٔ بدرا والی مبی کہتے ہیں۔

إس غزوه کے دوران مربینے کی امارت زیربن حارثہ رحنی الٹیونہ کوسونپی گئی تھی۔ عُلمُسفید تها اور علمبروار حضرت على رضي الشرعند تنه -

ري) عزوة وي وي العشير ما دي الاول وجادي الأفروسي موتوم ومبرسين

اس مهم مين رسول الله وينطق الله المسالم المعلم المح المراه المريض والماجرين سفع ليكن اب في سفكسي كوروا كى يرمجبور نبيس كيا بتعا يسوارى كے سيے صرف تيب اونٹ شھے۔اس ميے لوگ بارى بارى مارى موار ہوتے تھے متفسُود قریش کا ایک فالرتھا جوماک شام جار اعقا اورمعنوم ہوا نفاکہ بیسکے سے چل چکا ہے۔ اس فافلے میں قرابیش کا خاصا مال تقا۔ آسٹیہ اس کی طلسیہ میں ولا العشير ويك بهني اليك الي كم بهني سه كن ون بهلم ي فافله ما يك الما مير وسي فا فلهه سيس شام سے والیس پرنبی ﷺ فی گرفتارکرنا چا باتورتا فلدتو کی نکل مین جنگب برریش آگئی۔ اس مہم پر ابن اسحاق کے بقتول رسول اللہ طلائے ﷺ جمادی الأوْلیٰ کے اُواحزمیں ردان ہوئے ۔۔۔ اور جادی الآخرة میں واپس آئے۔ غالباً ہی وجہ ہے کہ اس غزوے کے مہینے کی تیبن میں اہل *بیٹر کا* اختلاف ہے۔

(بفية ذات كزشته من كوم من ال جُهِمينة كر مسيسل كرويها أرجي جود رحيقت ايك بي بيارا كي دو شافيس بي يه کرسے ٹنام جانے وال ٹاہراہ کے تفعیل ہے اور مدینہ سے ۱۹۸ میل کے فاصلے پرسپے ۔ ۱۵۔ عشیرہ ۔ ع کو پیش اور مش کو زبر۔ عشیرار اور عسیرہ بھی کہا گیا ہے۔ بَنبُوع کے اطراف

میں ایک مقام کا نام ہے۔

ا بَامِسفریں مدینہ کی سررا ہی کا کام حضرت الوسلمہ بن عبدالاسد نخز وی رضی اللہ عنہ نے انجام دیا ۔ اس وفعہ مجھی پرچم سفیدرتھا اورعلم داری حضرت حمزہ دخن و اللہ عنہ فرا رہے ہے ۔ انجام دیا ۔ اس وفعہ مجھی پرچم سفیدرتھا اورعلم داری حضرت حمزہ دخنی اللہ عنہ فرا رہے ہے ۔ (۸) سکیر بنیج شخصہ ۔ جنوری سنسانیم

اس مهم بررسول النَّد يَرُكُ اللَّهُ اللَّ ہا رہ مہاجرین کا ایک وستہ روا نہ فرمایا۔ ہرد وادمیوں کے سیار ایک ا دنٹ نظامس پر ہاری باری و و نول سوار ہوتے تھے۔ وسنے کے امیرکورسول اللہ بنالینظی نے ایک تحریر لکمد کر دی تنمی اور بدایت فرمانی تنمی که د و دن سفر کریلینے کے بعد ہی اسے دیکیمیں گے بینانچ دوون کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر دکھی تواس میں بیرورج تھا "نجب تم میری یہ تحریر د کھیو تواسکے برطف جاؤیہاں کا کر کر اور طالف کے درمیان نخلیس اُرّو اوروہ ں قریش کے ایک قا فلے کی گھات میں لگ جاور اور ہمارے لیے اس کی خروں کا پتا لگاؤی ابنوں نے سمع و طاعت کہا اور اپنے رُفقاً کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرما یا کرمئی کسی برجبر بہیں کرتا ، جسے شهادت مجوب بوده أنظ كهرا موا ورجه موت الكوا رمووه واس حلاجات . با في را مير! تومین برجب ال ایکے جا وک گا۔ اس پرسارے ہی رُفقاراً کھ کھرشے ہوئے اور منزلِ مقعنود كه يه حيل رئيسه والبنة راست مي سعدي ابي وقاص ا ورعنبه بن عزوان رضى الله عنهما كا اونث غائب موكيا حبس پربير د ونول بزرگ با ري با ري معز كررسېد شفه اس ليي به د ونول پيچه ره گته ـ حضرت عبدالندبن عش في طوبل مسافت هے کریے نخلہ میں نزول فرمایا۔ وہاں سے قریش کا ا بک قافله گذرا جو شمش ، چرشد اور سامان نجارت سیے ہوئے تقامہ قافلے میں عبد التری مغیرہ کے دو بعیلے عثمان اور نوفل اور عمرُو بن حصر می اور حکیم بن کعیبان مولی مغیرہ سنھے مسلمانوں نے ہاہم مشوره کیا که آخرکیا کریں -آج حرام جمعینے رجب کا آخری دن سے اگریم روائی کرتے ہیں تو اس حرام جمینے کی ہے حرمتی ہوتی ہے۔ اور رات بھر رک جاتے ہیں توبہ لوگ صرو دِ حرم میں وا خل ہو جامیں گے۔ اس کے بعدسب کی ہی راتے ہوئی کر حملہ کر دینا چاہیئے پنانچہ ایک شخص نے عمروین حصری کو تیرما را اوراس کا کام تمام کردیا۔ یا تی لوگوں سفے عثمان اور کھیم کو گرفتا رکزییا ؟ البتہ نوفس بھاگ · نكلاء اس كے بعد بيد لوگ دو نوں قيدليوں اور سامان قا فله كوسيا بوئے مربية پہنچے ، انہوں نے ماں غنيمت مستمس بهي مكال ليا تقاله اوريداسلامي ماريخ كايبلا خمس بهلامقتول اوريبلي قيدي تھے. رسول الله عَيْنَ عَلِينًا عَلِينًا عَدان كى أسس حركت بربازيس كى اور فرما يا كه مين في مهين عرم مبين میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؛ اور سامان قافلہ اور قبید بوں کے سیسلے میں کسی بھی طرح کے تصرف سسے ہائحد دوک لیا۔

ا وحراس ما و نے سے شرکین کو اس ہیر دیگینڈ سے کا موقع ل گیا کمسلمانوں نے التہ کے حرام کتے ہوئے جینے کوحلال کرایا : چنا کچہ بڑی چہ میگو ئیاں ہومیں یہاں یک اللہ تعالیے نے وحی کے جیلے اس پروپیگیندسے کی قلعی کھولی اور تبلایا کومشرکین جو کچر کر رہے ہیں وہ مسلی نوں کی حرکت بدرجہا زياده بشاجرم بسه وارشاد بتواه

يَسْنَكُونَكَ عَنِ الشَّهُمِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ ۚ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ \* وَصَدُّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسَجِدِ الْحَرَامِرُ وَالْحَرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ اَحْتَكِبُو عِنْدَ اللهِ ۚ وَالْفِتُ نَهُ ۚ أَكُبَرُ مِنَ الْفَتَدْلِ ﴿ ٢١: ٢١٠

مولوگ تم سے حرام مہینے میں قال کے متعلق وریا فت کرتے ہیں۔ کہدو اس میں جنگ کرنا برا گناه ہے اور النّدی را ہ سے روک اور اللّہ کے ساتھ کفر کرنا، مسیدحرام سے روک اوراس کے باشندول کو و بال سن نکا الایرسب الند کے زردیک اور زیادہ بڑا جرم سبے اور فتنة تملّ سے بڑھ کہنے اس وحی نے صراحت کر دی کر فرنے والے ممانوں کی سیرت کے بارے میں مشرکین نے جوشور بریا كرركهاب اس كى كوئى كنباكش نبيس كيونكر قريش اسلام كيضلاف لاائي مي اورمسلا نول نظيم فيم را فی میں ساری ہی حرمتیں یا مال کرسچکے ہیں۔ کیا جسب ہجرت کرنے والے مسلما نوں کا مال چینیا گیا اور پینمبرکوتمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو بیروا تعیشہر حرام رکمتر) سے بام کہیں اور کا تھا ہ بھر کیا وجہ سبه كراب ان حرات كا تفدُّس اچا نك مليث أيا اور ان كا چاك كرنا إعب ننگ و ما ر ہوگیا ۔ یقیناً مشرکین نے پر دیگیزے کا جوطوفان ہریا کرد کھاسپے وہ کھنی ہوئی سے جیائی اور صریح سبے مترمی پرمینی سہے۔

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ نے دونوں قیدایوں کو آزاد کردیا اور مقنول کے للے اہل سِبَر کا بیان ہیں ہے گر اسس ہیں بیجیدگی یہ ہے کہش نکا لئے کا حکم جنگ بدر کے موقعے پر نازل ہُوا تھا اور اس کے سبب زول کی جو تفصیلات کتب تفاسیریں بیان کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یک مسلمان مس کے محم سے ناہمت نا بھے۔

یہ بیں جنگ بررسے پہلے کے سریا اور عز وسے۔ ان میں سے کسی میں بھی کوٹ مار اور قبل و غارت گری کی نوبت نہیں آئی جب کا کے مشرکین نے کرزی جا برفہری کی قیادت میں ایسا نہیں کیا ، اس بیان اس کی ابتدار بھی مشرکین ہی کی جانب سے ہوئی جب کہ اس سے پہلے بھی وہ طرح طرح کی متم را بنیوں کا از سکاب کر بچکے ہتھے۔

ا دھ رئر پرعبداللہ بن عمش کے واقعات کے بعد مشرکین کا نوف حیتقت بن گب اور
ان کے سائے ایک واقعی خطر مجبتم ہوگرا گیا - انہیں بر پیندے ہیں پھنسے کا اندیشہ تقااس ہیں
اب وہ واقعی پینس پھے سفے انہیں معلوم ہوگی کہ مدینے کی قیادت انہائی بیدا دمزدہ اوران
کی ایک ایک تجار نی نقل وحرکت پر نظر کھتی ہے مسلمان چاہیں قرین سومیل کا داستہ طے کیک
ان کے ملاقے کے اندرانہیں مار کا شد سے ہیں، قید کرسکتے ہیں، مال گوٹ سکتے ہیں اوران بب
کے بعد میں سالم والی بھی جاسکتے ہیں میشرکین کی سجویں آگی کو ان کی شائی تجارت اب ستقل
خطرے کی زویں سے سیکن ان سب کے با وجود وواپنی حاقت سے باز آنے اور جہنگہ اور نبو خرف کو خطرے کی زویں سے سیکن ان سب کے با وجود وواپنی حاقت سے باز آنے اور جہنگہ اور نبو خرف میں کی طرح صلع وصفائی کی داہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے میڈر پر خیظو عضب اور جوش تبغیل مداؤ
میں کچھا ور آگے بڑھ گئے اور ان کے صفا و بیر و اکا برنے اپنی اس دھی کو عملی میں جو ایس میں کی ایک مسلمانوں برزی کے گئی وں بی گھس کران کا صفایا کہ دیا جائے گا جی نی نی بی طیش تھا جو فیصلہ کہ یا کہ میں میدان بدر تک ہے آیا۔

باتی رسبے مسلمان توالنڈ تعاسط سفہ حضرت عبارترین بخش کے مُرید کے بعد شبان سے میں ان پرجنگ فرض قرار دے دی اوراس سیسلے میں کتی واضح ایبات مازل فرما بنیں :

ارمث دیموا و

وَقَاتِلُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

کلے ان سُرایا اور عزر کوامت کی تفصیل کمتب فیل سے لی گئی ہے۔ زاد المعاد ۲ م ۸ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ / ۵ م م ۲۰ م - ۵ - ۲۰ م ترحمة لاحا کمین ۱ / ۱ م ۱ ۱ ۲ م ۲ ۱ ۲ ۲ م ۲ م سر ۱ م ۱ ۲ م ۱ م ۲ م سر ۱ م ۱ ۲ م م سر ما خذیص ان سُرایا و رعز وات کی ترتیب اور ان میں شرکت کرتے والوں کی تعدا د کے بارسے میں اختلاف ہے۔ ہم نے علامہ این قیم او رعلامہ منصور اور ی کی تحقیق پر احتماد کیا ہے۔ الْمُعْتَدِيْنَ وَ وَاقْتُلُوهُ مُ حَيْثُ ثَقِفَةً وُهُمْ وَاخْرِجُوهُ مُ مِنْ حَيْثُ اَخْرَجُو كُمْ وَالْمُعْتَدِيْنَ وَ وَلَا تَقْتِلُوهُ مُ عَنْدَ الْمُسْجِدِ الْمُحَامِ حَتَى يُقْتِنُوْكُهُ فِيْهِ وَالْفِتْنَةُ الشَّنْجِدِ الْمُحَامِ حَتَى يُقْتِنُوكُهُ فِيْهِ وَالْفِتْنَةُ الشَّنْجِدِ الْمُحَامِ حَتَى يُقْتِنُوكُهُ فِيْهِ وَالْفِتْنَةُ الشَّنْ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عَنْدُ الْمُسْتِدِ الْمُحَامِ مَنَ يُقْتِنُوكُهُ فِيْهِ فَالْمُورِيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَا اللَّهُ وَالْمُؤْنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَ

"الله كى رومين ان سے جنگ كروج تم سے جنگ كرتے ميں اور صرب الكے زير موو یقیناً النّدمد سے آگے بڑھنے والوں کوپندنہیں کرتا کا ور انہیں جہاں یا ذَ مَلّ کرد کا درجہاں سے ابنول نے تہیں نکالا ہے وال سے تم بھی ابنیں نکال دو اور فلنہ قتل سے زیادہ سخند ہے۔ اور ان سے مسجد حوام کے پاکس قال نہ کرویہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قال کریں کیس اگروه رودان کتال کری توتم رودان می انبین مل کرو- کا فردن کی جز؛ ایسی ہی ہے۔ یس اگر وہ باز آ جائیں توبے شک النّہ عفور رحیم ہے۔ اور ان سے نڑائی کر دیہاں یک کرفتنہ نہ ہے ا ور دین النّد کے بیلے ہوجائے۔ لیس اگروہ یا ز آجا بیّن توکوئی تُعَدِّی نہیں ہے گرفی لموں ہی ہے " اس کے مبدہی بیدووسری نوع کی آیات نازل ہوئیں جن میں جنگ کا طریقہ تبایا گیا ہے اور اس کی زغیب دی گئے ہے اور تعنی احکامات بھی بیان کے گئے ہیں۔ چنا کچرارشا دسہے: فَإِذَا لَقِيبَ ثُومُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابِ ۚ حَتَّى إِذَاۤ ٱثْخَنَتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَيَّاقَ لَا فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرَّبُ اَوْزَارَهَا ٱلْحَذَٰلِكُ ۚ وَلَوْيَشَاءُ اللهُ لَانْتُصَرَ مِنْهُمُ وَلَكِنُ لِيَكِنُ لِيَكِنُ أَيْكُ لُوا بَعْضَكُو بِيَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَكُنْ يُضِلُّ أَعْمَالُهُمْ ۞ سَيَمْدِيْهِمْ وَيُصِّيعُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةُ عَرَفِهَا لَهُمْ ۞ يَا يُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهِ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ ٱقْدَامَكُمْ ۞ (١٠:١٠.١) " ہیں جب تم لوگ کفر کرنے والوں سے مکراؤ تو گر دنیں مارو ؛ یہاں یک کجب اپنیں اچی طرح کیل او تو مجلو کر با غرهو۔ اس کے بعدیا تو احسان کرویا فدیہ لوء یہاں کک کراڑا أل اپنے بہتھیار رکھ دے۔ یہ ہے اتمہارا کام ) اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام نے بتا میکن روہ چاہتا ہے کہ) تم میں سے بعض کو تعض کے ذریعے آزمائے اور جو لوگ اللہ کی را وہیں قتل

کئے جامیں انشدان کے اعمال کوہرگڑ رائیگاں مذکریے گا۔ انٹدان کی رمہنمائی کرے گا۔ اور ان کا

عال درست کرے گا اور ان کو سُجنت میں داخل کرے گا حسب ان کو واقت کراچکا ہے۔
ال ایمان! اگرتم نے اللّٰہ کی مرد کی تو آ ملّٰہ تہا ری مرد کرے گا اور تہارے قدم نابت کھے گا۔
اس کے بعد اللّٰہ تعالیٰ ان لوگول کی فرتمت فرمانی جن کے دل جنگ کا حکم سن کر ایسے اور دھراکنے لگے تھے۔ فرمایا:

فَاذَا ٱنْزِلَتْ سُوْرَةٌ تُحْكَمَةٌ وَّ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۚ رَايُتَ الَّذِيْنَ فِى قُلُو بِهِ مُ صَرَضَ يَنْظُرُونَ النَيْكَ نَظَرَ الْمُغَيِّتِي عَلَيْهِ مِنَ الْمُؤْبِثِ ﴿ ٢٠:٣١)

" توجیب کوئی محکم سورت ازل کی جاتی ہے اور اسس میں قبال کا ذکر ہوتا ہے توتم د کھیسے مہر کھیے ہے۔ مہر کرجن لوگوں کے دلوں میں ہمیاری سبے وہ تمہاری طرف اس طرح د کھیسے ہیں جیسے وہ شخص د کھیتا سبے حمیس پرموت کی غشی طاری ہور ہی ہوئ<sup>ی</sup>

حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی فرضیت و ترغیب اوراس کی تیاری کا حکم مالات کے تقاضے کے عین مطابق تھا سٹی کہ اگر حالات پر گہری نظر کھنے والا کوئی کی ڈر ہوتا تو وہ بھی اپنی فوج کو ہرطرح کے ہنگائی حالات کا فوری مقابلہ کرنے کے بیار رہنے کا حکم دیتا۔ ابذا وہ پروردگار برترکیوں ہذا ایسا حکم دیتا جو ہرگئی اور ڈھی بات سے وافف ہے یحقیقت بہہے کہ حالات میں وباطل کے درمیان ایک خوزیز اور فیصلہ کن معرکے کا تقاضا کر رہے نظے بخصوصاً مسریتے عبداللہ بن محسن شاک بعد جو کرمشرکین کی غیرت و حمیت پر ایک نگین ضرب تھی اورجس نے انہیں کہا ہے میں بارکھا تھا۔

احکام جنگ کی آبات کے سیان وسیان سے افدازہ ہوتا تھا کہ خو زیر موکے کا وقت قریب ہی ہے ۔ اوراس میں آخری فتح و نصرت مملائوں ہی کو نصیب ہوگ۔ آپ ہیں بات پر نظر ڈالئے کہ اللہ تقالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جہاں سے مشرکین نے تہمیں کالا ہے اب تم بھی وہاں سے انہیں کال دو۔ پھرکس طرح اس نے قیدیوں کے با ندھنے اور منالفین کی اب تم بھی وہاں سے انہیں کال دو۔ پھرکس طرح اس نے قیدیوں کے با ندھنے اور منالفین کی مسلمانہ جنگ کو خلائے گئے ہا بیت دی ہے جوایک نمانب اور فاتح فرج سے عتن کرمتی ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ آخری غلبہ سلمانوں ہی کو نصیب ہوگا۔ لیکن پر بات پر دوں اوراث میں میں بنائی گئی تاکہ جو تحص جہاد نی سبیل الشرک لیے جننی گرموشی دکھتا ہے اس کاعلی مطاہرہ بھی کرکے۔ میں بنائی گئی تاکہ جو تحص جہاد نی سبیل الشرک لیے جننی گرموشی دکھتا ہے اس کاعلی مطاہرہ بھی کرکے۔ بھران ہی دنوں۔ شعبان سٹا می خودری سائلائے میں۔ الشرتعا لئے تھا دیا کہ قب

ببیت المقدس کے بجائے خانہ کعیہ کو بنایا جائے اور نماز میں اسی طرف رخ بھیرا جائے۔اس کا فائده يه برُوا كه كمزور اورمنانق ببود جرمهانوں كي صف بي محض اضطراب وأنتشار بھيلانے كے یے داخل ہو گئے نفے کھل کرما منے آسگت اورمسلانوں سے ملیحدہ ہو کراپنی اصل مالت پرواہی چیے گئے اور اس طرح مسل نول کی صفیں بہت سے غداروں اور خیانت کوشوں سے پاک بڑئیں۔ تحريل قبله مي اس طرف بحي ايك تطيعت اثناره تها كداب ايك نيا دُورشروع موروا ہے ہو اس تقبلے پرمسلما نوں کے قبطنے سے پہلے ختم نہ ہوگا ؛ کیونکہ یہ بڑی عجبیب بات ہوگی کسی قوم کا قبلہ اس کے دشمنول کے قبضے میں ہو اور اگر ہے تو بچر ضروری ہے کہسی مذکسی ون اُسے اُڈاو

ان احکام اوراثارول کے بیدسلانوں کی نتاط میں مزیدا صافہ ہوگی اوران کے جہاد فی سبل اللہ کے جذبات اور خمن سفیمیلوکن محکمہ لینے کی ارزوکچھاور بڑھ گئی۔

#### عُرُوهُ بِرِرُكِيرِي عُرُوهُ بِرِرِكِيرِي اِسْلام ڪاپهلافيصله کن معرڪه

عُرُوه عُشَيْرُو کے وہ کو بین کہ قریش کا یک تا فالم عالیہ ہے ہیں کر قریش کا یک تا فلم عُرُو وہ کے وہ کو ہے ہی میں کہ قریش کا ایک تا فلم اللہ ہوئے ہی میں فلا فلی کا گرفت سے نکی کھلا اللہ اللہ ہوئے ہی میں فلا فلی کہ کہ واپس آنے والا تھا تو بی میں فلا فلی ہوئے اللہ اللہ فلی کہ اللہ ہوئے اللہ اللہ ہوئے اللہ معانی مقام مُوراریک تشریف سے گئے اور وہیں تھہرے دہ ہے جب ابوسفیا ان قا فلم ہے کہ وہ اس سے گذرا تو بہ نہا بیت تیزرفاری سے مریز بیٹے اور وسول اللہ شکا فلی فلی فلی اللہ کا اللہ علاج دی وہ اس فلا علی کہ اللہ کی بڑی دولت تھی بھینی ایک ہزارا وسول اللہ شکا ہوئے ہیں اللہ کہ اللہ کہ کی بڑی دولت تھی بھینی ایک ہزارا وسول اللہ تھا اللہ کا ایک ہوا تھا دراں حالیکہ ہزار دوسوساؤسمے باسٹھ کیلوسونے کی مالیت کا ساڑو سامان یا ری ہوا تھا دراں حالیکہ اس کی حفاظمت کے لیے صرف چاہیں آدمی تھے ۔

ابل مربنہ کے بیے بر بڑا ذری موقع نفا جکر ابل کنہ کے لیے اس الی فراواں سے مودی بڑی زرد دست فرجی ، سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی اس بیے دسول اللہ میں میں اللہ میں

نیکن آپ نے کسی پر دو آگی ضروری بنیں قرار دی بلکہ اسے مفل لوگوں کی رفیت پرچیوالہ دیا کیو بکہ اسے مفل لوگوں کی رفیت پرچیوالہ دیا کیو بکہ اس اعلان کے وقت پر توقع بنیں تھی کہ قافید کے بجائے نشکر قرایش کے ساتھ میدان بر رمیں ایک نہایت پُر زور محکم ہوجائے گی اور ہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام مدینے ہی میں رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ دسول اللہ ﷺ کا برسفر آپ کی گذشتہ عام فرجی بہات سے مختلف مذہوگا اور اسی ہے اس عزوے بی شریت بونے والوں سے کوئی باز برس نہیں کی گئے۔ اسلامی نشکر کی تعدا و اور کمان کی تعدا و اور کمان کی تعدا ہوئے کہ اسلامی نشکر کی تعدا و اور کمان کی تعدا ہوئے کے ہمراہ کی کہ اسلامی نشکر کی تعدا و اور کمان کی تعدا ہوئے کا برسول اللہ میں تو آپ کے ہمراہ کی کہ اسلامی نشکر کی تعدا و اور کمان کی تعدا ہوئے کے ہمراہ کی کہ اسلامی نشکر کی تعدا و اور کمان کی تعدا ہوئے تو آپ کے ہمراہ کی کھراہ کی کھراہ کی کہ اسلامی نشکر کی تعدا و اور کمان کی تعدا ہوئے کے ہمراہ کی کھراہ کو کھرا کی کھراہ کے کھراہ کی کھراہ کو کھرا کی کھراہ کی کھراہ کی کھراہ کو کھرائے کو کھرائی کو کھرائی کی کھرا کی کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کی کھراہ کی کھرائی کے کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کھرائی کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کھرائی کھرائی کے کھرائی کھرائی کے کھرائی کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کھرائی کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کھرائی کے کھرائی کھرائی کے کھرائی کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کھرائی کے

مديية كا انتظام اور تمازكي امامت بهيديهل حضرت ابن أمِّم مكتوم رضى التدعنه كوسوني كني؟ ليكن حبب نبى وظلة المائيلة مقام رُوماء كاب يهني توات في صفرت الولا برب عبد المن ذر رضی الندعنه کو مدینه کامنتظم نبا کروایس بھیج دیا یٹ کر کی تنظیم اس طرح کی گئی که ایک عبش مهاجرن كابنايا كيا اورايب انصاركا - مهاجرين كاعلَم حضرت علّى بن ابي طالب كو د بإكيا او رانصاركاعكم حضرت سعد بن معا ذكو اورجزل كمان كا پرجم حس كا رنگ سفيد تفاحضرت مصعب بن عمير خبرى رضی ا دنٹرعنہ کو دیا گیا - مُنگِرُنہ کے افسرحضرت ڈبٹیزین عوام دمنی ا نٹرعنہ مقرر کے کیے اورمَبْبسُرہ کے افسر حضرت مقدا دہن اُنور دوشی الندعنہ۔۔۔ اور جبیباکہ ہم تبا چکے ہیں اپورے لشکر ہیں صوب یهی دو نوں بزرگ شہسوار تھے ۔ سُاقہ کی کمان صغرت فیس بن ابی صنعصک کے سے الے کی گئ اور ے كل كركم جانے والى ثاہرا و عام پر جلتے ہوئے بنٹرد و عام كات تشريف ہے گئے۔ بيرو بال سے س کے بیٹھے تو کئے کاراسنہ ہائیں جانب جیوڑ دیا اور داہتے جانب کتراکر جلتے ہوئے مازیہ پنجے

سے کل کرکہ جانے والی شاہراہِ عام پر چلتے ہوئے بینٹر کو گاہ کا تشریف ہے گئے۔ بیروہاں سے
اسکے بیرھے تو کئے کا راسنہ ہا تیں جانب چیوڑ دیا اور داہتے جانب کترا کر جلتے ہوئے نازیہ بینچ
رمنزل مقصود بر رخفی بیرنا تربیکے ایک گوشے سے گذر کروا دی رحقان پارک ۔ یہ نازیراور در آ
صفرار کے درمیان ایک وا وی ہے ۔ اس وا دی کے لبعد در آصفرار سے گذرے ۔ بیر د تره
سے اُر ترکہ وا دی صفرار کے قریب جا پہنچے اور وہاں سے قبیلہ جُہُنینہ کے دوآ دمیوں میسنی
سیس بن عمراور عدی بن ابی الزغبار کو قافے کے صالات کا پتا لگانے کے بیے بدر وان فوایا

علی میں خطرے کا اعلان جواس کا نگہان تفا مددرجہ محماط تھا۔ اسے معلوم جواس کا نگہان تفا مددرجہ محماط تھا۔ اسے معلوم

تھا کہ کتے کا راستہ خطروں سے پُرہے ' اس بلے وہ حالات کامنسل پتا لگا تا رہتا تھا ا ورحن فافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کینبیت دریا فت کرما رہمّا تھا؟ بینانجہ اسے جد سی معلوم ہو گیا کہ محد میں اللہ علیہ اللہ اللہ موقا ہے پر شکے کی دعومت دے دی ہے ؟ اہدا اس نے فوراً صَنَعُصَمُ بن عُمْرُوعِقاً ری کوا جرت دے کریکے بھیجا کہ وہاں جا کر فاضلے کی حفاظت سے ایسے قربین میں نفیرعام کی صدا لگائے۔ منتمضم نہایت تبر رفقاری سے مکہ آیا اورعوب وستور كي مطابل اين اونث كي ناك جيڙي، كياوه الله، كُرمّا ميهارا اوروادي كمرّ بي اسي اونث پر کے ہمراہ ہے مس پر محمد اور اس کے ساتھی دھا وا بولنے جارہے ہیں۔ پیھے یقین نہیں کہ تم اُست یا سکوسگے - مرد ۔ ۔ ۔ ۔ مدو ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ "

جنگ کے لیے ایل مکر کی تباری کے فیصلہ میں اوراس کے ساتھ اوراس کے ساتھ

سمھتے ہیں کہ بیر قا فلد بھی ابن حصری کے قافلے جلیا ہے ؟ جی نہیں اہر گرز نہیں۔ ضدا کی قسم! انہیں بتا جل مائے گاکہ ہمارا معا ملہ کھیرا ورہے۔ چنا کچہ سارے کتے میں دوہی طرح کے لوگ نضے یا تو ا دمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھایا اپنی مبکرکسی اور کو بھیج رہا تھا او راس طرح ا کو باسیمی تکل پڑے یضوصاً معززین مکرمیں۔ کوئی بھی پیچھے نہ ریا۔ صرف ابولہب نے اپنی جگر ا پنے ایک قرصندار کو بھیجا۔ گر دو بیش کے قبا بِل عرب کو بھی قریش نے بھرتی کی اور خود قریشی فباکل میں سے سولئے بنوعدی کے کوئی کھی پیچھے مذر یا جا لینڈ بُنوُ عَدِی سے کسی بھی آ دمی نے اسس بنگ میں شرکت نہ کی۔

میں میں کی تعداد ایک کی تعداد تیرہ سوتھی جن کے پاس ایک گھوٹے۔ ملی سٹ کر کی تعداد اور چیوسوزر ہیں تھیں۔اونٹ کنڑنت سے تھے جن کی ٹھیک

طیک تعدا دمعلوم مذہوسکی بیش کر کا سپیسالار ا بوجہل بن ہشام تھا۔ قریش کے نومعزز ادمی اس كى درىد كے ذِنے داريئے۔ ايك دن تواور ايك دن كس اونٹ فركے كے جاتے تھے۔ من میں میں میں است کی سٹ کرروائلی کے لیے تیار ہوگی تو قریش کویا دایا کہ فیال میں میں تو قریش کویا دایا کہ فیال میں میں اور جنگ جل رہی ہے اس بیے اس بیے

التبین خطره محسوس بُوا که کهیں بیقبال پیچھے سے تملہ مذکر دیں اور اس طرح وہ دُشمنوں کے بیچ مین گھرجائیں۔ قریب تھاکہ بیرخیال قرمیش کو ان کے ارادہ جنگ سے روک دہے، نیکن عین اسی وقت ا ببیس تعین بنوک نه کے سروا رسرا قربن مالک بن عبشم مرکبی کی شکل میں نمودا رہوا اوربولا ؛ میں تهی تمهارا رقیق کاربون اور اس بات کی ضائت دیتا بول که بنوکنانه تمهارسد سی کی اگرار کام ہ کریں گے:

عدین مکر کی روامی النه کاارشادی: اِتراتے ہوئے، نوگوں کواپنی ثنان دکھاتے النه کاارشادید: اِتراتے ہوئے، نوگوں کواپنی ثنان دکھاتے

ہوستے، اورا لٹٹر کی رأہ سے روکتے ہوئے عربیٹ کی جانب روانہ ہوستے جبیبا کہ رسول الٹر يَنْ الْعَلِيلُ كَا ارشا وسية إلى وحادا ورم تقيارة كروا لترسيه فاركات بوست اوراس ك رسول سے خار کھاتے ہوئے ، ہوئل انتقام سے چور اور مِنریّز جیّنت وغضیب سے محتورہ اس ير كوكي ست بوست كررسول ائلت الله المائلة اورآت كصمالة في المركة والمركة ا منانے کی جزائت کیسے کی ہے ہرحال بدلوگ نہایت تیزرفیاری سے شال کے دُخ پر ہدر کی جانب چیے جا رہے تھے کہ وا دی عُسُفان اور فُد بُرست گذر کر جحفہ پہنچے تو ابرسفیان کا ایک نیا پنیام موصول مبُوّاحس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آ دمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کی عرض سے بیکے ہیں۔ اورچو تکہ السّرنے ان سب کو بچا بیا ہے لہذا اب واپس

وافلہ بیجے کرکال ابوسفیان کے بیج کیکنے کی تفصیل پر ہے کہ وہ نتام سے کاروائی تنام او ا پر حیلا تو آر یا تھا نگین مسل چوکنا اور بیدا رتھا۔ اس نے اپنی فراہمی

اطلاعات کی کوشنشیں بھی دو چند کر رکھی تفیں ہجب وہ بدر کے قربیب پہنجا توخو د فافلے سے ۔ آگے جا کرمجدی بن عمروسے ملاقات کی اور اس سے شکر مربنہ کی با بہت دربا فت کیا ۔مجدی نے کہا پئیں نے کوئی خلاف معمول آ دمی تونہیں دیکھا۔ البنۃ دوسوار دیکھے جنہوں نے شیعے کے پاسس ا بنے جانو رہٹھائے۔ بھرا پنے مشکیز ہے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ّالوسفیان لیک کروہاں بہنجا اور

اِن کے اوسٹ کی میکنیاں اُکٹا کرتوڑی تواس میں تھیجور کی تھی براً مدہُوئی۔ ابوسفیان نے کہا : خدا کی قسم! بیریشرب کاچارہ ہے۔ اس کے بعدوہ تیزی سے قافلے کی طرف بیٹا اورا سے مغرب کی طرف مورد كراس كارُخ ساحل ك طرف كرديا اوربدرست كذرف وال كارواني شابراه كوبائي ما تقه حبیور ویا-اس طرح فافلے کو مدنی کٹ کر کے قبضہ میں جانے سے بچایی اور نورا ہی تی کشکر كوا بينے بچے بيكنے كى اطلاع ديتے ہوئے اُسے واپس جانے كا پیغام دیا ہوا ہے جھذمیں موصول مُوا -

کی کشکر کا اراو و والیبی اور ماہمی محبوب ادایں جلاجائے نبین قریش کا دائیں جلاجائے نبین قریش کا

طاعوت اكبرابوجل كعرا بوكيا اورنهايت كبروع ورسيس بولاً، خلاكي تسم مه واليس نه بول کے بہال مک کہ بدر جا کروہاں تین روز قیام کریں گے اوراس دوران اونٹ ذرم کریں سکے - لوگوں کو کھانا کھلا میں کے اور شراب پلا میں کھے او مٹریا ل ہمارے سیا گانے گا میں کی اور سا راعرب ہما را اور ہمارے سفرو اجماع کا حال سے کا اور اس طرح مہیشہ کے بیے ان پر ہماری وحاک بیر خصابے گی " لیکن ابوجیل کے علی الرغم اضنس بن تشرکی نے یہی مشورہ دیا کہ واپس چلے چاو مگراوگوں نے اس کی بات نه مانی اس سیلے دو بنوزیرہ کے توگوں کوما تھے کے دوالیں ہوگیا کیونکہ وہ بنوزہرہ کا علیصت اور اس کشکرمیں ان کا سردار متھا۔ بنو زہرہ کی کل تعدا د کوئی تین سوئقی - ان کا کوئی بھی آ د می جنگ بدر میں ما صربنہ ہوا۔ بعد میں بنو زہرہ اخنس بن سُرُنی کی رائے یہ صدد رجہ شا داں و فرحاں منصے اوران كحاندراس كي تعظيم واطاعت بميشه برقراري .

بنوز ہرہ کے علادہ بنو ہاشم نے بھی جا ہا کروائیں چلے جائیں لیکن ابرج ل نے بڑی تی کی اوركاكرجب كك بم واليس زبول يركروه بم سه الك رز بوف إلى .

غرض سکرنے اپناسفرجاری رکھا۔ نبوزہرہ کی وائسی کے بعداب اس کی تعداد ایک مبزار رہ گئی تھی اوراس کا رخ ہرر کی جانب تھا۔ ہررکے قریب پہنچ کراس نے ایک شیعے کے پیچھے ای<sub>ا</sub>و طالا۔ برشیروا دی بررکے صدور پرجنوبی دوانے کے پاس واقع ہے۔

ا معلامی اسلامی استرکے کے درائع اطلاعات کی زاکست کی زاکست کے درائع اطلاعات کی زاکست کے درائع اطلاعات کی خبکہ

ا بھی آپ راستے ہی میں تھے۔ اور وا دی ذفران سے گذر رہے تھے تنافلے اور نشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کیں۔ آپ نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ بینے کے بعدی پی لياكه اب ايك خوزيز ممراوكا وقت آگيائ اور ايك ايها اقدام ناگزير سه جو شجاعت و بسالت اورجرائت وحسارت پرمنی ہو۔ کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ اگر کی نشکر کو اس علاقے ہی ایس ہی دندنا تا ہوا بھرنے دیا جا تا تو اس سے قریش کی فوجی سا کھ کو بڑی قوت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دارز و دور مکت تصیل جاتا مسلمانول کی آواز دب کر کمز وربوجاتی اوراس کے بعداسلامی دعوت کو ایک بنے رُوح فرھانچہ سجو کر اس علاقے کا ہرکس و اکس بجراپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ و عدا ورت رکھتا تھا شر میرا مادہ ہوجا تا۔

کیمران سب با توں کے علاوہ آخراس کی کیا ضانت تھی کہ کی تشکر مدینے کی جانب جی تیادی تنبیں کرے گا اور اس معرکہ کو مدینہ کی جہار دیواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کو ان سے گھروں میں مس رتباه کرنے کی جرات اور کوشش نہیں کرے گا ؟ جی اِل اِلگر مدنی نشکر کی جانب سے درا تمبی گریزی جاتا توبیرسب کچیمکن تھا۔اوراگرایسانہ تھی ہوتا تومسلمانوں کی ہیںبت وشہرت پر تو

ببرحال اس كانبايت بُرَا الزيدُ مّا -

مالات كى كىس اچانك اور ئەخطرتىدىنى كىرىشىن نظرىول اللا والمنطقة المنافقة المال فرحى محسب سوري منعقدي حسب

محلس شوری کااجماع میں در میش صورت حال کا تذکرہ فرمایا اور کمانٹرروں اور عام فوجیوں۔ سے تبا دلئہ خیالات کیا۔اس موقع پرایک گروه خورز مراو کانام س کرکانپ انتا اوراس کا دل کرزنے اورده ولیکے لگا اسی گروه کے متعلق الله تعالیٰ کاارشاد ہے ا

كُمَا آخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ قَرِيْقًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكْرِهُونَ ﴿ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَاتَبَتَنَ كَانَّمَا بُسَاقُونَ الْحَالَمُونِ وَهُمُ يَنْظُرُونَ ١٠٥١٥٪

" مبیها که تخصے تیرے رب نے تیرے گرہے تی محرساتھ نکالا ا در مومنین کا ایک گروہ ناگوارسمچەر مانتقا- و مىتخەسەحق كى بارىم بى اكس كے واضى ہو يجئے كے بعد حبگرار بسے تنے گویا وه آنمهون د بیصته موت کی طرف یا بیکے جا دہے ہیں۔"

لكين جهال يك فالمرين شكر كالتعلق ہے توحضرت الو بكرد ضي الله عنه استھے اور نہایت

.. فَاذُهُبُ اَنْتَ وَرَيُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَهُنَا فَعِدُونَ ٥٠٠٠٠٠ .. فَاذُهُبُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بلکر ہم بیکر ہم بیکر ہم بیکر کو آپ اور آپ سے پر ورد گار عبیں اور لٹری اونہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ لویں سے۔ اس ذات کی سم حس نے آپ کوئٹ کے ساتھ مبعوت فرہا یا ہے اگر آپ ہم کوئزک بنما دیک بے جاہیں توہم راستے والوں سے لوٹے کھوٹے آپ کے ساتھ و ہاں بھی جلس گے ۔

یہ تبینوں کما نڈر مہا جربن سے ستھے حن کی تعدا دست کمیں کم تھی۔ رسول اللہ شکاہ فیلیکان کی خواہش تھی کدانصار کی رائے معلوم کریں کیونکہ وہی تشکر میں اکشریت رکھتے ستھے اور معرکے كالصل بوجدالهى كيث نول بريشن والانتعار درآن حاكير ببيت عُقبَه كى رُوسے ان برلازم ناتقا كمديف سے باہر كل كرجنگ كري اس سيات نے ذركور و تعينوں حضرات كى باتيں كينے کے لید کھرفرہا یا ?' لوگو! مجھے مشورہ دویہ مقسود انصار ستھے اور پر ہات انصار کے کمانڈر ا ورعلمبردا رحضرت سعند بن معا ذینے بھانپ لی بیشانچہ انہوں نے عرض کیا کہ بخدا! ایسامعلوم بهذا ہے کہ اے اللہ کے رسول إلى كا رُوستے سخن ہمارى طرف سبے - آب نے فرمایا ، بال ا انہوں نے کہا جہم آوات پر ایمان لائے ہیں ایک کی تصدیق کی ہے اور برگواہی دی ہے کہ آت ہو کھرائے کرائے ہیں سب حق ہے اوراس پرسم نے آپ کواپنی سمع وطاعت کاعہدومیثاق دیلہے؛ لہذا اے اللہ کے رسول! آپ کا جوارا دہ ہے اس کے لیے پیش قدی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کوئی کے ساتھ مبعوث فرما یاسے اگر آپ تمیں ساتھ یے کرامسس سمندر میں گوونا جا ہیں تو ہم ہمیں جی آپ سے سما تھے گو دیڑیں گے۔ ہما را ایک آ دمی بھی پیچے نہ رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی بچکیا ہمٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ وشمن سے مکرا جائیں۔

سم جنگ میں پامرد اور الطیفے میں جوانمروہیں اور ممکن سے الندائی کوہمارا دہ جوہر د کھلائے جس سے آپ کی انکھیں طفظ ی ہوجا میں ایس ایٹ مہیں ہمراہ نے کرمییں - الشر برکت وے " ایک روایت میں ایوں ہے کہ حضرت سعدین معافیہ نے دسول اللہ میں اللہ عظامی سے وض كيا؛ كرغاباً آتٍ كو اندليته ہے كرا نصارا پنايہ فرض سجھتے ہيں كہ وہ آپ كی مددمض اپنے دیا رمیں كري اس يعين انصار كي طرف مصر بول را بول اور ان كي طرف سي جواب وسے را بول عوض ہے کہ آپ جہاں جا ہیں تشرایف نے جلیں جس سے چا ہی تعلق استوار کریں اور حسب سے چاہیں تعلق کا ش لیں۔ ہمارے مال میں سے جوجا ہیں سے لیں اور حوجا ہیں اے دیں اور جوآب لیں گے وہ ہمارے زدیک اس سے زیا وہ پندیرہ ہوگا جسے آپ حمیوردیں گے۔ اوراس معاملے میں آپ کا جو کمی فیصلہ ہو گا ہمارا فیصلہ بہرطال اس کے آبع ہوگا۔خدا کی قسم اگرات میش قدمی کرتے ہوئے بُرک بنا دیک جائیں توسم بھی آپ کے ساتھ ساتھ جاہیں گے اور اگراہی میں ہے کراس مندرمیں کو د ناجا ہیں تو ہم اس میں کھی کو د جائیں گئے۔

حضرت سُعُدُ من یه بات سن کررسول الله مین شیشنگانی پرخوشی کی نبرد و ژگئی - آپ پرنشاط طاری برکنی - آپ نے فرما یا جیوا ورخوشی نوشی عیو- الندنے مجدسے و وگروہوں میں سے ایک كا وعده فرمايا سب - والنَّد اس وقت كويائين قوم كي قتل كا بين ويكوروا مون "

اسلامی سنگر کا بقید مقر ایس کے بعد دستول الله ظافی الله فوان سے آگے اسلامی مسترکا بقید مقر اللہ می درجند پہاڑی موڑسے گذر کرجہیں اصافر کہا

جاتاسہے دیت نامی ایک آبادی میں اُرسے اور حنان نامی پہاڑ نما تودے کودائیں یا تعظیمور

دیااوراس کے بعد بدر کے قریب زول فرایا۔

جاسوسی کا افدام جاسوسی کا افدام رضی الله عند کوسمراه لیا اورخود فراسمی اطلاعات کے لیے کل ہے۔ ، تعبی و و سی سے می کٹ کر کے کیمیپ کا جا تزہ ہے رہے ستھے کہ ایک بوڑھاء ب مل گیا۔ رسول اللہ مَنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّ متعنق پوچینے کا مقصد پر تھا کہ آپ کی شخصیت پر بپردہ پڑارہے۔ لیکن بڑھے نے کہا"؛ جب يه تم لوگ يه نهيں بنا وَكے كه تمهار اتعلق كس قوم سے بيت بي مجي كچيد نہيں بنا وَں گا "رسول الله

عَيْنَ الْكِلَّالِ فَوْا يَا جِب تم ممين تبا دو كے توسم مجی تمہیں تنا دیں گے۔ اس نے كہا : اچھا تو يہ اس کے بدلے سہت کا آپ نے فرط یا ' ول اِ اس نے کہا مجھے معلوم مبُواسے کہ محکرا وران کے ساتھی فلال روز ننگلے ہیں۔اگر خصے تبانے واسے نے صحیح بتایا ہے تواج وہ لوگ فلاں عبگر ہوں گے. ا در تھیک اس مگر کی نشا ندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا کٹ کر تھا۔۔ اور جھے یہ تھی معلوم بُواسبے قریش فلال دن شکلے ہیں۔اگر مجھے خبردسینے واسے نے صحیح خبردی سبے تو دہ آج فلاں عكر مهول كے .... اور شميك كس مكركانام لياجهان اس وقت كي كالشكر تفاء

حبب برها اپنی بات که چیکا تو بولا: اچها اب یه تبا و که تم دونون کس سے بری رسول الله سے بن کیا وال کے پانی سے بیں و

اسی دوزشام کوآپ نے دشمن اسم معلومات کا حصول کے حالات کا بتا لگانے کے لیے

نئے سرے سے ایک جاسوسی وسستہ روا رز فرایا۔ اس کا زوائی کے بیاے بہا جرین کے تین قائد علی بن الی طالب ، تربیر بن عوام ا درسعدین ایی وقاص دشی الندعتهم صما یر کوام کی ایک جاعت كه بهراه روا را بروئ ير الرك سيده بدر كريشي يربيني وال دوغلام كي نشكرك لي باني كبررب ينه البيل كرفة وكرايا اوررسول الله ينطفظنان كى خدمت مي ماضركيا - أسس وقت آب نماز پڑھ رسبے ستھے ۔ مسحا بہ نے ان دو اول مصدحالات دریا فت کئے ۔ انہوں کے کہا' ہم فریش کے سُقے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی بعر نے کے لیے بعیجا ہے توم کویہ جواب پندیز آیا۔ انہیں توقع تھی کم بیر دونوں ابوسفیان کے آدمی ہول گے ۔۔۔ کیونکر ان کے دنول میں اب بھی بچی کھی آرزو رہ گئی تھی کہ قافعے پرغلبہ حاصل ہو۔۔۔ جنانچے صحابہ نے ان دونوں کی ذراسخت پٹائی کردی۔ اور ا نہوں نے مجبور ہر کرکہ دیا کہ ماں ہم ابر سفیان سکے آدی ہیں۔ اس کے بعد مارنے والوں نے ماتھ

رسول الله مَيْلِ الله مَن مَا زست فارغ بوت تو نارا صنى سے فرا يا عب ان دونوں نے صحیح بات بنائی تو آب لوگوں نے بیائی کردی اورجب جموط کہا تو جمچوڑ دیا۔ خداکی قسم ان دو نول نے محمح کہا تھا کہ بیر قریش کے آد می ہیں۔

اس كے بعد آپ نے ان دونول غلامول سے قرمایا: ایجا! اب مجھے قریش كے متعلق تباؤ۔ ا نبول سنے کہا : یہ شیر جو وا دی کے اُخری د بائے پر د کھائی دسے رباسہے قریش اس کے پیچے ہیں۔ اپ سنے دریا فت فرمایا الوگ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت ہیں۔ اپ نے پوچھا: تعداد کتنی سبے ؟ انہوں نے کہا و سمیں معلوم نہیں۔ آپ نے قرط یا، روز انہ کتنے اُونٹ ذرکے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا و ایک و ن نواور ایک ون کوس۔ آپ نے قرایا و تب تو لوگوں کی تعدا د نوسو ا و ر ایک ہزار کے درمیان سب پھرات نے پوچھا، ان کے افررمع زین قریش میں سے کون کون میں ؟ انہوں نے کہا' رہیے کے دونوں صاحبزادے عنتبہ ٔ اور شیبہ اورابوا بہنزی بن ہنام کیم بن حزام، لُوفُلُ بِن حُو يَبْدِ، حادث بن عامر، طَعَيْمُه بن عَيْرى، نضربن حادمت، زَمْعَهُ بن اسود، ابوجهل بن بهشام، أمُية بن خلف اورمزيد كجيد لوگول كے مام گنوائے - دسول الله مينالليكان فيصحاب كى طرف متوجه بهوكر فراياً: كمّه نے اسپنے جگر كے تكون كو تمہار سے پاس لا كر ڈال ديا ہے"۔ باران رحمن کا نزول پر موسلاد صاربرس اوران کی پیش قدی میں رکاوٹ بن گئ نىيىن ئىلى تون يرىمىيدارىن كرېرى اوراېنىي ياك كردياء شىيطان كى گندگى (بندى) دُوركدى ياورزى كوېمواركر دیا۔ اس کی وجہسے ربیت ہیں تحتی آگئی او رقدم مکفے کے لائن بروکتے تیام خوشگوار مرکیا اور دام ضبوط مولکتے اس كے بعد يول الله مِنْ الله على الله على الله على الله مِنْ اللهُ ا منزكين سے پہلے بدركے چشے پر ہیتے جائيں اوراس پرمشركين كومسقط نہ ہوسنے دیں جیانچہ عشام

مشرکین سے پہلے بدر کے چٹے رہی جائیں اوراس پر مشرکین کو مسلط نہ ہوئے دیں چانچوشار
کے وقت آپ نے بدر کے قریب ترین چٹے رہ نزول فرایا۔ اس موقعے رحضرت حیاب بن مندر نے
ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریا فت کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کی اس مقام پر آپ اللہ
کے علم سے نازل ہوئے ہیں کہ جمارے ہے اس سے آگے بیچے ہٹنے کی گنجائش نہیں باآپ نے
اسے مض ایک جگی حکمت علی کے طور پر اختیار فرایا ہے ؟ آپ نے فرایا : یرمض حگی حکمت علی کے
طور پر ہے۔ انہوں نے کہا! یرمناسب عگر نہیں ہے۔ آپ آگے تشریف لے جیس اور قریش کے
سب سے قریب جو جیٹھ ہوامی پر پڑاؤ ڈالیں۔ بھر ہم بقیہ چٹے یا ہے دیں گے اور اپنے چٹے
پر حوض نباکریا نی بحرایس گے، اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے قوم یا نی چیتے دہیں گاور

مركز في وست مركز في وست يرتجوز وي كركول معان أب كريول المعان الم كالمالي كريول المعان الم كالمالي الم كالمالية المالية المالي

خدانخواسته فتح کے بجائے شکست سے دوچار بوڈا پڑجائے پاکسی او دہنگامی حالت سے سابقہ میٹ انجاسئے تواس کے سیے بم پہلے ہی سے متعدد ہیں ؛ چانچہ انہوں نے عرض کیا :

"ا سے اللہ کے بی ایک وں مذہم آپ کے لیے ایک چیر تعریر کو دیت ہیں آپ تشریف کھیں گے۔
اورہم آپ کے باس آپ کی مواریاں بھی جی رکھیں گے۔ اس کے بعد اپنے وشمن سے کولیں گے۔
اگر الشدنے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطافر ایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پیندہ اور اگر
دو مری صورت پیش آگئی تو آپ سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہیں گے جو چیچ
دو مری صورت بیش آپ کے بیچے اے الذرک بی یا ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی جو تیج
میں ان سے بڑھ کر نہیں۔ اگر ابنیں یہ اندازہ ہواکہ آپ جنگ سے دو چا رہوں گئے تو وہ ہرگز
بیسے مزدہتے۔ الشران کے دریے آپ کی حفاظت فرماتے گا۔ وہ آپ کے فیرخواہ ہوں گے اور
آپ کے ہمراہ جہاد کریں گئے۔

اس پر رسول الله بین الله الله بین ایک اور این فرانی اور ان کے بیار در کی اور سمانوں سے میار خیر کی اور سمانوں سے میدان جگ سے شال مشرق میں ایک اور پنجے شیابے پر مجیبر بنایا جہاں سے پورامیدانِ جنگ و کھائی پڑتا ہے جہاں سے پورامیدانِ جنگ و کھائی پڑتا تھا۔ بھرا ہے سک اسس مرکز قیادت کی گرانی کے بیارے صفرت سعد بن معاؤ رضی الله عنه کی کمان میں انصاری فوجرانوں کا ایک دستہ منتخب کردیا گیا۔

السك بعدرسول الله والنفيظ في المنافيظ في ا

وہیں ایک درخت کی جولے پاس دات گذادی اور مسل توں نے بھی بُر سکون نفس اور تاباک تی کے ساتھ دات گذادی ۔ ان کے دل اعتماد سے بُرستھے ۔ اور ایہوں نے داحت و سکون سے اپنا حقد حاصل کیا ۔ انہیں یہ توقع تھی کرصیح اپنی آپھوں سے اپنے دب کی بشار تیں دکھیں گے۔ اِذْ یُغَشِّیدُ کُو النّعا سَ اَ مَنَدًا یَّمِنَ کُو یَکُو یُو یَ مِنْ السَّمَا ہِ مَا یَا یَسْطَقِ کُو یہ و کُولِ اِنْ اَللّهُ مَا یَا یَسْکُو یَا اللّهُ مَا یَا یَسْکُو یہ اِنْ اَللّهُ مَا یَا یَسْکُو یہ اِنْ اللّهُ مَا یَا یَسْکُو یہ و کُولِ یَا اِنْ اَللّهُ مِنْ اللّهُ مَا یَا اَللّهُ مِنْ اللّهُ مَا یَا اَللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا یَا یَا اِنْ اَللّهُ مِنْ اللّهُ مَا یَ اَنْ اَللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا یَا اَنْ اَللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا یَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْ الل

یہ رات جمعہ ، اومضان سیست کی دات تھی۔ اور آپ اس جیسنے کی ۸ یا ۱۲ تا ریخ کو مدینے سر دہ ان سر کر سخت

## میدان جنگ میں مگی تشکر کی آمداوران کا باہمی اختلاف طرف

قرلیش نے وا دی کے دہانے کے باہراپنے کیمیپ میں رات گذاری اور مبئے اپنے تمام دستوں سمیت ٹیلے سے اُر کر بدر کی جانب روا نہ ہوتے۔ایک گروہ رسول اللہ فیلیٹ کے حوض کی جانب بڑھا۔ آپ نے فوایا 'انہیں چوڑ دو۔ گران میں سے س نے بھی پانی بیا وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ صرف مکیم بن حزام باتی بچا جو بعد میں سلمان بُوا۔ اس کا دستور نفا کرجیب بہت پختہ قسم کھانی ہوتی تو کہنا لاکو اللّٰذِی مُنَجا فِن مِن کُر بَا کُر بَا لَاکُوالَٰ فِی مُنْجَا فِن مِن مُن بُولِی وَن تو کہنا لاکوالَٰ فِی مُنْجَا فِن مِن کُر بِس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی ہے۔

بہرحال جب قرین مطئن ہو پہلے تو ابنوں نے مرنی سٹر کی قرت کا امازہ لگانے کے لیے عُریز بن وہب جمی کوروا نہ کیا ۔ عمیر نے گھوڑت پر پسوار ہو کر اشکر کا تیکر لگایا۔ پھروا پس جا کر لولا : "کچھے کم یا کچھ زیا دہ تین سوآ دی ہیں بھوڑا دو ٹرا تا ہوا دُو ریک نکل گیا مکی کوئی کمین گاہ یا کمک تو بہیں ؟ اس کے بعدوہ وا دی ہیں گھوڑا دو ٹرا تا ہوا دُو ریک نکل گیا مکین اُسے کچھ دکھائی نہ بہیں ؟ اس کے بعدوہ وا دی ہیں گھوڑا دو ٹرا تا ہوا دُو ریک نکل گیا مکین اُسے کچھ دکھائی نہ بہیں ؟ اس کے بعدوہ وا دی ہیں گھوڑا دو ٹرا تا ہوا دُو ریک نکل گیا مکین اُسے کچھ دکھائی نہ بہیں ہوا بھی اُسے کہ دکھائی نہ بہیں اُسے کہا جہوں جا کہ کہا ، میں نے کچھ یا یا تو نہیں کیکن اے قریبی کے لوگو اِ بئی نے بہیں بیٹر کے او شک اپنے او پرخانص موت سوار کے بلائی دکھی ہیں جو موت کو لا در ہے ہوتے ہیں۔ یشرب کے او شک اپنے او پرخانص موت سوار کے

اُس موقعے پرابوبہل کے خلاف ہے موکراً رائی پر گا ہُوا تھا۔ ایک اور جھگڑا اُنٹر کھڑا

ہواجی میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر کر واپس جائیں۔ چنانچے کیے بن حزام نے لوگوں کے دربیان

ووڑد حوپ شروع کردی۔ وہ عُقبہ بن ربعیہ کے پاس آیا اور لولا ڈالولیدا آپ قریش کے بٹیب
اُدی اور واجب الاطاعت سردار ہیں ایمیر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کرجا ہیں جس کے سبب
اُپ کا ذکر ہمیشہ مھلائی سے ہونا رہے "عُقبہ نے کہا ویکیم وہ کون ساکام ہے اس نے کہا ایک ان ایک اور ایس نے کہا ایک اور کی معاطب ہواس نے ہائیات اور اور ایس نے جائیں اور اپنے علیف عُر وہن حَفری کا معاطب جو سریہ خواس کی مناف او۔ وہ

اپ و و اپس سے جائیں اور اپنے علیف عُر وہن حَفری کا معاطب جو سریہ خواس کی مناف او۔ وہ
میرا طبیف ہے نی رس کے بعد عُقبہ نے کہا ہی جھے منظور ہے۔ تم میری طوف سے اس کی مناف اور وہ کو کو اس کے بعد عُقبہ نے کہا ہوں کہ اور اس کے بعد عُقبہ نے کہا تھی میں جو اس کے علاوہ کی اور سے کوئی افریشہ نہیں ۔

کے معاطات کو بگا ڈرنے اور بھڑ کا نے کے سلسلے ہیں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی افریشہ نہیں ۔

حنظلیہ کے پورت سے مراد الرجہل ہے یہ خطلبہ اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی افریشہ نہیں ۔

حنظلیہ کے پورت سے مراد الرجہل ہے یہ خطلبہ اس کی مال تھی ۔

اس کے بعد صنبہ کی رہیں ہے کھڑے ہو کرتھ رکی اور کہا ، قریش کے لوگ اتم لوگ محد اور ان کے ساتھ ہوں سے دو کرکوئی کا رفام انجام مر دوگ۔ خداکی قسم اگرتم نے اپنیں اربی توصرف ایسے ہی چرے دکھائی بڑی ہے کہ بنائی کو یا خالوا اور کھائی کے سے اور ہو ۔ اگر عرب نے اپنیں ماربی تو یہ جی چیز ہوگی جسے تم چاہتے اور سارے عرب سے کنار کوشس ہور ہو ۔ اگر عرب نے اپنیں ماربی تو یہ جی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو ؟ اور اگر دو سمری صورت بیش آئی تو محد ( می ان اسے کہا نہ تھا۔ ۔ سلوک ان سے کہا جا تھا اسے کہا نہ تھا۔ ۔

اده مکیم بن حزام الجرجیل کے پاس پہنچا توالوجیل اپنی زِرُنُ درست کر رہا تھا جمکیم نے کہاکہ اے ابو الحکم اِ مجھے متبہ نے تہا رہے پاس بیرا وریہ پنیا م دے کر بھیجا ہے۔ ابوجیل نے کہا افدا كى قىم مَحْدَ (يَنْظِ الْمُطَالِينَ ) اوراس كے ساتھيول كو ديكھ كرعَتْبُه كاسينه سُوج آيا ہے۔ نہيں برگز نہيں ـ بخدام وایس نه بول گے بہال مک که الله بمارے اور مُحرّ ( ﷺ) کے درمیان فیصلہ فرا ہے۔ عننبه نے جو کچھ کہا ہے تعض اسلیے کہاہے کم وہ محکر (میٹالٹالٹالڈ) اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمحتاہے اور خود عتبہ کا بیٹیا بھی انہیں کے درمیان ہے اس لیے دو تمہیں ان سے ڈرا آ ہے: \_ عتبه كم صاحبزاد م الوحد ليفه فديم الاسلام شف اور بجرت كرك مديمة تشرليف لا يك يخه. ..... عتبه كوجب يتا جلاكه ابوجل كهتاب "خداكي قسم عتبه كاسينه سوئ يا بهت وبولا بهس مري پرنوسشبۇ لگا كرېزولى كا منظا بروكرسنے واسى كو بېست جندمعنوم بوجائے گاكركسسكا سينه سُوج آيا سه بميرايا اس كائ ادهرا بجهل في اس خوف سيد كركبين يه معارضه طا فتور رز بو جائے ،اس کفنتگو کے بعد جبٹ عامر بن حصر می کو ۔۔۔ جو سرمیز عبد اللہ بن محس کے مقتول مرز و بہرین كابهائى تفا ـــ بلا تجيجا اوركها كرير تمهارا مليت ــ عتبهــ چاېتا ب كدلوگول كودابس سل جائے حالا بحرتم اپنا انتقام اپنی آنکوسے دیکھ بچکے ہو؟ بہذا انظو! اور اپنی مظلومیت اور اسية بهاني كم قمل كى وإني دو-اس يرعام أكما إورسرين سي كيزا الماكينية واعمراه واعمراه مطاعة عرد، و سنّ عمره - اسس پرتوم گرم ہوگئی - ان کامعا الدستگین اور ان کاارا وہ جنگ پختہ ہوگیا اورعتنبہ ن حسن سوجد بو مجد کی دعوت دی تھی وہ را بیکال گئی۔ اس طرح ہوش پرجوشش غالب آگیا اور بہ معارض معی ب متبحد را .

وونول تشكرا من ما من المال جب مشركين كالشرمنود البرد الددونول فوجس المول الله والمالة والمنافقة المالة والمنافقة المالة والمنافقة المنافقة المنافقة

نے فرایا" اسے اللہ بہ قرلیش جی جواپنے پورے غرور و تکبر کے سائق تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کوجھٹلاتے ہوئے آگئے ہیں۔ اسے اللہ تیری مرد ۔ ۔ یس کا تُونے وعدہ کیا ہے ۔ اے اللہ آج انہیں این ٹھ کر رکھ دے "۔

نیزرسول الله مینطانه این نظافه این ایمید کواس کے ایک مُرخ اوسٹ پر دیکھ کر فرایا :اگرقوم میں سے کسی کے پاکس خیرہے تو مگرخ اوشٹ والے کے پاک سہند۔اگراوگوں نے اس کی بات مان لی ترصیح را و پائیں گئے ."

اس موقع پر رسول الله منظاله الله المنظيمة الله الم الول كي صفيل ورست فرما بكر مصف كى ورسكى ك

پیرجب سفیں درست کی جاچکیں تو آپ نے نشکر کو ہدایت فرمائی کوجب کے افری احکام موصول نہ ہوجائیں جنگ سروع نہ کرے اس کے بعد طریقہ جنگ کے بالے میں ایک خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشا دفر مایا کر جب مشرکین جمھنٹ کرکے تمہارے قربہ جائیں اوان پر تیر جالانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشسٹ کرنا کے دیشی پہلے ہی سے نفنول تیراندازی کوکے تیروں کو منا لئے نہ کرنا ۔) اور جب تیک وہ تم پر بچانہ جائیں تلوار نہ مینجنا کی اس کے بعد خاص تیروں کو منا لئے نہ کرنا ۔) اور جب تیک وہ تم پر بچانہ جائیں تلوار نہ مینجنا کی اس کے بعد خاص آپ اور ابو بجر رضی اللہ عنہ اپنا اور حضرت سعد بن معا ذرضی اللہ عنہ اپنا بھران دست نہ کے جبر کے دروا ذرے پر تعینات ہوگئے ۔

دوسری طرف مشرکین کی صورت حال بیر بینی کد الوجیل نے اللہ سے فیصلے کی دکھا کی اس نے

کہا اللہ اللہ اللہ اللہ میں سے جو فرای قراست کو زیادہ کاشنے والا اور عنط حرکتیں زیادہ کرنے والا

ہے اُسے تو آج تو رہ دے -اے اللہ اہم میں سے جو فرای تیرے نزدیک زیادہ مجبوب اور زیادہ

پندیدہ سے آج اس کی مدد فرما " بعد میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ آیت

نا ذل فرما تی ۔

إِنْ تَسْتَفْقِعُواْ فَقَدْ جَاءِكُمُ الْفَقَّ قَوْانُ تَنْتَاهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغَنِى عَنْكُمُ فِسَنَّا يَكُمُ الْفَقَ عَلَى كُرُّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ١٩:٨١ (اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ١٩:٨١ (اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ١٩:٨١ على اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ١٩:٨١ على اللهُ ال

ت صیح بخاری ۱/۹۹۵ سے سین ایی داوّد باب فی سلّ السیوف عند؛ للقاء ۱۳/۰۲

بہتر ہے ؛ بیکن اگرتم واپنی امس حرکت کی طرحت ) بلٹھ کے توہم بھی دتمہاری منزاکی طرف ، میٹیں کے ا و د تمهاری جاعست اگرچه وه زیا ده می کیوں ره بوتمها دے کچھ کام ره آسے گی۔ زاوریا در کھوکہ ) ا نشد مومنین کے ساتھ ہے ۔

اس مرکے کا بہلا ایندھن اسود بن عبدالاسد نقطر صفر اور معرکے کا بہلا ایندھن مخزوی تھا۔ پیشنص بٹا اڑیل اور بنملق تھا۔

یر کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں الشہ سے عہد کرتا ہول کران کے حوض کا بانی بی کررموں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے بیے جان دے دول گا۔جب یہ اُدھرسے نکلا تو اِ دھرسے ضربت م رہ بن عبد المطلب بر آمد ہوسئے۔ دولوں میں حرض سے بریسے ہی مڈ بھیڑ ہوئی یحضرت مرزہ کے ایسی توار ماری که اس کا یا قران نصعت پنڈلی سے کٹ کراُڈگیا۔ اور وہ پیٹھ کے بُل گریٹا۔ اسکے یا وَں۔ سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا حسس کا رُخ اس سے ساتھیوں کی طرف تھا لیکن اس سے با وجود وه تحسنول کے بل گمسیٹ کردوش کی طرف بڑھا۔ اور اس میں داخل مبُوا ہی چا ہتا تعامّاکہ ا پتی تسم پوری کردے کہ اشنے میں حضرت حرقہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ حض کے اندر ہی طوحیر ہو گیا۔

مراروث مباردت اس مح بعد قریش محتین بهترین شبسواد نیطے جوسب محرسب ایک ہی خاندان کے تنے ۔ ایک متنبدا ور دوسرااسس کا بھائی شیئبہ بجدونوں رہید کے بیٹے تھے اور تعبیرا و بدرج مُنتبه کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی صف سے الگ ہوستے ہی دعوت مُبارزت دی۔مقابلے کے لیے انصار کے تین جوان شکلے۔ ایک عُونَتُ ، دوسرے مُعَوِّزْ۔ یہ دونوں عارث کے بیلے يق اور ان كى مال كا نام عُفرار تقا۔ تبييرے عبداً لنترين رَوَاحُه - قريشيوں نے كہا، تم كون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ' انصار کی ایک جماعت ہیں۔ قریشیوں نے کہا ' آپ لوگ شریف مترمقابل ہیں ملکن سمیں آپ سے سرو کارہنیں۔ ہم تو اپنے چیرے بھائیوں کوچا ہتے ہیں۔ پھران کے منادی نے آواز لگائی: مختر .... إ بمارے پاس بماری قوم کے بمسروں کو بھیجو۔ رسول اللہ میں الل نے فرمایا : عبیدٌہ بن حارت ! اسمو-حمرہ ! اسمحتے علی اسمعو-جیب یہ لوگ اُسٹے اور قریشیوں كة قريب يہنچ توالبنوں في يوي الآب كون لوگ ميں ؟ البنون في اينا تعارف كرايا - قرشيوں

نے کہا ، ہاں آپ لوگ شرافیت قرمقابل ہیں۔ ہس کے بعد مورکہ آرائی ہوئی۔ حضرت عبلیدہ نے۔ ہوسب سے معرّ تنے سے عتبرین رہیوسے مقابلہ کیا ۔ حضرت عربی نے تیب سے اور حضرت علی نے ولید سے قد حضرت حربی اور حضرت علی نے تواپیٹے اپنے مقابل کو جسٹ مار لیا کیاں حضرت عربی اور اور ان کے قرمقابل کے درمیان ایک ایک وار کا نبا دلہ مجا اور دونوں میں سے ہرائیک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت عربی اپنے اپنے شکارسے فاری ہوگہ آتے ہی عنبہ پر ٹوٹ پڑے اس کا کام تمام کی اور حضرت عبیدہ کو انتقالات ۔ ان کا یا قدل کو کے بیات کے کہ جبال کے میں میں میں ہوتے ہوتے وادی صفرارسے گذر رہے تھان کو انتقال ہوگیا۔

مضرت على رضى الله عند الله كى قسم كما كرفرا يك تقديم كريراً بيت بها الدي بالدين ما الرابوني.

هذن خصم أن اختصم والي رتبه و ( ١٩١٢٢)

« يدووفرات إلى جَهِول في المن من المناس الم

م مرحم اس مبارزت کا انجام مشرکین کے لیے ایک بڑا آغا ذہنا۔ وہ ایک ہی جست عام مرحم اسلیم عام مرحم اسلیم اسلیم اسلیم اسلیم اسلیم اسلیم اسلیم اسلیم انہوں نے بین ایس میں انہوں نے بین اور کو کہ ایک اور می کی طرح کیا دگی مملد کردیا ،

دوسری طرف سلمان این جابول سے نفرت اور مدد کی و عاکر نے اور اس کے صنورا فلام ق تفرّع اپنانے کے بعدا پنی اپنی جابول پر جُے اور دفاعی موقف اختیار کے مشرکین کے الرقور ملوں کو روک رہے سنے اور انہیں خاصا نقصان اپنچا رسبے نئے ۔ زبان پر اَحدا کا کلرنقا ، معلوں کو روک رہے سنے اور انہیں خاصا نقصان اپنچا رسبے نئے ۔ زبان پر اَحدا کا کلرنقا ، او مردسول اللہ عَلَیْ فَالله عَلَیْ فِی وَمَا الله عَلَیْ فِی وَمَا الله عَلَیْ فِی وَمَا الله عَلَیْ فِی وَمَا الله عَلَیْ فِی وَمِد کا رست کرے والی الله عَلَیْ فِی الله عَلَیْ فِی وَمَا الله عَلَیْ فِی وَمِد دگار سے والی آتے ہی اپنے پاک پرور دگار سے

نصرت و مدد کا وعده پورا کرنے کی دعار مانگئے گئے۔ آپ کی دعاریتی و

اللَّهُ وَ الْجِيزُ لِيُ مَا وَعَدْتَ فِي ، اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ے ربیشام مندا عداور الوداور کی روایت اس سے ختلف ہے۔مشکوۃ ۲ /۳۲۳

سعة تيرا عهدا ورتيرة وعديك كاسوال كردو بول-"

پھرجب گھسان کی جنگ شروع ہوگئی ، نہا بیت زور کا رُن پڑا اور لڑا ای کشباب پر آگئی توات نے بیر وعافرہ ئی :

اَللّٰهُ قَ إِنْ تَهُلِكُ هٰذِهِ الْعِصَابَةُ الْيَوْمَ لَا تُعْبَدُ ، اَللّٰهُ قَ إِنْ شِئْتَ لَـٰهُ تُعْبَدُ بَعْتَ الْيَوْمِ اَبَدًا.

" اے اللہ! اگر آج یہ گروہ بلاک ہوگیا تو تیری عبادت نہ کی جائے۔ اے اللہ! اگر تو جاہرے تو آج کے بعد تیری عبادت کہمی نہ کی جائے۔ "

آپ نے خوب تفری ماتھ دعاری بہان کک دونوں کندموں سے چادر گرگئ عفر الا بجرصد اِن رضی اللہ عند نے چادر درست کی اور عرض پردا زموے "اسے اللہ کے رمول اِس فرا بیت اِن اللہ کے رمول اِس فرا بیت اِن اُن کے درول اِس فرا بیت اِن کے دروائے نے اللہ کے دروائے نے فرشتوں کو وی کی کہ، فرا بیت اِن مَعَکُم فَتَ بِن اللّهِ بِنَ اللّهِ اِن کے قدم جادی میں کا فروں کے دل میں رُعب میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں ایک میں

. آنِيْ مُبِهِ النَّهِ مِنَ الْمُلَابِكَةِ مُنْ دِفِينَ ( ١٩:٨)

" مِن ايك هزار فرسشتول سے تهادى مدد كروں كا جو آگے فينچے آئيں گے ؟

و شده و كر و ل اس كے بعدرسول الله عِنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الل

کرد و خباریں اکے ہوئے "ابن اسماق کی روایت ہیں یہ ہے کہ آپ نے فرایا "ابو بھر فرش ہوجا قد ، تنہارے پاس اللہ کی مدد آگئی۔ یہ جبر بی علیہ السّالام میں اپنے گھوڑے کی لگا کا تفاعے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آرہے ہیں اور گردوغباریں اُٹے ہوئے ہیں "
مقامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آرہے ہیں اور گردوغباریں اُٹے ہوئے ہیں "
اس کے بعدرسول اللہ قطافی کا جھیر کے دروا ذے سے با ہرتشراف لائے۔ آپ نے زرہ بہن رکھی تھی۔ آپ پُر ہوش طور پر آگے بڑھ دیے ہے اور فراتے جا رہے علی ارہے تھے :

سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ( ١٣٥:٥٣)

" عنقریب برجتمد شکست کھا جائے گا اور پیٹیر بھیر کر بھاگے گا : «
اس کے بعد آپ نے ایک شمعی کھر پلی مٹی لی اور قرلیش کی طرف رُخ کر کے فرما یا ،
شاکھ تب المن کے بھر سے گڑھ جائیں ۔ اور ساتھ ہی مٹی ان کے بچروں کی طرف بھینک دی ۔
شاکھ تب المن کے بچر ک گڑھ جائیں ۔ اور ساتھ ہی مٹی ان کے بچروں کی طرف بھینک دی ۔
کھر مشرکین میں سے کو اُن بھی نہیں تھا تسب کی دونوں ان تھے اور مُنہ میں اس ایک مٹی مثی میں سے کچھ نہ کچھ کیا نہ ہو۔ اسی کی ہا بت اللہ تفالی کا ارشاد ہے ۔

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللهَ رَمَى اللهَ وَمَا

«جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بکدا لنڈنے پھینکا ؟

آپ نے قال پر ابھارتے ہوئے یہ بی ذرایا 'اس سنت کی طرف الطوص کی پہنایا انسانوں اور ذمین کے برابر ہیں۔ را پ کی یہ بات سن کر) عمیر ان عام نے کہ ' بہت خوب بہت فوب اندوں نے رسول اللہ ظاہلی نے فرایا 'تم بہت خوب ، بہت خوب ، کیوں کہ رہے ہو ، انہوں نے کہا 'نہیں ، خدا کی قسم اے اللہ کے دسول اکو تی بات نہیں سوات اس کے کہ مجھے توقعہ ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرایا تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرایا تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعدوہ اپنے توشہ دان سے کچھے کھے درین کال کر کھانے گے۔ کھر لوب ا ، اگر میں آئی دیر بک نردہ و ایک تو شہوان سے کچھے کھے درین کال کر کھانے گے۔ کھر لوب ا ، اگر میں آئی دیر بیات نردہ و ایک اپنی یہ مجودی کھالوں تو یہ تو لمبی زندگی ہوجائے گی چانچہ ان سے کیا سی جو کھوری کھی ہو گئے ان سے کھالوں تو یہ تو لمبی زندگی ہوجائے گی چانچہ ان سے کھالوں تو یہ تو لمبی زندگی ہوجائے گی چانچہ ان سے کھالوں تو یہ تو لمبی زندگی ہوجائے گی چانچہ ان سے کھالوں تو یہ تو لمبی زندگی ہوجائے گی چانچہ ان سے کھالوں تو یہ تو لمبی زندگی ہوجائے گی چانچہ ان سے کھالوں تو یہ تو لمبی زندگی ہوجائے گی خانچہ ان سے کھالوں تو یہ تو لمبی زندگی ہوجائے گی جانچہ ان سے کھوری کا تا ہی مشہور خاتون عفراء کے معا حزاد سے حوف بی حاریف نے دریافت کیا کہ لے اللہ اسی طرح مشہور خاتون عفراء کے معا حزاد سے حوف بی حاریف نے دریافت کیا کہ لے اللہ اسی طرح مشہور خاتون عفراء کے معا حزاد سے حوف بی حاریف نے دریافت کیا کہ لے اللہ اسی طرح مشہور خاتون عفراء کے معا حزاد سے حوف بی حاریف نے دریافت کیا کہ لے اللہ کی اسی حوف بی حاریف نے دریافت کیا کہ لے اللہ کو معالی کے دریافت کیا کہ لے اللہ کی کے دریافت کیا کہ کے اس کی کہ کے اس کی کھوری کے کھوری کی کھوری کی کھوری کے کھوری کے کھوری کی کھوری کے کھور

کے دسول ! پروردگاراپنے بندے کی کس بات سے (خوش ہوکر) مسکرا آہے۔ آپ نے فردیا ؛ "س بات سے کہ بندہ فالی حبم اربغیر خاطئ متھیار پہنے ) اپتا یا تھ دشمن کے اندر ڈوبودے "۔ یہ "سُن کرعوف نے اسپنے برن سے زِرہ اٹار کھینگی اور تلوا دیے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے

لاستے شہید ہو گئے۔

حس وقت رسول الله طلا عليه المنظمة الله المعلم من ورفر مايا الموشمن كي منول كي تیزی جا چکی تھی اوران کاجش وخروش سرد پڑر ایتفا۔اس بیے یہ باعکمت منصوبہ سانوں کی پوزلینن مضبوط کرنے میں بہبت مؤثر تا بہت ہوا ، کیو کرصحابہ کرام کوجب عملہ ور ہونے کا حکم مل ا ورائجی ان کا جوشِ جہا د شیاب پر تھا۔ تو انہوں نے نہا بیت سخت ٹندا و رصفا یا کن مملر کیا ۔ وه صفول کی صفیں درہم برہم کرتے اور گردنیں کا شتے اسکے بڑھے۔ ان کے جوش دخروش میں یہ لا ایس بیں اور ابورے نتین وحراحت کے مائند فرا رہے ہیں کہ منفریب پر جنف شکست کی جائے گا ، ا ور میں پیچے کھی کر مجا سے گا ۔" اس سیاسسان نول نے نہا بہت پڑجوش وڑپغروش اوا ہی اوی ﴿ اورفرشتوں نے بھی ان کی مدو فرما تی۔ چینا بخد ابنِ سعد کی روایت میں مصرت عکر ترسے مروی ہے کہ اس ون آدی کا سرکمٹ کرگرتا اور یہ پتا نہ جیتا کہ اسے کس نے ما را اور آوی کا باتھ ( كمث كركرنا اوريه بيّا يذميّن كراست كس نه كاما - ابن عباس فرمات بي كدايم مسلمان إيك شرك كا تعاقب كردا مخفاكم اچانك اس مشرك ك اويركورث كى مار پرشف كى آواز ؟ تى اور ايك شبسوار کی آواز سنانی پڑی جرکہ روا تفاکہ جیزوم اِ آگے بڑھ مسلمان سفرشرک کو اپنے آگے دیجیا کہ وہ رجیت گرا ؛ بیک کر دیکھا تواس کی ناک پرچرٹ کا نشان تھا ،چہرہ بھٹا ہڑا تھا جیسے کوڑے سے ما را گیا ہو اور پر سب کا سب ہرا پڑگیا تھا۔ اس انصاری مسلمان نے ایک درمول امٹر مشکل المکٹر ا ست به ما جرا بیان کیا تو آپ سنه فرها یا "د تم سی کهته بهویه تعیسرے اسمان کی مدو تھی کیے ا بودا وّد ما زنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارسے سے سیے و وراز با تقا کہ اچانک اس کا سرمیری ملوار پہنچنے سے پہنے ہی کٹ کر گرگیا۔ میں سیھر گیا کہ اسے مبرے بجائے کسی اور نے

ایک انصاری حفرت عباس نی عبدالمطلب کو قید کرکے لایا نوحفرت عباس کے نگے، والڈ! بھے اس نے قیدنہیں کیا ہے ؟ مجھے تو ایک سبے بال کے سروا کے آدمی نے قید کیا ہے جونہایت خربرو خفاا ورایک چنگیرے گھوڑے پرسوارتھا۔ اب میں اسے لوگول میں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ انھاری

ک ملم ۱۳/۲ وغیره

نے کہا اللہ کے اللہ کے دسول ا انہیں میں نے تید کیا ہے۔ آپ نے فرما یا ، خاموش رہو۔ اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تہاری عدد فرمانی ہے۔

مبدان سے المبس کا قرار اسے المبس کا قرار اسے المبین کی گئی کی میں آیا تھا اور شرکین سے اب کا جرا نہیں بڑا تھا اور شرکین سے اب کا جرا نہیں بڑا تھا ؛ لیکن جب اس نے مشرکین کے قلاف فرستوں کی کارروا تیال دیکھیں توالئے پاؤں پیٹ کر بھاگئے لگا، گرحارث بن بہنام نے اسے پکر دلیا ۔ وہ سجور یا تھا کہ یہ واقعی سرافہ ہی ہے ، لیکن ابلیس نے مارث کے سینے پر ایسا گھونسا ما داکہ وہ گرگیا اور ابلیس نے کہ بھاگا بشکین کے نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم بہما دے مردگار جوہم سے جدا مرد ہو گرگیا ہوں جسے جدا مردگار جوہم سے جدا مرد ہو گرگیا ہوں جسے تم نہیں ویکھیے ۔ مجھے البلاسے ورگھا ہے ۔ اس نے کہا ، میں وہ چیز دیکھی دیا ہوں جسے تم نہیں ویکھیے ۔ مجھے البلاسے ورگھا ہے ۔ اس کے بعد بھاگ کر مندر میں جا رہا۔

ورہم برہم ہونے مگیں اور موکر اپنے انجام کے قریب جا پہنچا۔ بچرمشرکین کے جنھے بے ترتیبی کے سام اور موکر اپنے انجام کے قریب جا پہنچا۔ بچرمشرکین کے جنھے بے ترتیبی کے سام ان کا کے اور ان میں بھیگڈڑ کچے گئی مسلمانوں نے ما رہے کا شیتے اور کچرئے باندھتے ان کا بیجھا کیا ، یہاں کا کہ کہ ان کو بھر کو پرشکست ہوگئی۔

ا پیٹ تشکر کو لاکا ڈا ہڑا اکو اور کر بڑے ساتھ کہنا جارہا تھا کہ سراقہ کی کن رہ کشی سے تہبیں کہنت ہم سے نہیں ہونا چاہیے کیو بھر اس نے محد (پیٹے فیڈ ایک کے ساتھ پہلے سے سا زباز کر دکھی تھی تم پہلے سے سا زباز کر دکھی تھی تم پر عُمّتہ ہشیئہ اور ولید کے قتل کا ہول بھی سوار بنیں ہونا چاہیئے کیونکر ان لوگوں نے جلد بازی سے کام یہ نقا۔ لات وعُرِزیٰ کی قسم! ہم واکہس نہ ہول گے بہال تک کر انہیں رسبول میں حکولیں۔ دیکھو اِنہا راکوئی آدمی ان کے کسی آدمی کوقت کو انہیں کی طواور گرفتار کو "اکہ ہم ان کی حرکت کا انہیں مزہ حکھا تیں۔

لیکن اے اس غرور کی عقیقت کا بہت طبد تیا لگ گیا۔ کیو مکر چید ہی تھے بعد مسلمانوں کے

جوابی حملے کی تُندی کے سامنے مشرکین کی صغیر بھٹنا مشروع ہوگئیں ؟ البشر ابوجہل اب بھی اپنے گر دمشرکین کا ایک خول سے جا ہو اتھا ۔ اس خول سنے ابوجہل کے چاروں طرف تواروں کی باڑھ اور نیزوں کا جبائل کے جاروں طرف تواروں کی باڑھ اور اور نیزوں کا جبھی قائم کردگی تھا ؟ لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اسس باڑھ کو بھی مجمیر دیا اور اس جبھی کو بھی اکھیڑ دیا ۔ اس کے بعد پر طاغوت اکبر دکھائی پڑتا مسلی اوں نے دیکھا کہ وہ اب کہ گھوڑے کہ جوانوں کے یا کھوں اسس کا خوان کھوڑے کے مختفر تھی ۔ اوھراس کی موت دو انصاری جوانوں کے یا کھوں اسس کا خوان

ا برجها کا قبل کا قبل کا وزصف کے اندرتھا کہ اچا تک مردا توکیا دیجھتا ہوں کہ دائیں ہائیں دو نوعرجمان میں۔ گویا ان کی موجود گی سے میں حیان ہوگیا کہ اشنے میں ایک سفے اپنے ساتھی سے جیا کر مجدست كها" بيجا جان! مجمع الوجهل كو د كملا ديجة" مُن نه كها بمنتج تم است كيا كروسكه إأس نه كها يعمينا ياكيا ب كروه رسول الله منظفظتا كوكالي ديناب - اس ذات كاتسم س كم الق میں میری جان ہے! اگرمئی نے اس کو دیکھیا تومیرا دیود اس کے وجو دسے الگ نہ ہوگا یہاں كريم بين بن كى موست بہلے تھى سب وە مرجائے " وە كہتے ہيں كر مجھے اس پرتعجتب ہوا-اشنے ہيں د و سرسے شخص نے مجھے اِشا دے سے متوجہ کریے ہیں بات کہی - ان کا بیان سہے کہ ہیں سفے چند بى لمول بعدد يكما كه الوجيل لوكول كے درميان چكركات رياسينے - ميں نے كہا: ارسے ديجھتے نہيں! يدر باتم دونوں كاشكار حب كے بارے بين تم يوچدرسبد شفے "ان كابيان سبے كريد كنتے ہى وہ دونوں اپنی تنواریں سیا جھیٹ براست اور اسے مارکرمتل کردیا۔ پھر بیٹ کررول الله ﷺ کے پاس استے۔ آپ نے فرطاہ تم میں سے کس نے قبل کیا ہے ؟ دونوں نے کہا: میں نے تبل کی ہے۔ آپ نے فرایا ، اپنی اپنی تلواری پُرنچھ پیکے ہو؟ پرنے نہیں ۔ آپ نے دونوں کی توارین کھیں

ا و ر فرما یا ؛ تم دونو ل نے قبل کیا ہے۔البتۃ الوجہل کا سامان معاقر بن عمرُو بن مجموح کو دیا۔دونوں

ابن اسحانی کا بیان ہے کہ معافی بن عمروین جوج نے بتالا کی کئی نے مشرکین کو سنوہ ابوجبل کے بارے میں جو گھنے درختوں حیسی ۔۔۔ بیڑوں اور تلواروں کی ۔۔۔ باڑھ میں تھا کہ رہے تھے ابوالحکم کے کسی کی رسائی مذہو معنافی بن عُرُو کہتے ہیں کہ جیب میں سنے یہ بات سنی تواسے اپنے فٹانے پر لیے لیا اور السی عزب لگائی کہ اس کی پا ور السی عزب لگائی کہ اس کی بیٹر ہی ہے اور السی میڑوں اور السی میڑوں اور السی میڑوں اس کی تشبیر مین اور اور حراس کے بیٹے عکر مرفے میرے کندھ پر تئوار جلائی جس سے میرا ہا تھکٹ میں اسے لینے کے ابوج بل کو ما را اور اور حراس کے بیٹے عکر مرفے میرے کندھ پر تئوار جلائی جس سے میرا ہا تھکٹ میں ساتھ گھیسٹے ہوئے سارا دن لڑا ، لیکن جب وہ جھے اؤ بیت پہنچانے لگا تو میں سنے اس پر اپنا پا قوں رکھا اور اُسے ڈورسے کھینچ کو الگ کر دیا تھے اس کے بعد الوج بل کے پاس میٹو فر بن عُفراء پہنچ ۔ رکھا اور اُسے ڈورسے کھینچ کو الگ کر دیا تھے اس کے بعد الوج بل کے پاس میٹو فر بن عُفراء پہنچ ۔ رہی دوہ وہیں ڈھیر ہوگیا صرف سانس آتی جاتی وہ فرجی تھا ۔ انہوں نے اُسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہوگیا صرف سانس آتی جاتی رہی ۔ اس کے بعد اگر بیوں نے اُسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہوگیا صرف سانس آتی جاتی رہی ۔ اس کے بعد گر اُس کے بعد گر بوگیا عرف سانس آتی جاتی رہی ۔ اس کے بعد گر نو کھی تھا ۔ انہوں نے اُسے کو بھی ڈھیر ہوگیا صرف سانس آتی جاتی وہ کئے۔

اس گفتگو کے بعد حضرت عبدالمڈین مسود رصنی الندعمذ نے اس کا سرکاٹ بیا اور رسول اللہ

اله حضرت ممّاذ بن عرو بن جموع معضرت عثمان رصنی الله عند کے دُورِ خلا فت کے ک فرندہ رہے۔

عَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّمَا صَرُكِ مِن مَعِ الرَّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

در الله اکبر، تمام بمدا لله کیلتے ہے حسی نے اپنا وعدہ سے کر دکھایا، اپنے بندے کی مرد فرانی، اور تنہا سارے گروہوں کوشکسٹ دی یہ

کھاؤ۔ ہم سنے آپ کوسے جا کر لاش دکھاؤ۔ ہم سنے آپ کوسے جا کر لاش دکھائی۔ آپ سنے فرمایا ، یہ اس امّست کا فرعون سہے۔

ا بیمان کے مابٹاک نفوس عفرار کے ایمان افروز کا رناموں کا ذکر بھیلے مسفوات عفرار کے ایمان افروز کا رناموں کا ذکر بھیلے مسفوات

میں آچکا ہے۔ یحقیقت برہے کر اس معرکے بیں قدم قدم پرایسے منا ظرفیش آئے جن میں تقیدے
کی قرت اور اصول کی پختگی نمایاں اور طبوہ گرتمی - اس معرکے میں باپ اور بیٹے بیں مجائی اور
بھاتی میں صف آرائی ہوئی - اصولول کے اختلاف پر تمواریں بے نیام ہوئیں اور نظلوم ومقہور نے
خالم وقا ہرسے محرا کر اپنے شفتے کی آگ بجھائی -

ا ابن اسما ق نے ابن عباس رضی الشرعنہ دوایت کی ہے کہ نبی بھا الحقظ نے ہیں۔
سے فروا یا ، مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ ذیر کوستی میدان جنگ میں لاتے گئے ہیں۔
انفیں ہما ری جنگ سے کوئی سرو کا رنہیں ہے ۔ لہذا بنو ہاشم کا کوئی آوئی کسی کی زد ہیں آجائے تو وہ اسے قتل نذکرے۔
تو وہ اسے قتل مذکرے ۔ اور الوالبختری ہی ہشام کسی کی ڈد میں آجائے تو وہ اُسے قتل نذکرے۔
اورعباش بن عبد المطلب کسی کی ذدی آجائیں تو وہ بھی انہیں قتل مذکرے کیونکروہ والجبرلائے
گئے ہیں ۔ اس پر مُنتبہ کے صاحبزادے حضرت الوحد لیفہ رضی الشرعنہ نے کہا: کی ہم اپنے باپ
بیٹوں ، بھائیوں اور کینے قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں گئے اورعباس کو چھوڑ دیں گے قدائی تسم!
اگراس سے میری مُرتب جرگی تو میں تو اسے تلوار کی لگام بہنا دوں گا ۔ پینجر رسول اللہ میں الشریق الشریق اللہ میں کے جہرے پ
کو پہنچی تو آپ نے غربی خطاب رضی الشرعنہ سے فرایا ، کیا دیمول اللہ میں ناوارے اس کو بارے کی جہرے پ
تلوار ماری جائے گی ؛ حضرت عرصی الشرعنہ ہے گیا: یا دیمول اللہ میں ناوارے اس میں ناوارے اس میں میں ناوارے اس میں میں ناوارے اس میں میں ناوارے کی اسول اللہ میں ناوارے کے جہرے پ

شخص کی گردن اوا دول کیونکم نجدا پیشخص منافق ہوگیا ہے ۔

بعد میں ابو حذیفہ رمنی التُدعه کہا کرتے تھے کہاں دن میں نے جوبات کہد دی تفی اس کی وقیے میں طمئن نہیں ہوں ۔ برا برخوف لگا رہنا ہے۔ صرف بہی صورت ہے کہ میری شہا دت اس کا کفارہ بن جائے۔ اور ہا لائخروہ یمامہ کی جناگ میں شہید ہوہی گئے۔

کین ان سب سے باوج د الرا البختری تعلّی کردیا گیا - ہوا یہ کوحضرت مجذّری نیا دبوی سے
اس کی پڑھیں ہوگئی ۔ ہس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ الا بہت تھے۔
حضرت مجذر آنے کہا ، الرا البختری ارسول اللہ ﷺ فیلٹ کی تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ کو البہ میں الب کو قبل کرنے سے منع کیا
ہے " اس نے کہا اور میراساتھی ہو حضرت مجذر آنے کہا ، نہیں ، بخداہم آپ کے ساتھی کو نہیں جہور مسلحے ۔ اس کے بعد دونوں نے لوائی
سکتے ۔ اس نے کہا مداکی قسم تب میں اور وہ دونوں مریں گے ۔ اس کے بعد دونوں نے لوائی
مشروع کردی ۔ مجذر آنے مجبوراً اسے بھی قبل کردیا۔

٩٠ کے کے اندر ما بھیت کے زمانے سے صرت عبدالر ممل بن عرف رضی اللہ عنہ اوراً کیتہ بی خلت میں با ہم دوستی تھی۔ جنگ بدر کے دوزامیہ اپنے لائے ملی کا ما تھ کوئے کھڑا تھا کہ استے میں ا دھرسے صرت عبدالر حمل فی کا گذر ہُوا۔ وہ وشمن سے کھے زر ہیں جہیں کرلاف ہے لیے جا دہ سے ۔ اُمیّہ نے انہیں دیکھ کر کہا اوکیا تہمیں میری صرورت ہے ایمی تہماری ان زرم ل سے بہتر ہوں۔ آج جبیا منظر تو میں نے ویکھا ہی نہیں کی تہمیں دو و حدی صاحت نہیں ؟ — معلل ب یہ تفاکھ جمجے قبر کرے گا میں اُسے فعیلے میں توب دو و حمیل او تلنیاں دوں گا — معلل ب یہ تفاکھ جمجے قبر کرے گا میں اُسے فعیلے میں توب دو و حمیل او تلنیاں دوں گا — مسلاب یہ تفاکہ جمجے قبر کرائے گا میں اُسے فعیلے میں توب دو و حمیل او تلنیاں دوں گا — مصرت عبدالرحمان ہی عوف رصنی الدی عرب کے میں اُمیّہ اور اس کے بیٹے کے دریان میل رہا تھا کہ اُمیّہ نے بہت ہے اُمیّہ نے پیشتر مرغ کا پُر لگائے ہوئے تھا ہیں نے پہتے اُمیّہ نے کہا ہی شخص ہے جس نے ہما ہے اندر تبا ہی کہا ، وہ حضرت عبدالے اندر تبا ہی

حضرت عبدالرمان مجے ہیں کہ والٹر میں ان دونوں کو لیے جارہا تھا کہ اچا کہ صفت بلال فرامیہ کو میرے ما تقد و کھولیا ۔۔۔ یاد رہے کہ امیہ صفرت بلال کو میں کیوں گایا یہ بیجے گا۔ یس نے کہا، او ہوا کھار کا مؤرد اُمیہ بی طف اِ اب یا تو میں کیوں گایا یہ بیجے گا۔ یس نے کہا، اب یا تو میں کیوں گایا یہ بیجے گا۔ یس نے کہا، اب یا تو میں دمول گایا یہ لیے گا۔ یس نے کہا، اب یا تو میں دمول گایا یہ لیے گا۔ یس نے کہا آوا زہے بلا او این اللہ کے انصادوا یہ دہا گایا رشوا مُری بی ضف، اب یا تو میں دمول گایا میں ان کا بیا و کر دہا تھا گرایک آوی نے تواد مونت کو اس کے بیٹے کے فالی پر مزب لگائی اور وہ تیور دا کر گرگیا۔ اور حم اُمیہ نے اسے ذور کی چیخ مادی کہ میں نے ویسی چیخ کہی گئی ہی دیا گئی ۔ یس نے کہا تک بھار کو گرا کے اس کے بعد صفرت عبدالرحان کا بیان ہے کہ لوگوں نے اپنی توادوں سے ان دونوں کو کا طرک کی اس کے اس کے بعد صفرت عبدالرحان کی کہی سے ان دونوں کو کا طرک کی اس کے اس کے بعد صفرت عبدالرحان کی کہی سے تریا ہی دیا "

زا والمعادين ملامه ابن قيم في كاب كرصرت عبد الرحمان بن عوف في بن خلف سے كہا كہ كھننوں كے إلى بينے جائے ہوں كا ورصرت عبد الرحمان نے اپنے آپ كواس كے اور خوال كہا كہ كھننوں كے إلى بينے جائے وہ بينے گيا اور صرت عبد الرحمان نے اپنے آپ كواس كے اور خوال ليا - ليكن لوگوں نے بنچے سے خوار ماركر ائميّة كو قبل كرويا يعبن توادوں سے صفرت عبد الرحمان بن موسلا كا يا دّن بعی زخی ہوگیا بیا

 ظلام المنظام المنظام

اس جنگ میں حضرت عکا شریق اسدی رمنی التّدعند کی توار تُوث گئی۔ وہ رسول الشّر اللّٰؤَ اللهُ اللّٰؤَ اللهُ ا

ن زاد المود ۲/۹ مع بخاری کتاب الوکاله ۱/۸-۳ میں یواقعه بعض مزیرجزوی تقییلات کے ساتھ مروی ہے۔

میرے اندراپنے باب کے بارے میں اوران کے قبل کے بارے میں ذرائعی لرزش نہیں؛ البتریں اپنے میں اوران کے قبل کے بارے میں اوران کے قبل کے بارے میں اوران کے قبل کے بارے میں اوراند لیٹنی اور فضل و کمال ہے اس ہے ہیں اس لگائے بیٹی تفاکہ بیخو بیاں انہیں اسلام کے پہنچا دیں گی؛ لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر اور اپنی توقع کے خلاف کفر پران کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے۔ اس پر دسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں دعائے فیرفر مائی اور ان سے بھی بات کی ۔

و تقاب کے معاور اس اور اس میں چودہ مسلمان شہید ہوئے۔ چھ مہاجرین میں سے اور اس میں جودہ مسلمان شہید ہوئے۔ چھ مہاجرین میں سے

ا ورا تقد انصار میں سے بیکن مشرکین کو بھاری نعضان اکٹنانا پڑا۔ ان کے سترادی مالیے گئے اور ستر فید کئے گئے جوعویاً تا مذر بردار اور بڑے بڑے بربر اوردہ حضرات تھے۔

فائمۂ جنگ کے بعدرسول اللہ ﷺ نے مقتولین کے پاس کھرے ہوکر فرایا ہم لوگ اپنے اللہ مائم کوگئی ہے۔ ہم نے مجھے جبٹلا یا جبراوروں نے میری تصدیق کی۔ ہم نے مجھے جبٹلا یا جبراوروں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے بہالا جبراوروں نے میری تا تیدک ۔ تم نے مجھے لکالا جبراوروں نے میری تا تیدک ۔ تم نے مجھے لکالا جبراوروں نے میری تا تیدک ۔ تم نے مجھے لکالا جبراوروں نے میری تا تیدک ۔ تم نے مجھے لکالا جبراوروں نے میری تا تیدک ۔ تم نے مجھے لکالا جبراوروں میں نے مجھے پنا ہ دی ''۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور انہیں گھیبٹ کرمبر کے ایک کنویں میں وال وہا گیب ،

صرت ابوطائق سے روایت ہے کہ نبی عَنْ الْمَلْمَاتِ کَا الله وَرَحْ الله وَ کُنِی عَنْ اللّٰمِی الله وَکُنِی اللّٰهِ کَا اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُلّٰ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُلّٰم

نے فرما یا ' اس ذات کی قسم سب کے ماتھ میں محد کی جان سب میں جو کچھے کہر روا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیا وہ نہیں سن رہے ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیا دہ سننے والے نہیں نیکن پہلوگ جواب نہیں وے سکتے ۔ اللہ

ر مشرکین نے میدان بدرسے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے میدان بدرسے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے میں ملے میں میں کے کا رُخ کیا۔ شرم و میں میں کے کا رُخ کیا۔ شرم و

ندامت كيسبب ان كي مجه مي نهي اربانتاكس طرح سكتے بين داخل بول -

ابن اسما ق كهنة بي كرسب سد پهلے جوشفس قريش كى شكست كى خبر اے كريكے وار و بۇا وہ مُیسُمان بن عبداللّٰہ خزاعی تھا۔ لوگول نے اس سے دریا فت کیا کر پیچے کی کیا خبرہے؟ اس نے كها : منتبه بن رسيد به بن رسيد، الوائحم بن بشام، أثمية بن خلف -- اور مزيد كچيرسرد ارول كانام لیتے ہوئے ۔۔ یہسب متل کردیئے گئے جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کوگانا شروع كيا توصفوان بن أمّية في جرحطيم من بينا تفاكها و خدا كي تسم! اگريه بوش مين سهد تواس ميرك متعلق پوچيد- لوگول نے پوچيا صعنوان بن اميه كاكيا ہؤا؟ اس نے كہا، وہ نووہ دىكيمو إحطيم مي بیٹ ہواتے ہوئے اس کے باب اوراس کے ہمائی کوقتل ہوئے ہوئے میں سفخود و کھاسہے .

رسول الله ينط الله المركافي الورافع كابيان سب كرمين ان ونول حضرت عباس كاغلام تفاء بهادست گوپس اسلام داخل بوچیکا نفا -حضرت عبکسش مسلمان بوچیکے شخصی اُمَّ الفعنل مسلمان ہو م کی تقیس بر میں تھی مسلمان ہو بچکا تھا؟ البتہ حضرت معیاس شے اپن اسلام جیبیا دیک تھا۔ اوھ الواہب جنگ بدرمین حاصر منز مجوا تنقا جب است خبر لی توالمنڈنے اس پر دکت و روسیا ہی طاری کر دی ا در مہیں اینے اندر قرت وعزّت محسیس ہوئی ۔ ہیں کمزور آدمی تھا تیربنا یا کرتا تھا اور زمزم سک جرے میں مبینا تیرکے دستے چھیلتا رہتا تھا۔ واللہ! اس وقت میں مجرے میں مبینا اپنے تیرہیل رو تقا۔ مبرے پاس أم الغضل بیٹی ہوئی تھیں ، ورجو خبرائی تھی اسے ہم شاوال و فرحال تھے كرات من ابولهب اپنے دونوں یا وُل بڑی طرح گھیٹنا ہُوا آپہنچا اور جرے كے كارے پرمبھے گیا۔ اس کی بیٹیےمبری بیٹیے کی طرف تھی۔ انھی وہ بیٹھا ہی ہٹوا تھا کہ اچا نک شور بڑوا: یہ الوسفیان بن حارث بن عبد المطلب أكيا- الواهب في اس سه كها و ميرس ياس أقر ممرى عمر كي مع مهار

پاس خبرہے۔ وہ ابولہب کے پاس مبیدگیا۔ لوگ کھوٹے منے۔ ابولہب نے کہا ، بھیتیے بہاؤ لوگوں کے بھاری ٹربھیر بھوٹی ادرہم نے اپنے کندھے ان کیا حاس رہا ؟ اس نے کہا کم کی خبیب اس لوگوں سے ہماری ٹربھیر بھوٹی ادرہم نے اپنے کندھے اور سے جوالے کر دیئے ۔ وہ ہمیں جیسے چا ہستے تھے قتل کرتے تھے اور جیسے چا ہتے تھے تید کرتے تھے اور خوالے کو دیمالی قسم میں اس کے با وجود لوگوں کو طامحت نہیں کرسکتا۔ در حقیقت ہماری ٹربھیر کھی ایسے گوالے گور جوالی کے مقابل جی کہ درمیان جی کہرے کھوڑ دل پرسوار تھے۔ فدائی قسم وہ کسی چیز کو چھوڑ سے بھوٹی تھی جو آسمان وزیمین کے درمیان جی کبرے کھوڑ دل پرسوار تھے۔ فدائی قسم وہ کسی چیز کو چھوڑ سے تھے اور ہزکوئی چیز ان کے مقابل کھی باتی تھی ۔

ابد افر افر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہا تھ سے نیصے کاکن رہ اٹھایا ، پھر کہا ، وہ فدا کی قسم فرشتے

ستے ہی بیسن کر ابو اہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرسے چرب پر زور دار تقیر سریر کیا ۔ ہیں اس

سے لڑ پڑا سکن اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پہا دیا ۔ پھر میرسے او پر گھٹے کے بل بیٹھ کر مجھے

مار نے لگا ۔ ہیں کر ور جو ٹھہرا ۔ سکن استے میں اُنم انتفال نے اٹھ کر نیسے کا ایک کھبا یہ اور اسے

ایسے خرب ماری کر سریں بڑی طرح ہوئے آگئی اور ساتھ ہی بولیں ، اس کا ماک بہیں ہے اس یے

ایسے خرب ماری کر سریں بڑی طرح ہوئے آگئی اور ساتھ ہی بولیں ، اس کا ماک بہیں ہے اس یے

راتیں گذری تھیں کہ الشر نے اُسے عدسہ را ایک قسم کے طاعون ) میں مبتل کر دیا اور اس کا خاتر کرویا ہوئی اس کے برائی گاری تھیں کہ الشرف اُسے عدسہ را ایک قسم کے طاعون ) میں مبتل کر دیا اور اس کا خاتر کرویا ہوئی اسے بول ہی چھڑ ویا اور وہ تین روز جات ہے گور و گفن پڑا ارہا ۔ کوئی اس کے قریب بر جاتا تھا ، اور شاس کی ترفین کی کھٹی کوعرب بہت منہوں جمعے تھے ؛ چنا نے روشنے کے بعد ) اس کے بیٹرٹوں نے بھی اسے بول ہی چھڑ وہ اور وہ تین روز جات ہے گور و گفن پڑا ارہا ۔ کوئی اس کے قریب بر جاتا تھا ، اور شاس کی ترفین کی گھٹی کرائی ہے تھا کے درکر اس میں مکڑ موسوس بڑا کہ اس طرح جھوٹر نے پر لوگ انہیں طامت کریں گھٹی کو ایک گرھا کھو درکر اسی میں مکڑ میں سے اس کی لاش و مکیل دی اور دُور ہی سے تھر بھینک کر شہادی ۔

ایسنگ کر محکمادی ۔

ایسنگ کر محکمادی ۔

ایسی کی کھیا کہ کو کر اسی میں مکڑ دی سے اس کی لاش و مکیل دی اور دُور ہی سے تھر بھینگ کر مسادی ۔

ایسی کے تو ایک کر شہادی ۔

غرض اس طرح المرکم کومیران بررگی شکست فاکش کی خبر ملی اوران کی طبیعت پر اسس کا نہا بہت بُرا ا نُر پڑا سٹی کہ انہوں نے مقتولین پرنوحہ کرنے کی مما نعنت کر دی تاکرمسلی نوں کوان کے غم پرخوش مونے کا موقع شاہے۔

اس سلسلے کا ایک ولچیپ واقعہ پرسپے کرجنگ بدر میں اسودین عبدالمطلب کے تین بیلے مارے کے تین بیلے مارے گئے اس سلے کا ایک ولچیپ وہ ان پر رونا چا ہتا تھا۔ وہ اندھا آ دی تھا۔ ایک رات اس نے ایک نوحہ کرنے دان کرنے کی اجازت کرنے دانی عورت کی آوازسنی جھٹ اپنے غلام کو بمبیجا اور کہا ! فرداء د کمچو! کیا فرحہ کرنے کی اجازت

ل گئی ہے ؟ کیا قریش اپنے مقتولین پر رورہ ہے ہیں۔ اکر میں کھی ۔ اپنے بیٹے ۔ ابو حکیمہ پر روق ان کی کی کی میں اس کے دائیں اکر تبایا کہ بیعورت تواہنے ایک کم شدہ اُونٹ پر رووں ہے ۔ غلام نے دائیں آکر تبایا کہ بیعورت تواہنے ایک کم شدہ اُونٹ پر رووں ہے ۔ اسودیوس کر اپنے آپ پر قالونہ پاسکا اور بے اختیار کہ براہ ا

اللك ان يضل لها بدي ويمنعها من النوم السهود فيوتبك على بكر ولكن على بدر تقاصرت لجدود على بدر سراة بنه هييس ومخبروم و دهط ابى الوليد و بكى ان بكيت على عقيل و مبكى حادثا اسد الاسود و بكيهم ولا تسمى جيها و ما لابى حصكيمة من نديد الا قد ساد يعدم رجال ولو لا يوم بدر لم يسودو

"کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہوگیا؟ اور اس پر ہے خوابی سنے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے ہ تو اونٹ پر ہزرو جکو برر پر دوجہاں قسمتیں بھوٹ گئیں۔ ہاں با بدر پر روجہاں قسمتیں بھوٹ گئیں۔ ہاں با بدر پر روجہاں بنی بھیسے ، بنی مخزوم اور ابوالولید کے بھیلا کے سربراً وروہ افراد ہیں ۔اگر دونا ہی ہے توعقیل پر دو اور صارت پر دو جوشیوں کا شیر تھا۔ تو ان لوگوں پر دو اور سب کا نام نہ ہے۔ اور ابو گئے کہ اگر بدر کا دن بر جو تا تو وہ سروار ہوگئے کہ اگر بدر کا دن بر جو تا تو وہ سروار موگئے کہ اگر بدر کا دن بر جو تا تو وہ سروار مز ہو تھے ہے ۔

ادھر سلانوں کی فتے مکل ہو جی تورسول اللہ وی فتے مکل ہو جی تورسول اللہ وی فی فی مکل ہو جی تورسول اللہ وی فی فی می فی فی فی می وینے سے ہے دو اللہ میں کہ ویا دار خوار خوار اللہ وی مربز کی اللہ وی مربز کی مارینہ کی میں اللہ وی مربز کے باشندوں کے باس بھیجا گیا تھا اور دو مرسے صفرت ٹیم بن حاریثہ دین اللہ عنہ جہیں ٹریر بن مدینہ کے باشندوں کے باس بھیجا گیا تھا۔

اس دوران بهرو دا در منافقین نے جموٹے پروپیگنڈ سے کرکے مرینے میں بیچل بیا کہ کھی تقی بہاں کک کر برخبری اُڑارکھی تھی کہ نبی ﷺ قتل کر دیئے گئے ہیں بینا نیجب ایک منافق نے حضرت ذید بن حارثہ رصنی اللہ عنہ کونبی ﷺ کی اونعٹنی قصواً ریسوار آتے دیکھا تو بول پڑا "واقعی مُحکّر ﷺ قتل کردیئے گئے ہیں۔ دیکھوا یہ تواکہ ہیں کی اونعٹنی سے بہم اسے

بهجایت بین اور به زیرین حارثه سب بشکست کها کرمجا گایه اور ایس قدرم عوب سب که اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے "بہرجال جب دونوں فاصدیہنچے تومسلاتوں نے انہیں گھیرلیا ا و ر ، ن سے تفصیلات سننے لگے حتی کہ انہیں نقین آگیا کہ سلمان فتح یاب ہوئے ہیں۔اس کے بعد سرطرف مسترت وشاد مانی کی اہر دُوڑ گئی اور مدینے کے دُرو کام نہلیل د تکبیر کے لغروں سے گونج استفے اور چوسرراً وروہ سلمان مرینے میں رہ گئے تھے۔ وہ رسول النگر بیٹی شاہیکا کو اسس فتے مبین کی مبارک با دوینے کے لیے ب*رر کے راستے پر نکل پڑسے*۔

حضرت أسامر بن زيد رضى التُدعنه كابيان سب كرمهمارے پاس اس وقت جرابہ نچیجب رمول الله وَيُلطُهُ عَلِينًا كَي مِعا حِبرُا دى حضرت مُرَّخَبَهِ كؤجو حضرت عثمان رضى التُرعنه كيعقد مين ضيرع د فن کہکے فبر پرمٹی برا ہر کرچکے تھے۔ ان کی تیما روا ری کے بیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ كرساته مجها كمي رسول الله يتطفي المين سن مديت مي مي حيور ديا تما .

مال عنیمنت کامسلم این قیام فرمایا، اور ایمی آب نے میزان جنگ سے کوئی

نہیں فرما یا تفاکہ ما لِ غنبیت سے بارے بین سشکر کے اندر اختلاٹ پڑگیا۔ اورجب پراختلات شِدّبت اختیار کرگ تورسول النّه ﷺ فی این کی این کرس کے یاس جر کھے ہے وہ آپ کے حوالے كروے صحابہ كرائم نے اس مكم كتعبل كى اور اس سے بعد التدنے وى كے دریعے اس شلے كاحل نازل فرما یا ۔ حضرت عُباده بن صامعت رضی التدعمة كابيان سبت كرمم لوگ نبي مَنْ الله الله كله سك سائقه مرمینے سے سکتے اور بدر میں پہنچے۔ لوگول سے جنگ ہوئی اور النّہ نے دیمن کو سکست وی میمر ایک گرده ان کے تعاقب میں مگ گیا ورانہیں کھدیڑنے اور قبل کرسنے رگا اور ایک گروہ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑا اور اسے بٹورنے اور سینٹے لگا اور ایک گروہ نے دیول تندیشاہ فیکٹا کے گرو گھیرا ڈائے رکھا کہ مباد ا قیمن وهوسکے سے آپ کو کوئی ا ذیت پہنیا دسے بجب رات آئی اور لوگ پلے بلٹ كرايك دوسرے باس پہنچے توال غنيمت جمع كرنے والوں نے كہا كرم نے اسے جمع كيا ہے لہذا اس ميں کسى اور كاكوئى حصہ نہيں۔ شمن كا تعاقب كرنے دالول نے کہا : تم لوگ ہم سنے بڑھ کر اسس سے حق دار نہیں کیو کراس ال سے دشمن کو به کانے اور وُ ورر کھنے کا کام ہم نے کیا تھا کا ورجولوگ دسول الله بین الله الله کی حفاظت فرما

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ فیالی نے اس مالی غنیمت کوسلمانوں کے درمیات تیسیم فرما دیا ہے اس مالی غنیمت کوسلمانوں کے درمیات تیسیم فرما دیا ہے اس مالی میں روز بدرمیں تیام فرماکر اسلامی سنے کی راہ میں امریم کے دیا ہے۔ اسلامی سنے کی راہ میں کا مدینے سے میل پیٹے ہے۔ ایت کے ہمراہ مشرک

قیدی بھی تھے اور مشرکین سے عاصل کیا بڑا مالی فنیمت بھی ۔ آپ نے صفرت عبدا للہ بن کعب رضی اللہ عنہ کو اس کی بگرانی سونبی تھی ۔ جب آپ وا دی صَفراء کے درّہے سے باہر کطے تو درّہے اور فازبہ کے در میان ایک شیلے پر بڑا ڈ ڈالا اور وہی شمس رہنجواں حصتہ ) علیمدہ کرے باتی مالی فینیمت مسلما فول پر برابر برابر تقسیم کر دیا۔

اور وا دی صنفرار میں آپ نے حکم صادر فرنا یا کہ نفر بن عادت کوفتل کر دیا جائے۔
اس شخص نے جنگ بدر میں مشرکین کا پرجم اُ مُقارکتا تھا۔ اور بیر قریش کے اکا برجم بین میں سے تھا۔ اسلام شمنی اور رسول استد میں گائے گئے گئے گئے کی ایڈا۔ رسانی میں صدورجہ بڑھا ہوا تھا۔ آپ کے کہ یہ بیت مضابہ اسلام شمنی اور رسول استد میں گئے گئے گئے گئے گئے کہ ایڈا۔ رسانی میں صدورجہ بڑھا ہوا تھا۔ آپ کے کہ پر حضرت علی رصنی الدعمۃ نے اس کی گرون مار دی ۔

آب کا گلا گھونٹ کرہاری ڈالا تھا جسب نبی ﷺ نے اس کے قبل کا حکم صادر فرایا تو کہنے لگا: اے محمد ابجوں کے لیے کون ہے ؟ آپ نے فرایا: آگ: اس کے بعد حضرت عاصم بن ثابت انصاری رصنی الشرعند نے ۔ اور کہا جا تا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ۔ اس کی گردن ماروی ۔

جنگی نقطهٔ نظرسے ان دو نول طاعو توں کا قبل کیا جا نا صروری تھا کیونکہ بیصرف جنگی قیدی نہ نضے بلکہ حبدیداصطلاح کی رُوسسے تبگی نجرم تھی شضے ۔

منہنے سے و فو و اس کے بعد جب آپ مقام رُوُ کار پہنچے توان مسلمان منہنے مقام کرو کار پہنچے توان مسلمان منہنے مقام کے و فو و اسرابوں سے ملاقات ہوئی جو دونوں قاصدوں سے فتح

کی بشارت سن کرآپ کا استعبال کرنے اور آپ کو فتح کی مبارک با دہیش کرنے کے لیے مدینے کے بیے مدینے کے بیار کے بنا اللہ عنہ سن کلی پڑھے سنے جب انہوں نے مبارک با دہیش کی توصفرت سلمہ بن سلامہ رمنی اللہ عنہ نے کہنا آپ لوگ ہمیں کا ہے کی مبارک باد دے رہے ہیں ہما را محراؤ تو خدا کی قسم ہم گہنے مرکز کے بوڑھوں سے مہرا تھا جواونٹ جیسے سنے "اکس پر دسول اللہ فظافیا نا نے مسکرا کر فرمایا ' بھینیے ایمی لوگ مربر آوردگا بن قرم نے۔

اس کے بعد حضرت اسید بن حضیرضی اللہ عنہ عزض پردا زہوئے ! باربول الله صلی اللہ علیہ وقتی اللہ علیہ وقتی اللہ علی محد سبت کر اسس نے آپ کو کا میا بی سے بہمناری اور آپ کی آئکھوں کو سینے ترک بختی ہوئے بررسے ویجے مذربا تفاکہ آپ کا محرا و دخمن سے ہوگا ؟

میں توسیحہ رہا تفاکر سین فاضلے کا معاطم سب اور اگر میں برسمجتا کہ دشمن سے سابقہ پیسے کا تو میں برسمجتا کہ دشمن سے سابقہ پیسے کا تو میں بیسمجتا کہ دشمن سے سابقہ پیسے کا قرما با اسی کہتے ہو۔

اس کے بعد آپ مریز متورہ میں اس طرح منطفر و منصور داخل ہوئے کہ شہراور گردوہیتی کے سارے و شمنول پر آپ کی دھاک بیٹے کہ تھی۔ اس فتح کے اگر سے مرینے کے بہت سے دوگر ملقہ بگوٹی اسلام ہوئے کہ دھاک بیٹے کی دھاک بیٹے کے بہت سے دوگر ملقہ بگوٹی اسلام ہوئے اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھا وے کے لیے اسلام تبول کے بیاسلام قبول کمیں .

ات کی مدینه تشرایت اوری کے ایک دن بعد قیدیوں کی امرائد ہوئی۔ اب نے انہیں

سل پر صدیث کتب صحاح میں مروی ہے، مثلاً دیکھے منن اپی داؤ د مع مترح عون المعبود ۳،۱۲

صحاً برکرام پرتفسیم فرا دیا اوران کے ساتھ حسن سلوکی وصیت فرائی۔ اس وصیت کا متیجہ بر تقا کرصحا برکرائم خود کھجور کھاتے تھے سکین قیدلویں کو روٹی پیش کرتے تھے ، رواضح رہے کہ مدینے میں کھجور بے چینیت چیز تھی اور روٹی خاصی گرال قیمت)

من المجاب المتلاط الم

رسول الله ﷺ فی فرایا : این خطاب تباری کیا دائے ہے ؟ ابنوں نے کہا :

"والله میری وہ رائے بنیں ہے جو ابو بکڑ کی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ فلال کو۔ جو
حضرت عرف کا قریبی تھا، ۔ میرے حوالے کریں اور میں اس کی گردن ماردوں عقبیل بن

ابی طالب کو علی ہے جوالے کریں اور وہ اس کی گردن ماریں اور فلال کو جو جرف کا بھائی
ہے عربہ کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن مار دیں یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہوجائے
کہ ہمارے ولول میں مشرکین کے بیے ترم گوش نہیں ہے ، اور یہ حضرات مشرکین کے مناوی یہ وائم میں میں ہیں ہیں ۔

حضرت عرش کا بیان ہے کہ دسول الشرطی کے الہ کروشی الشرعة کی بات پند فرائی الدرمیری بات پست نہ نہیں فرائی بچنا نچے قید لول سے فدید لینا ہے کہ لیا۔ اس کے بعد جب اگلا دن آیا تو میں صبح ہی جسے دسول الشر ﷺ فی فیل اور الجرکوش کی ضرمت میں حاضر بھوا۔ وہ دونوں دور سے متھے۔ میں سنے کہا ، اے الشرکے دسول الجھے تبائیں آپ اور آپ کے ساتھی کیوں دور سے بیں ؟ اگر مجھے بھی دھنے کی وجر ملی تورون گا اور اگر نزل سکی تو آپ حقرات کے دور نے کی وجر سے دور کی فرایا: فدیر قبول کرنے کی وجر سے تہا ہے اسی کی وجرسے دور ایم بیوں اور آپ نے ایک قریر ویت اسے کی دور سے تہا ہے اسی کی وجرسے دور ایم بیوں ؟ اور آپ نے ایک قریر ویت کی دور سے تہا ہے کی دور سے تباہ کے کی دور سے تباہ کی دور سے تباہ کی دور سے دور دول ہوں ؟ اور آپ نے ایک قریر بیش کیا گیا گا

اور النّدن ير أيت الزل فرماني -

مَاكَانَ لِنَبِيِّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ آسُرٰى حَقَّى يُثَخِنَ فِى الْاَرْضِ ثُورِيْدُو نَ عَرَضَ لَدُنْيَا عُلَى اللّهِ يُرِيْدُ الْاخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيْرَ حَكِيمٌ 0 لَوُلَاكِنَكُ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيهُمَا ٱخَذْتُمْ عَذَاكِ عَظِيمٌ ٥ (١٨/١٢١٨)

موکسی نبی کے لیے درست نبیں کو اس کے پاس قیدی ہوں پہال کہ کہ وہ زمین میں ایجی طرح خو ترزیزی کر سے۔ تم لوگ و نیا کاسامان چاہتے ہو اور النّد آخرت چاہتاہے؛ اور النّد غالب اور حکمت و الاست ۔ اگر النّد کی طرف سے فرمٹ نہ مبعقت نہ کرچکا ہوتا تو تم لوگوں نے ہو کچھ لیا ہے۔ اگر النّد کی طرف سے فرمٹ نہ مبعقت نہ کرچکا ہوتا تو تم لوگوں نے ہو کچھ لیا ہے۔ اس پرتم کو سخت عذاب کی طرف لیں ۔،،

اورالله کی طرف سے جونوستہ بعثت کرچکا تفادہ پرتھا۔ فیاماً مناً بعد ویا آباد کی طرف سے جونوستہ بعثت کرچکا تفادہ پرتھا۔ فیاماً مدید ہے ہوئا اس ایست کر ہے ہوئا تراسان کرویا فدید ہے ہوئا ہوئا آباد کا اس لیے صحابر کراہم جونکہ اس لیے محابر کراہم کو تبعیل فدیہ پر سزا نہیں دی گئی بکہ صرف سرزش کی گئی اوریہ مجی اس لیے کہ اُنہوں نے ایسے نے کفا رکو اچھی طرح کچلفے سے پہلے قیدی بنایا تھا؟ اور اس لیے بھی کہ انہوں نے ایسے ایسے جومین جنگ سے فدیہ لینا قبول کرا تھا جومون جنگی قیدی مذہبے کہ جنگ کے ایسے الکا برجویہ سے فدیہ لینا قبول کرا تھا جومون جنگی قیدی مذہبے کہ جنگ کے ایسے الکا برجویہ سے خریب جدید قانون بھی مقدمہ چلائے بغیر نہیں جھیوڑتا کا ورجن کے شعاق تقدم کا فیصلہ عموداً سے اور اس کے مقدمہ چلائے کئی مقدمہ چلائے بغیر نہیں جھیوڑتا کا ورجن کے شعاق تقدم کا فیصلہ عموداً میں اس خورت یا عمر قید کی صورت میں نمو دار ہوتا ہے۔

بہرمال چ کو صفرت الو کر صدیق رصنی الشرعنہ کی رائے کے مطابی معاملہ طے ہو ہے اتھا اس لیے مشرکین سے فدید ہیا گیا۔ فدید کی مقدار چار ہزارا و رتین ہزار و رہم سے لے کو ایک ٹیل درہم تک تھی ۔ اہلِ مَدِ مُلَعنا پڑھنا بھی جانتے تھے جبکہ اہل مدینہ کھنے پڑھنے سے وا قف نہ تھے ، اس لیے بہمی سلے کیا گیا کہ مس کے پاس فدید مذہورہ مدینے کے دس دس بچوں کو کھنا پڑھنا سکھا دے۔ جب یہ نہی طرح سبکھ جائیں قریر مزہورہ مدینے کے دس دس بچوں کو کھنا پڑھنا سکھا دے۔ جب یہ نہی طرح سبکھ جائیں قریری اس کا فدیر ہوگا۔

دسول الله ﷺ فی قیدیول پراحسان بھی فرطایا اور انھیں فدیہ ہے بغیر دہا کو یا۔ اس فہرست میں مطلب بن حنظب میں فی بن ابی رقاعہ اور ابوعزہ جمی کے نام سنے ہیں۔ افرالذکر کو آئندہ جنگ احد میں قیدا و رقبل کیا گیا۔ رتفصیل آگے آئیں۔ اب نے اپنے داماد الوالعاص کو بھی ہس شرط پر بلا فدید بھیوڈ دیا کہ وہ حضرت زیز بن کی راہ نہ روکیں گے۔ اس کی وجر یہ ہوئی کر صفرت زیز بن نے ابوا لعاص کے فدید بی کہ مال بھیجا تخاجس ہیں ایک بار بھی تخا۔ بہ بار در تفقیقت حضرت فور کی رضی اللہ عنہا کا تفا ور اپنیا ہے اور جب انہوں نے صفرت زیز بن کو ابوالعاص کے پاس رخصت کیا تخا تو یہ بار انہیں نے دیا تخا۔ رسول اللہ فیلا فیلی نے اسے دیکھا تو ایٹ پر بڑی رقت طاری ہوگئی اور ایٹ فیل کو صفرت زیز بن کی صفاح کر ابوالعاص کو چھوڈ دیں۔ صفاح بر نے اسے بسرو جہم قبول کو صفرت زیز بن کی ابوالعاص کو اس شرط پر جھوڈ دیا کہ وہ صفرت زیز بن کی ابوالعاص کو اس شرط پر جھوڈ دیا کہ وہ صفرت زیز بن کی ابوالعاص کو اس شرط پر جھوڈ دیا اور صفرت زیز بن کی ابوالعاص نے ان کا دا سنہ جھوڈ دیا اور صفرت زیز بن کی ابوالعاص نے ان کا دا سنہ جھوڈ دیا اور صفرت زیز بن کی میں دیا ۔ جب زیز بن تمہارے پاس سے گذری تو ساتھ ہو کو بھیجد باکرتم دو نوں بطن یا جی میں رہنا ۔ جب زیز بن تمہارے پاس سے گذری تو ساتھ ہو لینا۔ بید دو نوں حضرات تشریف نے بی رہنا ۔ جب زیز بن کو ما تقد نے کہ دینہ دائیں گئے۔ اور حضرت زیز بن کو ما تقد نے کہ دینہ دائیں گئے۔ بین ابر بین کی ما تقد نے کہ دینہ دائیں گئے۔ بین در زیز بن کو ما تقد نے کہ دینہ دائیں گئے۔ بین در زیز بن کو ما تقد نے کہ دینہ دائیں گئے۔ بین در زیز بن کو ما تقد نے کہ دینہ دائیں گئے۔ بین در زیز بن کو ما تقد نے کہ دونوں کو ما قد بڑا طویل ادر المناک ہے۔

قیدلول میں گئی ان مُرُومی تھا جوبڑا زبان آورخطبیب تھا۔ حضرت مُرُونی کہا الطالہ کے رسول ایسی بی زبان لیسط جا یاکسے الگے و د دا نت ترقوا دیسجتے کس کی زبان لیسط جا یاکسے گا اور دہ کسی جگرخطبیب بن کر آپ کے خلاف کسی کھڑا نہ ہوسکے گا یکی دسول اللہ منظفی اللہ اللہ منظفی اللہ منظفی

حضرت سعدبن نعان رضی المدعنه عمره کرنے سکے سیلے مسکلے تو انہیں ایوسفیان نے قید کرلیا . ابوسفیان کا بنتا عمرُ و بھی جنگب مدر سکے قید ہوں میں تھا۔ چنا پنجہ عمرو کو ابوسفیان سکے حوالے کر دیا گیا اور اس سنے حضرت سنگر کو چھوڑ دیا ۔

قران کا تبصرہ عزوے کے تعلق سے سورہ انقال نا ذل ہوئی جو درهیقت کس فرانی تبصرہ ہے ۔ اگریہ تعبیر میں عبو۔ اوریہ تبصرہ با دشاہوں اور کما نظروں وغیرہ کے فاتحانہ تبصرہ سے بالکل ہی جداگانہ ہے۔ کس تبصرہ با دشاہوں اور کما نظروں وغیرہ کے فاتحانہ تبصروں سے بالکل ہی جداگانہ ہے۔ کس تبصرے کی چند باتیں مخترہ را یہ جی :

التُدتعاكِ في من وريوں كى نظران كوما بيوں وراخلاتى كمزوريوں كى نظران كوما بيوں اوراخلاتى كمزوريوں كى طرف مبندول كرائى جوان ميں فى الجملہ باتى رہ گئى تغييں اور جن ميں سے بيفن بيفن كا اخهاراس موقع پر ببوگيا تھا۔ اس توجّه د بانى كامقصۇ د بير تھاكمسلمان اپنے آپ كوان كمزورلوں سے پاك صاف كر كے كامل ترين بن جائيں۔

اس کے بعداس فتے میں الشرتعائی کی جرقائیدا و رغیبی مدد شامل تھی' اس کا ذکر فسسایا۔
اس کا مقصود پر بخت کہ مسلمان اپنی شجاعت و بہا است کے فریب میں مذا ہجا تیں۔ حبس کے بنتہے میں مزاج و طبا کتے پر بخرور و مکبر کا تستطر ہوجا آسہے۔ مجکہ وہ الشرنعائی پر تو کل کریں اور اس کے اور سغیبر و اللہ نظامی کے اطاعت کیش رہیں۔

پیران بینداغاض ومقاصد کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے بیے دسول الله مظافی آن نے اس خوفناک اور خوز پزمعرکے میں قدم رکھا تھا۔ اور اسی ضمن میں ان اخلاق و اوصاف کی نشاغری کی گئی ہے جمعرکوں میں نتے کا سبیب بنتے ہیں۔

پیرمشرکین و منافقین کواور بہود اور جنگی قیدلوں کو نماطیب کرسکے نسیح و بلیغ نصیحت فرالی گئی سینے کاکدوہ حق کے سامنے جمک جائیں اور اس کے یا بندین جائیں ۔

اس کے بعد ملمانوں کو الی خلیمت کے معاسلے میں مخاطب کرتے ہوئے انہیں اس مستلے کے تمام منبیا دی قوا عدد اصول سمجھاستے اور نبتائے گئے ہیں۔

پھراس مرصے پر اسلامی دعوت کوجنگ و مسلح سکے جن قوانین کی صرورت تھی ان کی توشیح
ا ورمشرو عیت ہے تاکر مسلما نول کی جنگ اور ابل جا بلیت کی جنگ میں امتیاز قائم ہوجائے
ا وراخلاق و کرد ار کے میدان میں مسلما نول کو برتری حاصل رسبے ہاور دمی انھی طرح جان لے
کر اسلام محض ایک نظریہ نہیں ہے جگہ وہ جن احمولول ا ورصا بطول کا داعی ہے ان کے مطابق
ا پہنے مانئے والوں کی علی تربیت بھی کرتا ہے۔

کھراسلامی حکومت کے قوانین کی گئی دفعات بیان کی گئی ہیں حن سے واضح ہوتا ہے کہاسلامی حکومت کے دارّے ہیں بینے والے مسلما تول اور اس دارُے سے با ہر ہے والے مسلمانوں میں کیا فرق ہے۔ منفرق واقعات منفرق واقعات کے ختف نصابول کی تفصیلاً تعیین کی گئی۔ صدقہ نظر کی فرصیت

ا ورزگوٰۃ کے نصاب کی تعیین سے اس پوجھ اورمشقت ہیں بٹری کمی انگئی حب سے فقرار نہاج بن کی ایک بٹری تعدا د دوچار بھی ، کیونکہ وہ طلب رزق کے بیے زمین میں دوٹر دھوپ سے امکانات سے محروم منتھ۔

پیرنہایت نفیس موقع اور نوسٹکوارا تعاق پر تھا کہ سلانوں نے اپنی زندگی ہیں بہلی عید جو
منائی وہ شوال ست میں کی عیدتھی جوجنگ بدر کی فتح مہیں کے بعد پیش آئی۔ کتنی خوشگوار تھی یہ
عید سیدجس کی سعادت اللہ تعالے نے مسلانوں کے سرپر فتح وعزت کا آج رکھنے کے بعی طافرائی
اور کتنا ایمان افروز تھا اس نماز عید کا منظر جسے مسلانوں نے اپنے گھروں سنے کل کر تکمیرو توجید لور
تھید وجیجے کی آوازیں مبند کرتے ہوئے میدان میں جا کرا داکیا تھا۔ اس وقت حالت بہتھی کہ
مسلانوں کے دل الڈی وی ہوئی نعتوں اور اس کی کی ہوئی آئید کے سبب اس کی رحمت وضوان
کے شوق سے لبریز اور اس کی طرف رغبت کے بذبات سے معود متنے اور ان کی پیشا نبال اس
کے شوق سے لبریز اور اس کی طرف رغبت کے بذبات سے معود متنے اور ان کی پیشا نبال اس
کے شوق سے لبریز اور اس کی طرف رغبت کے بذبات سے معود متنے اور ان کی پیشا نبال اس
کے شکروسیاس کی اور آئی کے لیے جب کی ہوئی تھیں۔ الڈ تعلی نے اس نعمت کا ذکر اس آئیشیں

وَاذَكُرُوْلَ اِذَانَتُمْ قَلِيْلُ مُسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْأَرْضِ عَنَافُوْنَ اَنَ يَتَغَطَفَكُو النَّاسُ فَالْوسَكُو وَانَدُكُرُ وَانَ اَنَ يَتَغَطَفَكُو النَّاسُ فَالْوسِكُو وَانَدُكُرُ وَانَ اَنَ يَتَغَطَفُكُو النَّاسُ فَالْوسِكُو وَانَدُكُرُ وَانَ اَنَ مِنْ الْمُعْتِينِ لَعَلَيْ فَالْمُونِ اَنَ الْمَعْتِ وَمِن اللَّهِ الْمَعْتِ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّلَا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُ اللَّا اللَّلْمُ الللْمُلِلْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللَّالِمُ

WHITE HE WAS TO SEE THE PARTY OF THE PARTY O ميز منده كالأرته William Branch

## برکے بعد کی جگی سرکرمیال

برد کا مرکہ مسلانوں اور مشرکین کاسب سے پہلاستے محموات اور فیصلہ کن موکہ نفا حب ہیں مسلانوں کو فتح مبین حاصل ہوتی اور سارے عرب نے اس کا مشاہدہ کیا۔ اس مورے کے نتا کی سے سب سے زیادہ وہ بی لوگ ول گرفتہ تنے جنہیں براہ راست پر نقصا بن غلیم برداشت کونا پڑا تھا، بعنی مشرکین کیا وہ لوگ جو مسلمانوں کے غلیہ وسر پائندی کو اپنے فرہبی اورا قصادی وجود کے لیے خط و محسوس کرنے تنے ، بینی ہیود۔ چنا پی جب سے مسلمانوں نے بدر کا موکم سرکیا تھا یہ دونوں گردہ مسلمانوں نے بدر کا موکم سرکیا تھا یہ دونوں گردہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصّہ اور رنج و الم سے جُل مُحبّی رہے تھے بسیا کارشادہ جا گئے۔ اُن اُسَدَّ النَّائِينِ عَدَافَةً لِلَّذِينَ اُمْنُوا الْبَهُوْدَ وَالْمَ سِے جُل مُحبّی رہے ہوا ہوں۔

الْجَدِدُنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَافَةً لِلَّذِینَ اُمْنُوا الْبَهُوْدَ وَالْمَ سِے جُل مُحبّی رہے ہوا ہوں۔

مرینے میں کی وگ ان دونوں گردہ سے تو نبطا ہراسلام میں داخل ہوگئے۔ یہ عبد النّد برقوار رکھنے کی اب کوئی مبیل باتی ہیں رہ گئی ہے تو نبطا ہراسلام میں داخل ہوگئے۔ یہ عبد النّد بن اُن اُن اور اس کے دُفقار کا گردہ نقا۔ یہ ہمی مسلمانوں کے خلاف ہم واور مشرکین سے کم عرفقتہ منہ رکھت تھا۔

ان کے علاوہ ایک چرتھا گروہ بھی تھا ایشی وہ کر گرج مدیت کے گروہ بی اس کیے دوباش رکھتے ہتے۔ انہیں کفرو اسلام سے کوئی دلیسی مذتھی یا سکین ریر شیرے اور رمبزان تھے، اس کیے بدر کی کا میا بی سے انہیں بھی قائق و اضطراب تھا۔ انہیں خطرہ تھا کہ مدینے میں ایک طاقت ور حکومت قائم ہوگئی توان کی توٹ کھی وٹ کا راستہ بند ہوجائے گا، اس میے ان کے دلول میں مجموعہ میں نول کے دلول میں میں نول کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور رہے ہی مسلی نول کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور رہے ہی مسلی نول کے دلول میں میں نول کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور رہے ہی مسلی نوگئے۔

اں طرح مسلمان چاول طرف خطرے ہیں گھرگئے، لیکن مسلمانوں کے سیسیے میں ہرفران کا طرز عمل و ور رہے ہے۔ ایکن مسلمانوں کے سیسیے میں ہرفران کا طرز عمل و ور رہے سے مختلف متنا۔ مهرفرانی نے ایسے حسیبِ حال ایساطرافیدا پٹایا تھا جو اس کے خیال میں اس کی غرص و غایت کی مکمیل کا کغیل تھا ، چنا نچہ اہلِ مدینہ نے اسلام کا اظہار کرکے ور ریودہ ساز شون

وسیسہ کاربوں اور باہم را انے بھڑانے کی راہ اپنائی۔ بہود کے ایک گردہ نے کھکم کھلارنج وعداو اورغیظ وغضب کا مظاہرہ کیا۔ اہل مخت کم تو ڑھڑب کی دھمکیاں دبنی نشروع کمیں اور بدلہ اور انتقام لینے کا کھلا اعلان کیا۔ ان کی حجگی تیاریاں بھی کھکے عام ہورہی تنفیں بڑگویا وہ زبان حال سے مسلمانوں کو یہ بینیام دے رہیے تنفے سے

ولا بد من یوم اغر سعجل یطول استماعی بعده للنوادب ایک ایسا روش اور تا بناک دن ضروری سیحس کے بیر عومتہ درازیک نوح کرنے والیوں کے فرحے مشندتا وہوں ۔

اورسال بھرکے بعد وہ عملاً ایک ایسی موکد آرائی کے بیے مدینے کی چہار دیواری کا چرار سے جو آریخ میں فزوۃ احد کے نام سے معروف ہے اور حب کامسلما نوں کی شہرت اور ساکھ پر اُٹرا ااڑ پڑا تھا۔

ان خطرات کے جن سے نمٹنے کے بیمسلمانوں نے بڑے اہم اقدا ان کے جن سے نبی شکا اللہ اللہ ان کا مذانہ عبقریت کا بتا میں سے اور یہ واضح ہونا ہے کہ مدینے کی قیادت کے جن سے ان کا مذانہ عبقریت کا بتا میں ہے اور یہ واضح ہونا ہے کہ مدینے کی قیادت کرد وہوں کے ان خطرات کے سیسلے میں کسس قدر مبدار تھی اور ان سے نمٹنے کیلئے گئے جا میں منصوبے رکمتی تھی۔ اگلی سطور میں اسی کا ایک مختصر ساخا کر پہش کیا جا دیا ہے۔

کے گرر۔ کر پر پیش اور دال ساکن ہے۔ یہ دراصل مٹیا ہے دیگ کی ایک چڑیا ہوتی ہے لیکن بیال بنوئیم کا ایک صفر مرادہ ہے جونجد میں سکتے سے زیراستہ نجد) شام جانے والی کا روانی شاہراہ پرواقع ہے۔

غلام ہاتھ آیا ہے آپ نے آزاد کر دیا ۔۔۔ اس کے بعدائی دیار بنی سُنیم میں تین روز قیام فرما کر مدینہ میں شائے۔

یر غزوہ شوال سائٹ میں بررسے واپسی کے صرف سات دن بعد پیش آیا۔ اس غزوب کے دوران سنباع بن عوفطر کو اور کہا جا آ ہے کہ ابنی اُم کمتوم کو مدینے کا انتظام سونیا گیا تھا۔ کے دوران سنباع بن عوفطر کو اور کہا جا آ ہے کہ ابنی اُم کمتوم کو مدینے کا انتظام سونیا گیا تھا۔ بسی صدّی اللّٰ مُک کری صدّت کھا کر سازش میں صدّی صدّی منظر میں منتظم سے جا اور تھے

ا ور پیرائکتر نبی مینلینه کی خلاف با ندی کی طرح کھول روائقا۔ بالاً خرکے کے دوہادر جوانوں نے سطے کیا کہ وہ است میں ۔ اس اختلاف وشقات کی تبنیا و اوراس و تت رُسوائی کی جڑے انعوز باللہ العبنی نبی مظافیقی کی کا خاتمہ کرویں گے۔

چنانچہ جنگ بدر کے کچھ ہی د نول بعد کا دا قعہ سبے کہ عمیر بن وہب تمی ۔ جو قریش کے شيطانول مين سے تفااور کے ميں نبی ﷺ اور معابة كرام كوا ذيتيں پہنيا ياكرتا تھا اور اب اس کا بیٹا و بہب بن ممیر جنگ برریں گرفتار ہو کرمسل نوں کی قبیر میں تھا۔ ہی میرے ایک دن صفوان بن امید کے ساتھ حطیم میں بیٹے کو گفتنگو کرتے ہوئے بدر کے کنویں میں مجیلے جائے والے مقتولوں کا ذکر کیا - اس پرصفوان نے کہا: خداکی سم ان سے بعد جینے ہیں کرتی لطف نہیں "جواب میں تمکیرنے کہا " خدا کی قسم تم سے کہتے ہو۔ دیکیو! خدا کی قسم اگرمیرے اور قرض مذ ہوتا جس کی ا دائیگ کے بیے میرے پاکس کھینیں ، اور اہل وعیال مذہوستے ،جن کے بارسے میں اندبیشہ ہے کرمیرے بعد ضائع ہوجائیں گئے، تو میں سوار ہو کرمختہ کے یاس جاتا اور اسے قبل كر الآ ؟كيونكرميرے بيا و إل جانے كى ايك وجرموجو دسے۔مرابیا أن كے إل قيد ہے " صغوان في اس صورت مال كوغنيمت سجعة بوست كها: اجتماحيو! تها را قرض ميرب فِتے ہے میں اسے تہاری جانب سے اوا کرووں گا؛ اور تہارے اہل وعیال میرے اہل و عیال ہیں۔ جب تک وہ موجو د رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرما رہوں گا۔ ایسانہیں ہو سکتا کەمبرے پاسس کوئی چیز موجود ہوا وران کو مذھے۔" عُمْرُ نَهُ كِما " البحيا تواب ميرك اوراية اس معاسط كوصيف واربي ركهنا صفوان في

کہا تھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔

اس کے بعد محمیّر نے اپنی تلوار پر سان رکھائی اور زم را لود کرائی میجررواید بُول اور مدینة پهنچا ؛ نیکن انجی و همسجدسکه دروا زیب پر اپنی ا و نعتی بیمها مهی ریا تنها که حضرت عمرین خطا برضی لندعه کی نگاہ اس پر پیا گئی ۔ وہ ملما نول کی ایک جاعث کے درمیان جنگ بدرمیں الڈیکےعطا کردہ اعزاز و اکرام کے متعلق باتیں کررہے تھے ۔۔۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا ؛ یہ کتا ، اللہ کا دشمن عُمِيرُ كُسى بُرك بي ارا و ك سك آيا ب يرا بنول في بين المنطقة لكا كي خدمت بين حاضر بوكر عرض کیا' اے اللہ کے نیمی ایرا لٹر کا دشمن عمیرا پنی الواد حما تل سکتے آیا سہے۔ آپ نے فروایا' لیسے میرے پاس کے آؤ۔ عمیر آیا تو حضرت عمر شنے اس کی تلوار کے پہتنے کو اس کے گلے کے پاس سے پکر اس اور انعمار کے چندا فرا دسے کہا کہ تم لوگ رسول اسٹر مظالشکی کے پاس حب وَ اور وہیں ببیمه میافز اورات کے خلاف ایس خبیت کے خطرے سے چوکنا رہو بکیونکہ یہ قابل اطبینان نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ عمیر کو اندر ہے گئے۔ رسول اللہ طاق اللہ ہے جب برکمینیت دمیمی کرصتر عمر رضى النَّدعنه اس كى گرد ك مين اس كى تلوار كاپرتلا لپييث كر كميرات بوسئة بين توفرها يا: "عمر! ا سے چھوڑ دو۔ ا در عمرًا تم قریب آ جاؤ۔ اس نے قریب آگر کہا 'اپ نوگوں کی مبسی بخیر ہو! نبى مَثْلَا لَمُعَلِّكُانُ سِنْ فرما يا! التُدْتَعَاسِكُ التي الميك الميك تخية سي مشرف كياسه جوتمها دسك اس تخیر سے بہترسہے، نعنی سلام سے جوابل جنست کا بخیرہے۔

حیرت بہرسے بہرسے ، ی سی سے بوری بست ہ ربیہ ہے۔

اس کے بعد آپ نے فرایا 'اے گئیرائم کیوں آئے ہو! اس نے کہا یہ قیدی جو آپ

لوگوں کے قبضے میں سے اس کے لیے آیا ہوں۔ آپ لوگ اس کے بارے میں اصان فرمادی یہ اس کے بارے میں اصان فرمادی یہ اس کے بارے میں اصان فرمادی کے اللہ ان

آپ نے فرمایا ' پھر پر تمہا دی گردن میں طوار کیوں ہے ؟ اُس نے کہا 'اللہ ان

موالدوں کا برُاکرے۔ کہ یہ ہمادے کھر کا اُنا سکیں!

ر المدن کی بدا رساست به به رساست به به این این این این مرف ای قیدی کے لیے ایا ہوں۔
ایس نے فرایا میں بکرتم اور صغوان بن امیر طبیم میں طبیم اور قریش کے جو مقتولین است میں طبیم اور قریش کے جو مقتولین کنوں میں بھینے گئے میں ان کا تذکرہ کیا ، بھرتم نے کہا 'اگر مجھ پر قرض نہ ہو تا اور مہرے اہا ہو بیال من بھوت تو میں بہال سے جاتا اور مستدر قوت کر دیتا۔ اس پر صفوان نے تہارے قرض اور منہ ہوتا کی دیتا۔ اس پر صفوان نے تہارے قرض اور اہل وعیال کی ذیتے داری کی بشر طبیکہ تم بھے قبل کر دو۔ لیکن یا در کھو کہ التہ میرے اور تہارے اہل وعیال کی ذیتے داری کی بشر طبیکہ تم بھے قبل کر دو۔ لیکن یا در کھو کہ التہ میرے اور تہارے

ورمیان حائل ہے۔

مسلست عُمير نے کہا ہیں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے دسول ہیں۔ اے اللہ کے دسول ایک دسول ایک میں اسے ہم جیٹلا ہماں کی جو خیری لاتے تھے، اور آپ پرجو وحی نا ذل ہوتی تھی، اسے ہم جیٹلا دیا کرتے ہے نہیں یہ توایسا معا طربے سب ہی میرے اور صعنوان کے سوا کو فی دیجودی نہ تھا۔ اس سیے واللہ بجھے بقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ یک بہیں بہنیاتی۔ پس اللہ کی حمد ہے اسلام کی جوابیت دی اور اس مقام مک بابک کر پہنیایا ۔ پھر عُمیر نے کا می شہاوت دی اور اس مقام مک بابک کر پہنیایا ۔ پھر عُمیر نے کا می تو کو این میں اور اس کے قیدی کو ایر آد کر دو"۔ فرمایا قارین ہونا والدی کرے فرمایا قارین ہونا کی کو دین جھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو ایر آد کر دو"۔

ا در حرصفوان لوگول سے کہتا پھر دہا تھا کہ بہنو شخبری سن لوکہ پیندہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدرے مصابّ بھیوا دسے گا۔ ساتھ ہی وہ آنے جانے والول سے محمد بنی بہتری ایک سوارنے بنا یاکہ تم پرسمان ہوجیکا ہے۔ یہ سس کر مخبر کی بابت بوجیکا ہے۔ یہ سس کر صغوان سنے تسم کھائی کر اس سے کہمی بات نہ کرے گا اور نہ کمبی اسے نفع پہنچائے گا۔ادھر منظوان سنے تسم کھائی کر اس سے کہمی بات نہ کرے گا اور نہ کمبی اسے نفع پہنچائے گا۔ادھر منظیر سنے اسلام سیکھ کرنے گی دا ہ فی اور وہیں مقیم رہ کر اسانا م کی دعوت دینی شروع کی۔ ان کے ماتھ پر بہت سے لوگ مہلان ہوئے ہے۔

س-عزوه بنی فینماع کے ساتھ جمعابدہ فرمایا تنااس کی دفعات بھیلے صفحات کے معاہدہ فرمایا تنااس کی دفعات بھیلے صفحات

سلم النابشام ا/۱۲۲۱ ۱۲۲ ۱۲۲۲

شاش بن قبیس — چوقیریں یا وَل ا<u>شکائے بھئے</u> تھا، بڑا زیر دست کا فریھا، اورمسلانوں سے سخست عداوت وحمد رکھتاتھا ۔۔ لیک مار صحابۃ کرام کی ایک مجنس کے یاس سے گذرا، حب میں اوس وخزرج دونوں ہی تبلیلے کے لوگ بیٹھے یا ہم گفتگو کر رہے ہتھے۔ اسے پردیکھ کر کر اب ان سکه اندرجا بلیت کی یا نهی عدادت کی چگر اسلام کی الفیت واجتماعیت کے سے لیے ، ا وران کی دیرینه شکررنجی کا خاتمه مرگیاسهے پخست رنج مرُوا۔ کہنے لگا :" اوہ اس دیار میں بنو قبیلہ ك اشراف متحد بوسكة بين إبخداان اش ك اتحا دك بعدتو بهارا يهال گذر بنين " چنانج اس سنے ایک نوجوان پہودی کوہواس کے سائقہ مقامکم دیا کہ ان کی مجانس میں جائے اور ا ان کے ساتھ ببیٹھ کر پھر جنگب بُعاث اور اس کے پہلے کے حالات کا ذکر کریے اور ایس سیسلے میں دونوں جا نب سے جواشعار کھے گئے ہیں کچھان میں سے سناتے۔ اس بہو دی نے ا پیا ہی کیا۔ اس کے نیتیجے میں اوس وخز نرج میں تو تو میں میں مشروع ہوگئی۔ لوگ جبائونے سکھ اورایک دوسرے پر فخرجتانے کے سٹی کہ دو تو تقبیلوں کے ایک ایک فی نے محشوں کے بل مبيه كردَة ونستندت مشروع كردى بيم ايك سنه اچنے يّدمقابل سے كها أكرميا بوتوم كس جناک کو مجرجوان کرکے پیٹی دیں ۔۔مقصد یہ تھا کہم اس یامی جنگ کے بیے مجرتیا رہیں جواس سے پہلے رط ی جا چکی ہے۔ اس پر دو نوں فرلقیوں کو ٹاؤا گیا اور پونے ،حیوم تیار بین - خرته مین متعایله بوگا - بهتعبیار . . . . با بهتعبیار . . . . با

اور لوگ ہتھیا رہے کرحمئے۔ ترہ کی طرف مکل پڑے ۔ قریب تھا کہنو زیز برنگ ہوجاتی لیکن رمول النتر مظافظ کا کواس کی خبر ہوگئی۔ آت اسپنے مہاجرین صما برکو ہمراہ نے کہ جهد ان کے پاس پہنچے اور فرمایا : اسے مسلمانوں کی جماعت اللہ اللہ اللہ کیا ہیں۔ رہتے ہوستے جا ہلیت کی پکار! اوروہ بھی اس کے بعد کہ اللہ تمہیں اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرما چکاہے اور اس کے ذریعے تم سے جا بلیت کامعا مرکاٹ کراور تہیں کفر سے نجات دسے کر تمہارے دلوں کو آگیس میں جوڑچکاسہے! اپ کی تفییعیت س کرصحابہ کو احساس بُوا كه ا ن كى حركت شبيطان كا ايك جھٹكا اور دشمن كى ايك ڇال تقى؛ چنانچہوہ رہنے ساتھ اطاعت شعار وفرانبردار بن کراس حالت میں واپس اسٹے کہ اللہ نے ان کے دشمن

شامش بن قبیس کی عیّاری کی آگ بچھا دی تھی لیکھ

یہ ہے ایک نمورز ان مینگاموں اور اضطراب کاجنہیں بہود مسلما توں کی صفوں میں بیا كرنے كى كوششش كھتے ہے اور ہے ہے ايك مثال اس دورسے كى جصے پر ہود اسلامى دعوت كى داه ميں الكلسة سيت تنے -اس كام كے سيا انہوں نے مختلف منصوب بنا ركھے تھے. وه حجوستے پروپنگنڈے کرستے تھے۔ مسے مسلمان ہو کرسٹ م کو پھر کا فرہوجائے تھے تاکہ کمزود ا ورسا دہ لوح قسم کے لوگوں کے دلوں میں شک وشیرے کے بیج پوسکیں کیسی کے ساتھ مال تعلق ہوتا اورو ہسلمان ہوجا تا تواسس پرمعیشت کی را ہیں تنگ کر دیتے ؟ چیا نچہ اگراس کے ذیتے محصر بقایا ہم تا ترمیع و شام تقاضے کرتے۔ اور اگرخود اس مسلمان کا کچھ بقیایا ان پرہوتا تو اسے ادا مذكرست بكم بإطل طربيق يركها جات اوركبت كرتمهارا قرض تومها رسك أو برأس وقت تما جب تم است آبائی دین پر ستھ نیکن اب جبرتم نے اپنا دین بدل دیاسہ تواب ہمارا ، ور تہارا کوئی لین دین ہنیں۔ ھے

واضح رہے کربہو دینے بیرساری حرکتیں بدرسے پہلے ہی نثروع کر دی تغییں ، اور اس معایدے کے علی الرغم شروع کر دی تقیں جو ابنوں نے دسول النز منطق کے سے کرد کی تھا . ا دحر رسول الله ﷺ ا ورصحابهٔ کرائم کا بیمال نقاکه وه ان بهودکی بدایت یا بی کی امید میں ان ساری با تول پرصبر کریتے جا دہے۔ شخصہ اس سے علاوہ بریمی مطلوب نتا کہ اس مطلع میں امن وسلامتی کا ماحول برقرار رہے۔

منوفینها علی عبد کنی از برین میرود نیما که النه تعالی نیروی برین میروی میروی که النه تعالی نیروی میروی میروی می معانول کی زیر دست مدد فرما که انبین عزت وشوکت

سے سرفراز فرمایا ہے اور ان کا رعب و دبدیہ وگور و نز دیک ہر جگر رہنے والول کے دلوں رپے

ببیر گیاسیے توان کی عدا دست و صدکی با نٹری پیسٹ پڑی ۔ انہوں نے کھلم کھلائٹر وعدا وست كامطابروكيا اورعلى الاعلان يغاوت وايذادماني يرأ ترآسيق

ان می*ں سب سے زیادہ کینہ تو زا ورسب سے پڑھ کر نثر پر کعب* بن انٹرف نفاحس کا ذکر

ملی ابنِ ہشام ۱ / ۵۵۵، ۵۵۹ هی مغیرین نے سورہ الی عمران وخیرہ کی تغییرتش ان کی اس قسم کی حرکا سیے نونے ذکر کئے ہیں ۔

اسكرا را سه ؛ اسى طرح تينون بهودى قبائ مين سب سيه زياده بدمهاش بنو قينقاع كا تبيير تفا۔ یہ لوگ مدسینے ہی کے اندر رہبے تنفے اور ان کا محلہ انہی کے نام سے موسوم تھا۔ یہ لوگ پینے کے لماظے سے سونار، لوباز اور برتن ما زیتھے۔ ان بیشول کے مبدب ان کے ہرا دمی کے پاس وافر مقدار میں سامان جنگ موجو دیتھا۔ ان کےمردان جگی کی تبدا دسات سوتھی اور وہ مدینے کے سب سے بہادر بہودی تھے۔ انہیں نے سب سے پہلے عہد مکنی کی تفصیل بہرے جب النَّد تعالى في ميدان بدرمين سلما نول كو فتح ست يمكناركيا توان كي مركش مين شدّن ا گئی - انبوں نے اپنی شرار توں بہ خیا شوں اور اٹرانے بعرا انے کی حرکتوں میں وسعت اختیار کر لی ا و رضعنشاں پیاکزائشروع کردیا ؟ چنا نخیر جوسلمان ان کے بازا رمیں جا آبا کسس سے وہ مذاق و استبزا وكرسته اورأسه افريت ببنجات حتى كمسلمان حورتون سيرتبي حييرها مشروع كردي-اس طرح جبب صورت مال زیا و مستکین موکنی ا در ان کی سرکشی خاصی باره گئی تورمول لند فتطافظتان في انهين من فرما كروعظ وتصبيحت كي اور رشده بدايت كي وعوت ديت بوية علم و یغاوت کے انجام سے ڈرایا ۔ تیکن اس سے ان کی بدمعاشی اور عزور میں کھیا درہی امشا فہ ہو گیا ۔ چنانچہ امام الوداؤ و فیروستے حصرت ابنِ عیاس رضی النڈ حذسے روابیت کی ہے کہ جب رسول الشرفطة المالك في قريش كوبررك دن مكست ويدى الداب مريد تشريف لاست تو نبوتينقاع كے بازار ميں بہود كو تجمع كيا اور فرمايا "اك جاعبت بہود إنس سے بہلے اسلام قبول کرنوکر تم پرکھی دلیسی ہی ا دیڈے مبیسی قریش پریڈ چکی ہے۔ انہوں نے کہا ۔ اسے محدّ! تہیں ہس بنا پرخود فریبی میں منبلانہیں ہونا چاہیئے کرتمہاری ٹربمیٹر قریش سے اناڈی اور نا آثنائے جنگ لوگول سے بوئی اور تم فے انہیں مارایا۔ اگر تمہاری اوائی ہم سے بوگئی تو نیا عل جائے گا کہم مرد بیں اور ہمارے جیسے لوگول سے تہیں یا لانہ پڑا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ا يه آميت نازل فرما في بله

قُلْ لِلْذِيْنَ كُفُرُوا سَتُغَلَبُوْنَ وَتَحْشَرُوْنَ اللّٰ جَهَنَّهَ ﴿ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۞ قُلْ لِلْ جَهَنَّهَ ﴿ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۞ قُدْكَانَ لَكُمُ اللّٰهِ وَالْمَادُ ۞ تُقَاتِلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَادُ ﴾ قَدْكَانَ لَكُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْمَادُ فَعَاتِلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَادُ ﴾ قَالِمَ لَا فَا لَهُ يُؤْتِيدُ بِنَصْرِهِ صَنْ يَشَاءُ ﴿ إِنَّ كَافِرَةٌ مُرَوْنَهُ مُ وَنَهُ مُ مِنْ يَشَاءُ ﴿ إِنَّ الْعَانِ ﴿ وَاللّٰهُ يُؤْتِيدُ بِنَصْرِهِ صَنْ يَشَاءُ ﴿ إِنَّ كَافِرَةٌ مُ يُؤَتِيدُ بِنَصْرِهِ صَنْ يَشَاءُ ﴿ إِنَّ لَا اللّٰهِ وَاللّٰهُ يُؤْتِيدُ بِنَصْرِهِ صَنْ يَشَاءُ ﴿ إِنَّ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يُؤْتِيدُ بِنَصْرِهِ صَنْ يَشَاءُ ۖ إِنَّ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لِيؤُتِيدُ مِنْ فَاللّٰهُ مِنْ يَشَاءُ ﴿ إِنَّ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لِهُ وَلِيدُ مِنْ وَلَهُ اللّٰهُ مَا إِنَّ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ عَلَى إِلّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الْمُنْ اللّٰهُ اللّٰه

فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِلْأُولِي الْأَبْصَارِ ٥ (١٣/١٢:٣)

"ا ن کا فروں سے کہہ دو کرعنقریب مغلوب سکتے جا دَسگے اورجہنم کی طرف ہانکے جا ذکے، اور وہ بڑا ٹھکا نا ہے۔ جن دوگروہوں میں مگرموتی ان میں تہمارے بیے نشاتی ہے۔ ایک گروہ الٹرکی راه میں راز رمائتا اور دوسرا کا فرتفا۔ بیران کو اُٹھموں دیکھتے میں اپنےسے دوگا دیکھ دہیے تھے؟ اور الله اپنی مرو کے وربیے حس کی مائید جا ہتا ہے کرماہے۔اس کے اندریقینیا نظروالوں کے بیے عبرت ہے؟ بهرحال بنوتينقاع نے جوجواب ديا تھا اس كامطلب صاف صاف اعلان جنگ تھا؟ ليكن نبى يظلفظنظ سفاينا غصته في ليا اورصبركيامسلما نول سفهي صبركيا اورآسف وليصالآ كا انتظار كرنے ليكے.

ا وحراس نصبحت کے بعد بہود بنو قاینقاع کی جراکتِ دندا بذا ور بڑھ گئی ؟ چا بخد تھو تھے ہی دن گذرے ستھے کہ ا بہوں نے مدینے میں بلوہ اور ہنگامہ بیا کر دیا حس سے نیتیے میں ابہوں نے اسپنے ہی وائتوں اپنی قبر کھو دلی اور اپنے اور زندگی کی راہ بندکر ہی۔

ابن بشأم فے ابریح ان سسے دوا بہت کی سبے کہ ایک عرب عودیت بنو قبینقاع سکے با زار میں کچیرامان سے کرائی اور بیچ کر رکسی صرورت سے لیے ) ایک مستناد کے پاس ، جرببودی نقاء ببیندگتی ربهود یول سنے اس کا چېره کملوانا چا یا گر اس سنے اٹکا دکر دیا۔ اس پر اس سنارسنے ييكيسك اس كريش كانچلاكست را يجيل طرف بانده ديا اوراس كيد خررز بوتى يجب وه ائتی تواس سے بے ہردہ ہوگئی تو ہیو دیوں نے قہتم ہرلگایا۔ اِس پر اس عورت نے جنے بیکار مِهَا تَى بصلى كَدَا يكسمسلمان في السيناريه وكيا اوراً سلامارة الأ-جواباً يبوديول في ال مسلمان پرحمله كركے اسے مار دوالا۔ اس كے بعد مقتول مسلمان كے گھروالوں نے شور مجايا اور یہود کے خلاف مسلما نول سے فرما د کی ۔ نیتجہ ہیر بڑوا کہ مسلما ان او رہنی قینتناع کے یہود پول میں

محاصرہ ، سپردگی اور حبلا وطنی کے بیانہ نیرز ہوگیا۔ آپ نے مدینے کا انتظام

الوليّا به بن عبد المنذركوسونيا اورخود، حضرت حزَّه بن عبد المطلب كے ماتھ ميں سلانوں كا

ہمریا دے کر الڈ کے شکر کے ہمراہ بنو قینفاع کا گرخ کیا۔ انہوں نے آپ کو دیکھا تو گڑھیہوں
میں قلعہ ہند ہو گئے۔ آپ نے ان کا سختی سے محاصرہ کر لیا۔ بدعجہ کا دن تھا اور شوال سلام
کی ہ اتا ریخ۔ پندرہ روڑ تک یہ بینی بلال ذیالقیدہ کے نمودار ہونے تک سے محاصرہ جاری
دیا۔ پھر اللہ تعالمے نے ان کے دلول میں رعب ڈوال دیا حب کی سنست ہی یہ ہے کہ جب وہ
کسی قرم کو شکست و ہزیمیت سے دوچار کرنا چا ہتا ہے توان کے دلول میں رعب ڈال دیتا
ہے ؟ چنا نچہ بنو قینفاع نے اس شرط پر ہتھیار ڈوال دیتے کہ درسول اللہ مشافیلی ان کی جال ویا
مال ، آل واولا دا ورعور توں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ اس کے
بعد آپ کے عکم سے ان سب کو با فدھ لیا گیا۔

نیکن ہیں موقع تفاجیب عبداللہ ہی اُریّ نے اپنا منا فقا نہ کردار اداکیا۔ اس نے رسول اللہ میں اس نے کہا ہے۔ اس نے رسول اللہ میں اس نے کہا ہے۔ اس نے اپنی بات خوری کے حلیف تقے ۔۔۔ کیکن دسول اللہ میں اسان کیجے ہے۔ واضع دہے کہو فین قاع کے حریبان میں اپنا ہاتھ ڈالل دیا۔ آپ نے واطاع کی جرب اپنا اُرٹے میں دیوا اور ایسے فسنبناک ہوئے کہوگوں کے حریبان میں اپنا ہاتھ ڈالل دیا۔ آپ نے فرایا ہم می میورڈ دوا اور ایسے فسنبناک ہوئے کہوگوں نے فرایا ہم می میں اپنا ہاتھ ڈالل دیا۔ آپ نے فرایا ہم می میورڈ دوا اور ایسے فسنبناک ہوئے کہوگوں نے فرایا ہم میں اپنا ہا تھے دولا اور ایسے فسنبناک ہوئے کہوگوں نے فرایا ہم میں اپنا ہوئے کہوگوں کہا گا کہ کہا ہے۔ اس کے جرب پر دیکھیں۔ بھرات نے فرایا ہم کو تبی میں میں میں میں میں میں میں کہوئوں کو اور اللہ ایس کہ اس کہ میں میں میں کہا ہے کہوں اور اللہ ایس کہ اس کہ کہوں کہ دولوں کا میں اس کہ دولوں کا میں اس کہ دولوں کا میں اس کہ دولوں گا ہوں گا تھا آپ انہیں ایک ہی میں میں میں کا مل کردکھ دیں گی واللہ ایس نے اس کی میں میں کی کامل کردکھ دیں گی واللہ ایس نے اور اللہ ایس نے کہوں کہ دولوں کا خطرہ میں کہ دولوں گا ہوں "

بالاخردسول الله طلائظ في من فق محسائق دس ك الجهار اسلام برائمى كوئى الد من من فق محسائق دس ك الجهار اسلام برائمى كوئى ايك بن مهدية گذرا نفا ) رعاميت كامعاط كي اوراس كي خاطران سب كي جان بخشي كروى البته انهي حكم ديا كه وه دريين سن كل جائي اوراس كي خاطرات مي مزري ؟ چنانچ ريسب اذرهات شام كي طوف چل گئة اور تقورش من و فول بعد ويال اكثر كي موت واقع برگئي و وزري ، دوزري ، دسول الله يُظافي الله عندان كي اموال منبط كريد يجي مي سه تين كمانين ، ووزري ،

تین تلواری اورتین نیزید اسینے سیفینخب فراتے اور مالِ غنیمیت بیں سے ٹمس بھی نکالا۔ غنائم جمع کرنے کا کام محمد بن سلمہ نے انجام دیا۔ شہ

ایک طرف صفوان بن امید، بهوداورمنا فعین اپنی ابنی انتول مم - عرو و مسولی بی صروف منصر و دوسری طرف ابرمفیان می کوئی ایسی کاروائی انجا

وسینے کی ا وحیط<sub>ز</sub>ین میں تفاحس میں بار کم سے کم پڑے تنکین اثرنمایا ل ہو۔ وہ انسی کا اُروائی جلدا زجلد انجام دسے کراپنی قوم کی آبروک حفاظمت اوران کی قرت کا اظہار کرنا چا ہتا تھا۔ اس نے ندر مان رکھی تھی کرجنا بت کے سبب اس کے سرکو یا ٹی ند جیو سکے گا بہاں مک کو مخد سے اللہ اللہ اسے الا ای کرے۔ چنانچہوہ اپنی قسم بیری کرنے کے سالے دوسوسواروں کونے کرروانہ ہوا۔ اور وادی قنا ہے سرے پرواقع نیب نامی ایک بہاڑی کے دامن میں خیرزن بڑا مدینے سے اس كا فاصله كونی ياره ميل سبت بمنين چونكم الوسفيان كو مدسينے پرکھلم كھُلا جملے كى بمتعت نه ہوتی اس بیے اُس نے ایک ایسی کا رُوائی انجام وی جے ڈاکرزنی سے ملتی علبتی کا رُوائی کہا جا سکتا ہے۔اس کی تعفیل یہ ہے کہ وہ رات کی نار کی ہیں اطراف مدینہ کے اندر داخل ہُوا اور حُیُن بن اخطب کے ياس جاكراس كادروازه كعنوايا - حَبَيْ في انجام كيخوف سد انكاركرديا- ابوسغيان لميك كر بموتفييرك ايك دوسرے سردا رسلام بن شكم كے پاس بہنیا جرئزونفینیر کاخز انجی بھی تھا۔ الوسفیال سفه اندراسنے کی ا جازمت چاہی۔ اس شفرا جازمت نعمی دی ا ورجہان نوازی بھی کی۔ خوداک سے علاوہ شراب بھی پلائی اور توگوں کے سب پروہ حالات سے آگا ہ بھی کیا- رات کے کھیلے پہر الوسفيان وإل سن كل كراپنے ماتھيوں ميں منجا اوران كاايك دست بھيج كرمدينے كے اطراف میں عربین نامی ایک مقام پر عمد کرادیا۔ اس دستے نے ویاں تھجور کے کچھد درخت کالیے اورمبلائے اورایک انصاری اوراکس محملیت کوان کے کمیت میں پاکرفتل کردیا اور تیزی سے کہوائیں بھاگ بھلا۔

رمول الله ظالفظی نے واردات کی خرطتے ہی تیزرفاری سے ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں کا تعاقب کی خرطتے ہی تیزرفاری سے ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں کا تعاقب کی سیکن وہ اس سے بھی زیادہ تیزرفقاری سے بھا گے؛ چنا بچہ وہ لاگ تو دستیاب رہ ہوئے لیکن انہوں نے بوجو ملکا کرنے کے لیے ستنو، توشنے اور بہت ساساز وسالا

يهينك ويا نفأ بيومسل نول كم ما تقليكا. رسول المنه رسين المن الكررة الكدرتك تعاقب کرکے دالیسی کی را ہ کی۔مسلمال ستو دغیرہ لاد بھاند کروایس ہوستے اوراس مہم کا نام عزوہ سُولِق رکه دیا - زسُولِق عوبی زبان بین ستو کو کہتے ہیں ۔) یہ عزوہ ، جنگ بدر کے صرف دو ماہ بعد ذى الحجير سنت منتر مين مين ايا- إس عز وسه كه د و را ن مرسية كما انتظام الوليا برين عبدالمنذر رمنی الشرعنه کومونیا گیا تقا برجه

مركة بدر واحد كه درمياني وصيم رسول الله ينطفينك ك - عزوة وى امر زيديا درسي وجيم من بوموم سند من مين آني . اس كالمبيب يرتفاكه مديث كے ذرائع اطلاعات فے دسول الله ظلاعات كويراطلاع فراہم کی کہ بنوٹعنبہ اور محادب کی بہبت بڑی جمعیبت مدبینے پرچھا پہ ما دسنے کے سیلے انھی ہورہی سبے۔ بیر اطلاع سلنے ہی رمول اوٹر منظفہ کیا ہے مسلمانوں کو تیاری کامکم دیا اور سوارو بیادہ پرشتل سا رسعے چارسو کی نفری نے کرروایۃ ہوئے اور حضرمت عثمان بن عفان رضی الدّعیہ کو مدسينے ميں اپنا جائشين مقرد فرمايا۔

راستے میں سنّی بہتے بنو تعلیہ سے جبار نامی ایک شخص کو گرفتار کریے رمول اللہ ظافہ اللّٰہ اللّٰ کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے اُست املام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام قبول کرلیا۔ اس كے بعد آب نے اسے حضرت بلال كى رفاقت ميں دے ديا اور اس نے راہ شناس كى يہيت سے مسلما نول کو دشمن کی سرز مین کاس داستہ تیا یا۔

ا دهروشمن کومبیش مدینه کی آمد کی خبر بحرتی تووه گردو پیش کی پها ڈیوں میں مجرکتے لیکن نبی اللانظینی نے میں قدمی جاری رکھی اور شکرے ہمراہ اس مقام کک تشریعی سے گئے ہے وشمن نے اپنی جمعیت کی فرا ہم کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ درحقیقت ایک جیثمہ تھا جو ' ذی امر'' کے نام سے معروف تھا۔ آپ نے ویا ل بروؤل پر دعیب و دیدیہ قائم کرنے اور انہیں مسلمانول كى طاقت كا احبكس دلانے كے سياے صفر است شكا كا پورا يا تقريباً پورا نہيبة گذار ديا اور اس کے بعد مدینہ تشریف لائے۔ زلے

کے زادالمعاد ۲/۲ م، ۱۹ ، ۱بن بشام ۲/۲ م، ۵۸ ناه ابن بشام ۲/۲ م، زادالمعاد ۱/۲ م کیاجا تا سے کردعتوریا غورت محاربی نے اسی عزوسے میں میں میں میں میں المانیکی کا كوقتل كرنے كى كوشش كى تقى نىكن مىمى يېرسىيە كەبدوا قىدايك دوسرسەعز قىدىنى مېش أيا دېكى مىمى بخارى ١٩٣/٥

ا بهو دیول میں پیرو ہتنے سے اسلام اورابال السلام اورابال اسلام اورابال السلام السلام اورابال السلام ا

عَيْنِهُ عَلِينًا كُوا وْتِينِ بِهِنْ إِلَا مَنَا اوراتِ كَحْلاف جنگ كى كھلىم كھلادعوت ديتا بھرتا تھا. اس کاتعنق قبیله طی کی شاخ بنو نبهان مصرتفا اوراس کی مال قبیله بنی نصنیرسے تھی ۔ پہرا مالدا دا و رسرمایه دار نقاءعرب میں اسس سے حُنن وجال کا شہرہ نتھا۔ اور پر ایک معروف شاعر تمي تقاء أسس كا قلعه مدسية كيجنوب مي بنونطبيركي أبا دى كي يجهي وا قع تها .

است جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سردا را اِن قرلیش کے قبل کی پہلی خبر طی تو ہے ساخة بول النفاة كيا واقعترٌ ايها برُواسهه؟ يهوب كاشراف اوربوگوں كے باد شاہ ستفے اگر محدّ نے ان كوما ربياب توروئ زمين كاشكم اس كى يشت سے بهتر ہے !

ا و رحبب المسلمة بني طور يراكس خبر كاعلم مبوكيا توالند كايد وشمن ، رسول الله يَنْظِينَا اللهُ الدينة الدينة مسلما نول کی بیجدا وردشمنا بن اسلام کی مدح سرائی پراتزایا اورا نبین مسلما نول کے خلاف بوکل نے لگا- اس سے بھی اس کے جذبات اسودہ نہ ہوستے توسوار موکر قربیش کے پاس بہنیا اور مطلب بن إ بی و دا عهر بهی کا مهمان برُوا- پیمرشرکین کی غیرت بعظ کانے ، ان کی آنشِ انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی طَلَا اللَّهِ اللَّهِ الله وَ جناك كرف كرا الله كرد اران قريش كانوه والم شروع کردیا جنہیں میدان بررمی قتل کے جانے سے بعد کنویں میں بھینے ویا گیا تھا۔ تھے میں اس کی موجود گی سکے دوران الوسفیان اورمشرکین نے اس سے دریا فت کیا کہ ہما را دین تمہا ہے نزدیک زیاده پسندمیره سه یا محمرٌ اوراس کے ساتھیوں کا ؟ اور دونوں میں سے کون سا فراتی زیاده بدایت یا فرسب و کسب بن اشرف نے کہاہتم لوگ ان سے زیادہ مرابیت یا فتراور آھنل بهو" اسى سلسلے ميں الله تعاسط في يراميت تازل فرمائي۔

ٱلْمُرَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتْبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالظَاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوْا هَوُلُآءِ اَهْدَى مِنَ الَّذِينَ الْمَنُولُ سَبِيْرٌ ۞ (١٠:١٥ " تم نے انہیں نہیں دیکھاجنہیں کتاب کا ایک حصتہ دیا گیا ہے کہ وہ جنت او رطاعوت پرامیان ر کھتے ہیں اور کا فروں کے متعلق کتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدا بہت یا فتہ ہیں ی<sup>ہ</sup> کعب بن انٹرف پرسب کچھ کرکے مرینہ والیس آیا توبیہاں اگرصحابہ کراٹم کی عورتو *ںکے* 

بارے میں واہیات اشعار کھنے شروع کئے اور اپنی زبان ورازی و برگوئی کے ذریعے سخت اذبیت پہنیائی۔

یبی حالات سنتے جن سے نگ اگر دسول الله طلاقی نیا سن فرما یا : کون ہے جو کسب بن اشرف سے نمٹے ؟ کیونکو اکسن نے اللہ اور اس کے دسول کو اذبیت دی ہے۔"

اس کے جواب میں عمر بن مسلم ، عباً دبن بشر، الوَّنا فَر جب بن کانام سلکان بن سلام نشا اور جو کسب کے دھناعی بھائی نئے۔ ۔ مادی بن اوس اور الومکیس بن جرنے اپنی خدمات بیش کیں۔ اس مختصر سی کھینی کے کما نظر عمر بن مسلم نتھے۔

اس کے بعد محد بی معلیہ کھیب بن اشرف کے پاس تشریب لے سکتے اور بیسلے"،اس فیمس نے ۔۔۔ اشارہ نبی مظافی کی طرف تھا ۔۔ ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور حقیقت پر ہے کہ اس نے ہمیں شقعت میں ڈال لکھاہے۔"

كعب في إلى الترامي تم لوك اوريمي اكتابا وَكَ."

محد بن مسلمہ نے کہا ؛ اب جبر ہم اس کے بیرو کا رہن ہی چکے ہیں تو مناسب بنیں معاوم ہوتا کراس کا سائنے چھوٹر دیں جب تک بریز دکھولیں کراس کا انجام کیا ہوتا ہے !ا چھا ہم چاہتے ہیں کراس ہمیں ایک وَسَق یا دووسن عمارہ دیں ؟

كعب في الما يميرك إلى كيدرين دكمو"

محدّ بن مسلم سنے کہا : آپ کون سی چیز پیندگریں گئے ؟ کعیب سنے کہا : اپنی عور توں کومبرے پاس رہن رکھ دو۔

بھرین مسلمہ نے کہا : تعبلاہم اپنی عورتیں آپ سے پاس کیسے دہن دکھ دیں جبکہ آپ کے مسب سے ٹولھیودت انسان ہیں ۔ \* اُس نے کہا : تو پیراپیے بیٹول ہی کور ہن رکھ دو۔ رین رین اور اور ایسے بیٹول ہی کور ہن رکھ دو۔

مخذبن سلمہ نے کہا : ہم اپنے جیٹول کو کیسے رہن رکھ دیں ؟ اگرایسا ہوگیا تو انہیں کالی دی جائے گی کہ یہ ایک وسن یا دو وسن سکے بر نے رہن رکھا گیا تھا۔ یہ ہمارے بیے عاری بات ہے۔ البتہ ہم آب سکے یاس ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں ۔"

اس کے بعد دونوں میں سطے ہوگیا کہ مخد ہن سلم (ہم تعبار کے راس کے پاس آئیں گے۔

ادھر ابن اکر نے بھی اسی طرح کا اقدام کیا ؛ نینی کعب بن انٹرف کے پاس آئے۔ کچھ دیر

ادھر اُدھر کے اشعار سنتے سائے دہ بھی لیسے ، بھی ابھی انٹرف ! میں ایک ضرورت سے

ایا موں ، اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں ؛ لیکن اسے آپ دراصینی واز ہی میں رکھیں گے "

ایا موں ، اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں ؛ لیکن اسے آپ دراصینی واز ہی میں رکھیں گے "

الرقائل کرنے کہا " بھبتی اس شخص — اشارہ نبی مظافیتا کی طرف نف — کی آمد قبمالیے استادہ نبی عظافیتا کی طرف نف — کی آمد قبمالیے سید آزمائش بن گئی ہے۔ سا راعرب ہمارا وشمن ہوگیا ہے۔ سب نے ہمالی دائمی انجی اورہا اسے ہماری را ہیں بند ہوگئی ہیں۔ اہل وعیال برباد ہورہ ہیں ، جانوں پربن آئی ہے۔ ہم اورہا اسے یال نہج مشقتوں سے چور مجور ہیں یاس کے بعدا نہوں نے بھی کچواسی و صنگ کی گفتگو کی مبسی بال نہج مشقتوں سے چور مجور ہیں یاس کے بعدا نہوں نے بھی کچواسی و صنگ کی گفتگو کی مبسی مشری سند ہے کہ در فقار ہیں جن کے فیالات بھی مشکری سند ہی کے در فقار ہیں جن کے فیالات بھی بالکل میرے کچور فقار ہیں جن کے فیالات بھی بالکل میرے ہی جیسے ہیں۔ میں انہیں بھی آپ کے باس لانا چاہتا ہوں۔ آپ ان کے باتھ بھی کچھ نہیں ۔ اور ان پر احسان کریں۔

محمدٌ نامسکہ اور ابرُنّا کہ اپنی اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مقصدین کا میاب دہے کیونکواس گفتگو کے بعد ہنمیار اور زفقا رسمیت ان دونوں کی آ مد پر کھیب بن اسٹرٹ چونک نہیں سکتا تھا۔ اس ابتدائی مرصلے کو مکمل کر لینے کے بعد ہم اردیس الاقرار ست مربح ری کی چاند نی رات کورڈنقر سا دستہ دسول اللہ طلائے بھی کے پاس جمع جموا - آپ نے بعیرے غرقد نک ان کی مشابعت فوائی ۔ پھر فرایا ، اللہ کا نام کے کہ جاقد اللہ تنہاری مرفر فرطئے - پھر آپ اپنے گھر پلٹ آئے اور نماز و مناجات میں مشغول ہوگئے ۔

ادھریہ دست کعب بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تو اکسے ابنا کہنے قدرے سے اواز دی۔ آوا تسن کروہ ان کے پاس کشفے کے بیے اٹھا تو اُس کی بیوی نے \_\_ جوا بھی نئی نوبل ڈلہن تھی ۔ کہا ؛ اس وقت کہاں جارہے میں ویں ایسی آوا نہ سن ہی ہول حس سے گویا خون ٹیک رواسے ۔"

کعب نے کہا! پر قرمیرا بھائی محکم بن سلمہ اور میرا دودھ کا ساتھی الرُّنا کلہ ہے۔ کریم آدی کو اگر نیزے کی مار کی طرف بلایا جائے تو اس بیکا ریر بھی وہ جاتا ہے۔ اس کے بعدوہ باہراً گی بنوشبو میں بسائموا تھا۔ اور سرسے خرست ہوگی کہری میوسٹ رہی تھیں۔

ابنونا کھ نے اپنے ساتھیوں سے کہ رکھا تھا کہ جب وہ آجائے گا تو میں اس کے بال پُوٹرک سے نگھوں گا۔ جب تم دیکھنا کہ میں نے اس کا سرکوٹرکرا سے قالو میں کر لیا ہے تو اس پر پل پڑنا ....
اورا سے مارڈ الناء چنا پخرجب کعب آیا تو کچہ در کہ باتیں ہوتی رہیں۔ پھر ابو نّا کھنے کہا 'ائی اشرف بالی سے کوں مذہب بھوڑ تھے ہیں ؟
کیوں مذہب بھوڑ تک میلیں۔ ذرا آج رات باتیں کی جاتیں ۔ اسٹ کھا 'اگر تھ جاہتے ہوتو چھتے ہیں ؟
اس پر سب لوگ چل پڑے ۔ اثنار راہ میں آبونا کھنے کہا ' آج جیسی عمدہ نوشبو تو میں نے کہی دکھی ہی نہیں۔ برسن کر کعب کا سے خورے تن گیا۔ کہنے لگا ' میرے پاس عرب کی سب سے رہا وہ بولا در موشبو والی عورت ہے ۔ ابونا کرنے کہا ' اجازت ہوتو ذرا آپ کا سرسو گھ لول ؟ وہ بولا فریا وہ وہ لا اور ابونا کو بی سے ابونا کرنے کہا ' اجازت ہوتو دھی سوئنگھا اور ساتھیوں کو بی گوگھا یا۔
اس بال بال ابونا کہنے اسس کے سرمیں اپنا باتھ ڈالا ، پھرخو دھی سوئنگھا اور ساتھیوں کو بی گوگھا یا۔
ایکھا اور سیطے تو ابونا کو نے کہا ' میں یا راور۔ کسی نے کہا' بال بال بال وال وال ابونا کو نے پھر وہی حرکت کی یہاں تک کہ وہ مطلمتن ہوگیا۔

اس کے بعد کھے اور چلے تو الونا کو نے پیم کہا کو بھٹی ایک باراور۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔
اب کی بار الون کو نہ اس کے سرمیں ہائٹ ڈال کر ڈرا ابھی طرح پکڑا یا تو بسلے: "لے بوالڈ کے
اس دشمن کو ۔ اتنے میں اس پر کئی تلواری پڑی ؛ لیکن کچھ کام خددے سکیں۔ یہ دیکھ کو گھڑئی سنہ
نے جمعت اپنی کدال نی اور اس کے بیٹرو پر لگا کر پڑھ بیٹے ۔ کدال اُرپار ہو گئی اور الڈ کا یہ ہون
و بیں ڈھیر ہوگئے۔ علے کے دوران اس نے اتنی زبر دست چیخ لگائی تھی کہ گر دومیش میں بچل کی
گئی تھی اور کوئی ایسا قلعہ باتی نہ بچا تھا جس پر آگ روشن مذکی گئی ہو لئیکن مُوا کھی بنیں۔)
کئی تھی اور کوئی ایسا قلعہ باتی نہ بچا تھا جس پر آگ روشن مذکی گئی ہو لئیکن مُوا کھی بنیں۔)
حس سے وہ زخمی ہوگئے تھے اور ان سے حارث بن اوس کو لیفن ساتھیوں کی توار کی نوک لگ گئی تھی۔
حس سے وہ زخمی ہوگئے تھے اور ان سے حب سے خون بردیا تھا ؟ چنا پنچہ وائیسی میں جب یہ دستہ حق میں بینا تو دیکھا کہ مارشن ساتھ بنیں ہیں۔ اس سے سب اوگ و ہیں زک گئے ۔ تھو ڈی دیر

بعدحارت بھی ان کے نشانات قدم دیکھتے ہوئے ان بہنچے۔ و بال سے لوگول نے انہیں اکھا یہا۔ ا وربقيع غرقد پنج كراس زور كا نعره لگا يا كه ايسول النند ﷺ كويمي سنا تي پيڙا- آڀ سجھ گئے كران لوگول نے اُسے ماريا ہے؟ چنا کچہ آت نے تھی النّداكبركہا۔ مپیرجب پر لوگ آپ كی خدمت میں پہنچے توات نے فرما یا' ا فلحت الع جو ہ ۔ پرچیرے کامیاب رہیں۔ ان لوگوں نے کہا وہ جھك يارسىول الله - آب كا چېره مى اسے النّد كے دسول ؛ اور اس كے ساتھ مى اس طاغوت كاسر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و شار کی اور صارت کے زخم پر لعابِ دہن لگادا حسب سے وہ شفایاب ہوگئے اور آئندہ کھی تکلیف مز ہوئی۔لا

ا د حربیبرد کوجیب اسینے طاغوت کعیب بن اشرف سے قبل کاعلم مجوا تو ان کے بہت و حرم اور مندی ولون میں رعب کی لېردو درگئی۔ ان کی تجدمیں آگیا که رسول الند مین انگیا تا جب پیمسوس كرليس سكركه امن وامان كرسسائغه مجيلن والول، بشكامے اور اضطرابات بياكرنے والول ا ورعہدو پیمان کا احرّام مذکرنے والول پرنصیحت کارگرہنیں ہورہی ہے توات طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہ کریں گئے ' اس سیے ابہوں نے اپنے اس طاعوت کے قتل پرچوں نہ کیا ملکہ ایک دم، دم سا دسے پرشے رہے۔ ایفائے عہد کا مظاہرہ کیا۔ اور ہمت باربیٹے العینی سانپ تیزی کے ساتھ اپنی بوں میں جا تھے۔

اس طرح ایک مّرت کک سکسیلے دسول اللّٰہ طَلِقَالِمَا اللّٰہ مِیْرون مریزسے بیش آنے والے متوقع نطرات كاما مناكرنے سكے بيلے فارغ ہوگئة اورمسلمان ان بہت سى اندرونی مشكلات کے بارگراں سے سبکدمش ہوسگتے جن کا اندلیشہ انہیں محسوس ہوریا تھا۔ اورجن کی بُرُو تنتأ فو قتاً وہ

یہ ایک بڑی فرجی طلایہ گردی تھی حس کی تعداد تین سوتھی۔ اس فرج کے ۔عزورہ بحرال کو ایس کے کررسول اللہ شیطانی ماہ رہیں الاخرسیارہ میں بحران

'ما می ایک علاقے کی طرف تشرکیف ہے گئے تھے ۔۔ یہ حجاز کے اندر فرع کے اطراف میں ایک معدنیاتی مقام ہے ۔۔ اور دیس الاخراورجا دی الاولیٰ کے دو ہینے وہی قیام فرما رہے.

الله اس واقعے کی تفصیل ابن ہشام ۱/۱۵- ۵۷- میجے بخاری ۱/۱۲۹- ۲۵ بر ۲۸ میرے سنن إلى دا و د مع عون المعبود ٢/١١م، ٣١٨ - اور زاد المعاد ١/١٩ سه ما خود به

اس کے بعد مدینہ والیس نشرلین لائے کیسی تسم کی لڑائی سے سابقہ پیش نز آیا باللہ
جنگ احد سے پہلے سلمانوں کی یہ آخری اور کا بباتے ین
۸ - سمریئیر زبار بن حارثہ اسم تھی حجمادی الآخرة سستہ میں پیش آئی ۔

واقعے کی نفسیل برہے کر قرارتی جنگ بدر کے بعدسے قلق واضطراب میں مبتلا تو تھے ہی نفسیل برہے کر قرارتی ایک اور نکر
گرجب گری کا توسم آگیا اور ملک شام کے تجارتی سفر کا وقت آن پہنچا تو انہیں ایک اور نکر
وائن گرجوئی ۔ اس کی وضاحت اس سے ہوتی ہے کے صفوان بن امیہ نے ۔ جسے قریش کی طرف
سے اس سال ملک شام جانے والے تجارتی قافلے کا میر کا دوال منتخب کیا گیا تھ ۔ قریش سے کہا:
"محد اور اس کے سائقیول نے ہماری تجارتی شامراہ ہمارے یے پُر صعوبت بنا دی ہے ۔ سبجھ
میں نہیں آٹا کہ ہم اس کے سائقیول سے کیسے فیلیں۔ وہ سامل جھوڈ کر سٹتے ہی نہیں اور
باشندگا ان سامل نے ان سے مصالحت کر لی ہے عام لوگ بھی انہیں کے ساتھ ہوگئے ہیں اب
باشندگا ان سامل نے ان سے مصالحت کر لی ہے عام لوگ بھی انہیں کے ساتھ ہوگئے ہیں اب
سبجھیں نہیں آٹا کہ ہم کون ساز استہ اختیار کریں ؟
اگر ہم گروں ہی میں جیٹھ دہیں گا اکر ہم گروں ہی میں جیٹھ دہیں تو اپنا اس بیسے
مال بھی کھا جا تیں گا اور کھی اتی نہ شبے گا ؛ کیونکم کے میں ہماری ڈندگی کا دارو ما اراس پر ہے
مال بھی کھا جا تیں گا اور کھی اتھ سے جمارت کریں ؛

معنوان کے اس سوال کے بعد اس موضوع پر غور وخوش سروع ہوگیا۔ آخر اسودین عبد المطلب نے صفوان سے کہا : تم ساحل کا راستہ جم و کر کر واق کے راستہ سفر کرو۔ وامنی دستے کہ یہ داستہ بہا ہے۔ بجدسے ہو کر شام جاتا ہے اور مدینہ کے مشرق میں نماصے فاصلے سے گذر ماہ ہے۔ قریش اس داستے سے باکل فاوا قف نتے اس بے اسودی عبد المطلب نے صفوان کومشورہ دیا کہ وہ فرات بن حیان کو ۔ جو تبیلہ بحرین واکل سے تعلق رکھتا متھا ۔۔۔ وہ اس سفری اس کی دہتمانی کردے گا۔

اس انتظام کے بعد قریش کا کاروال صفوان بن امیر کی قیاوت میں نظ داستے سے روانہ

سلے ابن شام ۱۰۵۰/۲ - (ادالمعاد ۱۱/۱۹ - اس افرنے کے امباب کی بیمن میں ما خذ مختلف ہیں ۔ کہاجا آ سے کہ مدینہ میں بہ خبر بہنجی کہ بنوسیم مدینہ اور اطراف مرینہ پر تملہ کہ نے سے بہت برائے ہیں نے پر جنگی تیار بال کر رہے ہیں اور کہاجا آ ہے کہ آئی قریش کے کسی قافے کی ٹاش میں تکلے تھے۔ ابن ہشام نے بہی مبد ذکر کیا ہے اور ابنی نے بھی اس کو اختیار کیا ہے جنانچ بہلامید مرے سے دکر بنیں کیا ہے یہی بات در سے جی ملوم ہوتی ہے کی ذکر نوملیم فرع کے اطراف میں آیا دہیں تھے جگر نیمیں آباد تھے جوفر م سے بہت زیادہ دورہے۔ ہُوا گراس کا رواں اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی خرد رینہ پنج گئی۔ ہُوا یہ کہ سلیط بن نمان ہوسلمان ہوئے سنفے نعیم بن مسعود کے ساتھ ہو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تنفے ، یا دہ نوشی کی ایک مجیس میں ہوئے سنفے نعیم پرنشنے کا ایک مجیس میں ہوئے سے بہلے کا دا قعہ ہے ۔ جب نعیم پرنشنے کا علیہ ہُوا تو اہموں نے قافے اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی تفصیل بیان کرڈالی بیڈیط پوری برق دفیا ری کے ساتھ حدمتِ نبوی میں حاض ہوئے اور ساری تفصیل کہرن تی ۔

رسول الله عظین نے فرا علی تیاری کی۔ اور سوسواروں کا ایک رسالہ صفرت ذیر بن صارتہ کلی رضی اللہ عنہ کی کمان میں دے کر دوان کر دیا بحضرت ذیر نے نہایت تیزی سے داست سطے کیا اور انہی قریش کا قافلہ بائل ہے خبری کے عالم میں قردہ نامی ایک جہتمہ پر بڑا قد ڈاسے کے سلے اُر دوان کی اسے جا لیا اور ایچا نک بلینار کرے پورے قافلے پر قبضہ کر ہیا معنوان میں امیداور دیگر می فظین کا دواں کو بھاگئے کے سواکوئی چارہ کا د نظر نہ آیا۔

مسلمانوں نے قاضے کے داہن فرات بن جیان کو اور کہاجا ماہے کہ مزید دو آدمیوں کو گرفتار
کر بیا خطوف اور چاندی کی بہت بڑی مقدان جو قاضے کے پاس تھی، اور جس کا اندازہ ایک لاکو دہم
تھا، بطور فینیمت با تھا آئی۔ دسول اللہ کے شافی تھا نے نیس کال کرمالی فینیمت دسالے کے افراد
پرتفسیم کردیا اور فرات بن جیان نے نبی طافی تھیں کے دست مبارک پراسلام قبول کر ہیا ۔ مثل
بدر کے بعد قریش کے سلے یہ سب سے الم انگیز واقعہ تھا حب سے ان کے قات واضطراب
اور غم والم میں مزید اضافہ ہوگیا۔ اب ان کے سامنے دومہی راستے تھے یا تو اپنا کہ وغوور
چھوٹر کرمسلمانوں سے مسلم کر لیس یا بھر اور جنگ کرے اپنی عزبت دفتا اور بجرگذشہ کو واپس
لائیں اور سلمانوں کی قرت کو اس طرح توڑ دیں کہ وہ دوبا رہ سرندا مماسیس۔ قرش کرنے کسی
دوسرے داستے کا انتخاب کی بجنا پنجاس واقعہ کے بعد قربات کا بھش انتفام کچھاور بڑھ گیا
ادر اس نے مسلمانوں سے تکر لیف اوران کے دیا دہیں گس کر ان پرجمد کرنے کے لیے بھر پور
تیاری شروع کر دی۔ اس طرح پھیلے واقعات کے علاوہ یہ واقعہ بھی معرکۂ امرکا فاص عامل

## غروة أسب

اُنٹراف کے قبل کا جوصد مربر واشت کرنا پڑا تھا اس کے سبب وہ مسلانوں کے خلاف فیظ و خصنب سے کھول رہے تھے ، حتی کو انہوں نے اپنے مفتولین پر آ ہ و فغال کرنے سے مجمود کو دیا تھا اور قید لیوں کے فدیے کی اوائیگی میں بھی حلد بازی کا منطا ہر ہ کرنے سے منع کردیا تھا تاکہ مسلمان ان کے دیخ وغم کی شدّت کا اندازہ مذکر سکیں ۔ پھرا نہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بعرابی رجنگ لؤکر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں اور اپنے جذبہ میں منطقہ فیصلہ کو سے ایک بعرابی مسلمان کی تیاری بھی شوع فیضلہ کو سے ایک بعرابی سے میکن میں اس طرح کی معرکہ آزائی کی تیاری بھی شوع کر دی۔ اس معاطے میں مرداران قریش میں سے میکن میں ابی جبل ، صفعان بن آئیتہ ، ابو سفیان کر دی۔ اس معاطے میں مرداران قریش میں سے میکن میں ابی جبل ، صفعان بن آئیتہ ، ابو سفیان کر دی۔ اس معاطے میں مرداران قریش میں سے میکن میں ابی جبل ، صفعان بن آئیتہ ، ابو سفیان کر دی۔ اس معاطے میں مرداران قریش میں سے میشن ہیں جبٹی ہیں میش خصے .

ان لوگوں نے اس سے بیں بہلاکام برکیا کہ ابوسنیان کا دہ قافلہ جوجائے بدر کا باعث بنا کتنا اور جیسے ابوسنیان کیا کرنکال ہے جانے میں کا میاب ہوگیا تھا ، اس کا سارا مال حکی اخراجا کے لیے دوک لیا اور جی لوگو اجہیں کا کہ اس کا سارا مال حکی اخراجا کے لیے دوک لیا اور جن لوگول کا مال تھا اُن سے کہا کہ: اے قریش کے لوگو اجہیں کا گذا ان سے جنگ سخت دھچکا لگا یا ہے۔ ہذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے دریعے مرد کرو بمکن ہے کہ ہم بدلہ کیکا لیں۔ قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا۔ چنا بچے بیر سازا مال جس کی مقدار ایک بیزادا ونٹ اور پہلی ہزار دینا تھی جنگ

كى تيارى كے يكى ڈالا گيا - اسى بارسے ميں اللہ تعلى الله قير آيت نازل فرمائى ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْلَ يُنْفِقُونَ اَمُوَاللَّهُ مِّ لِيَصُدُّ وَا عَرْسَ بِينِلِ اللهِ وَاللَّهُ مِّ لِيَصُدُّ وَا عَرْسَ بِينِلِ اللهِ وَاللَّهُ مَ لِيَصُدُّ وَا عَرْسَ بِينِلِ اللهِ وَاللَّهُ مَا يَعْلَمُونَ أَوْ المَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَ حَسَرةَ اللهِ يَعْلَمُونَ أَوْ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَا او اللهُ اللهُ كَا او اللهُ اللهُ كَا او اللهُ كَا اللهُ اللهُ كَا اللهُ اللهُ كَا اللهُ لَا اللهُ كَا اللهُ اللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ لَا اللهُ

خری توکریں گئے لیکن کھیریہ ان کے لیے یا عدیث حسرت ہوگا۔ بھیرمغلوب کئے جا میں گئے۔ ۰۰ بهرا نہوں نے رضا کا رانہ حیگی خدمت کا دروازہ کھول دیا کہ جو اُحایّبش ،کنا نہ اور ابلِ تہامکہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں وہ فریش کے جینشے شطے جمع ہوجائیں۔ انہول نے اس مقصد کے بیے ترغیب و تخراص کی مختلف صورتیں بھی اختیار کیں ، یہاں یک کر ابوعونہ ہ شاع جوجنگ بدر میں قید برواتھا اورجس کورسول الله مینانظیم نے برعهد ہے کہ کہ اب وہ أبي كے خلاف كمبى مذا أسطے كا ازراہِ احسان بلافدىيە جيوڙ ديا نما' أسسے صفوان بن أمية نے انجار اکہ وہ قبائل کوسلمانوں کے خلاف بھو کانے کا کام کرے اور اس سے بدعہد کیا کہ ا گروہ لاائی سے بچ کرزندہ وسلامت واپس آگیا تو اُسے مالا مال کردے گا؟ ورنہ اس کی كولس بیشت ادال كرمبز باستِ غیرت وحمیت كوشعله زن كرنے والے اشعاد سے وربیعے قبائل كام كان تشروع كرديا - اسى طرح قريش في ايك اورشاع مسافع بن عبدمِناف بحكى كواس مهم كے بياركيا -ا دهرا بدسفیان نے عزوهٔ سَویُن سے ناکام و نامرا و بلکرسامان رسد کی ایک ببت بری تقدار سے باتھ دھوکروائیس آنے سے بعدسلما ٹوں سے خلاف لوگوں کو ابھا دسنے اور بھڑ کانے میں کچدزیا ده سی سرگری و کھانی ۔

پھرا بنے ہیں سُریۂ زُنج بی حارثہ کے واقعے سے قریش کوش نگین اور اقتصادی طور دیکم آور ا خسارہ سے دوچار ہونا پڑا اور ابنیں جس قدر ہے افرازہ رنجے والم پبنیا اس نے آگ پرشیل کا کام کیا اور اس سکے بعد مسلما نول سے ایک فیصلہ کن جنگ ارشے کے سیاے قریش کی تیاری کی رفتار میں بڑی تیزی آگئی۔

ورین کا شکر سامان جنگ اور کمان سیاری کا شکر سامان برای جنگ اور کمان سیاری کا شکر سامان جنگ اور کمان سیاری کا شکر سیامان بین کو طاکر مجوعی طور پرگل تین ہزار فوج تیا رہوئی۔ قائمین قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی ہے جیس تاکھ حرمت و قاموس کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبیان سیاری کے ساتھ اور تیل کا سیب سینے۔ ابندا اس شکریں انکی عورتیں بجن اللہ مہوئی میں جن کی تعدا دیندرہ تھی۔ سواری و باربردادی کے سیاتی بین ہزار اونٹ نھے اور رسالے کے

یے دوسوگھوڑے کیے ان گوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے داستے بازویں ہے جایا گیا گیا۔ بین ان پرسوا دی نہیں کی گئے۔ حفاظتی ہتھیا دول میں سات سو زر ہیں تھیں۔
ابوسنیان کو پورے نشکر کا سپرسالا دمقرر کیا گیا۔ دسانے کی کما ن خالد بن ولید کودی گئی اور عکرمین ابی جہل کوان کا معاول بنا یا گیا۔ پرچم مقردہ دستورے مطابق قبید بنی عبد الدار کے ہاتھ میں دیا گیا۔ کمی ایشکر کی روائی اس بھرپور تیا دی کے بعد کی شکرنے اس حالت میں مدینے کا میں شعد بن کر پھواک رہا تھا م کا جذب ان کے دول میں شعد بن کر پھواک رہا تھا اور پرچوعنقریب میش آئے والی جنگ کی خور بزی اور شرت کا چا دے رہا تھا۔

مدسیتے میں اطلاع جفرت عباس رضی النّدعة قریش کی اس ساری نقل وحرکت اور مدسیتے میں اطلاع جنگی تیاریوں کا بڑی چا مجدستی اور گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے؟

چنا نجرجول ہی پرنشکر حرکت میں آیا، حضرت عبائس نے اس کی سادی تغصیلات پرشتمل ایک خط فرراً نبی میرانشگیستان کی ضرمت میں دوانہ فرما دبا ۔

یه خط حضرت آبی بن کعب رضی المدعمة نے نبی طلائظ ایک کو پڑھ کرنایا۔ آپ نے اہنیں راز داری برسے کی اکید کی اور حبیث مدینہ تشریب لاکرانصار ومہاج بن کے قب مَرین سے صلاح ومشورہ کیا ۔

من کامی صورت حال کے مقابلے کی تیاری الم بندی کی کیفیت پیدا ہوگئی ۔ اوگ کسی بھی اچانک صورت حال سے منظے کے بید ہمہ وقت ہتھیار بندر ہنے گئے ؛ حتی کہ نماز میں بھی ہتھیار بندر ہند کیا تا ہے ۔

ا د حرا نصار کا ایک مختصر سا د سسته بحس میں سنحد بن معا ذیر اُسیّد بن حقبیّراور سعد بن عباده

کے زادالمعاد ۲ ۹۲ - بہر مشہور ہے - میکن فتح الباری ۱/۷ مم میں محور ول کی تعداد ایک سونتائی گئی ہے۔

رصنی النَّرعنهم یخصے، دسول النَّد ﷺ کی مگرانی پرتعیناست ہوگیا ۔ یہ لوگ ہتھیا رہن کرساری كيهداور دسية اس خطرے كي پيش نظر كم عفلت كى حالت بيں اچا نك كوئي حمله زېوچائے .

مريب مين داخط كم مختلف داستول يرتبينات بوكة. بیندو میگردستول نے وشمن کی نقل وحرکت کا بیٹا لگانے سے بیے طلا یہ گر دی *تروع ک*ردی

يه وسنة ان راستول يركشت كرسة رسنة سنع جن سب گذر كر مديني يرجيا به مارا جامكاتها.

کے دان میں ادھر کی تشکر مورف کاروانی شاہراہ پرمیتارہا۔ می تشکر؛ مارسینے کے دان میں جب اَبُواَم پہنچا تو ابوسفیان کی بیوی ہند نبت

منتبر نے یہ تجویز پیش کی کر رسول اللہ ﷺ کی دالدی قبر اکھیر دی جائے۔ نیکن اس دروازے کو کمولئے کے بوسٹین نتائج نکل سکتے ستے اس کے خوف سے قائدیں

لشكرك برنجوز منظور نه كي -

اس سے بعد کرنے اینا سفر برستورجا ری دکھا یہا ل تک کہ مدیبے کے قریب پہنچ کر پہلے وا دی عتیق سے گذرا میرکسی قدر داہینے جانب کترا کر کوہ اُصد کے قریب عینین نامی ایک متام پر جرمرينه كم شمال ميں وا دئ مُناة كك زيد ايك بنجر زمين سب پراؤ وال ديا - يہبه يشوال ستسدم كا دا تعهب .

مریبے کی دفاعی حکمت عملی کے بیابی شوری کا اجلاس از ایسے اللہ

ہمی کٹ کٹ کری ایک ایک خبر مدینہ اپنچا دیسے سننے بھٹی کہ اس کے پڑاؤ کی یا بت انفری خبر بھی برنيادي-اس وقت رسول الله مَيْنَالْفَلِيَّالَة كُوجي إِنَّ كمان كي مجسِ شوري منعقد فرماني حسِ مِن مناسب عمست على اختياد كيف محسيه معلاح منوره كذا تقاء آب نے انہيں اپنا و كيما بُواايك خواب تبلایا-آپ نے تبلایا کہ والٹدیئ نے ایک تھی چیز دمکھی۔ میں نے دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح کی جارہی بیں اور میں نے دیکھا کرمیری الواد سے مرسے پر کھیکسٹگ ہے اور یہ بھی و کھا کہ میں نے اپنا إلى ايك محفوظ زِر و ميں داخل كيا ہے۔ پيرائي نے گائے كى يہ تعبير بتلا أى كر كھي صحايب قل کئے جابیں گئے۔ تلوار میں مسلک کی یہ تعبیر بتلائی کرات کے گھر کا کوئی آ دمی شہید ہو کا اور محفوظ زِره کی تیجیر بنا کی که اس سے مرا دشہر مرینہ ہے۔

کھرات کے بین الدرسی قلعربند ہوجائیں۔ اب اگر مشرکین اپنے کیم ہیں مقیم دہتے ہیں و باہر ذکلیں بکر شہر کے اندر ہی قلعربند ہوجائیں۔ اب اگر مشرکین اپنے کیم ہیں ہمتیم دہت ہیں و بدر مقصد اور بُرا قیام ہوگا اور اگر مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گل کو ہے کے ناکوں پر ان سے جنگ کریں گے اور عور تنیں جیتوں کے اُوپر سے ان پر خشت باری کریں گی ہیں میسے دائے تھی اور اسی رائے سے عبد المنڈری اُبی راس المنافقین نے بھی اتفاق کی جواس عبس میں خزری کے ایک سرکر دو نما تندہ کی حیثیت سے شرکی تھا لیکن اس کے اتفاق کی بنیا دیر نہی کہ جنگ فقطہ نظر سے ہی صیح موقف تھا بلکراس کا مقصد رہنا کہ وہ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی کواس کا احساس بھی نہ ہو۔ لیکن النہ کو کچھا ور ہی منظور تھا۔ اس نے چا یا کہ یہ شخص ا پنے رفقار میست پہلی بارسرہام رسوا ہوجائے اور اُن کے گفرو نفاق پر جو پر دہ پڑا ہو اہے وہ ہست جائے اور مسلما اور کو اپنے مشکل ترین وقت ہیں معلوم ہوجائے کو اُن کی استین میں کتے سانپ ریک

پنائج نصلار متیابی نصل ایک جاعت نے جرد رمیں شرکت سے رہ گئی تھی ، بڑھ کر نبی طلاط ایک ایک جاعت نے جرد رمیں شرکت سے رہ گئی تھی ، بڑھ کر نبی اس رائے پر سخت اصرا دکیا ؛ حتی کہ معنی مسئی بہت نے کہا ؛ اسے اللہ کے دسول ! ہم تو اس دن کی تمنا کیا کہتے ہے اور اللہ سے اس کی دعا تیں مانسکا کہتے ہے ۔ اب اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں مسئی کے وقت آگیا ہے تو بھر آئے وشمن کے مرتما بل ہی تشریف نے مہیں ۔ وہ یہ سمجی میں میں میلنے کا وقت آگیا ہے تو بھر آئے وشمن کے مرتما بل ہی تشریف نے مہیں ۔ وہ یہ سمجی کہ ہم ڈرگئے ہیں ؛

ان گرم جوسش حضرات ہیں خود رسول اللہ میں اپنی تلواد کا جوہرد کھلا چکے تھے۔ انہوں نے بی رضی اللہ عند سرفہرست منفے ہو معرکہ بدر میں اپنی تلواد کا جوہرد کھلا چکے تھے۔ انہوں نے بی میں اللہ فیلین کا سے عرض کی کہ اس ذات کی قسم میں نے آپ پر کما ب نازل کی ، میں کوئی مذا نہ کھوس کے آپ پر کما ب نازل کی ، میں کوئی مذا نہ کھوس کا بہاں تک کہ مربینے سے باہرا پنی تلواد کے ذربیعے ان سے دو دو بالتھ کر لول کے کہ دراغوی دراغوی رسول اللہ میں فیلین نے اکثر تیت کے اصرا دے سامنے اپنی دائے ترک کردی اوراغوی

فیصلہ ہی بُوا کہ مدینے سے با ہڑنکل کر کھلے میدان میں معرکہ ارائی کی جائے۔

اسلامی نشکر کی ترتیب اورمیدان جنگ کیلئے روامی الیشنیک نے

عمد کی نماز پڑھائی تو وعظ و نصیحت کی، جدو بہد کی ترغیب دی اور تبلایا کومبراور ثابت قدمی ہی سے نملبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابطے کے لیے تیار ہو ماریکر سرکی ایک میں شاختی ماریکی

جاميں۔ يس كراوكوں مين نوشى كى لېردو راكى -

اس کے بعد جب آپ نے عصر کی نماز پڑھی تواس وقت کا لوگ جمع ہو پھے تھے بو الی میں الم بھر و عمر اللہ عنہا بھی سخے ۔ نماز کے بعد آپ اندر تشریف ہے گئے ۔ ساتھ میں الم بھر و عمر رضی اللہ عنہا بھی سخے ۔ انہوں نے آپ کے سر پر عَمَامُ باندھا اور بس پہنایا آپ نے نے نے اللہ اوپر دو زر ہیں پہنیں ، توار حمائل کی اور سخے یار سے آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے ۔ لوگ آپ کی آ مرکے منتفا تو سخے ہی لیکن اس دوران حضرت سعد بی معاذا و رائیڈ بی خصیرُ رضی اللہ عنظام نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے دسول اللہ عنظام کو میدان میں تکانے کے خوالے کو دیجے ۔ بیش کرسب لوگوں نے نمار درستی آما دہ کیا ہے ابدا معا لمرآپ ہی کے حوالے کو دیجے ۔ بیش کرسب لوگوں نے نمامت محسوس کی اور جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایم بہر سے میں رہیں تو آپ ایسا ہی کیجئے ۔ رسول اللہ می گھائے آل نے فرایا و کوئی نبی جب اپنا ہمیا اللہ میں درمیان اور اس کے دشمن کے مرسینے میں رہیں تو آپ ایسا ہی کیجئے ۔ رسول اللہ می اللہ اللہ اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے مرسینے اس درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان اور اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان اور اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان اور اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان اور اس کے درمیان اور اس کے درمیان کو درمیان کا دوراس کے درمیان کو درمیان کے درمیان کے درمیان کان کو درمیان کے در

ا - مهاجرین کا دسته: اس کا برجم حضرت تصعیب بن عمیر عبدی رضی الله عنه کوعطاکیا .

٧- تبيلة أوس رانصار) كا دسته: اس كاعُلُم حضرت أكيربن تُصَبِّرُ رصى النَّرَعنه كوعطا فرمايا .

٣- قبيله خزرج رانصار) كا دسته: اس كاعكم حباب بن منقرر رحتى التدعنه كوعط فرمايا -

پورانشکرایک ہزار مردان جنگی پرشتل نقاحی میں ایک سو زِرُهٔ پوش اور کیاس تہسوار

ت منداهد. نباتي، ماكم-اين اسحاق

د رمیان نیصانبسرها دسے "براله

تقطيط اوريد بهي كهاجا مآسب كرشهسوا دكوني بمي مذنفا.

شنیته الود اع سے آگر بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا جو نہا بت عمدہ ہتھیا رہے ہوئے تنا اور پورے نشکرے الگ تعلگ تھا۔ آپ نے دریا فت کیا تو ہتلایا گیا کو فزرج کے ملیف میں اور پورے نشکرسے الگ تعلاف ترکیب جنگ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے دریا فت فرایا کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں ؟ لوگوں نے کہا انہیں۔ اس پر آپ نے ابل شرک کے خلاف ابل کورکی مدد لیے سے انکار کر دیا ۔

المسكر كا معاسمة الميوري عن المين المي المي متام مك بيني كرنشكر كا معائذ فرايا . المسكر كا معائذ فرايا . المسكر كا معاسمة المين والمين كرديا . أن كه نام المناسمة ال

بربی، حضرت عبدالله بن عر، اسامری زیر، اسیدبی ظهیر، زیربی تا بت، زیربی ارته، عوابر بی اوس، بو بربی ارته، عوابر بی اوس، بو بر بی حضرت عبدالله با با بی عازب رضی الله عنه کا نام مجی و کرکیا جا با با ب سی صفرت برار بی عازب رضی الله عنه کا نام مجی و کرکیا جا با با ب سی صفرت برار بی عازب رضی الله عنه کا نام مجی و کرکیا جا با بی می شرکیت تھے ان کی جوروا بت خدکورست اس سے واضع ہوتا ہے کہ وہ اُحد کے موقعے پراوائی میں شرکیت کے اور سرکرہ کی اور سرکرہ کی اور سرکرہ کی الله عنها کو البتہ مبنوب کی اجا و جو دھزت واقع بی فکوئے اور سرکرہ کی اور بی الله عنها کو جنگ میں شرکت کی اجا زمت مل گئی۔ اس کی وجریہ بھوئی کے جنب اُنہیں اجازت مل گئی۔ اس کی وجریہ بھوئی کہ حضرت واقع بی فکوئی کی مناز میں اجازت مل گئی۔ تو بسب اُنہیں اجازت مل گئی۔ جسب اُنہیں اجازت مل گئی۔ تو بسب اُنہیں اجازت مل گئی۔ جسب اُنہیں اجازت مل گئی۔ حضرت مرہ بی جندب رضی الله عنہ الل

سلے یہ بات ابن تیم نے زا دا لمواد ۹۲/۲ میں بیان کی ہے۔ حافظ ابن جرکھتے ہیں کہ یہ فاش منعلی ہے یوسی بی عقبہ فیم سے جوئی بی عقبہ سے جوئی ہی ہی ہے۔ مافظ ابن جرم کے ساتھ کہا ہے کہ مسلما توں کے ساتھ جنگ اُمر میں مرے سے کوئی گھوڑا تھا ہی نہیں۔ وافدی کا بیان ہے کہ مرف دوگھوٹے ہے کہ ایک دسول العثر الله می تاہدی ہے ہی ۔ اورا کے ابوبکدہ منی اللہ عندے پاس وقتے ابادی ، ۲۵٪

سكتابهوں - بیتانچ دسول الله مینانی الله الله کواس كی اطلاع دی گئی تو ایپ نے اپنے سامنے دونوں سکشتی لڑوائی اوروا قعنۃ سمرہ کے رافع کو پچپاڑ دیا ۔ اہذا انہیں بھی اجا زن بل گئی ۔ سے شنگ لڑوائی اوروا قعنۃ سمرہ کے رافع کو پچپاڑ دیا ۔ اہذا انہیں بھی اجا زن بل گئی ۔

مره احدا ورمدیب کے درمیان شب گذاری اخیبین مغرب اور بھرعشاری ماز

پر می اور بہیں رات بھی گذار نے کا فیصلہ کیا۔ پہرے کے یہ پیاس منٹی برنستخب فرہائے جو کیمپ سے گروو پیش گشت لگاتے رہے تھے۔ ان کے قائد محمد بن سنگرانصاری رضی اللہ عنه تھے۔ ان کے قائد محمد بن سنگرانصاری رضی اللہ عنه تھے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہول نے کعب بن الشرف کو تھ کانے لگانے والی جاعت کی قیاوت فرمائی تھی۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہول نے کعب بن الشرف کو تھ کانے لگانے والی جاعت کی قیاوت فرمائی تھی۔ وگو اُن بن عبداللہ بن قبیس فاص نبی میں شاہد کا اس بہرہ دے رہے تھے۔

کر فجر کی نماز پڑھی۔ اب آپ وشمن کے بالک قریب نتھ اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھر کہے ۔ ستھے بہیں پہنچ کر عبداللّٰہ بن اُ بَیْ مَن فَیْ نے بغاوت کردی اور کو تی ایک تہا تی نشکر بینی تمین سو
افراد کو سے کریہ کہتا ہڑا و السیس عبلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کر کیوں خوا ہ مخواہ اپنی جان دیں ۔اس نے
اس بات پر بھی احتجاج کیا مظاہرہ کیا کہ دسول اللّٰہ ﷺ نے اس کی بات انہیں مانی اور
دوسروں کی بات مان لی۔

کے لیے مبدان صاف ہوجائے گا۔

قریب نفاکه بیرمنافق ایپنے بعض مقاصد کی برآری میں کامیاب ہوجا نا بکیونکه مزمیرد وجاعتوں یعنی قبیلادس میں سے بنوحاریثہ اور قبیلہ خزنہ میں سے بنوسلمہ کے قدم بھی اکھڑ چکے تنفے او روہ واپسی کی سوی رسبے ستھے۔ نیکن النّہ تعلیا ہے ان کی دستگیری کی اور پیر دو نول جاعثیں اضطراب اور ارادہ والیبی کے بعدم گئیں۔ انہیں کے تعلق النّرتعالیٰ کا ارشا دہے۔

إِذْ هَكَمَّتُ تَطَابِطُكُنْ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَكُ ۚ وَاللَّهُ وَبِيُّهُكُ مَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْكَتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ (١٢٢:٣)

" جب تم میں سے دوجاعتوں نے تصدیا کر بڑ دلی اختیار کریں ، اور اللہ ان کا وبی ہے ؛ اور مومنول کو المنزي پر بعروسا کرنا چاہيئے ۔»

بهرطال منافقين سنے واليبي كا فيصله كيا تواس نا زك ترين موقعے پرحضرت جا بررضي الله عنه کے والدحضرت عبدالشرین حرام رضی النّدعمذنے انہیں ان کا فرض یا د ولا ٹا پیا ہا ۔ بینا کی موصوت ا نہیں ڈ اسٹنے ہوئے والیی کی ترغیب دبیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان سکے پیچھے لیچھے چلے کہ اً فرّ النَّدى راه ميں روو يا د فاع كرو - مرا انبول في جواب ميں كها ، اگر سم جانتے كراپ لوگ لڑائی کریں گے توہم واپس نہ ہوتے۔ یہ جواب سن کر حفرت عبدالنڈین حرام یہ کہتے ہوتے واپس بهوستكر اوالترك وشمنواتم پرالتركى مار- يادر كھوا الترابينے نبی كوتم مستننى كردے گا. ان ہی منافقین کے پائیسے میں المڈتعالی کاارشاد سہے۔

وَلِيَحُكُمُ الَّذِينَ نَافَقُوا ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ نَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱوادْفَعُواْ قَالُوا لَوْ نَعَنَمُ قِتَالًا لَآاتَبَعُنْكُو ۚ هُمُ لِلْكُفْرِ يَوْمَهِذٍ ٱقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفُوا هِهِمَ مَالَيْسَ عَنْ قُلُوبِهِمِهُ \* وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُمُّونَ ۞ (١١،١١٠) "اور "ماكه الله النيس تهي جان في جنهول في منافقت كي اور أن سه كيا كه أوّ الله كي راه مي لڑائی کرویا دفاع کرو تو انہوں نے کہا کہ اگریم لڑائی جانئے تو یقینًا تہاری بیروی کرتے ۔ یہ لوگ آج مان کی برنسبت *کفرکے زیا*دہ قریب ہیں۔ مُنہ سے ایسی بات کہتے ہیں ہو دل میں نہیں ہے ، وریہ وکھیے جھیاتے ہیں النرائے جاناتے۔ چھپاتے ہیں الداسے جاتیا ہے۔ اس بغاو اور والیبی کے بعدر سول الدَّظِ اللَّهُ ال

تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور اُٹھ کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا۔ اس بیائے آپ نے دریا فت کیا کہ کوئی آ دمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گذرے بغیرکسی قریبی راستے سے بے چلے ۔

اس کے جواب میں ابو تیکٹھ نے عرض کیا: یا رسول اللہ میں اس فدمت کے بیان میں اس فدمت کے بیان میں اس فدمت کے بیان میں انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا جومٹر کین کے نشکر کو مغرب کی سمت جھوٹ آئموا بنی حارث کے حرہ اور کھیتوں سے گذر آائما۔

اس رائے سے جاتے ہوئے شکر کا گذر مربی بن تنظی کے باغ سے ہوا۔ برشخص منا فتی ہی تضا اور نا بینا ہمی۔ اس نے تشکر کی آ مرجموس کی تومسلما نول کے پہروں پرد محول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ الٹر کے رسول میں تو یا در کھیں کہ آپ کومبرے باغ میں آنے کی اجا زیت نہیں ۔ لوگ اسے قبل کرنے کو لیکے مکین آپ نے فرایا "ایسے قبل مذکرو۔ یہ دل اور آ تھ دونوں کا اند صا ہے ۔"

لك ابن بشام ۲/۵/۲

الم المار الكريسة كل مفاظنة كرنا - اكرد كيموكر مم مارس جادس بين تو بهارى مدد كويز آنا اوراگرد كيموكر بم ما كفوشريك مذبوناً يحد ادر صحيح بخارى كه الفاظ كر مطابل أن سند يول فرايا " اگرتم لوگ ديكهو كرميس بينشرے اچك لسيد بين تو بحى اپن جگرفة جي نا مطابل آپ مطابل آپ مند بول فرايا " اگرتم لوگ ديكهو كرميس بينشرے اچك لسيد بين تو بحى اپن جگرفة جي نا نام الكريم لوگ ديكهو كرميس بينشرے اچك لسيد بين تو بحى اپن جگرفة مي وارائيس الكريم لوگ ديكهو كرميس بلا بيميرو الكريم الكر

ان سخنت زین فرجی احکامات و ہدایات سے ساتھ اس دستے کو اس پہارای پرمتعین فرماکر رسول النّد ﷺ کی فرق و احدث گاف بند فرما دیا جس سے نفوذ کر کے مشرکیین کا رسالہ مسانوں کی صفوں سکے پیچھے پہنچ سکتا تھا۔ اور ان کو محاصر سے اور زسفے میں سے سکتا تھا۔

باتی سنکری تربیب برخی کو میکنه پر حضرت منبود کو بنایا گیا ۔۔۔ مصرت را بیرکوریہ ہم بھی رہی و رخفرت میکندو پر حضرت فربین کا مرد بی میکندو پر حضرت فربین کا معاون حضرت معداد ہی اسود کو بنایا گیا ۔۔۔ مصرت را بیرکوریہ ہم بھی رہی گئی تھی کہ وہ خالد بن ولید کے شہسوا رول کی را ہ روکے رکھیں۔ اس تربیب کے علاوہ مست کے اگلے حصے میں ایسے متناز اور منتخب بہا درسلمان رکھے گئے ہن کی جانبازی وولیری کا شہو متنا اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا۔

کے احمد، طبرانی، حاکم، عن ایمی عباس۔ دیکھتے فتح الباری ۱/۰۵۲ کے صبح بخاری کمآب الجہاد ۱/۲۱۱۱

سیے بیش قدمی کرے تو اسے نہا بیت منگین نقعدان سے دوچا رم ذا بیٹے۔ اس سے برنکس آپ نے وشن كوا پنے كيمپ كے بيے ايك ايسانشيبي مقام قبول كرنے پرمجبود كرد يا كہ اگروہ غالب أجائے تو فتح کا کوئی خاص فائدہ نٹرائٹا سکے اور اگرمسلان غالب آجامیس تو تنا قب کہنے والوں کی گرفنت سے بچ مذ سکے۔ اسی طرح اُپ نے متماز بہا دروں کی ایک جاعبت منتخب کرکے نوجی تعدا د کی کمی پوری کر دی - بیرتھی نبی مظافیلیگانی کے کشکر کی ترتیب و تنظیم ہو یہ میٹوال سے میٹر پیم سينيرک مستعل ميں آتی۔

رسول المدَّ مِن اللهُ عَلَيْكُ مِن الشَّالِمُ مِن الشَّالِ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِن الشَّالِمُ مِن الشَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِن السَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي

رسول المتد للطلط لللطلط في اعلان فرا يا كرحب كاك أبيه مكم مذ دين جناك شروع مذى جائے -أبية نے پنچے اُورِ دوزِ دہیں ہین رکھی تقیں ۔اب آپ نے صحابہ کراٹم کوجنگ کی زغیب جیستے ہوئے تاکید فرما فی کرحبب دشمن سے تکوا و بهو تو پامر دی اور ثابت قدمی سے کام نیں۔ اَتِ نے ان میں دلیری اوربہادری کی رُوح میچوشکتے ہوسئے ایک نہا بہت تیز الموار بے نیام کی اورفرما یا کون ہے جواس الوار کو مے کواس کا حق ادا کرسے ہواس پر کتی صحابہ توار بینے کے بیے لیک پراے جن بی على ثبى الى طالب، نه بير بن عوام اور عربن خطاب بمي سنقے، نيكن الو دُمِّا مة بيماك بن فرنشه ديني المزعة ف است برا مسكر برط كريون كري المراك الله إلى كالتي كياسيد؟ أبي في فرايا السيد وهمن كري چېرے كومارد يهال كك كريد شيراهي بوجائے "انهون في كها " يا رسول الله! مين اس الواركوليكم اس كاحق او اكرنا چاجها بول "آت شف توارا نبيس دي وي

ابو دُجًا مة رضى التُدعمته برسم جا نبارَ تتح ـ الأاني كـ وفت اكرُ كريطة نخفي ال كحرياس ایک سُرن پٹی تھی۔جب اُسے با ندھ سیلتے تو لوگ مجھ جائے کہ وہ اب موت کک دیاتے رہیں گے۔ چنانچہ جب ابنوں نے تلوار لی توسر پریٹی تھی باندھ بی اور فریقین کی صفوں کے درمیان اکو کر جانے سكف يهي موقع تقاجب رسول الله ينظفظ في في ارشاد فرما يا كديه جال الله تعالى كونايسند ليكن أسس جيسه موقع پرنہيں۔

می این کری نظیم ایمشرکین نے بھی صف بندی ہی کے اصول پر اینے لشکر کومرتب اور منظم کیا تھا۔ اُن کاسب پر سالار ابوسفیان تھا جس نے قدب بشکر

میں اپنامرکز بنایا تھا۔ ئیٹمنڈ پرخالدی ولیدستھے جو ابھی کک مشرک تھے۔ مُیٹرہ پرعکرمہ بن ا جہل تھا۔ پیدل نوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی اور تیراندا زوں پرعبدالنّدین رہیسہ مقرر ہوئے۔

جهندًا بنوعبدالداركي ايك جيوتي مي جاعت كي إله مين تقاديم نصب انهيس اسي و قت سے ماصل تقا جیب بنوعیدمِنا ف نے تقی سے ورا تنت بیں پائے ہوئے ناصب کو ہا ہم تعسیم کیا تھا جس کی تفسیل ابتدائے کتاب میں گذر کی ہے۔ پھر ماب وا د اسے جو دستور جیلا ارًا خا اس کے بیٹ نظر کوئی شخص اس منصب کے بارے پیں ان سے زناع ہی نہیں کرسکتا تھا۔ سكن سيدسا لارا بوسفيان نے انہيں يا دولا باكر جنگب بدر ميں ان كا پرجم برد ارنضر بن مارث گرفيار مجوا تو قریش کوکن حالات سنه و وجار مبونا پرااتها -اوراس بات کو یا د دلانے کے ساتھ ہی ان کاعضتہ تجوا کانے کے بیے کہا : اے بنی عبد الدار إبرك روز آب لوگوں نے ہمارا جھندا ہے ركما تف توہمیں جن حالات سے دو بیار ہونا پڑا وہ آپ نے دکیر ہی ایا ہے۔ درحقیقت فرج پر جندہ ہی کی جانب سے زو پڑتی ہے۔جب بھنڈا گر پڑتا ہے تو فوج کے قدم اکھوا جاتے ہیں۔بس اب کی بارا ہے لوگ یا تو ہمارا جھنڈ اٹھیک طور سے سنیھالیں یا ب<u>عادیے</u> ورجھنڈے کے درمیان سے بهث جائيں۔ ہم اس كا انتظام خودكرلبل كئے "إس كفتاكوسے ابوسفيان كا جومقصد كا اس ميں وه كامياب روا-كبونكداس كى باست من كربنى عبدالدار كوسخست ا و آيا- البول نے دهكيال دير ـ معلوم ہتنا تفاکہ اسس پربل بڑی گئے۔کہنے گئے ہم اپنا جھنڈا تہیں دیں گئے ؟ کل جب تکرہوگ تو دیکیرلیٹا ہم کیا کرتے ہیں۔ اور واقعی جب برنگ شروع ہوئی تووہ نہایت یام دی کے ساتھ ہے رسبے پہال کا ان کا ایک ایک آدمی لقمۃ اجل بن گیا۔

ورين كى سياسى جال يازى اين بيكوك دالخاود زاع پيداكرنه كى كوشت

جواب دیا اور کرو وی کسبل ساتی۔

پھر د فت صفر قریب اگیا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب ایکی تو قریش نے اس مفصد کے لیے ایک اور کوشش کی الینی ان کا ایک خیا نت کوش آلہ کا را ہو عام فاسق مسل نول کے سامنے نمو دار بڑوا۔اس شخص کا نام عبدعمرو بن سیفی تھا۔اوراسے راہب کہاجا آیا تھا ليكن سول الله يَنْظِينُهُ عَلِينًا أَنْ فَ اس كانام فاسق ركه ديا- يه جابليت مين قبيلة اوس كاسردار تقا ليكن جب اسلام كي آمد آمد بوتي تواسلام اس كسك كله كي پيانس بن كيا اوروه رسول الله يَتْظَافْنَا لِمَا كے ضلاف كھل كرعدا ورت براً تر آيا۔ چنانچہ وہ مدرینہ سے نكل كر قریش كے پاس بہنچا۔ اور ا نہیں ات کے خلاف بھڑ کا بھڑ کا کرا ما وہ جنگ کیا۔ اور لقین دلایا کہ میری قوم کے لوگ مجھے دلیمیں محے تومیری بات مان کرمبرے ساتھ ہوجا میں گئے۔ جنا بجدید پہلاشخص تفاجومیدان اُحدمیں احامیش اورابل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسل توں کے سامنے آیا۔ اور اپنی قوم کو پیکار کر اپناتھارف کراتے ہوئے کہا د فبیلہ اوس کے لوگو! میں ابوعام ہوں ۔ ان لوگوں نے کہا' او فاسق! اللہ تیری آمکھ کونوشی نصبیب نه کرے۔ اس نے برجواب سنا تو کہا' اوہو! میری قوم میرے بعد شرسے دوجار ہوگئی ہیں۔ ربیرجب نوائی شروع ہوئی تواس شخص نے بڑی پُرزورجنگے۔ کی اورمسل نوں پرمم کریتچربرسائے۔)

اس طرح قریش کی جانب سے اہلِ ایمان کی صفول میں تفرقہ ڈالنے کی دوسری کوشش تعجی نا کام رہی۔ اس سے اندا زہ کیا جا سکتا ہے کہ تعدا دکی کنزنت اور سازو سامان کی فزاوانی کے یا وجو دمشرکین کے دنوں پرسٹمانو ل کاکس قدر خوف اور ان کی سبی بیبیت طاری تھی۔

جوش وہمنت دلانے کے لیے قریشی عورتول کی تاک وہاز جوش وہمنت دلانے کے لیے قریشی عورتول کی تاک وہاز

ا پنا حصته ا دا کرنے انھیں۔ ان کی قیادت ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کر رہی تھی ۔ ان عور توں نے صفوں میں گھوم گھوم کرا در دف پہیٹ پہیٹ کر بوگوں کوجوش دلایا ۔ لڑا لُ کے یہے پھڑا کا یا ، جا نبازوں کوغیرت دلائی، اور نیزہ بازی شمشیرزنی ، ماردھا ڑاور تیرافگنی کے یہے جنهات کو بر انگیخته کیا-کهجی وه علمبردارول کوخاطب کرے یول کهتیں ؛

ويه بني عبد الدار ويها حُماة الادبار ضربا بك بتار د كيهو إليشت كي إسلام فوب كروتم شركادام

و رئيسي اپني قوم كوارد اين كاجوش د لات بوستے يول كېنيس :

ایندهن مشرکین کاعلمه وارطلحه بی ابی طلحه عُبُدُرِی بنا- پیشخص قریش کا بنها بیت بها درشهسوارتها.
ایندهن مشرکین کاعلمه وارطلحه بی ابی طلحه عُبُدُرِی بنا- پیشخص قریش کا بنها بیت بها درشهسوارتها.
اسیمسلمان کبش الکتیبه رنشکر کا میندها) کهت نفه بیراونث پرسواد به وکرنکلا اورشیارزت کی دعوت دی ای کی مدست برامی به و آن شجاعت کے سبب مام صنّا برمتا بیلے سے کترا گئے کی مخرف مین دنوی دار گئے کی مجلعت و بیتے بغیر شیر کی طرح جست لگا کرا و نسط پر جا چرشدے۔
میراسے اپنی گرفت بیل کے درمین پر کو دیگئے اور تلوارسے دبے کردیا۔

پورسے بین میں میں ایک سے یہ ولولہ انگیز منظرہ کیا تو فرطِ مترت سے نفر آپیمبیر بلند کیا مسلمانوں نے بھی نعرہ می بھی نعرہ تکبیرنگایا بھر آپ نے حضرت زبیر کی تعرفیت کی اور فرط یا ہر نبی کا ایک حواری ہوتاہیں اور میرے حاری زبیر بھی ہے۔ اور میرے حواری زبیر بھی ہے۔

معركه كامركر نفل اورعلم وارول كاصفايا اسك بدبرطون بنك ك

میمان میں پُرزور مار دھا ڈرشروع ہوگئی۔ مشرکین کا پرچم مورکے کا مرکز تعل تھا۔ بنوعبدالدار نے
اپنے کمانڈرطلحہ بن ابی طلحہ کے قتل سکے بعد یکے بعد دیگرسے پرچم سنبھالا نیکن سب کے سب
مارے گئے۔ سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچم انٹیا یا اور یہ ہے ہوئے آگے بڑھا۔
ان عسکی اہل اللوآء حقا ان تخضب الصعدة أو تندقا ان عسکی اللوآء حقا ان تخضب الصعدة أو تندقا میں جو اللوآء میں انگین ہوجاتے یا ٹوٹ جائے ۔ میں مشخص میں کا فرض ہے کہ نیزہ وخون سے) ذکھین ہوجاتے یا ٹوٹ جائے۔

اس شخص پرحضرت حمزه بن عبدالمطلب يضى المدّعنه نے حمله کیا اوراس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ مانتھ سمیت کندھے کو کائتی اور حسم کوچیرتی ہوتی ناف بیک جایہ بنچی یہاں مک

ر اس کا ذکرصاحب سیرت حلبیر نے کیا ہے۔ ورنہ احاد بیٹ میں یہ جملہ دوسرے موقعے پرند کو رہے۔

كريفينيطوا وكحائي وييته لكاب

اس کے بعدالدِسعد بن ابی طلحہ نے جھنڈ الٹھایا- اسس پر حضرت سعد بن ابی و قاص و منی اللہ عنہ نے تیر جالایا اوروہ ٹھیک اس کے گلے پرلگا حب سے اس کی زبان ہا ہر نکل آئی اوروہ اسی و قت مرکیا۔ کیکن بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ ابوسعد نے ہا ہر نکل کردعوت بُرارُن وی وقت مرکیا۔ دونوں نے ایر حضرت علی رمنی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر متھا بلہ کیا۔ دونوں نے ایک دومرے پر تلوار کا ایک وارکیا۔ یکن حضرت علی رمنی اللہ عنہ نے آباد سعد کو مارایا۔

اس سے بعدمسا فع بن طلورن ابی طلمہ نے جھٹڑا اٹھایا کیکن است عاصم بن ابت بن ابی است کے ہضی الٹرعنہ نے تیرما دکرفیق کرویا۔ اس *سے بعداس سے بھا*ئی کانب بن کھنے بن اپی طلحہ نے بھنڈا الثمايا لحراس يرحضرت أببربن عوام رضى الترعنه تؤث يشب ادراط بحرط كراس كاكام تمام كرديا . بعران دونوں سکے بعانی ٔجاکس بی طلح بن ابی طلحہ سنے جبنڈ ا اٹھایا گراسے طلحہ بن صبیدالتّرضی لٹنڈ نے نیزہ مارکزختم کر دیا؟ اورکہا میا تا ہے کہ عاصم بن کا بہت بن ابی اٹلح رضی الٹرعنہ نے تیرمارکرختم کیا۔ يه ايك بى گوسكة جدا فرا دستفه البتى سب كرسب البطلح عبد الندبن عثمان بن عبدالدار كے بیلے یا پوتے ستے ہومشركین كے جمندے كى حفاظمت كرتے ہوئے مارے كئے۔ اس كے بعد بھیلہ بنی عبدالدا رسکہ ایک اورشخص اُ دُطا ہ بن شُرَطِیل نے برجم سنیما لا ہیکن اُسے حضرمت علی بن ابل طالب رمنی الله عنرسف ا ورکها جا تأسب کرحضرت حمزه بن عبد المطلب رضی الله عندفت ت كرديا-اس كي بعب رشريع بن فارظ في مجندًا المايا كراً سه قرمان في مثل كرديا - قرمان منا فق تفا اوراسلام کے بجائے قبائلی حمیت کے چوش میں سلمانوں کے ہمراہ لطنے آیا تھا۔۔۔ شريح كے بعدا بوزیدعمروی عبرمناف عبدری نے جبعد استیصالا گراسے بھی قرامان نے تھ کانے لگا دیا۔ پیزشر بنیل بن باشم عبدری سے ایک ایک ایک سفے جمنڈ ااسٹایا گروہ بھی فزمان کے باتھوں

یربنوعبدالدار کے دسس افراد ہوئے جنہوں نے مشرکین کا جمنڈا اٹھایا اور مب کے سب
مارے گئے۔ اس کے بعد اس تبلیلے کا کوئی ادمی یاتی مذبیجا جرجبنڈا اٹھا تا لیکن اسس موقعے یہ
ان کے ایک عبشی غلام نے ۔ جس کا نام صواب نتا ۔ لیک کرجبنڈا اٹھا لیا اور ایسی
بہادری اور یامردی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جنڈا اٹھا نے والے اپنے آقا وَ ل سے بھی بازی

کے کیا لینی پرشخص مسلسل لوٹا رہا یہاں کا کہاس کے دونوں اکھیے بعد دیگرے کاٹ دیئے کئے کیک اور کردن کا کے کئے کیکن اس کے بعد دیگرے کاٹ دیئے کئے کیکن اس کے بعد مجبی اس نے جھنڈا گرفے مزدیا بلکہ گھٹنے کے بل جیٹھ کرسینے اور گردن کی مدوسے کھڑا گئے رکھا یہاں تک کرجان سے مارڈا لاگیا اور اس وقت بھی یہ کہر رہا تھا کہ یا الندا اب ترمیں نے کوئی کسر باتی مزیجے وڑی ؟

اس غلام رصواب) کے قتل سے بعد حجند ازین برگرگیا اور اِسے کوئی انتھانے والا باتی مزبجا اس سیے وہ گراہی دیا۔

ایک طرف مشرکین کا جمندًا معرکے کا مرکز بقید حصول میں جنگ کی کی فیات است مقالود دسری طرف میدان کے بقید حسوں

یں بھی شدید جنگ جاری تنمی مسلمانوں کی صفول پر ایمان کی ڈوح جیاتی ہوتی تنمی اس لیے وہ مشرک و کفر کے سامنے کوئی بند طهر وہ مشرک و کفر کے راسے کوئی بند طهر انہیں یا تا۔ مسلمان اسس موسقے پر اَمِتُ اَمِتُ کہدرہے شعے ؛ اور اس جنگ میں بہی ان کا شعار نتھا۔

انا الّذى عاهدت خسبيل وغسن بالسفح لذى النخيل ان لا اقوم المدهر في الكبيل اضرب بِسَينُتِ الله والرّسول

اس کے بدابر ڈبا نہ صفول پر سفیں درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھے یہان کک مؤشی عور توں کی کمانڈریک جا پہنچ ۔ ابنین سلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے ۔ چنا نجہ ان کا بیان ہے ۔ جب کہ بیں انسان کو دیکی وہ لوگول کو بڑے نہ ور وشور سے بوش و ولولدولا رہا ہے ۔ اس بیے میں نے اس کو نشانے پر انسان کو دیکی جب تلواد سے تملوکرنا چا او تواس نے ہاتے پکار میں نے اس کو نشانے پر انسان کو دیا کہ میاتی اور بیتا چلا کہ عورت ہے۔ میں نے دسول الند فیلین کی تلوا رکو بر مرا سے دیا کہ اس سے کسی عورت کو ارول ۔

یعورت بندینت منبہ تنی ۔ جنانچر حضرت ڈبئرین عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہیں نے ابو دُجًا نہ کو دیکھا ابوں نے ہند بنت مقبہ کے سرے بیچوں بیج تلوار بلند کی اور پھر ہٹا الی۔ میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول بہتر جائے ہیں۔ اللہ

ا د حرصن من وضی المدّعنه می بیمرے ہوئے شیر کی طرح جنگ اور سے تھے اور بے نظیر بار د حالا کے سامنے باد ما نقر قلب الشرکی طرف بڑھے اور چیڑھے جا رہے تھے ۔ ان کے سامنے سے بڑے بہادر کس طرح مجمر جائے جیسے تیز آئدھی میں چتے آلا رہے ہوں ابنوں نے مشرکین کے ملب وال کی تب ہی می نمایاں دول اوا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے براے براے براے جانبازوں اور بہا دروں کا بھی حال خراب کر دکھا تھا ۔ میکن صدحیف کراسی عالم میں ان کی شہاوت واقع ہوگئے۔ مگر انہیں بہا دروں کی طرح دو در رُولو کر شہید نہیں کیا گیا بلمہ زولوں کی شہاوت واقع ہوگئے۔ مگر انہیں بہا دروں کی طرح دو در رُولو کر شہید نہیں کیا گیا بلمہ زولوں

كى طرح چيپ چياكربے خبرى كے عالم ميں مارا كيا۔

مشر خدا حضرت حمر فی منها دست من فی منها دست من فی منها دست من فی منها دست من فی منها دست کا واقعه اسی کی منها دست کا واقعه اسی کی منها دست کا واقعه اسی کی

زبانی نقل کرتے ہیں۔ اس کا بیان ہے کہ میں جُرکر کی طُعم کا غلام تھا اوران کا چیا طُعینم ہی عُدی جنگ آصد پر دوانہ ہونے گئے تو جبیر بن طعم نے عُدی جنگ بردوانہ ہونے گئے تو جبیر بن طعم نے مجدسے کہا "وا گرتم محرکے چیا جمزی کو میرے چیا کے بدلے قتل کردو تو تم آزا دہو "وشنی کا بیان ہے کہ داس شیں کش کے بلتے ہیں) ہیں ہی توگوں کے ما تقدوانہ ہُوا۔ میں عبشی آدی تھا اور جسٹیوں کی طرح نیزہ پھیلئے میں ماہر تھا۔ نشانہ کم ہی چُوگا تھا۔ جب لوگوں میں جنگ چواگئ تو میں جنگ چواگئ تو میں جنگ چواگئ تو میں کھڑ وہ کو دیکھنے لگا۔ میری نکا ہیں اُن کی ظامش میں تھیں۔ مالا تحریس نے انہیں لوگوں کے بہوم میں دکھر لیا۔ وہ خاکستری اُونٹ کی طرح معلوم ہورہ سے نتھے۔ لوگوں کو درہم برہم کرتے جا ایسے کے بہوم میں دکھر لیا۔ وہ خاکستری اُونٹ کی طرح معلوم ہورہ سے نتھے۔ لوگوں کو درہم برہم کرتے جا ایسے سے۔ ان کے سامنے کوئی چر بھی بنیں یاتی تھی ۔

وحشی کابیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزاتو لا اورجب میری برضی کے مطابق ہوگیا توان کی طرف اچھال دیا۔ نیزہ فاف کے بنچے لگا اور دونوں پاؤٹ کے بیجے پار ہوگیا۔ انہوں نے میری طرف انھناچا با لیکن معنوب ہوگئے۔ بیس نے ان کو اسی حال میں تھپوڑ دیا۔ بہان کہ کہ دہ فوت ہوگئے۔ ان کے باس جا کر اپنا نیزہ نکال یا اورت کر میں واپس جا کہ بیٹے گیا۔ رمیرا کا م ختم ہو چکا تھا) مجھے ان کے سوا کسی اورسے سرو کا رنہ تھا۔ بیس فان سے سوا کسی اورسے سرو کا رنہ تھا۔ بیس فان سے سوا کسی اورسے سرو کا رنہ تھا۔ بیس فانسی معنوب سے ان کے سوا کسی اور سے سرو کا رنہ تھا۔ بیس فانسی معنوب سے ان کے سوا کسی اور سے سرو کا رنہ تھا۔ بیس فانسی معنوب سے ان کے سوا کسی اور سے سرو کا رنہ تھا۔ بیس فانسی معنوب سے ان کے سوا کسی اور سے سرو کا رنہ تھا۔ بیس فانسی معنوب سے ان کے سوا کسی اور سے سے ان کے ان کے سوا کسی کہ آیا تو مجھے آزادی تا گئی۔

ا بن ہشام ۱۹/۲-۷۷- صبیح بخاری ۱۸۳/۲ دوشتی نے جنگ ط آفٹ کے بعداسلام قبول کیا۔ اور اپنے اسی نیزے سے دُورصدلقی میں جنگ پما مرکے افررسٹیلیئہ گذاب کوفتل کیا۔ رومیوں کے خلاف جنگ کیرموک میں بھی شرکت کی ۔ م ملمانول کی بالاوت کی الیرضرااور شیردسول حضرت حمزه کی شهادت کے بنتیج مسلمانول کی بالاوت کی بیرمسلمانول کو جوسگلین خسارہ اور ناقابل تلانی نفضان

پہنچااس کے باوجو د جنگ ہیں مسلمانوں ہی کا بلّہ بھاری ریا۔حضرت ا بو مکر دعمر،علی و زیبرُضِعُب بن عُمبر ، طلحه بن عبیدالنّد ، عبدالنّد بن بحش ، سعد بن معاذ ، سعد بن عباده ، سعد بن ربیع ۱ ور تضربن السس وغيربهم رضى التدعنهم المعين نے ايسى بإمردى وجا نبازى سے لاائى لامى كەشكىن كے چيكے چيوٹ كئے ، حوصلے لڑٹ گئے ، اور ان كى قرت بازوجواب دے كئى .

عورست کی اعوس سے ملوار کی وصار پر انہیں جان فروش شہبازوں میں

ایک اور بزرگ حضرت خَنْظَانَة النِّین رضی النّدعیة نظر آ رسب ہیں - جوائے ایک نزلی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں ۔۔ آپ اسی الوعامر را مہب کے بیٹے ہیں جے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی اور سب کا ذکر ہم چھلے صفحات میں کر چکے ہیں۔ حضرت حنظالہ نے ایمی نئی نئی شاوی کی تفی - جنگ کی مناوی ہوئی تووہ بیوی سے ہم آغوش حقے۔آوازسفت ہی اُغوین سے نکل کرجبا دیکے سیے روال دوال ہوگئے اور جب مشرکین کے ساتھ میدا ایکارزار ا الرابوسيان كالمعنب جرية يما شقه ان كرسبيرالار الوسيان مك جايبني اورقريب تخاكراس كاكام تمام كروسية - گرالندنے خودان كے بيے شہادت مقدركرركھى تقى - چنانچ ب ا نہوں۔تے جوں ہی ا پوسعبان کونشانے پیس*ے کر ت*وا ربیندگی شُدّا دبن اوس سنے دیکھ لیا اور حکیط حمله كردياجس سي خود حضرت حنظاكم شهيد بوسكة .

منبرا مداروں كا كارنامم متعين فرمايات انبول نے سي جنگ كى زقار سلانوں

کے موانق حیلانے میں بڑا اہم رول ا دا کیا۔ کی شہسوا روں نے خالدی و نید کی قیا دے میں اور ا بوعامر فاسن کی مددسے اسلامی فوج کا بایاں با زوتو ژگرمسلی تول کی پیشت یک پہنینے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچا کر بھر اور شکست سے دوجا رکرنے کے بیے تین بازیرُ زور جیلے کئے سکن مسلمان نیراندازوں نے انہیں ا*س طرح تیروں سے حیلنی کیا کہ* ان کے تینوں حصے ما کام جوگئے ۔

من کی کی مست اور چیواناسا مسترون کی سکست اسلامی نشکر، رفتا رِجنگ پر بوری طرح مسلط رہا۔ بالاخ مشرکین

کے وصلے لوٹ گئے ، اُن کی صفیں و ایس بابیس، اُسکے پیچھے سے مجھرنے لگیں۔ گویا تنین ہزارترکین کوسات سونہیں ملکترسیں ہرادمسلمانوں کا سامتا ہے۔ ا دعومسلمان سے کہ ایمان ویفین ورجانیازی شجاعت كى نهايت بلنديارتعويب شمشيرومنان كے جوہر و كھلا دہے تھے۔

جب قریش نے مسلانوں کے ماہڑ توڑ جھے دوکے سکے لیے اپنی انتہائی طاقت مُرف کرنے کے با ونجو دمجبوری وسیے نسبی محسوس کی ا وران کے حوصلے اس مذبک ٹوٹ سگے کے کھواب کے قتل کے بعدمسی کوجراکت نہولی کرمنساز جنگ جاری دیکھنے کے بیاے اسپنے گرے ہوئے جمندیے كم قریب جاكراسے بلندكرے توانبول فیسیا ہونا شردع كردیا اور فرار كی را ہ اختیار کی اور بدله و انتقام بحالیّ عرّ و وقار اوروایسی مجد د شرت کی جرباتیں انہوں نے سوچ رکھی تغين انبين كيسر مُبُول سُكّة -

ابن اسمات کے بیں کہ اللہ نے مسل نوں پر اپنی مرد مازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا ؟ چنانچه سلالوں نے تواروں سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیسے ہی پیدے بھاگ گئے اور بلاشبر ان کوشکسست فاش ہوئی پیمفرنت عبدالٹدین زبیردشی الٹیعنہ کا بیان ہے کہ ان کےوالد نے فرایٰ والندمیں نے و کھا کہ مبند سنت عقبدا وراس کی ساتھی عور تول کی پنڈلیاں نظرا رہی ہیں۔ وه كيرشد الشاسخ بعا كى جا رہى ہيں۔ ان كى گرفتارى ميں كوئى چيز بھى مائل نہيں تنمى " . . . . الج معیم بخاری میں مضرت برا ربن عازب دمنی ال<sup>ن</sup>دعنه کی دو ایت سب کرجب مشرکیین ہے ہماری مگر ہموتی تومشرکین میں مجلکدڑ مجے گئی بہاں مک کرمیں نے عور توں کو د کھیا کہ بیڈ لیوںسے کیڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ دہی تقیں۔ ان کی یازیبیں دکھائی پڑ رہی تقییں۔ کھا اوراس بھگدر کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلوا رحیلاتے اور مال سیٹنتے ہوئے ان کا تعاقب

مزراندازول کی خوفناک علطی ایکن مین اس وقت جبکه بیختصر سااسلای کشتر ایل مخرک خلاف تاریخ کے اور اق پر ایک اور

شاندا رفتح ثبت كرد با تقاج اپنى تابناكى بين جنگب بدركى فتح سے كسى طرح كم مذتفى، تيراندازوں کی اکثریّت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتبکاب کیا حس کی وسیر سے جنگ کا یا نسه ملیٹ گیامیکانوں كوشريد تفصانات كاسب مناكرة إله اورخود نبى كريم طلق اللي شهادت سعال بال فيها اوراس کی و جرسے سلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہیں بیت جاتی رہی جوجنگ بدر کے نتیجیں نہیں

يجيه صفحات مي كذر جي البيه كررسول الله مظلفاتان في تيراندازون كونتي وتكسب ہرجال میں اسینے پہاڑی مورجے پر ڈٹے رہے نے کیکٹنی سخست ماکید فرمائی تھی سیکن ان سادے ما كيدى احكامات كريا وجودجيب ابنول في ويكما كمسلمان دشمن كا ما ل فغيمت لوث رسب بیں توان پرحمتِ دُنبا کا کچھا رُغالب آگیا؟ چنا کچریس نے بیش سے کہا غذیمت .... ب غنيمت ... إنهارك ساتقى جبيت كة ... اب كاب كاب كا انتظارت ؟

اس ا وا ذکے اُسطے بی ان کے کما نا رحضرت عبدا اللہ بن جبیرنے ابنین سول لله مظافظیاتا كراحكا مات يا و ولات اور فرما يا كي تم لوگ ميكول كية كررسول الله مظالفاتان يه تميس کیاعکم دیا تھا ہوئین ان کی غالب اکثر پیت نے اس یا دوباتی پر کان نہ دھما اور کہنے سکے و تندای تسم میم بمی لوگول کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت صرور ماصل کریں گئے لیا اس کے بعد چاہیں تیرا ندازوں نے اپینے موریبے جھوڑ دیئے اور مال فینمٹ سیلنے کے بیا عام تشکرین جاشال ہوسئے-اس طرح مسلمانوں کی بیشت خالی ہوگئی اوروہال صرف عبدالشر بن جبیرا ور ان کے نوسائھی باقی رہ گئے جو اس عزم کے سائھ اپنے مور بیوں میں ڈسٹے رہے کمیا توانبیں اجازت دی جائے گی یا وہ اپنی جان جات آخریں کے والے کر دیں گے۔

اسلامی تشکرمنٹرکین کے زعے میں تین بار اس مورچ کو سرکرنے کی

كرشش كريك تقے، اس زرّي موقعے سے فائدہ الملے اللہ بوئے نہايت تيزى سے چکر كاك كراسلامى نشكركى بيثنت يرجا يهنيج اور چندلمحول مين عيداللدين بجبيرا وران كے ساتھيوں كاصفايا كركم ملانول پر پیچھے سے اوٹ پڑے۔ ان كے شہسواروں نے ايك نعرہ بلندكيا

الله یه بات میری بخاری می صفرت برارین عازی دختی النّدعندسے مردی ہے - دیکھتے ا /۲۲م

جس سے سکست خوردہ مشرکین کو اس نئی تبدیلی کا علم ہوگی اوروہ بھی مسلمانوں پر لوٹ ف پڑے۔ ادھر قبیلہ بنوصارت کی ایک عورت عربہ بنت علقہ نے پیک کر زمین پر پڑا ہوا مشرکین کا جنڈا اٹھا لیا ۔ بھر کیا تھا، بھر سے ہوئے مشرکین اس کے گردسمٹنے گئے اور ایک نے دوسرے کو آواز دی ہے بیٹے میں وہ سلمانوں کے ضلاف اکٹھے ہوگئے اور جم کہ روائی شروع کردی ۔ اب مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آپھے تھے۔ گویا جی کے دویا ٹوں کے بیچ میں پڑھے تھے۔

رسول الشّد صَلَّى للهُ عَلَيْتِ سَلَّمْ كَايُرْ خَطْرِ فِي عِلْمَ اللّهِ اللّهِ اللّه الله الله الله

وظائفاتی صرف نوشخاری در امیتنی نفری کے ہمراہ پینجے تشریف فرما سنے اور مسلمانوں کی مارد حا اڑا ور شرکین کے کھدیئے جانے کا منظود کھدرہ ہے تھے کہ آپ کو ایک دم اچائک خالدین ولید کے شہسوارد کھاتی پڑے ہا سکے بعد آپ کے سامنے دو ہی راستے تھے، خالدین ولید کے شہسوارد کھاتی پڑے ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو آپ اپنے اپنے اور اپنے نشکر کو جو اب اپنی جان خطرے ہاتے اور اپنے نشکر کو جو اب رنے میں آیا ہی چا ہتا تھا اس کی قسمت پرچور ڈویت یا اپنی جان خطرے میں ڈال کر لینے صفیا برکہ جانے اور ان کی ایک معتد بہ تعداد اپنے پاس جمع کرکے ایک مفہوط می ڈھکیل دیتے اور اس کے ڈریے مشکرین کا گھرا تو ڈکر اپنے نشکر کے لیا احد کی جلندی کی طرف جانے کا راسترہائے۔ اور اس کے ڈریے مشکرین کا گھرا تو ڈکر اپنے نشکر کے لیا احد کی جلندی کی طرف جانے کا راسترہائے۔ اور ان کی آب کے نہاں تھا ہی جانے کا راسترہائے۔ مثابیاں ہوئی کیو تکر آپ نے جان بچا کر مجالے کے بجائے اپنی جان خطرہ میں ڈال کو مٹا ہر کام

چنانچه آپ نے خالدین ولید کے شہسواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلند آوا زسے سٹھا ہر کرام کو پکارا' اللہ کے بندو۔۔۔۔ادھر۔۔۔ اصالا ککہ آپ جانتے تھے کہ یہ آوا زمسلما نوں سے پہلے مشرکین مک پہنچ جائے گ اور یہی ہڑوا بھی بچنانچہ یہ آوا زسن کرمشرکین کومعلوم ہوگیا کہ آپ یہیں موجود ہیں۔ لہذا ان کا ایک دمسترمسلمانوں سے پہلے آپ کے پاس پنچ گیا او یاتی شہسوارس

کے میرے مسلم (۱/۱/۱) میں رو ایت ہے۔ کہ آپ احد کے روز صرف سات انصار اور دو قرشی صنی بہ کے درمیان رہ گئے تھے۔ اس کی دلیل الڈ کا یہ ارثاد ہے والرسول یدعوکم فی اُخواکم یعنی دمول تمہارے پیمے سے تمہیں بلارہ سے تھے

نے تبزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیزاشروع کردیا۔ابیم دونوں محاذوں کی تفصیلات انگ انگ ذکر کر دہے ہیں۔

مسلما لول میں المشار مسلما لول میں المشار اسمون اپنی جان کی پڑی تھی جیانچہ اسس نے میدان

جنگ چھوٹر کرفرار کی راہ اختیار کی۔اسے کھر خبر نہ نفی کہ بیٹھے کیا ہور ہاہے ؟ ان میں سے کھرتو ہواگہ کر مدینے میں جا گھسے اور کھے پہاڑ کے اُو پرچٹھ گئے۔ ایک اور گردہ بیٹھے کی طوف پٹ تو مشرکین کے ساتھ منوط ہوگیا۔ دو تو ل شکر گھڑ ہوگئے اور ایک کو دوسے رکا بیتا نہ چل سکا۔ اس کے بیٹیے میں خود سلانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان مار ڈائے گئے۔ چنا نچہ میں مخواست فاشس سحنرت عائشہ رضی الڈعنہا سے مروی ہے کہ احد کے دور ربیعے) مشرکین کو تسکست فاشس ہوگئے۔ اس کے بعد البیس نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندو اپسے ۔۔۔۔ اس پراگل صف بلیٹی اور چھیلی صف سے گھڑ گئی ۔ مذرگہ نے دیکھا کہ ان کے والدیّان پر علم ہور ہا ہے۔ وہ بوئ اللہ کے بندو اپسے ہور ہا ہے۔ وہ بوئ اللہ کے بندو اپسے ہور ہا ہے۔ وہ بوئ اللہ کے بندو اپسے والدیّان پر علم ہور ہا ہے۔ وہ بوئ اللہ کے بندو اپسے والدیّان پر علم ہور ہا ہے۔ وہ بوئ اللہ کے بندو اسے ہو تھر نہ وہ کو اللہ ہیں اللہ آپ لوگوں کی منفرت کرے بھڑت عردہ کا بیان ہے کہ بخد اسے معربت عردہ کا بیان ہے کہ بخد اسے معربت حدد کا بیان ہے کہ بخد اسے معربت حذائے بھ

عُرض اسس گروہ کی معفوں میں سخت افتشارا ور برنظمی بیدا ہوگئی تھی۔ بہت سے لوگ حیران وسرگرداں شفے۔ ان کی بھر میں نہیں آرا بھاکہ کدھرجا میں۔ اسی دوران ایک پکارنے والے کی پکارسنائی پڑی کہ محدقت کر دیئے گئے ہیں۔ اس سے راسہا ہوش بھی جا آر وا اکثر لوگوں کے حوصلے ڈٹ گئے۔ بیض نے لڑائی سے واتھ روک لیا اور در ماندہ ہوکر سہنے ارپینیک دیتے۔ کچھا ورلوگوں نے سوچا کرراس المن نقین عبدالندین اُئی سے مل کرکہا جائے کروہ اور فیان سے ان کے لیا اور کرکہا جائے کروہ اور فیان

چند لمحے بیدان لوگوں کے پاس مصصرت اسس بن النظر رضی الله عنه کا گذر بُوا - دمکیما که

ام صبح بناری ار ۱۹ مده ۱۹ ۱۸ می فتح اباری ۱۹ ۱۵ ۱۹ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱ بناری کے علاوہ بعض روابات میں ندکورہ کر رسول الله میں فیانی دیت و بنی چا ہی ۔ لیکن حضرت مذلیف کے اس نے ان کی دیت و بنی چا ہی ۔ لیکن حضرت مذلیف کے ان بیل نے ان کی دیت و بنی چا ہی ۔ لیکن حضرت مذلیف کے تنہ بندل کی دین مسلمانوں پرصدقہ کردی ۔ اس کی وجہ سے نبی میں میں کا فیانی کے تندویک حضرت مذبیف کے خیر بندل مزید اضافہ ہوگیا ۔ و بیلے عضرالسبیرہ للشنع عبدالله النجدی ص ۱۲۲۷ ۔

ایک بہاج صحابی ایک انصاری صحابی کے پاکس سے گذرسے جوخوں میں ان ہے۔ بہاج صحابی ان ہے۔ بہاج صحابی ایک انصاری صفائی کے فیر قتل کر دیئے گئے۔ انصاری سے کہا ؟۔ بہاج کہ محد قتل کر دیئے گئے۔ انصاری سے کہا ؟۔ اگر محد قتل کر دیئے گئے ۔ انسان کا دین پہنچا ہے ہیں ۔ اب تہارا کام سبے کہ اس دین کی حفاظت کے سیالے اور دیا ہا

اس طرح کی حوصلہ افزا اور ولولہ انگیز یا توں سے اسلامی فوٹ کے حوصلے بحال ہوگئے۔ اور ان کے بھٹ وحواس اپنی عبگہ آ سگتے۔ چنا نچہ اب انہوں نے ہتھیارڈ النے یا ابن اُبیّ سے مل کرطلب امان کی بات سوچنے کے بجائے ہتھیار اٹھا سالے اورمشرکیوں کے تنرسیلاب سے

منظ را دا لمعاد ۱۹۳/۳۹۰۹- صبح بخاری ۵۷۹/۲۵ منظ را دا لمعاد ۲۲/۴ منظ زا دا لمعاد ۹۹/۲ شمراکران کاگیرا تو ڈنے اورمرکز تیا دت کا راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہوگئے۔
اسی دوران یہ بھی معلوم ہوگیا کہ رسول اللہ ﷺ کے قتل کی خرمض تھوسط اور گرفت ہے۔
اس سے ان کی قرّت اور بڑھرگئی اوران کے حوصلوں اور ولولوں میں تازگی آگئی، چناپنے وہ
ایک سخت اور نو زیز جنگ کے بعد گھیرا تو ڈکر زغے سے تکلنے اور ایک مضبع طام کز کے گردجم
میونے میں کامیاب ہو گئے۔

اسلامی نشکرکا ایک تمیسراگروه وه تھا ہے صرف رسول اللہ ظاہفی کی فکرتھی۔ یہ گروه گھیراؤکی کا دروائی کا علم ہوتے ہی رسول اللہ شکھیلا کی طرف پلٹا۔ ان میں سرفہرست ابوہر صدیق ، عمران الخطاب اورعل بن ابی طالب وغیرهم رضی اللہ عنہم سے۔ یہ لوگ مقاتلین کی معنی اقت میں بھی سب سے آگے سے سی میں جب بنی میکھیلی کی ذات گوا ہی کے لیے معنی اور دفاع کرنے والول میں بھی سب سے آگے آگے ۔ منظرہ پیدا ہُوا آؤ آپ کی حفاظت اور دفاع کرنے والول میں بھی سب سے آگے آگے آگے۔ رسول اللہ حکی لگ کے گرو تو گر بر معرکہ اسلامی اسول اللہ حکی لگ کے گرو تو گر بر معرکہ اسلامی اللہ حکی لگ کے گرو تو گر بر معرکہ اسلامی اللہ حکی لگ کے گرو تو گر بر معرکہ اللہ میں اگر شرکین اللہ حکی سب سے آگے آگے۔ اسلامی اللہ حکی اللہ حکی سب سے آگے آگے۔ اسلامی اللہ حکی اللہ حکی اللہ حکی سب الکی دخو کر بر معرکہ اللہ میں اگر مشرکین اللہ حقی اللہ حکی اللہ حقی سے اللہ حلی اللہ حکی اللہ حکی اللہ حکی اللہ حقی سے اللہ حکی اللہ حقی اللہ حقی سے ا

کی کی کے دویا توں کے درمیان سپس دوئتا رسول اللہ ﷺ کرداگر دہمی خوزر معرکہ آدائی جاری کا روائی کے گرداگر دہمی خوزر معرکہ آدائی جاری تھی۔ ہم تبا پھے ہیں کو مشرکین نے گھیراؤکی کاروائی شروع کی توربول اللہ میری مشرکین نے مسل ٹول کو یہ کہرکر بکارا کہ میری طرف آؤی میں اللہ کا رسول ہوں ، توائٹ کی آواز مشرکین نے سن کی اورا ہی کہ پہلے اپنا اللہ کا رسول ہوں ، توائٹ کی آواز مشرکین نے سن کی اورا ہی جہیل کہ لیکھور کی اور مسلما ٹول سے ہمی نیادہ آپ کے قریب تھے ) بینا نجے انہوں نے جہیل کہ آپ پہلے اپنا پورا بوجہ ڈال دیا۔ اس ٹوری کیلے آپ پہلے اپنا پورا بوجہ ڈال دیا۔ اس ٹوری کیلے کے نیتیج میں ان مشرکین اور وہ ال پر موجود نوصحاً مبکہ درمیان نہا بیت سخت مرکز آرائی شروع کی ترک بڑے بات میں جبت میں ان مشرکین اور وہ ال پر موجود نوصحاً مبکہ درمیان نہا بیت سخت مرکز آرائی شروع مرکزی سے بھی تھی میں ان مشرکین اور وہ ال پر موجود نوصحاً مبکہ درمیان نہا بیت سخت میں ان مشرکین اور وہ ان بات کی اور واقعات وجا نبازی کے بڑے بٹے کا دروا قعات میں آئے۔

صیحے میم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اُ عدکے روز رسول اللہ میں اللہ عنہ کے اُعدی کے روز رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور دو قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھاگ رہ گئے سنفے جب مملہ آور اس سے بھائی کے انداس است میں ہم سے دفع کرے اوراس ایٹ سے بالکی قریب بہتے گئے تو آپ نے فرطیا ! کون ہے جو اپنیں ہم سے دفع کرے اوراس

کے لیے جنت ہے؟ یا ریہ فرما یا کہ ) وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا ؟ اس کے بعدایک انصاری صى بى ائے بڑھے اور ارائے اور الائے اللہ میں ہوگئے۔ اس کے بعد مجر مشرکین ایک کے باکل قریب آگئے اور پیرپی بیوا-اس طرح یاری باری ساتوں انصاری منگابی شہید ہوگئے۔اس پر رسول الله ﷺ ﷺ الله الله الله و التي دويا قيمانده سائفيول ليني قريبيول سے فره يا "ہم نے ابینے ساتمبوں سے انصاف نہیں کیا ۔ سکے

ا ن ساتول میں سے آخری صحابی حضرت عمارة بن پزیرین السکن ستھے۔ وہ ر<u>ا نے اسے لتے</u> رہے پہال کک کرزخمول سے چُورہو کر گریشہ سے کہ

ا بن السكن كے گرسنے كے بعد رسول النّعر مِینَا اللّٰهِ عَلَیْمَانَا کے ممراه صرف دونوں قریشی صحابی رہ گئے تھے۔ چنا پچر میمئین میں ابوعثمان رضی النّدعنه کا بیان مردی ہے کرجن آیام میں آپ نے معرکہ آرائیاں کیں ان میں سے ایک نٹرائی میں آپ کے ساتھ طائح بن عبیداللہ ورسٹران ابی وقاص) کے سواکوئی مذرہ کی تھا گئے اور یہ لمحدر سول اللہ مظافظ کا زندگی کے بیے نہایت ہی نا ذک ترین کھ تھا جبکہ مشرکین کے بیے انتہائی سنہری موقع تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شرکین نے اس موقعے سے فائدہ اکھلنے میں کوئی کوتا ہی بنیں کی۔ ابنوں نے اینا تا برا تو ار حسد نبی شَكَلْ الْعَلِيمَا أَوْرَجُهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ كَا كَامَ مَا مَ كُرُونِ - اسى تحليمين مُتَنبُهُ بن ابي وقاص نے آپ کو پیتھر ما راحس سے آپ پہلو کے بل گرگئے۔ آپ کا دا بنانچلا ریاعی دانت ٹوٹ گیا۔ اور اس کانچلا ہوشک زقی ہوگیا۔عبدالندین شہاب زہری نے اسکے بڑھ کر اپ کی بیٹانی زخی کردی- ایک ا و د افریل موادعبدا نٹرین قرتسنے لیک کرائپ کے کذیسے پر الیبی سخنت ثلوا ر

سام صحيمهم بأب غزوة احديا/١٠٤

ملك ايك لخطر ببدرسول النبر يَنْ الله المُعَلِّمَانَ كَعَامِس محاب كُرَامٌ كَى ايك جاعيت أَكْنَ - انبول في كغّار كو ا بينيا وَل يرسيك إلى اور البول في اس حالت من ورويا كم ان كارضار رمول الله والله عليها کے باول پر تھا را بن ہشام ۲/۱۸) گریا یہ ارزوحیتقت بی گئی کہ سے انكل جائے دم تیرے قدرول كے اور يا يہى دل كى صبرت يہى آرز وب

صیعے بخاری ۱/۲۲۵، ۱/۸۸۵ لتے مُنہ کے بالک ہیجوں پیچے یہ اوپر کے دو دو داست شمت یا کہلاتے ہیں اوران کے وائیں بائیں ، نیچے اور سے ایک ایک دانت رباعی کہلا سے بی جو کیلی کے نوکیلے دانت سسے پہلے ہوستے ہیں۔

طبرانی کی دوایت ہے کہ آپ نے اس دور فرایا ! اس قوم پر اللہ کاسخت عذاب ہو
جس نے اپنے ہیم کا چرو خون آگود کر دیا چیر بخور ٹی دیر ڈک کر فرایا :

اکٹر کھنے گا خینر کیفٹوئی فیا نگھ فر اکا بعث کہ گوئ کہ زنگ کہ فرایا :

"اے اللہ میری قوم کو بخسش دے ۔ وہ نہیں جانتی ،،
میری مسلم کی دوایت میں بھی بہی ہے کہ آپ یا دباد کہ دست تھے ۔

دیت اغیفر لیفتو ٹی فیا نگھ سٹر الا یکٹ کم گوئ کہ اللے دیا تھے ۔

اے پرور دگار ! میری قوم کو بخش دے ۔ وہ نہیں جانتی ،،

قاضی عیاض کی شفا میں یہ الفاظ ہیں۔

کلف تر ه کے فقو فی فیانگ سُر لا یک کمٹون تا اسلا میں جانتی یہ

انے اللہ ایم میں مشکر ہمیں کو ہدایت دے۔ وہ نہیں جانتی یہ

اس میں سشکر نہیں کو مشرکین آپ کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے گردونوں قریشی جابہ لینی حضرت سمد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہا نے نا در الوجود جا بناڑی اور بینی حضرت سمد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہا نے نا در الوجود جا بناڑی اور بینی حضرت سمد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبیداللہ رضی کی کامیابی ناممین بنا دی۔ یہ بیامشال بہا دری سے کام لے کرصرف دو ہوتے ہوئے مشرکین کی کامیابی ناممین بنا دی۔ یہ دونوں عرب کے ماہر ترین تیرا نداز شقے۔ انہوں نے تیران را رکرمشرکین محلہ آوروں کو درمول اللہ فیلین سے یہ ہے درکھا۔

جہاں کک لِسورِن ابی وقاص ہفتی العدّعنہ کا تعلق ہے تورسول الله طلق فی لینے ترکش کے سارے تیران کے لیے بھیرویت اور فرمایا ؛ حیلات نم بیرمیرے ماں باپ فدا ہوں ج ان كى صلاجيت كا اندازه اس سن لكايا جا سكتاست كه دسول الشريطة المياتي نفي ان كم سوا کسی اور کے لیے ماں باپ سے فدا ہوئے کی بات بہیں کہی ۔ سے اورجہاں بک حضرت طلحہ رضی الترعنہ کا تعلق ہے توان کے کا رنامے کا اندازہ نسائی پرمشرکین سکے اس وقت کے شکے کا ذکر کیا ہے جب آی انصار کی وراجتنی نفری سے ہمرا • تشريف فروا يخف حصرت جابر كابيان ب كمشركين في دسول الله عظفه الله كوجايا توات نے فرما یا مکون ہے جوان سے نمٹے ؟ حضرت طلحہ نے کہا : میں۔ اس کے بعد حضرت جا برم نے انصار کے ایکے بڑھنے اور ایک ایک کرسے شہیر ہونے کی وہ تغمیل وکر کی ہے جے ہم سے مسلم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں حضرت جا بڑخرماتے ہیں کہ جب یہ سب شہید ہوگئے تو حضرت طلحة آگے بڑھے اور گیارہ آ دمیوں کے برابر تنہالرا آئی کی بہال تک کدان کے ہاتھ پر تنوا رکی ایک ایسی ضرب لگی حیں سے ان کی انگلیال کٹ گئیں۔ اس پر ان کے مُذہبے اواز بمكل حس رسى) - رسول الله يَيْلِ اللَّهُ عَيْلِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

> سلط كتاب الشفاء يتعرليف حقوق المصطفى ا/ ٨١ سلسة بهما صبح بخارى ا/٤-٧ ، ٧١/ ٠ ٨٥ ، ١٨٥

اور لوگ دیکھتے۔حضرت جائز کا بیان ہے کہ پھرا اسٹیسنے مشرکین کوپلٹا دیا۔ ھیں اکلیل میں حاکم کی رو ایت ہے کہ انہیں اُحدے روزانتالیس یا بینتیں زخم اَسے اور ان کی کچلی اور شہا دت کی اُنگلیا ل شل ہوگئیں۔ اُنگا

ا مام بخاری نے قسی بن ابی صافع سے دوایت کی ہے کہ انہوں نے کہا "بیں نے حضرت طلح کا باتھ و کیھا کہ وہ تل تھا۔ کے طلح کا باتھ و کیھا کہ وہ تل تھا۔ اس سے اُصد کے دن انہوں نے بنی ﷺ کو بچایا تھا۔ کے ترین کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے بارے میں اس روز فر ما یا جو شخص کسی شہید کو روئے نہیں برحیت ہوا دیکھنا چاہے وہ طلح بن عبیداللہ کو دکھر نے دیگے شخص کسی شہید کو روئے نہیں برحیت ہوا دیکھنا چاہے وہ طلح بن عبیداللہ کو دکھر نے دیگے میں اس میں اور ابو داؤ دطیائسی نے صفرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کی ہے کہ ابو کرونی اللہ عنہ جس جھ کے اُصد کا ترکرہ فر ماتے تو کہتے کہ یہ جنگ کی کی طلح انہا کے لیے تھی ہے رہیں اس میں بہ بھی کہا و

یا طلحة بن عبید الله قد وَجَبَتْ لك الجنان وبوات المها العبنا اسے طلح بن عبیر الله تنها دسے مینیس واجب ہوگئیں - اور تم نے استے بہاں حود عین کا شمکانا بنا ہے ۔

اسی نازگر ترین کھے اور شکل ترین وقت میں النّہ نے غیب سے اپنی مدونا زل فوائی بچنا کیہ معیمین میں صفرت سعد رضی النّه عند کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللّه میں کھوف کے اُمدکہ دوز و کھیا آپ کے ساتھ دو آ دمی ہے ، سفید کہرہ ہیں ہینے ہوئے۔ یہ دو نوں آپ کی طرف سے انتہا تی ذور دار لاڑائی لاڑرہ ہے تھے۔ میں نے اسس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونول کو کمبی نہیں دیکھا۔ ایک اور دوایت میں ہے کہ یہ دونوں صفرت جربی وصفرت میکا تیل تھے۔ لاکھ دیکھا۔ ایک اور دوایت میں ہے کہ یہ دونوں صفرت جربی وصفرت میکا تیل تھے۔ لاکھ دیکھا۔ ایک اور دوایت میں ہے کہ یہ دونوں صفرت جربی وصفرت میکا تیل تھے۔ لاکھ دیکھا۔ ایک اور دوایت میں ہے کہ یہ دونوں صفرت جربی وصفرت میکا تیل تھے۔ لاکھ دیکھا۔ ایک اور دوایت میں گئے کہا ہے گئے میں ایک کے جاس صبحار ہے گئے تھے ایمونے کی این کا جد کھا تا ہوئے کی این کا جد کھا تا ہے۔ کے ایس صبحار ہے گئے تھے ایمونے کی این کا جد کھا تا ہے۔

کا ندرا ندربانکل اچا کم اورنہایت تیزافقا ری سے پیش آگیا۔ ورز نبی عظیفہ کے منتخب صیابہ کام جو لڑائی کے دوران صف اقل میں ستھے، جنگ کی صورتِ حال بدلتے ہی یا نبی عظیفہ کا کی آواز سُنتے ہی آپ کی طرف بے تحاشا دوڑ کرائے کہ کہیں آپ کو کوئی ناگوار حادثہ پیش مذا جائے۔ گریہ لوگ پہنچے تو دسول اللہ عظیفہ نرخی ہو پی ستھے، چھ افساری شہید ہو پی ستھے، ساتوی زخی ہو کر گریکے ہے اور حضرت طلی سے مال تو ڈکر مدا فعت کر دست سے ان اوگول نے پہنچتے ہی اپنے جسموں اور ہم اور سالہ فیا دول سے بیا ور کی مدا نوی کا میابہ دری اور دشمن کے تا بڑتو ہو گئے دو کئے میں انتہائی بہا دری سے کام لیا۔ را ان کی صف سے آپ کے پاس بیٹ کرائے والے رہے سے پہلے صحابی آپ سے کام لیا۔ را ان کی صف سے آپ کے پاس بیٹ کرائے والے رہے سے پہلے صحابی آپ کے یا دِ غا رحضرت ابو کم صدیق رصٰی التہ عذہ تھے۔

ا بن حبّان نے اپنی سیمے میں حضرت عاتشہ دخی الدّعنہاسے دواست کی ہے کہ ابو کمروضی لنّدعن نے فرمایا"؛ اُصیک و ن سازے لوگ نبی سِنظِشْ کیا ہے بیٹ کے تھے رہینی مما فطین کے سوا تمام صمابہ آپ کو آپ کی قیام گاہ میں مجبور کرارا ان کے بیے الگی صفول میں جیا گئے تھے۔ پھر کمیرا ذکے ما دیئے کے بعد ہیں پہلاشخص تفاجونبی میٹالٹانی کے پاس بیٹ کرآیا۔ دیکھاتواپ كى سامنے ايك أدى تقاج آپ كى طرف سے لاد دا تقا اور آپ كوبچا دا تقا ميں نے رجی ہی جی میں) کہا "تم طلحہ ہوؤ۔تم رہمیرے ال باپ قدا ہول - تم طلحہ ہوؤ۔تم رہمیرے ماں باب مراہوں۔ است میں الوعبیدہ بن جراح مبرے پاس آسکتے ۔وہ اس طرح دواڑرسہے۔تھے كويا چرطيا را زرس ، ب يهال مك كرميرت اسط واب م دونون نبي مينان الله كالرف دور السبے ۔ دیکھا تو آب سکے اسکے طلحہ نیکھے پڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا ' اپنے بھائی کوسنیھالواس نه اجنت واجب كرلى " بحضرت الوكم رصني المدعنه كابيان سب كه رسم بينجي تو) نبي يَرُّ اللهُ المَا يُكَال کاچېره مبارک زخی برجيکا نقا اورخودکی دوکويال ايمحه که پنچے رضاري دهنس کې تقيس مي سنے انہیں نکا لنا جا ہا تو الدِعُبُیّدہ نے کہا' خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے نکالنے دیکئے۔اس کے بعد ابهوں نے منہ سے ایک کڑی کچڑی اور آمسته آمسته تکالنی شروع کی ، اکدرسول الله ﷺ کو ا ذبیت مذبهنچه اور با لا خرا میک کوشی اینے مُنه سے کھینچ کر نکال دی ۔ لیکن راس کوشش میں ) اُن کا ایک نجلا دا نت گرگیا-اب دوسری میں نے کھینچینی چاہی توالوعبیدہ نے پیرکہا "الوکم!

فدا کا واسطه دیتا ہوں مجھے کھینچنے دیجئے اس کے بعد دومری بھی اسم ہے آ ہستہ کھینچی یہ بیان ان کا و سرا نچلا دانت بھی گرگیا۔ پھر رسول الله ﷺ فی ان کے فرایا، اپنے بھائی طلح رشہ کوسنبھا لو۔ لر اس نے جنت ) واجب کرلی۔ حضرت الو برصد اِن رصنی اللہ عذہ ہے میں کر اب ہم طلحہ کی طرف متو تجہ ہوئے اور انہیں سسنبھا لا۔ ان کو دسس سے زیادہ زخم ایک سے نے نظام دان کو دس سے زیادہ زخم ایک سے نے نظام دان کو دس سے کھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت طلح ہے اس دن دفاع وقال میں کسی جانبازی اور بے جگری سے کام لیا تھا۔)

بھران ہی نازک ترین کمحات کے دوران دسول اللہ ﷺ کے گردجا نبازصی ہی ایک جماعست بھی آن ہی جی حب کے نام یہ ہیں۔ ابود جانڈ مصعب بی بی گرزجا نباز محت بی بی ایک جماعست بھی آن ہی ہی جب کے نام یہ ہیں۔ ابود جانڈ مصعب بی بی گرز علی ہی اس بی ایک می اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ میں

منز کین کے دیا و میں اصافہ استان کے دیا و میں اصافہ استان کے جیارہ میں ان کے جیارہ سخت

بوتے مارہ سے ایک گڑھے ہیں جا گرے جنہیں اور عامر فاس نے اس قسم کی شرارت چند گڑھوں میں سے ایک گڑھے ہیں جا گرے جنہیں اور عامر فاس نے اس قسم کی شرارت کے سیے کھو در کھا تھا اور اس کے بیٹیے ہیں آپ کا گھٹٹہ موج کی گیا۔ چنا پنچ حفرت مائن فے آپ کا گھٹٹہ موج کی گیا۔ چنا پنچ حفرت مائن فے آپ کا ماتھ تھا ما اور طائح بن عبیدا لٹھ نے اچو تو دہجی زخموں سے چُور تھے۔) آپ کو آپوئٹ میں لیا۔ تب آپ برا یر کھڑے ہوئے۔

نافع بن جبر کہتے ہیں ، میں نے ایک مہاج صحابی کوسٹ فرما رہے ہتے میں جنگ اُمد میں حاصر تھا۔ میں حاصر تھا۔ میں سے دمول اللہ میں اور میں حاصر تھا۔ میں سے دمول اللہ میں اور آپ سے بھیر ویتے جاتے ہیں رہی ہی آپ آپ تیروں کے بہج میں ہیں میں سادے تیرا پ سے بھیر ویتے جاتے ہیں رہینی آگ کے گھرا ڈالے موسے صحابہ انہیں دوکہ لیتے تھے۔) اور میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن شہاب زہری کے رائع اُن جھے بتا وَ محمد کہاں ہے ؟ اب یا تومی رہوں گایا وہ رہے گا۔ حالا کہ دمول اللہ

طَلِينْ الْعَلِيَّانَ اس كے قربیب ستھے ۔ آپ کے ساتھ کوئی تھی نہ تھا۔ بھروہ آپ سے آگے تک کیا۔ اس پرصفوان نے اسے ملامت کی بیواب میں اُس نے کہا: والنّد میں سنے اُسے دیکھا بی ہیں. خدا کی قسم وہ ہم سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس کے لبدہم چار آ دمی بیعہدو ہیان کرکے نکلے كرانهين قتل كردين ك لكين ان يك بهنج مذيك "الله

ا بهرحال اس موقع پرمسلانوں نے ایسی بے شال جانبانی اور قارحان اور گارجان اور تابتاک قربانیوں کا مطاہرہ کیا جس کی نظیر تاریخ میں

نہیں ملتی چنانچہ ابوطلحہ رضی النّدعنہ نے اپنے آپ کو رسول اللّر بَيْلِ الْلَيْلَا كَ اَسْكُ سپر نِهَا يا ۔ وہ اپنا سسیہ نامنے کر دیا کرتے ستھے تاکہ آپ کو دشمن کے تیروں سے محفوظ رکھ سکیں حضرت انس دمنی النَّدعنه کا بیان سبت کر اُصریکے دوز گوگ دلینی عام سیمان) شکسست کھاکردسول النَّد مَنْ الْمُنْ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ ا یک قصال نے کرمبیرین گئے۔ وہ ماہرتیرا ندازنے۔ بہت تھینچ کرتیرطیاتے ہے؛ چانچداس دن دویا تین کمانیں توڑ ڈالیں۔ نبی ﷺ نیٹ کھیاتا ہے یاسے کوئی آ دمی تیروں کا ترکش لیے گذر تا توات فرات كرانين الوطلح ك ي بحير دو اورنبي ينظفظن قم ك طرف سراكما كرديجة توا بوطلى كين "ومبرے مال باپ آپ پر قربان ، آپ سرا مشاكرية جمانكيس - آپ كوقوم كاكونى

تیرہ: لگ جائے۔ میرانسینہ آپ کے سینہ کے آگے ہے ۔ بھاتھ

حضرت انس رضى الشرعمه سے ير مجى مروى ہے كر حضرت الوطائي إنااور نبى ميزالي اليكان كا إيك ہی ڈھال سے بچاؤ کررسپے تھے اور الوطائے بہت اچھے تیراندا زستھے جب وہ تیر *ص*لات تونبي يَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ الرون الماكر ديجية كران كاليركها ل كرا-

حضرت الودُجان نبی مین الله ایک کے ایک کھوٹے ہوگئے اورانی میٹھ کو آپ کے لیے وهال بنا دیا - ان پرتبریژر به تنصه سکن وه ملتے رنه تنصه

حصرت حاطب بن ابی بمنتغر نے عمتبرین ابی و فاص کا پیچھا کیا حس نے نبی میلانسکا تال کا دندان میارک شہید کیا تھا اوراسے اس زور کی طوار ماری کراس کا سرجھٹک گیا۔ بھراس کے

> زاد المعاد ٤/٧٩ ANI/Y SICO PANY

گھوڑے اور تلوار پر قبضہ کر لیا۔ حضرت سنٹرین ابی و قاص بہت زیادہ نوا ہاں ننھے کہ لینے اس بھائی ۔۔۔ عتبہ ۔۔۔ کوفمش کریں گروہ کامیاب مذہوسکے۔ بلکہ بیسعادت حضرت حاطب ؓ کی قسمت میں تھی۔

حضرت سُہُل شُرِیعت کھی بڑے جانیا زیبرا فدا زیتھے۔ اہموں نے دسول اللہ ﷺ سے موت پر مبیت کی اور اس کے بعدمشرکین کو نہا بہت زورشور سے دفع کیا۔

رسول استر مینان فی نود می نیر حیا است تقدینا نی حضرت قاده بن نعان کی روایت این که رسول استر مینان فی نان که است است نیر حیا است که اس کا کناره او استر مینان می است است نیر حیا است که اس کا کناره او استری است و آقع می که این که و حضرت قاده کی آن کو جوش که این اور وه اخسی کے پاس دی و اس روزیر واقع می میرا که حضرت قاده کی آئی کو جوش که کرچیر کی دو خواک آئی - نبی مینان فی است این با تمه و است این با تمه و است بیروی مینان فی این این دو نول آئی مول میں بی زیا ده خواصورت کستی مینی مینان فی زیا وه تیز تقی و کستی مینی دو نول آئی مینان فی زیا وه تیز تقی و کستی مینی اور اسی کی بینانی زیا وه تیز تقی و کستی مینی اور اسی کی بینانی زیا وه تیز تقی و کستی مینی اور اسی کی بینانی زیا وه تیز تقی و کستی مینی دو نول آئی مینی دو نول آئی د

حضرت عبدالرحمان بن عوف رصنی الله عند نے رہنے رشتے رہے منہ پر چرٹ کھائی حب سے اُن کا سامنے کا و انت اُڑٹ کی اور البنیں بیس یا جیس سے اُن کا سامنے کا و انت اُڑٹ گیا اور البنیں بیس یا جیس سے زیا وہ زخم استے جن میں سے بعض زخم یا قرل میں گئے۔ اور وہ ننگریٹ بوگئے۔

ایک نا در کارنامه خاتون صحا بیر حضرت ایم عماره نسید بنت کعب رضی الله عنها نے انجام دیا۔
وہ چند مسلما نوں کے درمیان لاتی بڑی آبی آبی آبی کسلسنے آگئیں۔ ابن قمیر نے ان کے کندھے پر
اسینی الوار ماری کر گہرا زخم ہو گیا۔ انہوں نے بھی ابن قمیۃ کو اپنی تلواد کی کئی خریں نگائیں بیب ن
کبنیت و و زِر ہیں پہنے ہوئے تھا۔ اس لیے ن کھی گیا۔ حضرت ایم عمارہ یضی الله عنها نے کڑتے تے بھوٹے یا رہ زخم کھائے۔

حضرت مصعب بن عميرضي التدعية نے تھي انتہائي پامردي وجانبا ري سے جنگ کي ۔

نبی صلاً لله علی شهادت کی خراورم مرکه براس کا اثر

مین اور بہی وہ نازک ترین اور شرکین دونوں میں کھیل گئی اور بہی وہ نازک ترین المحدیقا جس میں رسول اللہ میں اللہ کا اللہ تعدال نسب اللہ تعدال درسفے کے اخدر آئے ہوئے بہت سے صغا برکرام کے حصلے توسے گئے آن کے عزائم سرد پرشکت اور ان کی صغیب اتفل بھیل اور برنظمی و انتشار کا شکا رہوگئیں۔ گرآئ کی شہادت کی بہی خراس حیثیت سے معنید تا بت بری مناس کے بعد شرکین کے پرجوش حلول میں کسی قدر کی آگئی کیونکر وہ محسوس کر رہے ہے کہ ان کا افری مقصد اور ابوچکا ہے جانچہ اب بہت سے مشرکین نے حمد بذرکر کے مسل و شہدار کی ان کا ان کا ان کا کا شوں کا مشاد کرنا شروع کر دیا ۔

رسول المدَّ صَلَّى للهُ عَلَيْكِ مَنْ مُعَرِّدُ اللهُ عَلَيْكِ مُعْرَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ مُعْرَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ مُعْرَدُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

یضی السّدعنه کی شہادت کے بعدرسول اللّه مَنظَالُهُ اَلَیْ اللّهِ مِنظَالُهُ اللّهِ عَنظُ اللّهُ عَنظُ اللّهُ عَن کو دیا ۔ انہوں نے جم کرالٹرائی کی۔ وہل پر موجودیا تی صفّا برکرام نے بھی ہے مثال جانبازی وسفروشی کے ساتھ دفاع اور حملہ کیا حسب سے بالا خراس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ رسول اللّه مِنظَالُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ قدم آگے بڑھا یا اورصحابہ کوام کی جانب تشریف لائے یہ سے پہلے صفرت کو بھی ہالک نے آپ کو بہجانا ۔ خوشی سے چیخ پڑھے ' مُسلما نو ہو خوشس ہوجا ؤ۔ یہ ہی دسول اللہ ﷺ اِ استِ سے آپ کو بہجانا ۔ ورمنا م موجودگی کا پتا آپ نے اشارہ فرما یا کہ خاموش رہو ۔ اکا مشرکین کو آپ کی موجودگی اور منام موجودگی کا پتا مذلک سکے ۔ مگران کی آواز مسلمانوں کے کائن مک پہنچ چی تھی ۔ جنا بچرمسلمان آپ کی بنا ہ میں آنا شروع ہوگئے ۔ اور رفتہ رفتہ نقریباً شمیس صحابہ جمع ہوگئے ۔

جب اتنی تعدا وجمع بوگئی تورسول الله عظافظی نے بہاڑ کی گھاٹی بعنی میب کی طرف ہٹنا مشروع کیا۔ گرچچ نکراس والہی سے معنی یہ ہتھے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو ذیہے ہیں بیلنے کی جد کارروائی کی تنی و وسیے بیتیرر و جائے اس بیے مشرکین نے اس والیسی کونا کام بائے کے سیے اپنے مابر تور محلے جاری رکھے۔ گراپ نے ان حملہ اوروں کا مجوم چرکرداستر بناہی یہ اورشبرانِ اسلام کی شجاعت و شه زوری کے سامنے ان کی ایک نہ جلی۔ اسی اثنارمیں مشركين كاايك الربل شهب وارعثمان بن عبدالله بن مغير و يركهة بوسة رسول الله عظافيتان كى جانب برشعاكه يا تومين رمول كا يا وه رسبت كا - ا دهر رسول الله مينالله كليانية بحى دو دو ما تعكر نه کے بیلے تقبر گئے گرمقابطے کی نوبت نہ آئی جیونکہ اس کا گھوڑا ایک گرمتے میں گر گیا اورات میں حارث بی ممرنے اس کے پاس بنج کرائے للکارا اور اس کے یاؤں پر اس زور کی علوار ماری کہ ومیں بٹھا دیا۔ میراس کا کام تمام کرے اس کا ہتھیارے لیا اور رسول اسٹر میلانگان ک فدمت میں آسکتے ؟ مگرات میں کی فرج سے ایک دوسرے سوار عبداللہ بن جا برنے بلیث کر حضرت حارث بن صمه بیشله کردیا اوران کے کنیسے پر تنوار مارکرزشی کردیا، مگرسلمانوں نے لیک کر انہیں اٹھا لیا۔ اُدھرخطرات سے کھیلنے واسے مردِ مجا ہرحفرت ابود جا نہ جنہوں نے اسج مشرخ بٹی باندھ رکھی تھی، عبدانشدین جا بر برٹوٹ پیٹے اور اٹسے ایسی موار ماری کہ اُس کا سرادگیا۔ كرشمة قدرت ويجهيئه كاسي خوزيز ماروها لأيجه دوران مسلى نول كونيندكي جهيكيا بهجي ارسی تغییں اور جیسا کرفران نے بتلا ہاہیے، یہا لٹد کی طرف سے امن وطمانینت تھی۔ابوطلح کا بیان ہے کمیں بھی ان لوگوں میں تھاجن پر اُمد کے روز نیند جھا رہی تھی پہاں تک کرمیرے یا تھ سے کئی ہار تلوا رکز گئی۔ حانت پر تھی کہ وہ گرتی تھی اور میں مکیٹر ناتھا بھر گرتی تھی اور پھر مکیٹے ماتھا۔

فلاصدیه کدانس طرح کی جانبازی وجان سپاری کے ساتھ یہ دستہ منظم طورت وہی بیتے بیت بنتا ہُواہیہ اڑی گھاٹی میں واقع کیمیپ مک جابیتیا اور بقیدشکر کے بلے بھی اس محفوظ مقام میک بیتیا اور بقیدشکر کے بلے بھی اس محفوظ مقام میک بہتیا کا در استہ بنا دیا۔ چنانچہ باقیماندہ مشکر بھی اب آپ کے پاس آگی اور حضرت خالد کی فرجی عبقریت کے سامنے ناکام ہوگئی ۔

کی فرجی عبقریت رسول اللہ میں اللہ

ابن اسحاق كابيان سبه كرحب رسول الله ينظفظ كلا كلان المحاق كابيان سبه كرحب رسول الله ينظفظ كلا كلان المحاق المن منطق المنظم المناسكة المنطق كالمناسكة المنطق المناسكة المنطق المناسكة المنطق المنطقة ا

ہے ؟ یا تو بیں رہوں گایا وہ رہے گا۔صحائبے کیا 'یا رسول اللہ ! ہم میں۔ہے کوئی اس پر حمله كرسه؛ رسول النَّد مَثِلَهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ السَّاسَةِ وورجب قريب آيا تو رسول الله لوگ ادھرا دھرا ڑگئے میسے اُونٹ اپنے بدن کو جمٹنکا دیباہ ہے تو محقیاں اُڑجاتی ہیں۔ اس کے بعدا ہے اس کے سامنے آپہنے۔ اس کی خوز اور زِرہ کے درمیان طلق کے پاس مفوڑی سی علمہ کھکی دکھاتی پڑی۔ آپ نے اسے اس پرٹرکا کرایسانیز و ماراکدوہ گھوڑے سے کئی یارز احک رافعک کیا ۔ جب فرلیش کے پاس گیا۔۔۔ در آ*ن حالیکہ گر*دن میں کوئی پڑی خراہش نہتھی البنتہ خون بند تفاا ورببها مدتما توكين لك مجم والتدمخد في تولكر ديا- لوكون في با ضراى قسم في ول جيوڙوياسيد ورند تهين والندكوني ضاص چوڪ تهيں ہداس نے كہا! وہ كے ميں جھ سے كهرچكا تفاكه مي تهبي قتل كردل گاشته - اس بيه ضرا كي تسم اگروه جھرپر تفوك ديتا تو بھي ميري جان جلی جاتی۔ بالآخرالند کا بر میمن مکر والسیں ہوئے ہوستے مقام سرف پہنچ کرمرگیا۔ ابوالاسود نے حضرت عرفہ سے روابیت کی ہے کہ یہ بیل کی طرح اوا زنکا لٹائھا اور کہتا تھا اس ذات کی تشم س کے ہاتھ میں میری جان سہے جو تکلیعث مجھے سہے اگروہ ڈی المجاز کے سالے باتندوں

معر امیرے پاس عود نامی ایک محوثها ہے۔ یس اسے دوزا مذینی صاح اللے یکیوی داند کھلاما ہول۔ اسی پر بیٹھ محتر امیرے پاس عود نامی ایک محوثها ہے۔ یس اسے دوزا مذینی صاح اللے یکیوی داند کھلاما ہول۔ اسی پر بیٹھ محتر میں قبل کروں گا۔ جواب میں دسول اللہ شرکا اللہ اللہ اللہ اللہ بھر الن شاداللہ میں تہمیں قبل کروں گا۔

وي ابنِ مبشام ١/٧٨- زادالمعاد ٩٧/٤ من مختصر ميرة الرّسول عينني عيدان أص ٢٥٠

کی والبیں کے دوران ایک بیٹان آئٹی ۔ آپ نے اس پرچیٹے سے کی کوشش کی مگرچیٹھ منہ سکے کیو مکہ ایک تو آپ کا بدن بھاری ہوجیکا تھا۔ دوسرے آپ نے دوہری زِرُزہ بہن رکھی تقى اور بيراً بي كوسخت جوشي بعي آتى تقيس لبذا حضرت طلحه بن عبيدا لله ينهي ببيط يك اوراً بي كو كنهول يراً عُمَا كر كم طيب بمكرة اس طرح أب يثان يربيني كيّة - أبّ في فرا يا طلحة في لرحنت) واہجب کرنی یا 🖴

من رسم معلم جب رسول الله ﷺ گما تی کے اندرائی قیادت گاہ مسرون کا احری حملم میں ہنچے گئے تومشریین نے مسلمانوں کورک بہنچا سے ک

ا ندرتشریف فرمانتھے۔ ابوسفیان اورخالدین ولید کی قیا دت میں مشرکین کا ایک دستہ چڑھے آیا بن نطاب اورجها جرین کی ایک جاعت نے تطرکر اُنہیں بہاڑے نیج اُرسے نیج اُرسے پر بجورکردیا سے مغازى اموى كابيان سب كرمشركين بهار برجرهم آئة تورسول الله مطالله حضرت سعدست فرما یا به ان سکه حصط بست کرو مینی انهیں بینچے دھکیل دو- انہوں نے کہا ہیں ستها ان کے حوصلے کیسے بہت کروں ؟اس پرآت نے تنن باری بات وہرائی۔ بالاخرصارت معدّ نے اپنے ترکش سے ایک تیز کالا اور ایک شخص کو مار اتو وہ وہیں کم طعیر ہوگیا ۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے پیروسی تیرلیا۔اسے پہانا تھا۔اوراس سے دوسے کو مارا تواس کا بھی كام تمام ہوگیا - اس كے بعد بچرتيرليا - اسے پہانا تھا۔ اور اس سے ليك تيسرے كوما را تو اس کی بھی جان جاتی رہی۔ اس سے بعد مشرکین نیجے اُکٹے۔ میں نے کہا دیرمبارک تیرہے۔ پھر میں نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا۔ یہ تیرزندگی بھرحضرت سنڈ کے ہاں رہا اور ان کے بعد ان کی اولا دیکے پا*کس ریا ۔ ش*ھ

یقین تفا<sub>نا</sub>س بیے انہوں نے اپنے کیمیپ کی طرف بلیٹ کر مکہ واپسی کی تیاری مشروع کر دی۔

کچه مُنٹرک مرد اورعورتین مسلمان شہدار کے مُنٹر میں شغول پڑئیں؛ بعنی شہیدوں کی شرمگا ہیں اور کان ، ناک وغیرہ کاٹ لیے۔ بہیٹ چیر دیئے۔ ہند بنت عتبہ نے حضرت عمزہ رضی اللّه عند کا کلیجہ چاک کردیا ۔ اورمُنہ میں ڈال کرچیا یا اور نسکنا چاہا یکن نسک تو تھوک دیا۔ اور کئے ہوئے کانوں اور ناکوں کا یا زمیب اور ہاربنایا ۔ بھے

احرتك جنگ كي يالول كي مستعدي المواتية

پیش آئے جن سے یہ اندازہ لگا نامشکل نہیں کرجا نبا زوسر فروش مسلان اخیر کہ جنگ روسے نے کا کیسا ولولہ خیز فید ہے تھے۔

ا۔ حضرت کوئٹ بن مالک کا بیان سے کہ میں ان سلمانوں میں تھا جو گھا ٹی سے ہا ہم آئے سے۔

میں نے دیکھیا کم شرکیوں کے ہاتھوں مسلان شہدار کا مُتند کیا جا رہا ہے تورک گیا ۔ پھرآ کے بھرا کے رضا ۔ کیا دیکھیا ہوں کہ ایک مشک جربھاری تمہدار کا متند کیا جا رہا ہے تورک گیا ۔ پھرآ کے بھرا کے بھرا سے گذر رہا ہے۔ اور ایک مشک جربھاری بھر کم زرہ میں طبوس تھا شہیدوں کے درمیان سے گذر رہا ہے۔ اور ایک مشک جربھاری کوئی بھر کی طرح ڈھیے ہوگئے ۔ اور ایک مشلان اس کی راہ تک رہا ہے۔ وہ بھی زرہ پہنے ہوئے ہے۔ میں چند قدم اور بڑھ کراس کے اس کی راہ تک رہا ہے۔ وہ بھی زرہ پہنے ہوئے ہے۔ میں چند قدم اور بڑھ کراس کے کافرایٹ ڈیل ڈول اور سا ذوسا مان دونوں کیا ظرے بہتر ہے۔ اب میں دونوں کا انتظار کرنے دیا تھول اور کہا ور کوئی اور کہا ور کہا ور کہا ور کہا ور کہا دور کہا ہوں ۔ شکھ

۷۔ خاتمہ جنگ برکچر مومن عورتیں میدان جہا دیں پنجیس بینانچ جھزت انس رضی اللّہ عنہ کا
بیان ہے۔ کہ میں نے حضرت عا کشہ بعث ابی کر اور اُمّ سُکنی کو دکھا کہ بیڈلی کی پازیب کک
کرطے چرکھائے میٹے پر پانی کے شکیرے لا رہی تھیں اور زخمیوں کے مُنہ میں انڈیل رہی تھیں کئے حضرت
عراض کا بیان ہے کہ اُحد کے دوز حضرت اُمّ مُرکینی طرح الدے ہے مشکیرے بھرکھر کرلار سی تھیں رہے

ا بن بشام ۱۰/۲ فی البدایة والنهایة ۱۲/۲ فی ۱۰/۳ م ۱۰/۳ فی البدایة والنهایة ۱۲/۲۰ م ۱۰۳/۱ فی ایف ۱/۳۰۳ م ۱۰۳/۱

ان ہی عور تول میں حضرت اُمِنِم انجمن تھی تقییں ۔ انہول نے جیب شکست خور و دمشلما نول کو دیکھا کہ مدینے میں گھسٹا چاہتے ہیں توان کے جہروں پرمٹی پینٹکنے نگیں اور کہنے لگیں یہ موت کانے کا تکلالو اور مہیں ملوار دونیے اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ پہنچیں اور خمیوں کو پانی پلانے لگیں ۔ ان پر جبان بن عسمة نے تیر جلایا ۔ وہ رگر پڑیں اوريره وكفل كباء اس يرالتُدك اس وتمن في معرايرة فيهم الكايا- رسول الله والله الله الله الله الله الله یہ بات گراں گذری اور آت نے حضرت سنگرین ابی و قاص کو ایک بغیرانی سکے تیردے کر فرمايا است حيلا وُرحصرت سننر سنے حيلايا تووہ تيرجبان سکطن پرلنگا اوروہ سيست گرا اوراس كايده وكفل كيا - اس يررسول الله عظيفي اسطرح سنسه كرجر كم وانت وكما تي دين كله. فرما ياستعدنے أمِّم المين كا بدلرجيكا ليا، النَّدان كى دُعا قبول كريك في

ا جب رسول الله الملائظية الما في كما في كما في كما المرابي قيام كاه كها في من قرار ما في كم لعد من درا قرار باليا توحضرت على بن ابي طالب رضى المدعنه

مہراس سے اپنی ڈھال میں یاتی بھرلائے ۔۔ کہاجا تا ہے مہراس بتیمریں بنا ہُوا وہ گردھا ہوتا ہے حس میں زیاد و سایا فی *آسکتا ہو؟ اور کہا جا* آہے کہ یہ اُصرمیں ایک چینے کا نام تھا بہرحال صرّ علی نے وہ یانی نبی مظافی ایک خدمت میں بیتے کے لیے پیش کیا۔ آپ نے قدرے ناگوارابو محسوس كى اس سيصاس بها تونبي البنة اس سے جرب كا خون وصوليا اورسريمي فوال ليا . اس حالت میں آپ فرما رہے تھے: اس شخص پر النّہ کا سخت غصنب ہوجیں نے اسس کے نبی کے چہرے کوخون آلود کیا یہ کئے

حصرت سُهُلُ فرات بي مجعه معلوم بهكررسول الله عَلَيْهُ اللَّهُ كَارْخُم كس في وهويا ؟ یا فی کس نے بہایا ؟ اورعلاج کس چرسے کیا گیا ؟ آپ کی گنتِ عگر حضرت فاطمه ایک کازخسم وحورت فميں اور حضرت على الله على الله على بيار ب عضر جب حضرت فاطر شنے و مكھاكم إنى كے سبب خون برهتا ہی جاروسہ توجیاتی کا ایک محروالیا اوراسے مبلاکر چیکا دیا حس سے خون رک کیا۔

۵۵ سوت کا تناعرب عورتوں کا خاص کام مقاماس بیے سومت کا شنے کا تکا بعنی بھر کی عورتوں کا دیساہی مخصوص سامان تفاجیسے ہمارے ملک میں چوٹری - اس موقعے پر ترکورہ محاورہ کا تغییک و ہی مطلب ے جوہماری ریان کے اس کا محاورے کا ہے کو چوڑی اور ملواردو۔" وه انسيرة الخلبيد ٢٢/٢ منة ابن بشام ١٨٥٨ منة صبح بخاري ٢ ٨٨٨

اد هرحضرت محد بن مسلمه رضى التُدعية شبري اورخوش وْ الْعَنه يا في لائے - نبي عَيْلالْهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ نوش فرما یا اور دُعلے خیر دی ۔ زخم کے اڑسے ٹی ﷺ نے ظہری نماز بیٹھے بیٹھے رٹھی۔ اورصحابه كرام نے لي ات كے بيچے بيٹے ، كرنما زاداكى يالة

جبل أصريه نمودار موا اورياً واز مبند بولام كياتم مين محتر بين ؟ لوگول منه كوني جواب مذ ديا ماس نے پھرکہا کیاتم میں الوقعا فرسکے بیٹے رابوئل میں جو گوں نے کوئی جواب مذدیا۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں ؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی جواب مذدیا۔ کیو مکہ نبی يَنْظِلْلْكِلْ سَنِصْمًا بِهُ كُوامِس كا بِجاب وبيت سع منع فرا ديا نفا \_\_\_ ابوسفيان نے ان تين كمصواكسي اوركم بانسك ميس منر إوجها كيونكه استء وراس كي قوم كومعنوم تقاكه اسلام كاتيام ان ہی تبینوں کے ڈرسیعے ہیں۔ بہرمال جیب کوئی جواب مذملاتواس نے کہا؛ میلوان تبینوں سے فرصست بھونی ۔ بیسن کرحنرت عمر رمنی التّدعمة بے قالو مبوسکة اور بویے "داوالسّدے دشمن اجن کا توسف نام بیاسیے وہ سیب زندہ ہیں اور انھی التر نے تیری دسوائی کا سامان باتی رکھ سہے۔ اس سے بعد ابوسنیا ن نے کہا" تہا رہے تفتولین کا کمٹندیجواسے میکن ہیں نے نہ اس کا مکم دیا تفا اورية اس كا بُرَاسي مثايا سبت يجيرنعره لكايا: ٱعْلُ صَبَل يَصَبِل بِندمِوـ

آت نے فرایا: کہو:اَلله اُعْلَىٰ وَ اَحِلَ - اللّٰراعل اور برترب ۔

پھرا بوسفیان سف نعرہ لگایا: لَنَا عَزَى وَلاَعُزَى كُكُمُ مِه بِمارِ سے بِلِيْ عَرَى كُلُمُ وَ بِمارِ سے اور تہارے میے عربی بہیں یہ

آت نے فرایاً: کمو اَللهُ مَوْلِاناً وَلاَ مَوْلَىٰ لَكُمْ ﴿ اللَّهُ بِمَارا مُولَىٰ بِهِ اور تَهَا را كُولَى مولى نيس يُ اِس کے بعد ابرسفیان نے کہا ؛ کتنا اچھا کارنام راج ۔ آج کا دون جنگ برر کے ون کا

ابن سشام ۱/۹۴، ۱۹ و واد المعاد ۱/۱۹ - میم بخاری ۱ /۹۱ ۵

بىرلەسىدا ورزىرانى ۋول سەيدىيى

حضرت عرشنے جواب میں کہا: برا برہیں ہمارے مقتولین جنت میں ہیں او تمہ مقتولین جہتم میں"۔

اس کے بعد ابوسفیان نے کہا 'عمر اِمیرے قریب اُو۔ دسول اللہ شاللہ اُلے اُلے میں فدا کا واسطہ فرمایا ' مباؤ۔ و کھیوکیا کہتا ہے ؟ وہ قریب اُسے تو ابوسفیان نے کہا ' عمر اِمیں فدا کا واسطہ دے کر بوجہتا ہوں کیا ہم نے عسمت کو قتل کر دیا ہے ؟ حضرت عرض نے کہا ' واللہ ابنیں ۔ دے کر بوجہتا ہوں کیا ہم نے عسمت کو قتل کر دیا ہے ؟ حضرت عرض نے کہا ' واللہ ابنیں ۔ بلکہ اس و قت وہ تمہاری باتیں میں دہے ہیں۔ ابوسفیان نے کہا ' تم میرے زدیک ابن قرم سے تریا وہ سینے اور داست یا زہو ہے ۔

يدرمين ايك اورجنگ لرنے كاعبدوسيان اسان كابيان اسان كابيان اسان كابيان

اور اس کے رُفقار واپس ہونے گئے تو ابوسنیان نے کہا " استرہ سال بررمیں پھرار سنے کا دو کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ منظانی بنے ایک صحابی سے فرمایا : کہہ دو مشیک سے و مایا : کہہ دو مشیک سے و اب یہ بارے اور تہا رہے درمیان ملے رہی "بالنہ

من كرين كے موقف كي تحقيق اس كے بعدرسول الله مظافظة الله عنه كو

روا مذکیا اور فرایا از قرم رمشرکین کے پیچے پاؤ اور دکھو وہ کیا کررسے ہیں اور ان کا ارا دہ کیا ہے ؟ اگر انہوں نے گھوڑے پہلومیں رکھے ہوں اور اونٹوں پر موار ہوں تو ان کا ارا دہ کیا ہے ؟ اگر انہوں نے گھوڑے پہلومیں رکھے ہوں اور اونٹوں پر موار ہوں تو ان کا ارا دہ کمر کا ہے اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ بانک کرلے جائیں تو مرینے کا ارا دہ ہے "پیر فرایا" اکس فات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ۔ اگر انہوں نے مرینے کا ارا دہ کیا تو میں مرینے جاکر ان سے دو دو ہاتھ کروں گا ۔ حضرت علی تو کہ ایران ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکا تو دی کھا کہ انہوں نے گھوڑے کہا گا تو دی کھا کہ انہوں کے اور کھی ہیں اونٹول پر سوار ہیں اور کے کا اُر خے ہے ۔ کہا

لکے ابن ہشام ۱/۲ ما فظ ابن تجرنے فتح الباری (۱/۷۲۲) میں نکھا ہے کیمٹرکین کے عزام کا کلے ابن ہشام ۱/۲ ما فظ ابن تجرنے فتح الباری (۱/۷۲۲) میں نکھا ہے کیمٹرکین کے عزام کا بتا لگانے کے لیے حضرت سعدین ابی وقاص رضی اللّہ عنہ تشریف سے سکتے تھے ۔

شهبدول اورز خمیول کی خرگیری اشهیدول اورز خمیول کی خرگیری شهیدول اورز خمیول کی کھوج خبر میرول اورز خمیول کی کھوج خبر

لینے کے بیلے فارغ ہو گئے ۔حضرت زمیرین ما بہت رضی التدعنہ کا بیان ہے کہ اُصد کے روز رسول الله وظلا الله عند المصيح الماكمين سترين الزبيع كو آلاش كرون اورفرما يا كراكروه وكعا پر جائیں تو ابنیں میراسلام کیا اور یہ کہنا کہ رسول اللہ ﷺ دریا فنت کررہے میں كم تم اپنے آپ كوكيسا يا رہے ہو ? حصرت زيد كہتے ميں كدئيں مقتولين كے درميان پہكر لگاتے ہوئے ان کے پاکس پہنچا تو وہ آخری سائنس بے رہے تھے ۔ انہیں نیزے ، تلوار اور تبرکے سترسے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں نے کہا: کے سعد! اللہ کے دسول آپ کو سلام كهنة مي اور دربا فت فرما رسب بي كرمجه تبا وَ ابين آب كوكيها يا رسبه بهو" انبول نه كها أرسول الله طلط الله المطلط الله كوسلام - آب سے عرض كرد كه يا رسول الله! جنت كى نوشبۇ پار ایوں اورمیری قوم انصارے کہوکر اگرتم میں سے ایک آنکھ بھی بلتی رہی اور تمن رسول الله عظام الله على يمني كيا توتهارك بيدالله كوني عدرم موكا اور اسی وقت ان کی روح پر داز کرگئی۔ شکتے

اوگوں نے زخمیول میں اُسکیرم کو بھی یا یا جن کا نام عروبن ثابت تھا۔ان میں تھوڑی سی رئت یا تی تھی۔ اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی گروہ قبول نہیں کرتے شخے اس بلیے لوگوں نے دحیرت سے) کہا کہ یہ اصیرم کیسے آیا ہے ؟ اسے توہم نے اسس حالت میں جیوڑا تھاکہ وہ اس دین کا انکاری تھا ۔ چنا پچہان سے پوچھا گیا کہ تہیں بہاں کیا چیز ہے آئی ؟ قوم کی حابیت کا جوش یا اسلام کی رغیبت ؟ انہوں نے کہا ! اسلام کی رغبت و درخینقت میں اللہ اور اُس کے رسول پر ایمان ہے آیا۔ اور اس کے بعدر بول للہ مِیْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن شریک جنگ ہُوا ہماں مک کماب اس حالت سے دوجیار ہول جو آپ لوگوں کی آنکھوں کے م*اسنے ہے ۔۔* اور اسی وقت اُن کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آت نے فرمایا بوہ جنتیوں میں سے سے " ابوہر رہے کہتے ہیں کہ \_ےالانکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی بھی نماز نہیں ڈھی تھی ج

رکیونکہ اسلام لانے کے بعدائجی کسی نماز کا وقت آیا ہی مذن تھا کہ تہبید ہو گئے۔) ان ہی زنمیوں میں فرزمان بھی ملا۔ اس نے اس جنگ میں خوب خوب دا دِشجاعت دی تھی اورتنها سات یا آ تھمشکین کو نترتیخ کیا تھا۔ وہ جب ملا تو زخمول سے چُور تھا ۔ لوگ اسے ا تھا کر بنوظفر کے محصے میں ہے گئے اور سلمانوں نے اُسے خوشخبری مُتائی۔ کہنے لگا؛ والدّميري جنگ تو محض اپنی قوم کے ناموس کے میلے تھی اور اگریہ بات نہ ہوتی تو میں زال ان ہی نز کرا۔اس کے ببدجب اس کے زخوں نے شدّت اختیار کی تواس نے اپنے آپ کو ذیح کرسکے ٹو دکشی کرلی ادھر راوراس واقعے نے آپ کی پیٹین گوئی پرمہرتصدیق شیت کردی ، حقیقت بہے کہ اِ عُلاَءِ محلمة الندك بجائے وطبنیت یا كسی بھی دوسری راہ میں اطبیفے والول كا انجام ہیں ہے۔ جاہے وه اسلام کے جھنڈے تنے ملک دستول اور صنحاب کے شکرہی میں شریک ہو کرکیوں نہ اوا نہے ہول۔ اس کے بالکل بھس مقتولین میں بنو تعلیہ کا ایک بہودی تھا۔ اس نے اس وقت جبکہ جنگ کے باول منڈلاز ہے نتھے، اپنی توم سے کہا ڈا سے جماعت بہود! خدا کی قسم تم اجانتے ہو کہ محدّ کی مرد تم پرفرض سہے "پہودنے کہا ۔ گراً ج سَیْست (سینچر) کا دن سہے ۔اس سے کہا ' تنها رسے سیلے کوئی سُیست نہیں ۔ بچراُس نے اپنی تلوا ربی ، سازوسا مان ایٹایا اوربولا اگرمیں مارا جاوّں تومیرا مال مخذ کے لیے ہے وہ اس میں جوجا ہیں گے کریں گے۔ اس کے بعدمیدان جنگ لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا بیقیقت بیہ ہے کہ چوشخص الڈ کی راہ میں زخمی کیا جا تا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گاکہ اس کے زخم سے خون بررہ ہوگا ؟ رنگ توخون ہی کا ہوگا لیکن خوشیومشک کی ہوگی ۔ لاکھ

کی صحابی نے اپنے شہدار کو مریز منتقل کرلیا تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو والیس وکر ان کی شہادت گا ہوں میں وفن کریں تیز شہدائے متصیارا ور ایستین کے لیاس آ مار لیے جائیں گڑا ہی

نکه زاد المعاد ۹۸،۹۷/۲ م ۱۰ مین مشام ۸۸/۲ لکه این میشام ۸۹،۸۸/۲ سطح ایت ۴۸۸/۲

غسل ویبے بغیب رجس حالت میں ہول اسی حالت میں دفن کر دیا جائے ، آب دو دو تین تین شہیدوں کو یک ہی قبرتال دفن فرالسے متھے اور دو دوآ دمیوں کوایک ہی کپڑے میں اکٹھالیسیٹ دیتے تھے لور وریافت فرملتے تھے کہ اِن میں سے کس کو قرآن زیادہ یا دیسے ۔ لوگ جس کی طرف اٹ رہ کریتے اسے لحد یں آگے کریتے اور فرماتے کرمیں قیامت کے روزان لوگوں کے بارسے میں گوا ہی دوں گا۔عبراللہ بن عَمْرُ و بن حرام اور عَمْرُ بن حَمَوْ حاميك بحقير من في محصَّة كية كيونكه ان دولوْل مِن دوستى تقي الميكه حضرت فَنْظُلُه كَى لاش عَامَب مِنْي يَلاش كابعدا بك مكداس عالت مِن ملى كه زمين بريدي منى اوراس سے افی بیک رہاتھا۔ رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں ایک ایک استے انہیں عس دے رسبے میں ۔ پیرفرما یا ان کی بروی سے پوچھو کیا معاملیہ ہے ان کی بیوی سے دریا فت کیا گیا توانہوں نے واقعه بتلايا يبي سي صفرت منظله كانام غين الملائك وفرشتول كيفسل ديئ بوست الإكياليك رسُوں اللّٰہ مِثْنَا اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْنِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِي اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ حضرت صغية تشريب لا ميّن ، و ونجي اسپنے بھا ئي حضرت حمّز ه كو ديكھٽا چا ٻتي تھيں ليكن رسو الله مثلاث المليكية تے ان کے صاجزادے مفترت رہیج سے کہا کہ انہیں واپس سے جائیں ۔ وہ اسپنے بھائی کا حال دیکھ زلیں۔ مرحصرت صفیترنے کہا: آخرالیاکیوں و مجھے علوم ہونیکا ہے کہ میرسے بھائی کامثلہ کیا گیا ہے لیکن یہ التُدكى را وين سها اس سيك جركيم أو المهم ال بربوري طرح راضي النه مين تواب مي<u>صف بوتران</u> شاءالله صنرورصبركرول كى واس كے بعدوہ حصرت حمزہ كے پاس آئيں انہيں ديكھا؟ان كے سابعے دعاكى؛ إنّادِملة پر طعی اور الترست مغفرت انگی بیرر شول الله بینان فی این مینان الله بین الله انهیس مفترت عبدالله بن عش کے ساتھ دفن کر دیا بیاستے ، وہ مصرت وحروہ سکے مجانے بھی ستھے اور رضاعی بھائی بھی۔ حضرت ابني مسعو درمني الترعثه كابيان سنه كررسول التديين المنطقة المصرت همزة بن عبرالمطلب يرض طرح روست اس سے بڑھ كر دوستے ہوئے ہم نے آج كوئمى ، بين ديكھا ، آب نے انہيں قبلے کی طرف رکھا پھران سے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز باند ہوگئی ہے۔ در حقیقت شهدار کانتظرتها چی بڑا دلدوز اور زمره گداز، سپنانچه حضرت خیاب بن ایت کا بیان ہے كرحفترت حمزه كم بيدايك سياه دهاريون والى جا دركے سواكوئي كفن نه ل سكاريه جا درسرر والى جا در

سے زادالمعاد ۲/۸ وصیح بخاری ۲/۴ ۵۸ می میک دادالمعاد ۲/۳۹ و میک دادالمعاد ۲/۳۹ و میک دادالمعاد ۲/۳۹ و میک مین مناذ ن کی روا برت ب در بیستے مختصرالیبره للشیخ عبرالترصر ۱۵۵۵ ـ

توباؤل كُفُل جاست ادر باؤل برڈالی جاتی تو مُرکفُل جاتا - بالاخر چادرسے سرڈھک دیا گیا اور پاؤل ہیر افغہ او خرکھاس ڈال دی گئی کیئے۔ او خرکھاس ڈال دی گئی کیئے۔

حضرت عبدالرعمٰن بن عوت کابیان ہے کہ صفع بن عمیر کی شہادت واقع ہوئی ۔۔۔ اور وہ مجھ سے بہتر تھے ۔۔۔ تو انہیں ایک جیا در کے اندر کفتایا گیا۔ حالت بیتی کہ اگر ان کا سر ڈھا بھا جا آ توپاؤل کھل جاتے اور بیاق کی میں کیفیت حضرت خباب نے بھی بیان کی کھل جاتے ۔ اور باؤں ڈھا بھا جاتے تو سر کھل جا آتھا۔ ان کی میں کیفیت حضرت خباب نے بھی بیان کی ہے کہ اور اتنا مزید اضافہ فرایا ہے کہ ۔۔ داس کیفیت کو دکھ کری نبی میں افرایا کہ اور این کی اور اور باؤں یہ اور ڈھالی دوھیے۔ میان کا سر ڈھا تک دو اور باؤں یہ اور ڈھال دوھیے۔

وسوال ملافظ التروول كي عدمناكر في السيم وعافر المام المرادي

الندا بی تجدید فقرکے دن مدد کا اور توت کے دن اس کاسوال کرتا ہوں جو نہ ملے اور نہ تھر ہو ۔ اُے اللہ ابی تجدید فقرکے دن مدد کا اور توت کے دن اس کاسوال کرتا ہوں ۔ اے اللہ ابی کچھے تو نے ہمیں دیا ہے اس کے بھی شرسے تیری بنا و چا ہتا ہوں ، اے اللہ اللہ ہمیں دیا ہے اس کے بھی شرسے تیری بنا و چا ہتا ہوں ، اے اللہ ہمارے نردیک ایمان کو میرب کر دے اور اسے ہمارے دلول میں نوشنا بنا دسے اور کفر فت اور نافر بانی کو ناگوار بنا دسے اور ہمیں ہوایت یافتہ لوگوں میں کر دسے ۔ اے اللہ اہمیں ملمان رکھتے ہوئے فات

انته یوائل می کی کی کی می فونبودارگاس می تی بیری مقامات برمیات می دوال کربکانی می والی سے عرب می است می دوا یا تھی والی می می است می می ایک می ایک می می ا

دے اور ملمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ اور رُسوائی اور فقنے سے دوچار کئے بغیرصالحین میں ثابل فرما. اے اللّٰہ! توان کا فروں کو مارا ور ان رُبِختی اور عذاب کر جر تبرسے بیغیروں کو حبشلاتے اور تبری رامسے رو کتے ہیں۔ اسے اللّٰہ!ان کا فرول کو بھی مار خبہیں کتاب دی گئی۔ یا اللہ الحق ایک

مربين كووالد المحمد في المرادي كالواقعات النهاكية من المراكة عن المراكة عن المراكة الم

شان المنظمة المستند مسينه كارخ فرايا جس طرح دوران كارزارا بل ايمان صحابه سن مجهت و عاب سياري كما در واقعات كاظهور مبواتحا اسي طرح اثنا مراه ميں ابل ايمان صحابيات سي صدق وعب سياري كريجبيب عجيب واقعات طهور ميں آئے۔

اثناء راہ ہی میں صنرت سعد بن معاذرضی اللہ عنہ کی والدہ آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں!س وقت صنرت شعد بن معاذر سُول لندین اللہ عنا اللہ عنا اللہ عنا اللہ عنا اللہ عنا ہے گئے۔ "با رسُول اللہ عنا اللہ عنا اللہ عمری والدہ ہیں "آپ سنے فروایا انہیں مرحیا ہو" اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے رک گئے: جب وہ قریب آگئیں توآپ سنے ان کے صاحبزادے عمرہ بن معاذکی شہادت

وي بخارى الادب المقرد بمستداحد ١١/١١١ عده اين بتام ١١٨٩ الله ايضاً ٢ ر٩٩

پر کلمات تعزیت کہتے بنوسے انہیں تسلی دی اورصر کی تلقین فرمائی۔ کہنے لگیں جب بیں نے آپ کو برسامت دیکھ لیا تومیرے یہ ہم میں بہت نہیج ہے۔ پھر رسُول اللّٰہ میں اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ

کہنے لگیں"؛ اے اللہ کے دوں کا غم دورکر ان کے بیماندگان سے بیے بھی دعا فرا دیجئے ۔ آپ بنے فرایا! لے اللہ ان کے دوں کا غم دورکر ان کی صیبیت کا برل عطا فرا اور باقی اندگان کی بہترین دیکھ بھال فرایا نے۔

اسی دوز — شنبه ه شوال ساید میشام رسول الله میشام در است و رسینی کابنی الورصرت فاظیر وی اور فرایا ابیمی الکی فرون دهود و ، فدا کی قسم یه آج میرس بیربت صحیح شابت نهونی و پیرصرت ما ظیر و بی کواریکائی او فرایا اسی کابھی خون دهو دو - والله ربیمی آج بهت صحیح شابت نهوئی - اس پر رشول الله میشان اگر او فرایا اگر میرس بیرست صحیح شابت نهوئی - اس پر رشول الله میشان نی او فرایا اگر می بیرست صحیح شابت نهوئی - اس پر رشول الله میشان نی است می به میشان اگر می بیرست صحیح شابت نهوئی - اس پر رشول الله میشان نی است می به میشان شابه است می به میشان الله میشان شابه است می به میشان می به میشان شهدام کی تعداد سری می بود می به دو است می به واقعا اور می به و دست می تواقعا اور می به و دست می بود تواقعا اور می به و دست می تواقعا و در می به و دست می تواقعا و در می به و دست می تواقعا و در می به و در می تواقعی و در می به و در می به و در می تواقعا و در می به و در می تواقعی و در می تواقعا و در می به و در می تواقعی و در می

ملانوں نے موکدائدسے واپس آگر درشول سے شاہدو کی شغیر مد<u>سنے میں منگامی حالت ا</u>کی درمیانی رات بھامی حالت میں گزاری ۔ جنگ نے انہیں جُورِحُور

المك السيرة الملبعية لا رئيم الملك ابن بشام ۱/۰۰۱ المك ويجها بن جنام ۲ با ۲ ، ۱۹ تاقع البادى براه مراود غزوه أخذ صنيعت محارص بأثميل من ۲۸۰۰۲۰ و ۲۸۰۰۲۰ .

إثنار قيام من مُعْبَد بن الى مُعْبَدُ فزاعی رسُول التُدوّلِ فَقِلْتُ فَی قدمت مِن عاصر بهور علقه بگوش الله الله و الله و

ادھرسُول الله عَلِينَ الله عَن جواندلیه محسوس کیا تھاکہ مشرکین مدینے کی طرف پلینے کی بات سچیں کے وہ بائل بری تھا۔ بیٹا نجیمشرکین نے مدینے سے ۱۳۹ میل دور مقام رُوعام پر بینج کر حبب بڑاؤڈا لا تو آبس میں ایک دور سے کو ملامت کی۔ کہنے سگئے ہم کوگول نے کچھ تہمیں کیا۔ ان کی شوکت وقوت توٹر کر انہیں یوں ہی چھوڈ دیا حالا کہ انھی ان کے استے مریاتی ہیں کہ وہ تمہادے بیے بھر در دِ سرن سکتے میں ، لہذا واپس علی اور انہیں جو مست صاف کر دو "

الدسفيان سفكها: ارسكهائي يركيا كهررسب يوج

معبد نے کہا! والتہ میرانیال ہے کہ تم کون کرنے سے پہلے کھوڑوں کی بیٹا نبال دیکھلو یا نشکر کا ہزادل دستہ اس ٹیلے کے پیچھے نمودار ہوجائے گا؟

ا بوسفیان نے کہا"، والنّہ بم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پربلیٹ کر پیرحملہ کریں اوران کی جڑکا ہے کردکھ دیں۔" معید نے کہا"؛ ایسانہ کرنا۔ میں تمہاری خیرخواہی کی بات کردیا ہوں "

یہ باتیں سُن کر کی تشکر سے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ان برگھرا ہمٹ اور دعیب طاری ہوگیا۔ اور انہیں اسی میں عافیت نظر آئی کہ کھے کی حانب اپنی والیسی جاری رکھیں ۔ البتہ ایوسفیان نے اسماد می مشکر کوتعاقب سے بازر کھنے اور اس طرح دوبارہ مسلح مگرا و سے پینے سے بیدے پر دپیگینڈ سے کا ایک ہوا ہی اعص بی حملہ کی جس کی صورت یہ ہوئی کہ ابوسفیان سے بہار عبد القیس کا ایک قافلہ گذرا۔ ابوسفیان سے بہادی آپ لوگ میرا ایک بیغام محد کو بینچا دیں گے ہمیرا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے حبب آپ لوگ مکہ آئیں گئے تو محک طرک بازار میں آپ لوگول کو آئی شمش دول گا جتنی آپ کی بیداوٹنی اٹھا سکے گی "
وی کا ظرک بازار میں آپ لوگول کو آئی شمش دول گا جتنی آپ کی بیداوٹنی اٹھا سکے گی "

ابوسفیان نے کہا: نمڈ کو بہ جرمینجا دیں کہ ہم نے ان کی اور ان سے رفقار کی جڑکا ہے ویہے کے سے دوارہ پلٹ کرحملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔

اس کے بعد جب یہ قافلہ تمراء الاسدی رسُول النّدیۃ الله الدوس عالم کام کے پاس سے گذرا تو ان سے الدوسیان کا پیغام کہر سنایا اور کہا کہ لوگ تمہادے خلاف جمع ہیں ، ان سے ڈرو ، مگران کی باتیں سن کُرسلانوں کے بیان میں اور اضافہ ہوگیا اور انہول نے کہا حُرابُنا اللّٰہ وَنِقُم الوکیل ، اللّٰہ ہارہے کا فی ہے اور وہ بہتون کا رسازہ ہے ۔ داس ایمانی توت کی بدولت ، وہ لوگ اللّٰہ کی بعمت اور فضا کے ساتھ پیلٹے ، انہیں کسی بُرائی نے نہیوں کا در انہول نے اللّٰہ کی رضامندی کی ، ببروی کی اور اللّٰہ بیرے فضل والا ہے۔ بیروی کی اور اللّٰہ کی سے فضل والا ہے۔

در والله والله والمائلة الوارك ون عمراء الاسرت النهائة القدارك وربده يعنى المسابقة المنظمة المنافرة ا

یا صفرت ماستم بن ثابت کوسکم دیا اور انہول نے اس کی گردن داری۔

اسی طرح کے کا ایک عاسوس بھی بارا گیا۔ اس کانام معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص تھا اوریہ عبد الملک بن مروان کا نائا تھا۔ یشخص اس طرح زدیں آیا کہ جیب اصد کے روز مشرکیبن واپس جیلے تو یہ اپنے چیرے بھائی خصرت عثمان بن عفان وضی التدعة سے طبخ آیا حضرت عثمان نے اس کے بیے رسول اللہ یقیلہ ہوئی ہوئے ہے۔ اپ نے اس مشرط پر امان دیدی کدا کر دو تین روز کے بعد بایا گیا تو متل کر دیا جائے گا ؛ لیکن جب مریز اسلای تشکر سے فالی ہوگیا تو تین صول اللہ یہ گیا تو متن کی دیا ورجب بھی دائیں آیا تو جا گئے کی کوششش کی۔ تریش کی جاس می کے کی کوششش کی۔ دول اللہ یہ کا کا کوششش کی۔ دول اللہ یہ کا کوششش کی۔ دول اللہ یہ کا کوششرے دیا دول ہوئی اللہ عزید کا کوسکم دیا اور انہوں

غزوه حمرارالار کا ذکراگرچه ایک متقل نام سے کیا جا با سے گریه درخقیقت کونی متقل غزوه زنتها بلکه غزوه اُصربی کاجزو و تبتدا در اسی کے صفحات میں سے ایک صفح تھا۔

في الشخص كاتعاتب كرك است تيريع كروا فيشه

مرا من الما ما بحثه كاكة مدكرين مها الذركتكسية مراه المراكة الما المراكة المر

اور پرنی تشکریسے برائے حصے نے بخت انتقال تھا اور تعلمی کے باوجود فرار نہیں انعتیار کیا تھا؛ ملکنہائی دبیری ہے لاتے ہوئے اپنے سپیرسالار کے پاس جمع ہوگیا تھا۔ نیزمسلمالوں کا پلیراس صدیک مہلکا

هی غزوہ احداد غزوہ حمرار الاسد کی تفصیلات این بشام ۱۲/۳ تا ۱۹۱۵ آدادالمعاد ۱/۱۶ تا ۱۹۱۸ و آمر و مقرار الاسد کی تفصیلات این بشام ۱/۳ تا ۱۹۱۵ آدادالمعاد ۱/۱۶ تا ۱۹۸۸ و منتقرال میرو النشیخ عبدالند صرای تا ۲۵۰ سے جمع کی گئی جی اور دومسرے مصادر کے جو ایسے میں اور دومسرے مصادر کے دوالے متعالقہ متقابات ہی ہیدو سے دیئے گئے ہیں -

نہیں ہوا تھا کہ کی شکران کا تعاقب کرتا۔ علاوہ ازیں کوئی ایک بھی سلمان کا فرول کی قید میں نہیں گیا نہ کفارنے کوئی ال عنیمت ماصل کیا۔ پیر کفار جنگ سے تیسرے داونڈ کے بیے تیار نہیں جُونے مالانکہ اسلامی شکرابھی اپنے کیمیں ہی سے اعلادہ اڑیں گفار نے میان جنگ میں ایک یا دودن یا تین دن قیام نہیں کیا حالا مکر اس زملنے میں فائتمین کا یہی دستورتھا اور فتنح کی یہ ایک نہایت صروری علامت نفی، مگر کفار نے فرراً واپسی کی راہ اختیار کی اور شکمانول سے پہلے ہی میدان جنگ خالی کر دیا۔ نیز انہیں بھے تید کرنے اور مال بوٹنے کے بیے مرسینے میں وافل ہونے کی جرأت نہ ہوئی۔ حالاتکہ بیشہر جید ہی قدم کے فاصلے پر تھا۔ اور قوج سے مکمل طور رہے خالی ادر ایک مجھُلا پڑا تھا ادر استے میں کوئی رکا دی نہتی۔ ان ساری باتوں کا ماعصل بیسید کے قریش کوزیادہ سے زیا دوصرت بیصاصل ہوا کہ انہوں نے ایک وتتى موقع سے فائدہ اٹھا كرسلمانوں كو دراسخت قسم كى ذِك بنيجادى ورنہ اسلامى شكركوز سفيرى لينے كے بعداسي كلي طود ريقتل يا فيدكر ليبين كاسوفائده انهين ينكي نقط نظرسه لازماً ماصل مونا عاسية تعااس من وه ناکام بہدادراسا می نشکر قدر سے بڑے ارسے کے باوجود زخر تور کرنکل گیا ؟ ادراس طرح کا خدارہ توہمت می وفعنووفاتحين كوبرداشت كرنارا أسباس بياس ماط كومشكين كى فتح ست تعييزي كباجاسكا-بلکہ واپسی کے بیسے ابوسنیان کی عملت اس بات کی غمانسہ کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تيسرا دورشروع موكيا تواس كالشكر سخت تبابى اوتيكست سد دوچار موجائے كا واس بات كى مزيزكير ابوسنیان کے اس موقف سے ہوتی ہے جواس نے نوزوہ حمرارالاسد کے نئیں اختیار کیا تھا۔ الیی صورت میں ہم اس غزوسے کوکسی ایک فراتی کی فتح اور دوسرے کی شکست سے تعبیرکر نے كے بجائے فیونیولکن جنگ کہہ سکتے ہیں حس میں ہرفریق نے کامیا بی اور ساسے سے اپنا ہا جصابال کیا . پیرمیدان مبنگ سے بھا گے بغیرا درا نے کیمیپ کو شمن سکے قبضہ کے سیے چھوڑے بغیر الٹالی سے دامن کشی اختیار کرنی اورغیز میلان جنگ کہتے ہی ای کوئیں ہی جانب اللہ تعالیٰ کے ہی ارشا دسے بی اشاہ مکتا ہے ، وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِكَاءِ الْقَوْمِ ﴿ إِنْ تَكُونُواْ تَالْمُؤُنَ فَإِنَّهُمْ يَاٰلَمُونَ كَا تَأَلَمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴿ ١٠٣:٣١ " قوم رشکین ، کے تعاقب میں ڈھیلے نہ پڑو۔ اگرتم اُلم محسوس کررہے ہو تو تمہاری ہی طرح وہ بھی اُلم محسوس كررب بن اورتم لوگ الندساس جيز كي اميد ركھتے ہوجس كي وہ الميدنہيں ركھتے !

اس ایت می النارتعالی نے شرر مینجیانے اور شرر محسوس کرستے میں ایک شکر کو دوسرے شکریت تشبید دی ہے

جمامفادیہ کہ دونوں فرق کے موقعت گائی تھے اور وفل فرق ہوات میں ہم ہوئے تھے کہ کوئی مجی غالب دھا۔

اس غرف کے برقران کا مصرہ مرحت پر دوشنی ڈائی گئی اور تبصرہ کرتے ہوئے ان اسباب کی فٹاندہی گئی جن کے نتیجے میں سلمانوں کو اس عظیم ضارے سے دوجا رہو تا پڑا تھا اور تبلایا گیا کہ اس طرح کے فیصلہ کن مواقع پر اہلِ ایمان اور یہ امت دیجے دوسروں کے متعابل خیر اُمت ہونے کا ایک مال ہے۔ جن او پہنے اور ایم مقاصد کے صول کے لیے وجودی لائی گئی سے ان کے لحاظ سے امجی اہل ایمان کے لحاظ سے امجی اہل ایمان کے محافظ سے اس کے حقیق کے وہوں میں کیا کیا کہ دوریاں رہ گئی ہیں۔

اسی طرح قرآن مجید نے منافقین کے موقف کا ذکر کرتے ہوئے ان کی حقیقت بے نقاب کی۔ ان کے حقیقت بے نقاب کی۔ ان کے بیننوں میں فدا اور رسول کے نملات جمپی ہوئی عداوت کا پر دہ فاش کیا اور سادہ لوے مسلمالوں میں ان مثا فقین اور ان کے بچائی بیہود نے جو ہوسے بیبیلا رکھے تھے ان کا آزا کہ فرایا اوران تابیش حکمتوں اور مقاصد کی طرف اشارہ فرایا جو اس معرکے کا حاصل تھیں۔

اس موکے کے متعلق سورہ آلی عمران کی ساٹھ آئٹیں ٹازل ہوئیں۔ سب سے پہلے معرکے کے ابتدائی مرصلے کا ذکر کیا گیا'ارشاد ہُوا :

وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ اَهُلِكَ تُبَوِّئُ الْمُوْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ الْ ١٣١:١١)

" يادكر وجبتم لي تحرف بكل كراميان أحدي كنا المؤين كرقال كه يه جابج القرد كراب تعن الله يجرا فيرس الس معرك كه نتائج اور حكمت برايك عاصع روشني والى كتى وارشاد بهوا و ما كان الله ليذر المُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَمِينُ الْعَبِيْنَ الْعَبِيْنَ عَلَى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَمِينُ الْعَبِينَ عَلَى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَمِينُ الْعَبِينَ اللهَ يَعْتَمِي مِنْ رَسُلِهِ مِنْ الطَّيِبِ " وَمَا كَانَ الله لِي اللهِ وَرُسُلِه عَلَيْهِ عَلَى اللهَ يَعْتَمِيْنَ وَاللّهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ ا

ایں نیں ہوسکتا کہ اللہ مؤمنین کو اس حالت پر محبور شے جس پرتم لوگ ہو، یہال تک کہ تعبیت کو پاکیزہ سے الک کرنے اور ایسانیں ہوسکتا کہ اللہ تقریب پرمطلع کرنے ایکن وہ لینے پنجم پرل میں سے جبے چاہتا ہے منتخب کردیتا ہے ۔ پس اللہ اور ایسانیں ہوسکتا کہ اللہ تقریب پرمطلع کرنے ایکن وہ لینے پنجم پرل میں سے جبے چاہتا ہے منتخب کردیتا ہے ۔ پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اگرتم ایمان لائے اور تقوی افقیار کیا تو تمال سے جاتے ہوا اُجربے ۔ پر ایمان لائے اور تقوی افقیار کیا تو تمال سے جو اور اور ایس موزادہ بر مہدر تفاعل ہے سے

علامه ابن قيم في اس عنوان ربهب تفعيل سه علامه ابن قيم في اس عنوان ربهب تفعيل سه عروم من كارفر ما خدا في مقاصد ورممان في الكلام المنظمة المنافظ ابن حجر رحمه التدفر ما تندير المنافظ ابن حجر رحمه التدفر ما تندير المنافظ ابن حجر رحمه التدفر ما تندير المنافظ المنافظ

علمام نے کہا ہے کہ غز وہ احداور اس کے اندر مسلما توں کو پیش آنے دالی نیک میں بڑی عظیم رہا فی کمتیں اور فوا مَدْتنے مِشْلاً مسلمالوں کومعییت کے برُے انجام اور ار بکاب نبی کی تحوست سے اگاہ كرما - كيونكه تيراندازون كواسيف مركة بير دُسك رسيف كاجوعكم رسُول التُدينَا الله الله الله الله المهول سنے اس کی خلات ورزی کرستے بڑوئے مرکز چیوڑ دیا تھا۔ زاور اسی وجہسے بڑک اٹھائی پڑی تھی ایک عكمت ويغمبرون كى اس تنت كا اظهارتها كه يبيلے وہ اتبلار ميں ڈاسے جاتے ہیں پھرانجام كارنہيں كوكاميا في ملتى ہے: اوراس ميں بيكمت يوشيدهها كراكرانهيں بميشد كاميا بي بى كاميا بي عاصل ہونوا ہیں ایمان کی صفول میں وہ لوگ بھی گھس آئیں گئے جوصاحب ایمان نہیں ہیں۔ بھرصاد تی وکا ذ<sup>ہ</sup> میں تمیزنه بوسکے گی اور اگر سمبیشد شکست بی سکست سے دوجار بول توان کی بعثت کا مقصدی پیدانه بوسکے گا۔ اس سیے حکمت کا تقاضا ہی سہے کہ دونوں صورتیں بیش آئیں تاکہ صا دق وکا ذب میں تیبز ہوجائے ۔ کیونک منافقین کا نفاق مسلمانوں سے پیرٹ بیرہ تفارجب برواقعہیش آیا اور ابل نغاق سنے اپنے قول وقعل کا اظہار کیا تو اتثارہ مراحت میں بدل گیا۔ اورمسلما نوں کومعلوم ہوگیا کہ خودان سکے اسپنے گھرول سکے اندریعی ان کے دشمن موجود میں ؟ اس لیے سلمان ان سسے شننے کے ليه متعداوران كى طرف سے متماط ہو گئے۔

ایک مکمت برجی تھی کر تعبض تھا مات پر مدو کی آمدیں کا خیرسے ناکساری پیدا ہوتی ہے۔ اونوس کا غرور ٹو ٹراسہے چنا نچے جیب الم ایمان ابتدا رسے دوجا رہوئے توانہوں نے صبرسے کا م دیا ؟ البستہ منافقین ہیں آہ وزاری بچے گئی۔

ایک حکمت یہ بھی تھی کہ النڈ نے اہل ایمان سے سالے اسپنے اعزاز کے گھر رہینی جنت ہیں کچھ لیسے درجات تیار کر درکھے ہیں جہال تک ان کے اعمال کی رسائی نہیں ہوتی ۔ لہذا تبل روجُنْ کے بھی کھوا ساب مقرر فراسکھے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان ورجات تک اہل ایمان کی رسائی ہوجائے۔

اورایک حکمت یہ بھی تھی کہ شہاوت اولیار کرم کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے اہذا یہ مرتبہ ان کیسے منیا فردویگی۔
اور ایک حکمت یہ بھی کھی کہ النّد اپنے وشمنوں کو جاک کرتا چا ہتا تھا۔ لہذا ان کے بیسے میں کے اسب بھی فراہم کر دیسے بیسی کھر والیارالٹر کی ایڈارسانی میں عدسے بڑھی ہوئی مرشی ۔ البحر اسب بھی فراہم کر دیسے بیسی کھر والیارالٹر کی ایڈارسانی میں عدسے بڑھی ہوئی مرشی ۔ البحر اسب بھی فراہم کر دیسے بیسی کھر والیارالٹر کی ایڈارسانی میں عدسے بڑھی ہوئی مرشی ۔ البحر اسب بھی فراہم کر دیسے بیسی کھر ایک ایک ایک وصات کر دیا اور کا فرین کو ہلاک و رباؤٹ

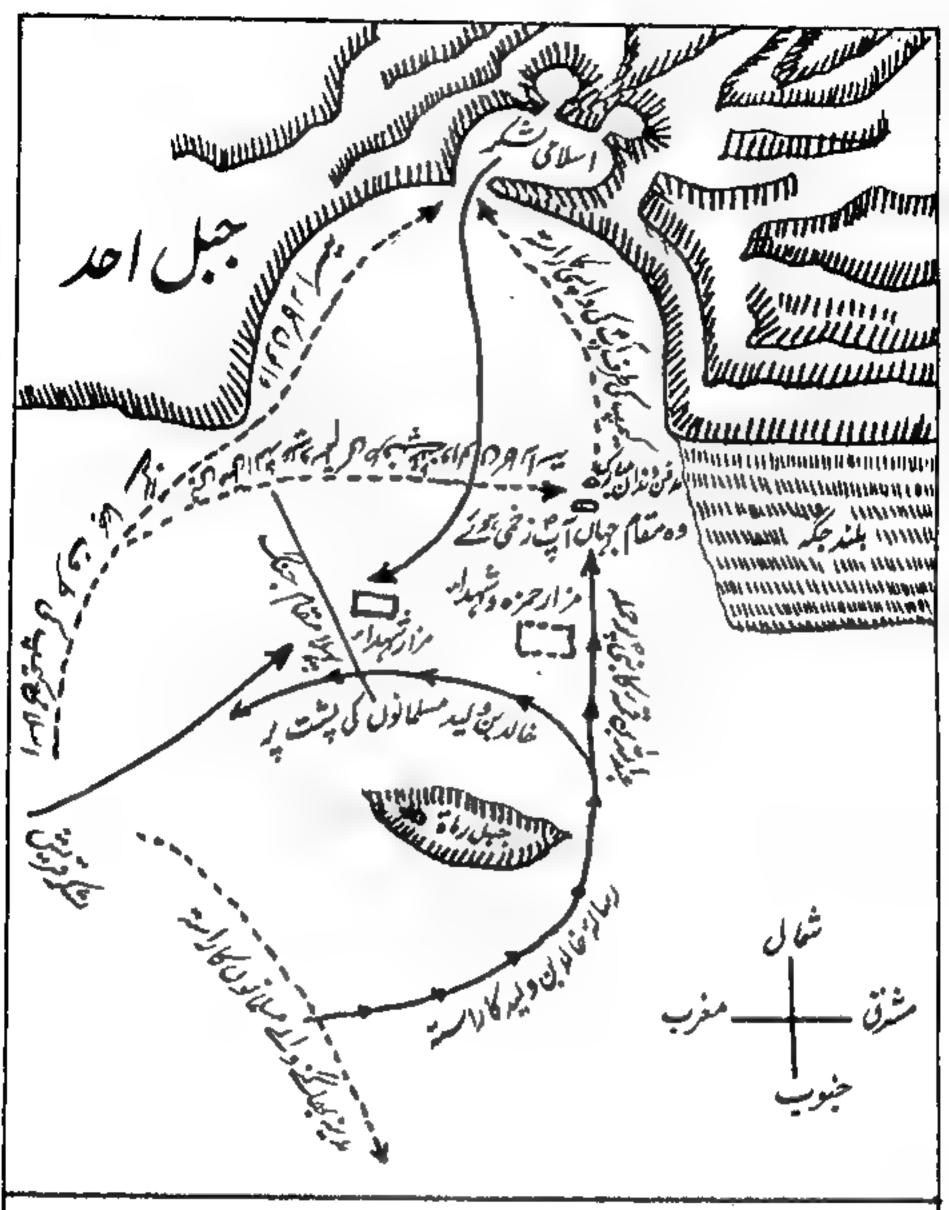

ابتدارین سلمانوں نے مشرکین کوشکستِ فائش دی اور ان کے کیمپ پر دھا وا بول دیا - مگرعین ایرا مدازوں دھا وا بول دیا - مگرعین اُسی وقت جبل عینین لرجبل رما ہ ) مبنعین نیرا مدازوں فی اپنامورچ چو در دیا - مگرعین اُس کو کا کہ خالدی ولمید فوراً چکر کا طے کرسکانوں کو نیست پر بہنچ کے اور اُنہیں نرغہ میں ہے کر جنگ کا یا نسه ملیث دیا -

## و رئي کې د کې د کې د کې د کې د کې د کا

مسلانوں کی شہرت اور ساکھ را صرکی تاکامی کا بہت برا اثر طیا-ان کی بھا اکھڑگئی اور شخالفین کے دلوں سے ان کی بیبت ماتی رہی ماس کے بینج میں اہل ایمان کی داخلی اور خارجی شکلات میں اضافہ ہوگیا۔ مدینے ربهرجانب يتضعرات منظرلان لك يهود بهنافقين اوربدوول في كمل كرعداوت كامطاهره كيا ادربركروه نصلانوں كورك بنجانے كى كوشش كى بلك بية وقع باندھ لى كدو مسلمانوں كا كام تمام كريكتا ہے اورانبيں بيخ وبن سے اکھا اُسکتا ہے بینا پنجاس غز صبے کوابھی دو جیستے بی نہیں گزدے تھے کہ بنوا سکتے مرینے پر جھا یہ انے کی تیاری کی پیرصفرس میرمصنل اور قاره کے قبائل نے ایک ایسی مکارا نہ جال علی کدوس میگی اید کوام میں ادت نوش كرنا يراد اورفعيك ليسى مهينية من منس منوعا مرفعاى كايك عا بازى ك دريع منترص كالبكرام كوشهادت سے بمكناركرايا-بدمادته برمعونه كے نام سے معروت ہے۔اس دوران بنوكھنى بولى عداوت كامطابرہ تشروع كر ميكے مقفے يهال مك كدا نهول في ربيع الا قال سك مي من تو ذبى كريم منافي الليك ال وشهد يركيف كى كوشش كى ادهر بنوغطفان كى جزأت اس قدر براه كركئ تقى كه انهول في مجا دى الاولى مسينه يرحمله كالدوكرام بنايا-نوض ملانوں کی جوسا کھنو وہ احد میں آگھڑ گئی تھی اس سے تنہجے میں سلمان ایک مُڈٹ کے بہم خطرات سے دوجا ریس میکن وہ آن بی کریم شاہ اللہ تھی مکست بالغدیمی میں نے سارے خطرات كارخ بيركرسلمانول كيهيب رفته وابس دلادى اورانهيس دوباره مجدوعزت كمح مقام لبند مك بينجا ديا واس سيسلين آب كاسب سع بيهان قدم حمرار الاسد تك مشركين كے تعاقب كا تعالیا کا روانی سے آت سے نشکر کی آبر و بڑی حد تک برقرار روگئی کیونکہ بیالیا پروقا راور شیاعت پر مبنی جنگیا قدام تھاکہ مخالفین خصوصاً منافقین اور بہود کا منہ جیرت سے مخکے کا کھلارہ کیا۔ پھرات مسلل ایسی جنگی کا رروا تیاں کیں کران سے سلمانوں کی صرف سابقہ ہمیت ہی بحال نہیں ہوئی مبکداس میں مزید اضافہ بھی ہوگیا ۔ اگلےصفحات میں انہیں کا کچھ مذکرہ کیا عار ہاہے۔

ا مسریة الوسلم ا مسریة الوسلم ا مسریة الوسلم البیاداتها اس محتمعاتی مدینے میں بداطلاع بنجی کرخو بلد کے دوبیتے طالور عبدالتّٰد بن اثمِس ضى التّٰدعة ميته سنے ١٨ روز با ہررہ كر ١٤٢ مخرم كو واليس تشريب لاستے وہ فالدكومش كركے اس كا سربھى بمراه لائے تھے وجب فدمت نبوى بي ما صربوكر انہول نے يہ سرآت کےسامنے بیش کیا تو آپ نے انہیں ایک عصام حمت فرایا اور فرایا کہ یہ مبرے اور تہارے درمیان قیامت کے روزنشانی رہے گا۔ چنانچہ جب ان کی وفات کا وقت آیا توانہوں نے وصیرت کی کہ بیعصابھی ان سے ساتھ ان کے کفن میں لیپیٹ وہا جائے سیلے سار رضی كا حا وثر اس سال سي مرك او صفريس رسول الله طال الله عليه المرادر تارہ کے کیجدلوگ ماضر ہوئے اور ذکر کیا کہ ان کے اندراسلام کا کیجھ جرچاہے ہذا آپ ان سکے ہمراہ کچھ لوگول کو دین سکھانے اور قرآن بڑھائے کے بیے روانہ فرمادیں آپ نے ابن اسحاق کے بقول جهدا فرا د کوا در میمی بخاری کی روابیت سے مطابن دس افراد کو را انفر مایا اور ابن اسحاق کے بقول م تبدین اپی مزیرغنوی کواور صحیح مخاری کی روایت کے مطابق عامم بن عمر بن خطاب کے نا نا حضرت عاصمُم بن ثابت كوان كالمبرمقرر فرما يا بحبب بدلوگ را بغ اور جده كے درمیان قبیارُمُ لِل کے رجیع نامی ایک چنسے پر بینیچے توان پڑھنل اور قارہ کے مذکورہ افرا دیتے ببیلہ ہریل کی ایک شاخ بنولیان کوچڑھا دیا اور نبولیان کے کوئی ایک سوتیراندازان کے پیچھے لگ گئے اورنشا نات دم

سله زاد المعاد ۲/۲۰۰ سله ایضاً ۲/۹۰۱ این بشام ۲/۹۱۲،۲۱۹

و کھھ دیکھ کر انہیں جائیا۔ یہ سٹھا ہر کرام ایک ٹیلے پر بہا گگیر ہو گئے۔ بنولحیان نے انہیں گھیرلیا او کہا؛ تمهارے بیدے بدویمیان ہے کہ اگر ہمارے پاس اتر آؤ توہم تمہارے سے کسی آ دمی کونس نہیں کریں کے "حضرت عاصم منے اتریتے ہے اٹکار کر دیا اور اپنے رفقار سمیت ان سے جنگ شروع کردی۔ بالاخر بیروں کی بوجھاڑ سے سات افراد شہیر ہوگئے اور صرف تین آ دمی حضرت فبیٹ ، 'ریر بن «منراورا بک اور صحابی با فی نیچے-اب پھر منولحیان نے اپناعبدو پیمان دہرایا اور اس تیمنو صحابی ان سے باس ارآسے لیکن انہول نے قابول تے ہی برجہدی کی اور انہیں اپنی کما نوں کی تانت سے بانده لباراس يرتيس سيصحابى نے يركبتے ہوئے كريہ بہلى برعہدى سبے ان كے ساتھ جانے سے انکارکرویا و انہوں نے کھینچ کھیدٹ کرساتھ سے جانے کی کوششش کی لیکن کامیاب نہ ہوتے تواہیں تمثل کردیا اور حضرت جبیب اورزیدرضی النه عنها کو کمرایجا کربیجی دیا مان دونوں صحابہ نے برریکے معذابل كمدك مسردارول كوفتل كياتهاء

حضرت فبيت كيمه عرصدابل مكه كي قيد مين رسب، بير كمة والول في ان سيخ فتل كاارا وه كيا اورانهين حرم سے بابرنعيم في حبب سولى برچراها ناجا باتوانهون في المجيم جيوردو ورا دورکعت نماز پڑھ اول مشرکین نے جھوڑ دیا اور آپ نے دورکعت نماز بڑھی بجب سلام بهير يك توفر الأبخلا اكرتم لوك برنه كهت كدين حوكم يحرر الهول كفرامت كي وجهست كرر بالهول تو مِين كچھا ورطول رتبا "اس كے بعد فرایا": اے اللہ انہیں ایک ایک کرے گن نے بھرانہیں بجمیرکہ ارنا اوران میں سے کسی ایک کوباتی نرجھوڈنا " پھر پراشعار کیے :

لقد جمع الاحزاب حولي والسوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وقوبيت من جزع طويل معنسيع وماجمع الاحزاب لى عندمضجعي فقل بضعوالحي وقله بؤسمطعمي ققه درفت عيمناى من غير مدمع على اى شق كان لله مضحبعى يبارك على اوصال شاوم ع « لوگ میرے گرد گردہ درگروہ جمع ہو گئے ہیں ، اپنے قبائل کو چڑھا لائے ہیں۔ اور سارا مجمع جمع

وقلانزو ايناء حسوونساءمسر الى ائله اشسكو غربستى بعسلكوميتى فبذاء لعبرش صبرني على ماييل دبي وقسد خبيروني الكفروللوب دويته ولست أبالى حسين اقستسل مسلما وذلتُ في ذات الآله وإن يشــــا کربیا ہے اسی بیٹوں اور عورتوں کو بھی قریب ہے آئے ہیں اور محجے ایک لیے مفبوط سے کے قریب کریا اسٹر ہی ہیں بہ وطنی و بکیری کاشکوہ اور اپنی قتل گاہ کے پاس گروہوں کی بجرن کردہ آفات کی فریاد السٹر ہی سے کر ۔ ہا ہوں - اسے عش والے امیر سے فعلاف دشمنوں کے جوارا دسے بیں اس پر سمجھے صبر دسے ۔ انہوں نے محجے کھڑکا میں رہنوں سنے محجے کھڑکا اسٹر ہوں سنے محجے کو گوگئی ہے ۔ انہوں نے محجے کھڑکا افتد بار دیا ہے مالانکہ موت اس سے کہ واد آسان ہے ۔ میری آٹھیں آمنو کے بغیرامنڈ آئی میں مسلمان ما راجاؤں تو محجھے پروانہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلوری قتل ہوں گا۔ بہ تو اللہ کی ذات کے لیے مسلمان ما راجاؤں تو محجھے پروانہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلوری قتل ہوں گا۔ بہ تو اللہ کی ذات سے لیے اور وہ چاہے تو ہو ڈل ہو ڈل بوٹ سے اس کے جوڑجوڑ میں برک شدے "

اس کے بعد ابسفیان سفے حضرت نبیب سے کہا: کیاتمہیں یہ بات پیندا سے گاکہ زمہا ہے بہدے ہم محمد ہما سے ہاں ہورتے ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل وعبال ہیں سہتے ؟ انہوں نے کہانہ ہیں۔ والٹر مجھے تو بیمی گواما نہیں کہ میں اپنے اہل وعیال ہیں دیوں اور ماس کے بدلے محمد خلاہ ہیں ایک انگر جھ عباتے ،اوروہ آپ کو تکلیف نے "
خلاہ ہیں تا کہ جہ میں سبتے بھے کا ناٹا چھ عباتے ،اوروہ آپ کو تکلیف نے "
ماس کے بعد شرین نے انہیں سولی پر لاکے دیا اور ان کی لاش کی گرانی کے بیمی وی مقرر اکھا سے اور مات میں جمانسہ دے کھا شامل انہیں حضرت نبیش نے انہیں سولی پر انہیں کا قاتل عقبہ بن مارث تھا جضرت نبیش نے انہیں میں میں میں تا تا ہے تھی بن مارث تھا جضرت نبیش نے اس کے باپ مارث کی جرائی بر دیں قتل کیا تھا۔

میسی منباری میں مروی ہے کہ حضرت نبگیٹ پیلے زرگ میں جنہوں نے متل کے موقع ہے | دورکھت نماز بڑھنے کا طریقۂ شردع کیا۔ انہیں قید میں دکھا گیا کہ وہ انگورکے کچھے کی رہے تھے | حالا نکہ ان دلوں نکتے ہیں کھجُورمبی نہیں ملتی تھی ۔

لایمے صحابی جواس واقعے بیں گرفیاً رہوئے تھے، یعنی حضرت زیڈین وثنہ ، انہیں صُفُوان بن اُمِنَّہ نے خرید کراہینے باپ کے بیٹے فتل کردیا۔

قریش نے اس تفصد کے لیے بھی آدمی بھیجے کہ صفرت عاصم کے جبے کاکوئی کڑا لائیں جس سے انہیں بھائے کیونکہ انہول نے جنگ برری قراش کے کسی ظیم آدمی کوفل کہ تھا لیکن التانے انہیں بہچانا جائے کیونکہ انہول نے جنگ برری قراش کے کسی ظیم آدمی کوفل کہ تھا لیکن التانے ان یہ بچٹر و رکا مجھنڈ بھیجے دیا حیں نے قرایش کے آدمیول سے ان کی لاش کی حفاظت کی اور بیلوگ ان کہ کوئی حصد حاصل کرنے بے یہ توریت نہ یا سکے ۔ در تفیقت حضرت عاصم کے ان اللہ سے پیم ہوگانیاں

کررکھا تھاکہ زانہیں کوئی مُشرک بیجوئے گا نہ وہ کسی مشرک کوجھ میں گئے۔ بعد میں حب حصارت عمر منسی التّدعنہ کواس واقعے کی خبر ہوئی تو فرایا کریتے تھے کہ التّدمون بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی ہیں کرتا ہے ہے

س- بیرمعور مرکا المیه س- بیرمعور مرکا المیه سم- بیرمعور مرکا المیه سم- بیرمعور مرکا المیه سماری میرمعور مرکا المیه

اس ولتقعے كا خلاصديہ سہے كہ ابو برا برعامرين مانك بہجُ الأبعب لأسنّہ ( نيزوں سے كميلنے والا) کے لقب سے شہور تھا ، دیزیں فدمت نوی میں حاضر نجوا - آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اِس نے اسلام توقبول نہیں کیا لیکن ووری جی آجت یا رنہیں کی۔ اس نے کہا! ایاللہ کے رسول ا اگر آپ ایسے اصحاب کو دعوت وین سے لیے ابل مجد کے پاس مبیمیں تو محصے اثمید سیے کہ وہ لوگ کی وعوت قبدل كريس كي أب ني فرمايا المجهد السين صحاب كم متعلق البل مجد المي خطره سب ابوبار ن كها؛ و ميرى پناه بين بهول كي "اس برنبي ينافشينه في اين اسماق كے بقول جاليس اور ميم مخارى کی روایت کے مطابق ستر آدمیول کواس کے ہمراہ بھیج دیا۔ ستر ہی کی روایت درست ہے اور مُثنلد بن عُمْرُوكُوجِ بنورا عده سے تعلق رکھتے تھے اور مُعَنَّى الموت "رموت کے لیے آزاد کردہ) کے لقب سے مشهور تنه ان كا اميرينا ويا . يه لوگ فضلار ، قرار اور سا دات وانعيار صحابه شقف ون يس مكثريال كاث كراس كيموض إلى صُفِّه كے ليے عله خريد تے اور قرآن ليه هيتے يرُهاتے تھے اورات بن فُدا كے حضور منا مات و نماز کے لیے کھڑے ہوجاتے تھے۔اس طرح چلتے عیلاتے معونہ کے کنوٹس پر ماہ پہنچے۔ یہ کنوال بنوعام اور حرہ بنی مکیم کے درمیان ایک نبین میں واقع ہے۔ وہاں پڑاؤ ڈلسلنے سے بعد ان صحاب كرام في أم تكيم كي بها في حرّام بن ملحان كورسول التديين الله المان كانتط وسب كرتم ن فعدا عام زن فيل کے پاس روارز کیا ؟ نبکن اس نے خط کو دیکھا تک نہیں اور ایک آدمی کواشارہ کر دیا جس نے حضرت ظرام كو پيچيے ہے اس زور كانبزه ماراكه وه نيزه آرباد موكيا بنون و كيھ كرحضرت حرام نے فرايا: الته أكبر إرب كعبه كي قسم مين كامياب موكيا." اس کے بعد نوراً ہی اس تیمن فرا عامرنے باقی صحابہ برچملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلہ نبی

ابن بشام ١٩ ١ تا ١٩ اراد المعادم ١٠ است مخارى ١ ٩ ١ ٥ ١ ٩ ٥ ١ ٥ ١ ٥

عامرکو آواز دی . مگرانهول نے ابورلیہ کی بیاہ کے بیٹ نظراس کی آواز ربکان نہ دھے۔ ادھرسے

مایوس ہوکراس تنص نے نبولیکیم کو آواز دی۔ بنوسکیم کے بین قبیلول عصبیہ، رعل اور ذکوان نے اس پرلبیک کہا اور جسٹ آگران صماً ہرام کا محاصرہ کرایا۔ جوایاً صحابہ کراٹم نے مجی لڑائی کی مگرسب کے ریت شہید ہوگئے ،صرف مصرت کعیب بن زیدین نجار دخی الندعنہ زندہ بیجے۔ انہیں شہدار کے ورمیان سے زخمی حالت میں اٹھا لا یا گیا اور وہ جنگ نوندی کے حیات رہیے۔ ان کے علاوہ نرید دوصها به حضرت عُمرٌ فو بن امَّةٍ جَنْمرى اورحضرت منْدِّر بن عقبه بن عامر دمنى النَّدعنها اونت چرا سيتحم انہوں نے جاتے واروات پرج اول کومنڈ لاتے دیکھا توسیدھے جاتے واردات پر بہنے بھرصرت مندرتوا پنے رفقار کے ساتھ مل کرشرکین سے لاتے ہُوئے شہید ہوگئے اور مصرت عمولائی ہے ضمری کوتیدکر دیاگیا . لیکن حبب تنایا گیاکدان کاتعلی قبیلة مُضَرِیت ہے تو عامر نے ان کی پیشا تی کے يال كنواكرائي ال كى طرت سے -جس به ايك كرون آزا دكية كى ندر تقى - ازا دكرويا -حضرت عُرُوبِن امُيّة ضمرى رضى التُدعنداس ورد فاك الميه كي خبر الحكريدين بينج وال مُسْرَفَقُال مسمین کی شهادت کے لیے نے جگے اُ صرکا چرکہ تازہ کردیا۔اوربداس لحاظ سے زیادہ المناک تفاکی شہداء احد تو ایک گفی بئوتی اور دوبرو جنگ میں مارے گئے تھے گریہ بیجا سے ایکٹیرمناک خداری کی نذر ہو گئے۔ حضرت عُرُوبِن المَيْهِ ضَمْرى والبِسى مِين وادى تناة كے سرے پروا قع مقام قرقرہ پہنچے توایک د زخت کے سائے میں آز رہیے۔ وہی بنو کلاب کے دوآ دی بھی آگر اڑرہے بجب وہ دو لول عجبر سوسكة توصغرت عُرُّو بن المكيت رشفان دونون كاصفاياكر ديا. ان كاخيال تفاكه ابنص اتيول كريصنرت عُمرُوعات نه تقعه جيئانچه حب مينه آكرانهول نے رسُول الله تظافی کانی اسکار الله کی خبردی تراث نے فرایا کہ تم نے ایسے دوآدمیوں کوفتل کیاسے سن کی دیت مجھے لانماادا کر نی ہے۔ اس کے لیدائے مسلمان اور انکے ملقاد بہودسے دیت جمع کرنے میں شغول ہو گئے <sup>ہیں</sup> اور يرق اقد فزوه بني نصير كاسبب بنا - جيساكه آگے آر فاسبے -رسول الله میلانه میلانه می مورد اور دیمی کے ال المناک واقعات سے جو چند ہی ون السکے پیچھے بیش آئے تھے ، اس قدر رہنج بینچا اورآپ اس قدر عمکین و دلفگار بُوئے کھی قومول اور سمے رکھنے ان بیشاً ارس ۱ ما ما ما دا دا العاد ۲ ما العیم بخاری ارس ۱۹۸۸ ۵

س ویجے ان بیشا ۱۸۴۸ تا ۱۸۱۸ و اور المعاد ۲ رو ۱۰ و المعیم بخاری ۲ رسم ۱۹۸۸ مه می است می سیک در الما است می سیک در الما است می ا

قبیوں نے ان سٹی برام کے ماتھ فعدر وقتل کا پرسلوک کیا تھا آپ نے ان پر ایک جیسے کہ بدو کا فرمائی ۔ چنا نیخ میں جا بھی بھا ہے کے صحاب کو بئر معونہ پڑھ ہیں کیا تھا آپ کے صحاب کو بئر معونہ پڑھ ہیں دیا تھا آپ کے ان پڑھیں روز کا بدوعا کی ۔ آپ نماز فیریس رعل ، ذکوان ، لمیان اور مصید نے اللہ مصید بر وعا کہ تے تھے اور فرماتے تھے کہ عصید نے اللہ اور اس کے رسمول کی مصیدت کی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے نبی پر وحی نازل کی ، جوابعد بین فسوخ ہوگئی ۔ وہ وحی یہ تھی وہ ہم اس میں دو کہ ہم اس سے رامنی ہیں ، اس کے بعدر شول اللہ بین اللہ نے اپنا یہ قو وہ ہم سے رامنی ہے اور ہم اس سے رامنی ہیں ، اس کے بعدر شول اللہ بین اللہ نے رہ سے لئے وہ ہم سے رامنی ہے اور ہم اس سے رامنی ہیں ، اس

کے عُروق بی لی اسے جاتے کیے ہیں کر یہود اسلام اور سلم اول سے جاتے بیفتے سے مگر چونکہ کے دور وہ بی لی کے بیان نہ تھے ، سازشی اور دسید کارتھے ،اس سے جنگ کے بہائے کینے اور عدادت کا منظا ہرہ کرتے تھے اور سلمانوں کوعہد دبیان کے باوجو دا ذیت دینے کے لیے طرح طرح کے جیلے اور تدبیری کرتے تھے ۔ البتہ بنو قین تقاع کی جلا وطنی اور کھب بن این کے کے لیے طرح طرح کے جیلے اور تدبیری کرتے تھے ۔ البتہ بنو قین تعام کی جا کہ وہ ہو کر فا موشی اور کون کے قین کی وائد میں کا واقعہ ہیں آبادوں نے کھلے کھلا عداوت و جو مجمدی کی مدینہ کے منا فقین اور کھے کے شرکین سے ہیں پر دہ سے از بازکی اور سیانوں کے فعلان شرکین کی حمایت میں کا م کی جہ

نی پڑھ اُٹھ اُٹھ کے اسب کی جانتے ہوئے صبرے کام لیا لیکن رجیع اور معونہ کے صادثات کے بعد بہر دکی جرائت وجہارت صدید پڑھ گئی اور انہول نے نبی مِٹھ اُٹھ کا ہوگرام نال

ه سنن ابی داوّد باب خیرالنظیر کی روایت سے یہ بات متنفاد ہے ویکھئے سنن ابی داوّد مع شرح عون المعبود ۱۱۷/۳ ما ۱۱۷۴ نے کہا ؟ ابوالقاسم! ہم ایسا ہی کویں گے۔ آپ بہاں تشریف دکھتے ہم آپ کی ضرورت پوری کئے دیتے ہیں ؟ آپ ان کے وعدے کی کمیل کا تظا دیتے ہیں ۔ آپ ان کے وعدے کی کمیل کا تظا کرنے گئے ۔ آپ ان کے وعدے کی کمیل کا تظا کرنے گئے ۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو کمیٹر ، حضرت علی اورصابہ کراٹم کی ایک جماعت بھی تشریب فرما تھی ۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو کمیٹر ، حضرت علی اورصحابہ کراٹم کی ایک جماعت بھی تشریب فرما تھی ۔

ادھر ہیو د تنہائی میں جمع جوئے توان پر شیطان سوار ہوگیا اور حج برخی آن کا نوشہ تقدیر بن چکی تھی اے شیطان نے نوشما باکر پیش کیا ۔ بعنی ال ہیو دنے باہم مشورہ کیا کیوں شنبی خلاف کی گوئے تھا تھا تھی کو میں کہ کہ کہ کہ ایک کون ہے جواس جکی کوئے کراو پر جائے اور آپ سکے ہر پر گرمتی کر دیا جائے ۔ جنا نچر انہوں نے کہا ۔ کون ہے جواس جکی کوئے کراو پر جائے اور آپ سکے ہر پر گرکر آپ کو کیا دسے "اس پر ایک برخت میرودی محروبی جاش نے کہا ، میں ، ، ، ان وگوں سے سام میں مشکم نے کہا بھی کہ ایسا نے کو کہونکہ خواکی قسم انہیں تمہارے ادادوں کی خردیدی جائے گی اور پھر ہما رہے ادران کے درمیان جوعبد و پیمان ہے براس کی ملائ ورزی بھی ہے ، لیکن انہوں نے ایک ندشنی اور اپنے مضوبے کو دور عمل لانے کے عوم پر پر تزاور ہے ۔

ا دھر رت العالمين كى طرف سے دسُول الله فَيْنَا فَلَهُ اللهُ عَيْنَا لَهُ كَالِي سَعَرَت جَبَرِي تَشْرِيتْ للتَ اور آب كو بهود كے الا دے سے باخر كيا آپ تيزى سے اُسے اُسے اور مدینے کے لیے چل بڑے ، بعد يرص تابر كام بھى آپ سے آن ملے اور كہنے گئے ، آپ اُسے آسے اور ہم سمجھ نہ سكے ۔ آپ نے بتلا ياكم بهجود كاكميا الا دہ تھا .

میر داپس آگراپ نے فرا ہی محربی نوشیر کے ہاس روانہ فرما بااورانہیں یہ نوٹس دیا گرتم لوگ مدینے سے علی جاؤیاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ۔ تمہیں دس دن کی مہدت دی جاتی ہوں سے ایک مدینے سے علی جاؤیاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ۔ تمہیں دس دن کی مہدت دی جاتی ہوں ہو گئی ہوں کے بعد مہدد کو مباطق کی ۔ اس نوٹس کے بعد مہدد کو مباطق کے سواکوئی چارہ کا سمجھ میں نہیں آیا ۔ چانچہ وہ چند دن تک سفر کی تیاریاں کرتے رہے ۔ لیکن اسی دوران عبد اللہ بن اُبی رئیس المنافقین نے کہلا بھیجا کہ اپنی جگہ برقرار رہوء ڈرٹ جاؤیا اور گھر بار نہ جیور وہ میں عبد اللہ بن اُبی رئیس المنافقین نے کہلا بھیجا کہ اپنی جگہ برقرار رہوء ڈرٹ جاؤیا اور گھر بار نہ جیور وہ میں داخل ہوکر تمباری حفاظت میں ان مدرکہ بن کے اور تمہارے بارے میں میں کسی سے ہرگز نہیں دہیں گئا تو ہم بھی تمہارے ساتھ بھی جائیں گے ، اور تمہارے بارے میں میں کسی سے ہرگز نہیں دہیں گئا تو ہم بھی تمہارے ماتھ بھی کی تو ہم تمہاری مددکریں گے ، اور تمہارے اور نوٹر نیظ میں کسی سے ہرگز نہیں دہیں گئا در اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مددکریں گے ، اور توٹر نیظ میں در بنوغ طفان ن جو تمہارے صلیف ہیں وہ بھی تمہاری مددکریں گے۔ اور بنوغ طفان ن جو تمہارے صلیف ہیں وہ بھی تمہاری مددکریں گے۔

بربنام سُن كريمودكى خوداعتمادى بليث أنى اورانهول في طيكر ليا كرمبا وطن بون كريمول في بينام سُن كريمودكي خوداعتمادى بليث أنى اضطب كوتوقع تقى كدواس المنافقين في مجمعها كريمات كري

اس میں شہر نہیں کرسلمانوں کے نماظ سے معصورت مال نازک تھی، کیونکہ ان کے لیے اپنی ایخ كے اس نازك اور بيب ده مورد پر وسمنول سے محراؤ كيجه زياده مغيدومناسب زتھا ، انجام خطراك بوكما تھا۔ آپ دیمہ بی رہے میں کرسارا عرب مسلمالوں سے خلات تھا اورسلمانوں سے دو تبلیغی وفودنہات ب وردی سے تدین کیے ماچکے تھے ، میربی نُفیر کے بہودات طاقتور منے کدان کا ہمھیار ڈالنا آسان نہ تھا اوران سے جنگ مول بیلنے میں طرح طرح سے ندشات تنے ۔ گر ہزمعونہ کے المیہ سے پہلے اوراس سے بعد سے مالات سنے جونئی کروٹ لیتی اس کی وجہ سے سلمان فسل اور بدعہدی بھیے جرائم كسليط بب زباده حساس بوكئ ستف ادران جرائم كا ارتكاب كرسف والول كفلات مهما نوں کا جذبۂ انتقام فزوں رہوگیا تھا۔ لہذا انہوں نے طے کر لیا کردیج بونیفیرسنے دسول تا منافقة المعالى كالرورام بناياتها السيان مسيرال الماسيد منواه السكان علي والم چنانچ حبب رسول الله منظافی الله منطق کوری بن انطلب کا بوانی پیغام الا توات سفه و صحابه کرام اسف کہا النواکبرا در پھرلا تی کے سیسے اٹھ کھوسے موستے اور حضرت ابن ائم مکتوم کو مدینہ کا اتنظام سوپ كرنبونضيرك علاق كعطرت روانه بوكئة حضرت على بن ابي ما الب ضي الترونه كم القري عَلَم تعا بونصير كے علاقے بن يہنج كران كا عاصر وكرايا كيا -

ادھر بنونصنبرنے اسبنے قلعول اور گرھیوں میں بناہ لی اور قلعہ بندرہ کرفیٹیں سے تیر اور ہتھر برساتے ہے۔ چونکہ مجور کے باغات ان کے بیے سپر کا کام دے رسبے تھے اس لیے آپ نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر مبلا دیا جائے۔ بعد میں اس کی طرف اشارہ کرکے حضرت حسان ضی اللہ عنہ نے فریا یا تھا:

وَهَانَ عَلَىٰ سَكِ إِنْ بَىٰ لَوْى حَرِيْقٌ بِالْبُوكِيْرَةُ مُسْتَطِيرَ بنی لوّی کے مرداروں کے بیے بیمعولی بات تھی کہ بُرُرُدّہ مِن آگ کے تبطے بلندہوں دہرہ ؛ بنونفیر کے نملت ن کا نام تھا) اور اس سے بارسے میں اللہ تعالیٰ کا بیرارشاہی نازل مُہوا: مَا فَطَعْتُهُ مِّنْ لِيتُنَةٍ أَوِّ تَرَكَّتُمُوهَا قَايِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِاذِرْاللَّهِ وَلِهُغُرِٰىَ الْفُسِيقِيْنَ ٥ (٥٠٥٩)

" تم نے کمجور کے جو درخت کائے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کے اذن سنے تھا۔اورایسا اس بیلے کیا گیا تاکہ الٹران فاسقوں کورسواکیسے "

بہرمال جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو بنو قریقہ ان سے الگ تھاگ ہے۔ عبداللہ بن اُبی منظم ہے۔ عبداللہ بن اُبی مند دینے فیے نوانت کی اور ان کے علیہ من عظم خان مجی مدد کونہ آئے۔ عوض کوئی بھی انہیں مدد دینے یان کی مصیبت ما سانے برآ ماوہ نہ ہوا اسی بیاداللہ تھا لی نے ان کے داتھے کی مثال بوس بیان فرما نی رہ

كَمَثَ لِالشَّيْطِينِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْفُنَّ ۚ فَأَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِي بَرِي ۗ مُ مِنْكَ..

رام المان المراس المرا

بنونفیرنے اس منظوری کے بعد ہمیارڈال دستے اوراپنے ہاتھوں اسپنے کا ات اجاڈٹوالے اکہ دروازسے اور کھڑکیاں بھی الا دسے جائیں۔ بلک بعض بعض نے توجیت کی کڑیاں اور دبواروں کی کھونٹیاں بھی الا دلیں۔ بھرعور توں اور بچول کوسوار کیا اور چھسواؤٹوں برلد لداکر روانہ ہوگئے بیشتر یہودا وران کے اکابر مثلاً جنی بن افسائ اور سالام بن ابی الحقیق نے فیر کارنے کیا دایک جاعت مک شام روانہ ہوئی جرف دو آ دمیول بعنی یا مین بن عمر واور ابوشعیرین و مہب نے اسلام قبول کیا۔ اہذا ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا گیا۔

رسُول الله مِنْ الله عَلَيْهِ الله عَنْ مُرط كَيْمِطابِق بُونُفْي رك تهميار، زمين ، گراور باغات البنے قبضي سے بيته عيامين کان زرجي ، پچاس خُود اور تمين سوعاليين اوار پرتفيس -بنونضير كے بيا بات ، زمين اور مُكانات فالص رسُول الله مِنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ ا کرآب اسے اپنے میے محفوظ دکھیں یا ہے جائیں دیں۔ پینا نجرآب نے زالی غذیمت کی طرح ، ان اموال کافمس دیا نجوال حصر، نہیں تکالا کیونکہ اسے اللہ نے آپ کو بطور نے دیا تھا جمعال نوں نے اس احتیار کھوڑے اورا ونٹ دوٹراکر اسے (ہزور شمشیر) فتح نہیں کیا تھا لہذا آپ نے اپنے اس احتیار نصوی کے تحت اس پورے مال کو صرف مہاجری اولین رہتی فرایا۔ البتہ دوانصاری صحابی اور گانیا نہ اور سہل بن منیف رضی النہ خالوں کے فقر کے سبب اس میں سے کچھوط فر مایا۔ اس کے علاوہ آپ سے داکھ وال اس کے علاوہ آپ سے داکھ وال اس کے علاوہ آپ سے داکھ وال اس کے علاوہ آپ سے داکھ والے اللہ معلی اللہ میں اسے بھوٹرا سے کہا تھا اس کی مال میم آپ اپنی از داج مطہرات کا سال میم اسے جائے تھے اور اس کے بعد جو کچھ نے تھا اسے جہا دکی تیادی کے سامے جھیار اور کھوڑوں کی فراہی میں صرف فرہا دہتے تھے۔

نورہ بن نفیہ رئی الاقل سک ہے۔ اگست سک ہے میں پیش آیا ادراللہ تعالی نے اس تعت ہے ہے۔ منافقین کے طرزیمں کا پردہ فاش پوری سورہ حشر نازل فرمائی جس میں بیوری جلا وطنی کا نقشہ کھینچتے ہوئے منافقین کے طرزیمں کا پردہ فاش کیا گیا ہے ادر مال فئے کے احکام بیان فرماتے ہوئے مباجرین وانصاد کی مدے دستانس کی گئی ہے اور یہ بی تبایا گیا ہے کہ جبکی مصالح کے بیش نظر شمن کے دخیت کائے جا سکتے ہیں اور ان بی آگ دگائی واسکتی ہے ۔ ایساکہ نا فساد فی الارض نہیں ہے ۔ بچرابل ایمان کو نقوئی کے الترام اور آخرت کی تباری کی ناکید کی گئی ہے ۔ ان سب کے بعد النہ تعالیٰ نے اپنی محدوثنا فرماتے ہؤئے اور اپنے اسمار وصفات کی تابید کی گئی ہے ۔ ان سب کے بعد النہ تعالیٰ نے اپنی محدوثنا فرماتے ہؤئے اور اپنے اسمار وصفات کی بیان کو بیان کرنے ہؤئے کو سے اس کے بعد النہ تعالیٰ نے اپنی محدوثنا فرماتے ہؤئے کو سے اسمار وصفات کی بیان کو بیان کرنے ہؤئے کو سے تو سورہ ختم فرما دی ہے ۔

م این بشام ۱۷ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۱ وارزاد المعادم را د ، ۱۱ ، صحیح سیناری ۱ رم ۵ ، ۵ ، ۵ ، ۵ ، ۵

چنا نجر غزوه بنونفیرسے فارغ ہوکررسُول اللہ عظامی ای برعبدوں کی تادیب کیلئے
ایھے بھی نہ تھے کہ آپ کوا طلاع ملی کہ مِی فَطْفَان کے دو فیلیے بنو محارب اور بنو تعلب لوا کی کے بلیہ
بدو وَ س اور اعرابیوں کی نفری فراہم کررہ میں۔ اس فیر کے ملتے ہی نبی وَ اللهٰ فَاللهٰ نے نبر پلیغار
کافیصلہ کیا اورصوائے نبر میں دور کہ گئے جب کامقصد میں تھاکہ ان سنگ دل بدوؤل
پرخون طاری ہوجائے اوروو دو بارہ مسلما نوں کے فلان پہلے بیکی منگین کارروائیوں کے اعام کے
کی جرائے نہ کریں۔

ادهرسرش بدو ، جولوٹ مارکی تیاریاں کررہ سے ملانوں کی اس ابھا بک بلغارکی فہرشتے
ہی خوف زدہ محور مبالک کوئے بڑے اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا دیجے بسلانوں نے لیٹرے
قبائل پر اپنارعب و دبر برقائم کرنے کے بعدامن وامان کے ساتھ واپس مدینے کی داہ لی
ابلی سیرنے اس سلسلے میں ایک عین خود وے کانام لیا ہے جو رہیں الآخریا جا دی الاولی
ساسک جھیں سرزمین نجد کے اندر مین آیا تھا اور وہ اسی غزوہ کو غزوہ وا وات الرقاع قرار فیت
ہیں جہاں تک حقائق اور ثبوت کا تعلق ہے تواس میں شربہ بیس کہ ان ایام میں نجد کے اندر
ایک غروہ بیش آیا تھا کیونکہ مدینے کے حالات ہی کچھوالیے تھے۔ ایوسفیان نے غزوہ وہ اصد
واپسی کے وقت آئدہ سال میدان بدر میں جس غزوے کے لیے لاکا راتھا اور جیسے ملاؤں نے تھی کہ
کرلیا تھا اب اس کا وقت قریب آرہا تھا اور جنگی قطر نظر سے یہ بات کسی طرح مناسب نہ تھی کہ
بدو ڈن اور اعواب کوان کی سرشی اور فیاد پر قائم بھوڈ کر بدرجیسی زور وار جنگ میں جانے کے
بدو ڈن اور اعواب کوان کی سرشی اور فیاد پر قائم بھوڈ کر بدرجیسی زور وار جنگ میں جانے کے
بدو ڈن اور اعواب کوان کی سرشی اور فیاد پر قائم بھوڈ کر بدرجیسی زور وار جنگ میں جانے کی توقع تھی اس کے
بدو ڈن اور اعواب کوان کی سرشی اور فیاد پر تھا کہ میدان پر دیمین جس ہولئ کی جاتے کی توقع تھی اس کے
بدو کی ایس مدینے وار کی کی کوئی کی توقع تھی اس کے
بدائل سے بیلیان بدوؤں کی شوکت پر ایسی ضرب لگائی جائے کر انہیں مدینے وارش کرنے کرنے کی جائے
۔ بدو کی سے سیلیان بدوؤں کی شوکت پر ایسی ضرب لگائی جائے کر انہیں مدینے وارش کوئی کرنے کی جائے۔ بدو کائے کی جائے۔ بدو کی جائے۔ بدو کی کوئی کی بروہ کی کائی کی جائے۔ بدو کی کوئی کی دوئی کی کوئی کی دوئی کی کرنے کی جائے۔ بدو کی کوئی کی دوئی کی کوئی کی دوئی کوئی کے کھوئی کر بیان کی دوئی کوئی کی کوئی کے کوئی کی دوئی کوئی کرنے کی کوئی کوئی کی دوئی کوئی کی دوئی کوئی کرنے کی جائے کی کوئی کی دوئی کی کوئی کی دوئی کوئی کی دوئی کوئی کوئی کی دوئی کوئی کی دوئی کی دوئی کوئی کی دوئی کوئی کوئی کوئی کی دوئی کوئی کرنے کی دوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی دوئی کوئی کوئی

خیبرین تشربعین فرانتھے۔اس طرح وہ پہلی بار )خیبری سکے اندر فدمت نبوی میں عاضر ہوسکے تھے ہیں ضروری سبے کرغوروہ ذات الرقاع غوروہ خیبر کے بعد سیٹیں آیا ہو۔

سنگ می کیا کی معامت بر بی می ایک عرصے بعد فود وہ ذات الرقاع میں سلوق خوت پر بھی تھی اور طوق فوت پہلے ہیں غود وہ عسفان میں پر بھی تھی اور طوق فوت پہلے ہیں غود وہ عسفان میں پر بھی گئی اور اس میں کوئی اختلات نہیں کہ غود دہ عسفان کا زمانہ غود وہ خندتی کے عسفان میں پر بھی گئی اور اس میں کوئی اختلات نہیں کہ غود دہ عسفان کا زمانہ غود وہ خندتی کا زمانہ سے جبکہ غود وہ خندتی کا زمانہ سے میں بیش آیا تھا جس سے والیس آکر رسول اللہ کا ایک ضمنی واقعہ تھا اور سفر جدید ہیں اس میں از سے بھی غود وہ ذات الرقاع کا زمانہ نیر ہے اس اعتبار سے بھی غود وہ ذات الرقاع کا زمانہ نیر ہے بید بھر ہی ثابت ہوتا ہے۔

دوسری طرف ابرسفیان بھی پیچاس سواروں میت دوم زار مشرکین کی جمیت کے روا نہ ہوا اور مالہ نہ پیگر کر زور کے صلات نے وی کہتر ہوں جس کا ایک طرفقہ سرے کہ آدھی فوج متھا۔ بندیوکر

نے مالت جنگ کی نماز کرصلوق خوت کہتے ہیں حس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدھی فوج ہتھیا رہند ہوکر ا الم کے پیچھے نماز پڑھے بانی آدھی فوج ہتھیار باندھے دشمن پنظرد کھے۔ایک رکعت کے بعدیہ فوج امام کے پیچھے آجائے ور بہلی فوج دشمن پرنظر رکھتے میلی جائے ۔امام دوسری رکعت پوری کرنے تو با ہی باری فوج کے بیٹھیے آجائے اور بھی متعدد طریقے ہیں جو موقع جنگ دونوں جھے بنی بنی نماز پوری کریں۔ اس نماز کے اس سے ملتے جلتے اور بھی متعدد طریقے ہیں جو موقع جنگ کی مناسبت سے احتیار سے جو موقع جنگ کی مناسبت سے احتیار سکے جاتے ہیں۔ تفصیلات کتب احاد بیٹ میں موجو دہیں۔ کے سے ایک مرحلہ دور دادی مُرا تظہران پہنے کر مجنہ نام کے مشہور جیٹے پرخیمہ زن ہوا لیکن دہ کھ ہی سے بوجل اور بد دل تھا۔ بار بار مسلمانوں کے ساتھ ہونے وائی جنگ کا انجام سوجیّا تھا اور دعب ہیں بت سے لزرا تھا تھا۔ مُرا تظاران پیٹے کراس کی ہمت ہواب دے گئی اور وہ واپسی کے بہلنے سوجینے لگا۔ بالآخر اپنے ساتھیوں سے کہا ؛ قریش کے لوگر اجنگ اس وقت موزول واپسی کے بہلنے سوجینے لگا۔ بالآخر اپنے ساتھیوں سے کہا ؛ قریش کے لوگر اجنگ اس وقت موزول مہم تھی دودھ پی سکو۔ اس وقت نوکول ہوتی سے مہدا کی سے حب شا دابی اور ہر یا لی ہوکہ جانور مجی چرکیس اور تم مجی دودھ پی سکو۔ اس وقت نوکول ہے الی میں دابس جا رہا ہوں ، تم مجی دابس چلے جائوں۔

ایسامعلیم ہوتا ہے کہ سارے ہی نشکر کے اعصاب پیٹوٹ وہیبیت سوارتھی کیؤ کما ہونیاں کے اس مشورہ پرکسی تم کی نمانفت سے بغیر سب نے واپسی کی واہ لی اورکسی سنے بھی تعرفاری دیکھنے اور مسلما نوں سے جنگ وٹرنے کی داستے نہ دی۔

اوه مسلمانوں نے بدر میں آٹھ روز کک ٹھبر کر دشمن کا انتظار کیا اور اس دوران اپنا ما مان تنجارت نیک کرایک ورہم ہاتے رہے۔ اس سے بعداس شان سے مرہنہ والیس کئے کہ جات میں ہیں ہیں تا ہے ہور میں اور ماحول پران کی دھاک بیٹے حکی تھی ۔ بیغ وہ مرموعد ، بررثمانیہ ، بدراخ وہ اور بدرصغر ٹی سکے نامول سے معروف ہے گئے۔

عُرُوه و و مُرَّرُ الْجِنْدُلِ الله فَيْنَا اللهُ فَيْنَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

پینا پنے برصغری کے بعد چھ ماہ تک آپ نے اطمیبان سے مدینے میں قیام فرایا۔ اس کے بعد آپ کواطلا عات لمیں کہ شام سے قریب دُورہ الجندل کے گرد آباد قبائل آنے جانے واتے انوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں ، یہی معلوم ہوا گانہوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں اورو پال سے گذر نے والی است یار لوٹ لیتے ہیں ، یہی معلوم ہوا گانہوں نے مریبے پر محملہ کرسنے کے بہتے والی میں خرام کرلی ہے ۔ان اطلاعات کے بہتے نظر ہوائت کے بہتے والے است کے بہتے والے است کے بہتے والے است کے بہتے والے اس نوزوے کے تنصیل کے بیے ملاحظہ ہوا بان ہشام ۲۱۰۹، ۲۱۰ زادالمعاد ۱۲،۲۱

ﷺ فیلٹنٹی سے سات کوئ فرایا۔ بدہ ۲۵ ردیع اللہ عنہ کو مسینے میں اپنا جائٹین مقرر فرما کرا بہب ہزار سلمانوں کی نفری کے ساتھ کوئ فرایا۔ بدہ ۲۵ ردیع الاقل سے چھ کا واقعہ ہے۔ داستہ تباسنے کے بہے بنوعذرہ کا ایک آدمی رکھ لیا گیا تھا جب کا نام ڈرکورتھا۔

اس غوضے میں آپ کا معمول تھا کہ آپ رات ہیں سفر فراتے اور دن میں پیٹیے رہنے تھے

ہ دشمن پر بالکل ایپا تک اور بینے فری میں ڈٹ پڑیں ۔ قریب بہنیجے تومعلوم ہوا کہ دہ لوگ باہر کل

گئے یں ؛ لہذا ان کے موشیوں اور چروا ہوں پر بالہ لا آپا کچھ باتھ آئے کچھ کا جاگے۔

جہاں تک وُومۃ البندل کے باسٹندوں کا تعلق ہے قوص کا جدھ رینگ ممایا بھاگ کا جب
مسلمان وُومُنہ کے میدان میں آرہے توکوئی نہ لا۔ آپ نے چندون قیام فرماکرا دھرا وُھرمت وہوست میں عُیکینہ بن صفی سے
دوا نہ کئے لیکن کوئی بھی باتھ نہ آیا۔ بالآخر آپ مرینہ بیٹ آئے اس غور وسے میں عُیکینہ بن صفی سے
مصالی سیمور اُنہ اُز

وُوْمَه - وال کوپیش - برمرشام میں ایک شہرے بیہاں سے دمشق کا فاصلہ یا بخیرات اور مرسینے کا بندرہ رات ہے۔

ان اچانک اور فیصلہ کن اقدا بات اور عکیا نہ ترزم و تدبر پرمبنی منصوبوں کے فرسیعے
نبی ﷺ فیٹ نو سنے تعمرواسلام بیں امن وا مان بحال کرنے اور صورت مال پر قابوپانے بیر کلی بی
ماصل کی اور وقت کی رفتار کا رُخ مسلما نوں کے حق بیں موٹر بیا اور ان اندرونی اور بیرونی
ماصل کی اور وقت کی رفتار کا رُخ مسلما نوں کے حق بیں موٹر بیا اور ان اندرونی اور بیرونی
مشکلات بیم کی شدت کم کی جو برجانب سے انہیں گھیرے ہوئے تنہیں ۔ بینانچہ من نقین فائر ش
اور ماہیں ہوکر بیٹھ گئے ۔ بیہود کا ایک قبیلہ عبلا وطن کر دیا گیا۔ دو سرے قبائل نے تی برائی کہ اور قرایش نے
اور مہدوریمان کے ایفاء کا مظاہرہ کیا ۔ بروا در اعراب ڈھیلے پڑگئے اور قرایش نے
مہدانوں سے ساتھ کر انے سے گریز کیا اور مسلمانوں کو اسلام بھیلانے اور درب انعالمین
کے بینجام کی بیلنے کرنے کے مواقع میسر آئے ۔

نه فبیله فراره که سرد.

## غروهٔ احرار جنگ فین

ایک سال سے زیادہ عرصے کی پیم فوجی مہات اور کا دروائیوں کے بعد ہزیرۃ العرب پر سکون جیاگیا تھا۔ اور سرطرت اس وامان اور آئتی و سلامتی کا دور دورہ ہوگیا تھا، گر میرد کو ہوائی خبائتوں ، ساز شول اور وسید کاریوں کے تقیعے میں طرح طرح کی ذلت و رسوائی کا مزہ چکھ ہے ، البجی ہوش نہیں آیا تھا۔ انہول نے فارو خیانت اور کر و سازش کے مکہ وہ نتائج سے کوئی سبتی نہیں سیکھا تھا۔ چنا بچہ خیب نستی ہونے کے بعد سیلے نوا نہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں سبتی نہیں سیکھا تھا۔ چنا بچہ خیب نستی ہونے کے بعد سیلے نوا نہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں مسلماندں اور ثبت پر سنوں کے درمیان جو فوجی کٹاکش میل رہی ہے اس کا نیٹ ہوئی ہوئی میں میں کہ دیسے سازگار ہوگئے ہیں، گردش میل دنہار نے لئے اڑو نونو فر میں مورو نہ ہوگئے ہیں، گردش میل دنہایک السی آخری کاری کورز پر وسعت دے دی ہے ، اور دگور گور تک ان کی کھوائی کا سکہ بیٹھ گیا ہے تو ابنہیں خت میں ہوئی۔ انہوں نے سنے سرے سے سازش شروع کی اور سلمانوں برایک السی آخری کاری ضرب لگانے کی تیاری ہیں مصروف ہوگئے جس کے تیہے میں ان کا چراخ جبات ہی گل ہوجائے۔ شہیں براہ داست مملمانوں سے تحوائے جس کے تیہے میں ان کا چراخ جبات ہی گل ہوجائے۔ لیکن چونکہ نہیں براہ داست مملمانوں سے تحوائے کی جرائے نہیں اس لیے اس مقصد کی فاطرا کی میں تیونی کی اور تیک اس میں ان کا جراخ حبات ہی گل ہوجائے۔ نہیں براہ داست مملمانوں سے تحوائے کی جرائے نہیں ان کا چراخ حبات ہی گل ہوجائے۔ نہیں براہ داست مملمانوں سے تحوائے کی جرائے نہیں ان کا جرائے دیا تھا تھا۔ کیا تو نہیں کی نواز کیا کہ برائے کی جرائے نو تھی اس میں میں تیار کیا۔

اس کی تعین برسے کہ بنونیندر کے بیس سرداراور دہ نما تھے میں قراش کے ہاں ماضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ قرائی کے نازی کے دلائے آمادہ جنگ کرستے ہوئے اپنی مرد کا لیقین دلایا۔ قریش کے انہیں رسول اللہ قرائی کا عہدوہ بریا کرکے ان کی بات مان کی بات مان کی بچونکہ وہ احد کے دو زمید ان کر جا کہ ان کی بات میں میں کہ میں کہ کے دریائے دہ اپنی میں میں کہ کہ دو بیا کا خوال میں میں کہ دو ایک کا خوال میں کے دریائے وہ اپنی شہرت بھی بحال کرلیں گے اور اپنی کہی ہوئی بات بھی پوری کر دیں گے۔

اس کے بعد میہود کا میہ وفد منو خُطْفال کے پاس گیا اوقرلیش ہی کی طرح انہیں ہی آ او ہ جنگ کیا۔ وہ بھی تبار ہو گئے۔ بھراس وُفد سنے بقیر قبائل عرب میں گھوم کرلوگوں کو جنگ کی زفیب دی اوران فبائل کے بھی بہت سے افراد تیار ہو گئے۔ نؤض اس طرح بیہودی سیاست کا وِ نے بچدی کامیابی کے ساتھ کفرکے تمام بڑے بڑے بڑے گرو بہول اور حجموں کونبی طاق کا بھیا اوراکپ کی دعورت اور سلمانوں کے خلاف بجو کا کرجنگ کے لیے تیاد کردیا۔

اس کے بعد مضائدہ پروگرام کے مطابق جنوب سے قریش ، کنانہ ، اور تہام میں آباد دوسرے علیہ حف قبائل سنے مینے کی جانب کوج کیا ان سب کاسپر سالارِ اعلی الدِسفیان تھا اوران کی تعدا دجا بزار تھی ۔ یہ بین کار آنظم ان بنجا تو بڑو گئی کے اس میں آتا مل ہوئے ۔ ادھراسی وقت مشرق کی طرف سے معلمانی قبائل فزارہ ، مرہ اور اُشج کے سنے کوری کیا ۔ فزارہ کا سپر سالار عیکی نئہ بن صون تھا ۔ بنومرہ کا حارث بن عرف اور بنوائی کے بہت سے بن اور بنوائی کے بہت سے بن عرف اور بنوائی کے بہت سے بن عرف اور بنوائی کے بہت سے بن دور بنوائی کے بہت سے بن عرف اور بنوائی کے بہت سے بن بنواں دور کی تھا تا کے بہت سے بنوائی کی بنوائی کے بہت سے بنوائی کی بنوائی کی بنوائی کے بنوائی کی بنوائی کیا کی بنوائی کے بنوائی کی بنوائی کے بنوائی کی بنوائی کی بنوائی کی بنوائی کی بنوائی کی بنوائی کی بنو

ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ پروگرام کے مطاباتی مرینے کارخ کیا تھا اس بیے چند دن کے اندواندر مدینے کے پاس دس ہزار سیاہ کا ایک زبر دست نشکر جمع ہوگیا۔

یر آنا بردانشن مقاکہ خالیا مدینے کی پردی آبادی دعور توں بچوں بردصوں اور جوالوں کو ملاکری ہاس کے برابر نہتی ۔ اگر جملہ آوروں کا یر تھا تھیں مارتا ہواسمندر مدینے کی چبامد ایواری بک ا چاہائی ہو با اور ان کا محمل توسلمانوں کے بیاخت خطریاک ثابت ہوتا، کچو بحب نہیں کہ ان کی برد کو شرف جاتی اوران کا محمل صفایا ہوجا آ لیکن مدینے کی قیادت نہایت بیدار مغزاور پرکس قبادت تھی۔ اس کی انگلیاں بہیشہ مالات کی نبیش بردی تھی۔ اس کی انگلیاں بہیشہ مالات کی نبیش بردی تھی۔ اس کی انگلیاں بہیشہ مالات کی نبیش بردی تھیں اور وہ مالات کا تجزیہ کرکے آنے والے واقعات کا تھی کھیل طیک میں افران سے نمٹنے کے بیے مناسب ترین قدم بھی اٹھاتی تھی۔ چنانچ کھار کا انگو عظیم جرن بی اپنی عباد سے حکت میں آیا مدینے کے عمرین نے اپنی قیادت کو اس کی افلاع عالے مقری بردی تو میں بہت کی دی۔

يه برس باحكمت دفاعى تجويز بخى - اېل عرب اس سے داقعت نه تنصے در مثول البتد عَيْلِهُ فَلِيكُمْ لَهُ

اللهد لاعیش الآعیش الآعیش الاخرة فاعف للمها جرین والانصار و المناصار و الانصار و الانصار و الله و ا

اَللَّهُ قَلُولاانتَ مَا اَهُنَدُ يُسَنَى وَلاَتَ صَدَّقَنَا وَلاَصَلَيْنَ اَللَّهُ قَلُولاانتَ مَا اَهُنَدُ يُسَنَى وَلاَتَصَدُّقَنَا وَلاَصَلَيْنَا وَلاَعَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ مَعْمَعُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَعْمَعُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

فَانْزِلْنُ سَحِكُيْنَةً عَلَيْتُمَا وَشَبِّتِ الْكَفُّدَامُ إِنْ لَاَقَيْنَا إِنَّ الأولَى كَغِيبُوًّا عَلَيْتُ مَا وَإِن ا كُادُ وَافِتُ نَهُ ۗ اَبِيْسَنَ

مع ك الندا اكرتونه مهوماً تومم جايت نه بليق منصدفه ديته منهاد يشصفه بين مم ريسكينت نازل فرما . ا در اگر مگراؤ ہوجائے تو ہما دسے قدم ثابت رکھ۔ انہوں نے ہمارسے خلات لوگوں کو مجرا کا یا ہے۔ اگرانہوں نے کوئی فتنہ جایا توہم ہرگز سرنہیں جمیکائیں گئے یا

حضرت برار فرملت میں کہ امیں اخری الغاظ کھینچ کر کہتے تھے۔ ایک روایت میں آخری شعراس طرح ہے۔

إِنَّ الْأُولَى قَدْ بَغَوا عَلَيْتُنَا وَإِنَّ الْهُو افْتِهَ أَبَيْتُنَّا وَإِنَّ الْهُو افْتِهِ أَبَيْتُنَّا " يعنى النهول نے بم پر ظلم كيلىپ - اور اگر وہ ہميں فتنے ميں ڈالنا جا بيں گے تو ہم ہرگز مرنكوں نرہونگے؟ مسلمان ایک طروت اس گرمچوشی سے ساتھ کام کر دہبے متھے تو دومری طروت آنی ٹنڈت کی میموک برداشت کر رہے تھے کہ اس کے تصویہ سے کلیجشش ہوتا ہے بینا پیرحضرت انس کا بیان ہے کداہلِ خندق ) کے پاس دوشقی جوالا یا جا آتھا اور بائو دیتی ہوئی چکنا نی کے ساتھ بنا کرلوگوں کے سامنے رکھ دیا جا تا تھا۔ لوگ بغریکے ہوتے تھےاوراس کا ڈاکٹۃ حلق کے بیانا خوٹگوار ہوتا تھا۔ اس سے بد برا کھ دہی ہوتی تھی۔ لکے

ايك ايك يتحرد كملايا تورسول يتلاشكان أعاشكم كمول كردويتم وكملائ شه نخدت کی کھنڈنی کے دوران نبوت کی کئی نشانیاں بھی عبلوہ فکن ہوئیں صحیح بجاری کی روا بیت ہے کہ حصرت جا پرین عبدالتّدرصی التّریمنرُ سنے نبی ﷺ کے اندرسخت کھوک سکے اتار دیکھے تو بکری کا ایک بجیر ذبح کیا اوران کی بیوی نے ایک صاع رتقریباً ڈھانی کبلی جوہیا، بهرر سول الله مطالبة الله المسعدازداري كم ما تعديد المشركي كم البين بيند رفقا ركم بهراه تشريب لائتين ليكن نبي يَرُولُ الْعَلِيمَالُ تمام إلى خندق كوجن كى تعداد ايك مبرار تقى ، بهمراه نه كريل ييسك -اورسب لوگوں نے اسی ڈرا میننے کھانے سے شکم سیر ہوکہ کھا یا۔ پھڑھی گوشت کی یا ٹڈی پنی مات پر برقرار رہی اور بھری کی بھری جش مارتی رہی اور گوندھا مجوا آ ٹا اپنی مالت پر برقرار رہا۔ اس

سے صبح بخاری ۱۹/۱۷ سے ایضاً ۱رممه کے جامع زندی مشکرہ انمصابی ۲رمهم

رو ٹی بیکائی عباتی رہی سیسے

حصنرت نعمان بن بشیر کی مبن خندق کے پاس دوشی مجورسے کرائیں کہ ان کے بھائی اور ماموں کما میں گے لیکن رسُول اللّٰہ مِینَاللّٰهُ عَلِیْکُانے کے پاس سے گذرین تواہی نے ان سے وہ مجوری مالیں اور ایک كيرس كے اوپر بلجيروں مجموال خندق كود ورت دى ۔ الل خندق انبيس كھاتے گئے اور وہ برصی گئیں۔ یہا*ں تک کہ سارے اہلِ خندق کھا کھا کہ چلے گئے* اود کچوری تنیں کر کپویے سے کن روس سے اہر

انہی ایام میں ان دونوں واقعات سے کہیں بڑھ کر ایک اور واقعہ بیش آیا سیسے امام بخاری سے مصرت جابر رمنی التّدی نہے روایت کیا ہے۔ مصرت ما برکا بیان ہے کہ ہم لوگ خندق کھود رہے تھے کہ ا یک جیٹ ن نما نکرا آرسے آگیا ۔ لوگ نبی شاہ اللہ تھا کی فدمت میں حاضر ہو سنتے اور عرض کی کہ پیچیان نما تکرا اخندق میں مائل ہوگیا ہے۔ آپ نے فرایا ؛ میں از ربا ہوں - اس کے بعدات استے آپ کے تکم پر نتیصر بندھا ہوا تھا ۔۔۔ ہم نے تین روز سے کچھ حکیما نہ تھا ۔۔۔ پھرنبی میٹلانسکیکال نے کدال ہے کہ ارا تو وہ چٹان نماٹکڑا بھر بھرسے توجے میں تبدیل ہوگیا ہے۔

حضرت برار رضی التدعمة كابیان ہے كہ جنگ خندق كے موقع پر كمدانی كے دوران ایک سخت چٹان اپرٹری حس سے کدال ا جسٹ جاتی تھی کچھ ٹوٹمآ ہی نرتھا۔ ہم نے رسول اللہ مظافہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا سط کا شکوه کیا آپ تشریب لائے ، کدال بی اوربسم امٹدکہ کرایک صرب مگاتی و تو ایک بیجا نُوتُ كَيا) اور فرمايا"؛ التّذاكبر! مجھے مكتشام كى كنجيال دى گئى بيں - واللّٰد! بيں اس وقت وہا سكھ مسُنَ معلوں کو دیکھ رہ جہول " بھر دوسری ضرب لگانی تو ایک دوسرا ٹکڑا کہ گیا اور فرمایا: التداکم إ مجھے فارس دیا گیاسے ۔ والتدا بی اس وقت مدائن کاسفید عمل دیموریا ہوں " بھرتمیسری صرب نگائی اور فرایا: بهم الله و تو باتی مانده چنان می کت گئی بیر فرایا: الله ایر المجھے مین کی کنجیاں دی گئی میں - واللہ! میں اس وقت اپنی اس مگرسے صنّعار کے بھا تک دیکھریا ہول کی ابنِ اسحاق نے ایسی ہی دوابیت مصرت سلمان فادسی دہنی الٹریخہ سے ذکر کی شلے۔

یہ واقعہ صیح بخاری میں مروی ہے دیکھنے ۲/۸۸۸ ، ۹۸۵ لله

این بشام ۱۱ مرم۱۱ مهم می بخاری ۱۱ مه ے

سنن نسانی ۱/۱۱ ۵ ، منداحد، ببالفاظ نسائی سکے نہیں ہیں - اورنسائی میں عن رحبل من إلصحاب سے ۔ 4 تله

ابن مشام ۱۹/۲

پونکہ مرینہ شمال کے علاوہ ہاتی اطراف سے کوئے ولاوسے کی چاتوں) پہاڑوں اور کھور کے ہاغات سے گھرا ہواہے اور نبی قطافہ تھا ایک اہراور تجربہ کارفوج کی چشیت سے یہ جائے تھے کہ مدینے پر اتنے بڑے دشکر کی پورش صرف شمال ہی کی جہت سے ہوسکتی ہے اس میے آپ نے صرف اسی جانب خذق کھدوائی ۔

ملمانوں نے خدق کھ و نے کاکام مسل جاری رکھا۔ دن بجر کھدائی کریتے اور شام کو گھر بلیٹ آتے یہاں یک کر مدینے کی داواروں تک کھا رہے اشکر جرار کے بہنچنے سے پہلے مقررہ پردگرام کے معابق خذق تیا۔ ہوگئی لیھ

اد حرقریش اینا جا ر بزاد کانشکرے کر مین پینچے تو رومہ بجرف اور زفاہ کے درمیبان می میں اور زفاہ کے درمیبان می میں اور ان کے نجدی محمد اور دوسری طرف سے خطفان اور ان کے نجدی محمد حجے بزادکی نفری ہے کرائے تو اصرے مشرقی کنار سے ذنب نعی میں خیرزن موسے جیسا کو قرآن جمیدی نکور ہے ،
وَ لَمَدُ اللّهِ وَ لَهُ اللّهِ وَ لَهُ اللّهِ وَ لَا اللّهِ اللّهِ وَ لَا اللّهِ وَ لَا اللّهِ اللّهِ وَ لَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَ لَا اللّهُ وَ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ لَا اللّهُ اللّهُ وَ لَا اللّهُ اللّهُ وَ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

يكن منافقين اوركر ورنفس وكرس كى نظراس تشكر پريژى توان كے ول وہل گئے ، ـ
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِى قَلُوْبِهِ مُ مَّرَضَى مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا مُعْرُورًا ٥ (١٢١٣٣)

" اور جب من فقین اور وہ لوگ جن سے دلوں میں بیماری ہے کہدرہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو دعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا ؟

بہرمال اس مشکرسے مقلبلے کے لیے دسول اللہ میں بھی تین بڑا رسلمانول کی فری کے کر تشریف لائے اور کوہ لع کی طرف پیشت کرکے قلعہ بندی کی شکل انتیار کرلی سائنے خند ق تی جوسلانوں اور کفار کے درمیان حاکی تھی مسلمانوں کا شعار دکو ڈ لفظ، تھا تھے تو کی بنصر ون دہم ان کی مدد نه کی مبائے ، مدینے کا انتظام صنرت این ایم کمتوم کے تولیے کیا گیا تھا اورعورتوں اور بچوں کو مدینے کے قلعوں اور گڑھیوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔

جب مشرکین جملے کی نیت سے مدینے کی طرف بڑھتے ہیں کہ ایک ہوڑی کی خدت اس کیلئے تیا ر
مدینے کے درمیان حائی ہے جیورا اُنہیں عاصرہ کرنا پڑا ، حالانکہ دہ گھردل سے چلتے دقت اس کیلئے تیا ر
ہوکرنہیں آتے تھے ۔ کیونکہ دفاع کا یہ نصوب — خود ان کے بقول — ایک ایسی چال فتی جس سے
عرب واقعت ہی نہ تھے۔ لہذا انہول نے اس معاطے کو مرسے سے اپنے حاب بی داخل ہی نہ کیا تھا .
مشرکین خدت کے باس پہنٹے کر غیظ وخصنہ سے چکر کا فینے لگے ، انہیں ایسے کم : ورقعطے
کی تلاش تھی جہال سے وہ ارسکیں ۔ ادھ مسلمان ان کی گردش پر پوری پوری نظر کھے ہوئے تھے
اور ان پر تیر بر سائے رسنتے تھے تاکہ انہیں خدتی کے قریب آنے کی جرائت نہ ہو ۔ وہ اس میں مذ
کورکین اور زمٹی ڈال کرعبور کرنے کے لیے راستہ بنا سکیں ۔

ا دھرقریش کے شہوارد ان کو گارت تھا کو خدق سے پاس محامرے کے نائج کے انتفاریں سے فائدہ پرشے رہیں۔ بربان کی عادت اور شان کے فلات بات بنی۔ چنا پنجا ان کی ایک مجاعت نے جن میں مُرُو بن عبود دیمور بن ابی جہا اور منان کے فلات بات بنی۔ دغیرہ سے مندق بالکہ کی اور ان کے گھر ڈسے گھر ڈسے کو کا سنتے گئے۔ ادھوسے صفرت علیٰ چند ملما فران کے گھر ڈسے کو اسے تبضے میں کیکر مسلما فوں سے بمراہ شکے اور جس مقام سے امنہوں نے گھر ڈسے کدائے تھے اسے قبضے میں کیکر مان کی والیسی کا دامت بند کر دیا۔ اس بر مُرو بن میرود قد نے مبارد ڈس کے بیے المکان مصرت علیٰ ان کی والیسی کا دامت بند کر دیا۔ اس بر مُرو بن میرود نے مبارد ڈس کے بیے المکان میں آگور کے دور والی ایک دور برو آئی۔ برط ابها دراور شردور سے کو دیا۔ اس کی کوجیں کا جس ان میں برندور کر برق برایک ایسا فقر وجرت کیا کہ دور والی جس نے دوسرے پر برط و برط در کر دار کئے ۔ بالا خرص من علیٰ من اس کا کام تمام کردیا۔ باقی مشرکین مجاگ کرخند تی بار جیلے گئے ۔ وہ اس قدر مرعوب تھے کا مکر من سے نو بھاگ کرخند تی بار جیلے گئے ۔ وہ اس قدر مرعوب تھے کا مکر من سے نو بھاگ تہ بُرتے اینا نیزہ بنی مجھوڑ دیا۔

اسی طرت سے پر زور متعابوں سے دوران رسول اللہ بیٹانٹیکٹانی اورصحا برکرام کی تعین نمازیں بھی فوت ہوگئی تھیں۔ چنا پچھ بچیکن میں تصرت جا برینی الترعنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب منی الترعند فندق کے روز آئے اور کفارکوسخت کہتے ہوئے کہنے لگے كريا رسُول النُد! وَيُلافِظِينَا أَنْ مِن مُشكل سُورج وُصيت وُوسيت مَازيرُ هرسكا ورسُول المعلِينَا المعلَامَة تے فرمایا اور استانہ واللہ ابھی نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ بی مظافی اللہ اللہ اسکے ماتھ نظمان میں اتسے ۔ آپ نے نماز کے بیے وضور فرمایا اور مہے نے بھی دضو کیا ۔ پھرا ہے نے عصرکی نماز بڑھی ۔ یرسورج ڈوب پیکنے سے بعد کی ہات ہے۔اس سے بعد مغرب کی نماز پڑھی کے نبی مینانشد کاس مازے فرت مونے کاس قدر ملال تفاک آپ نے مشرکین پر بردعا فرمادی -پینا پیچه پیخ سبخاری میں مصنرت علی رمنی الترعندست مروی ہے کہ نبی مطابقاتاتی نے خند تی سکے روز فرمایاه "التّٰدان مشرکین کے بیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بجر دسے حب طرح انہوں نے ہم كونما زوشطى (كى اوائلگى)سىيەشغىل ركھايبال ئىك كەسورج دوب كيايىلە منداحدا ودمندشانعی میں مروی ہے کہ مشرکین نے آپ کوظہر،عصر،مغرب اور موشار کی نمازول کی ادائیگی سے مصروت رکھا چانجہ آپ نے بیرساری نمازیں کیجا پڑھیں۔ اما م نودی فراتے جیں کہ ان روایتوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کرجنگ خندق کا سلسلہ کئی روز تک جاری ر باربس كسى دن ايك صورت عين أني اودكسى دن دومرى يه یہیں سے یہ بات بی افذہوتی ہے کہ مشرکین کی طرف سے خندتی عبور کرسنے کی کوسٹ ش اورمسلمالوں کی طرفت بہم دفاع کئی روز تک جاری رہا؟ مگر چونکہ دولوں فوجوں سکے درمیاف ت ما قل بھی اس بیے دست برست اور *نو زرنہ جنگ* کی نوبت شاکسی۔ بلکھرف تیلوندازی ہوتی رہی. اسی تیراندازی بین فرنیکنین کے چندا فرا د مارے بعبی گئے... نیکن انہیں انحکیوں ریک حیا سكتاب ليني چومسلمان اوروس مشرك جن ميسس ايك يا دوآ وى مكوارت قل كيئ كن تحف م اسی تیراندازی کے دوران حصرت سعدین معاذ رضی الله عنه کو بھی ایک تیر لگاجس سے النکے باروکی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہیں حیان بن عرقبہ نامی ایک قریشی مشرک کا تبرنگا تھا۔ حضرت

عله صحح بخاری ۱/۰۲ سل مل ایضاً الله مختصرات و للشیخ عبدالله صست شرح مسلم للنودی ارد۲۲

سعدنے درخی ہوسنے سکے بید) دعا کی کہ اسے اللہ! توجانیا سے کہ جس قوم نے تیرے رسول کی تكذيب كى اور انهبين بمكال بالبركيا ان سے تيرى داہ بين جہادكرنا محصے بن تدرمجوب آناكسي ور قرم سے نہیں ہے۔ اسے اللہ إیس مجتابوں كراب تونے ہمارى اور الى جنگ كواخرى مرصع تك بينجاد ياسب بس اكر قريش كى جناك كيمه واتى ره كنى موتو محصان كمديب باتى ركه كرميان ست تیری راه میں جہاد کروں اور اگر تھنے لالا تی ختم کر دی سبے تواسی زخم کوجاری کر کے است میری موت کامبسب بنادست ان کی اس دعا کا آخری محرط برتھا کہ دلین، مجھے موت نہ دسے يهاں تک که بنوقر بیقد سے معاملے میں میری آنکھوں کو تھنڈک ماصل ہوجائے لیا بہرکیھنا کی طر مسلمان محاذ جنگ پران مشکلات سے دومیا ریھے تو دوسری طرف سازش اور دسیسہ کا ری محے سانب اسبت بلون میں حرکت کرسیستے اور اس کوششس میں تھے کہ سلمان سمے عبم میں اپنازم ا تار دیں بیٹا بچہ بنولفنیر کا محرم اکبر سینی بن انتظیب سینو قریکظر کے دیا رمیں آیا اوران سکے سردارکعب بن اسد قرظی سے پاس ما ضربوا۔ برکعب بن اسدوی تنحض سیے جو بنو قربیلہ کی طرف ست عبد وبیان کرسنے کا مجاز دیمنا رہما اورجس نے رسول الله مظافیقی سے یہ معاہدہ کیا تھا کہنگ ك مواقع برأب كى مردكرے كا - رجيها كر يجيلي صفحات ميں گذرج كاسب ، مُنى سف آكماس ك دروا زسسے پردنتک دی تواس نے دروازہ اندرست بند کرلیا ؟ گرمینی اس سے ایسی ایسی ہتی كتار إكراض كاراس نے دروازہ كھول ہى ديا يى ما يى كہا! اسے كعب! من تمہاسے باس ہميشد کی عزمت اور ر فوج ل کا بجرید کواں ہے کہ آیا ہوئی ہیں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائذ بیست لاکررومه سکے مجمع الاسیال میں اتار دیاسہے۔ اور بٹوعلفان کوان کے قائزین اور سردار واسمیت المدسك پاس ذنب نقى مى خيمدزن كردياسي وان لوكول سنے مجھ سنے مهدويمان كياہے كدوہ محد اوراس کے ساتھیوں کامکل صفایا کیے بغیر بیہاں سے نڈٹلیں گے یا

کعب نے کہا ! فدا کی تنم تم میرے پاس بمیشہ کی ذلت اور (فرجول کا) برما ہُوابا دل لے کرآئے ہوجو صرف کرج چمک رہاہے، گراس میں کچھ رہ نہیں گیا ہے جی اِنجھ برافسوں اِنجھے میرے عال پر چھوٹر دے ۔ میں نے محدّمیں صدق ووفا کے سواکچھ نہیں دیکھا ہے ؟'

گریجی اس کوفریب دہی سے اپنی بات موالے کی کوشش کر قاد باریساں تک کہ اسسے رام کر ہی یا۔

البتالاس تصدیک یو به دو بیمان کرنا باکد اگر قریش نے محد کوشتم کے بغیرواہی کی راہ لی تویں بھی بوگا میں مبرا بھی بوگا میں سے ساتھ تمہارا مواعهد توار دیا اور بھی سے اس بیمان وفاکے بعد کعیب بن اسد نے دسول النّد مَثَلَّا اللّهُ مَثَلَّا اللّهُ مِثَلَّا اللّهُ مِثَلِّا مِن مُركِن کی جا نہیں مسلمانوں کے ساتھ سلے کی بھوئی فتے دار بوں سے بری بھوگران کے فعلات مشرکین کی جا نہیں میں شرکی بورگیا ہے ہوگیا ہے کہ بھوئی ایکھ

اس کے بعد قرنظ کے بہو دعملی طور پر جنگی کارروائیوں میں صروت ہو گئے۔ ابن اسحاق کا ببابن سبه كرحصنرت صُفِية بنت عبد كمطلب دضى التُّرعنها مصنرت صان بن ثابت رصى التَّريحنه؛ کے فارع نامی قلعے کے اندر تھیں پر حضرت سٹان عور تول اور بچوں کے ساتھ وہیں تھے جھٹرت مہیں تا کہتی ہیں کہ ہماریے پاس سے ایک بہوری گذرا اور قلعے کا چکر کا شنے لگا۔ بیاس وقت کی بات تھے اور ہمارسے اور ان کے درمیان کوئی نرتھ اجو ہمارا دفاع کرتا . . . رسول الله مظافظ ملا مور سيست وتمن كے المقابل بينے بُوسے تھے ۔ اگر ہم پركونى حمل آور جوجا تا تو اب انہيں جيوركمہ النهيس سكت تق السبيع بين في كها: الصمان إيديم وي سبياك أب ويمورسون تنعے کا چکرنگا رہا ہے اور محصے ندا کی قسم انگریٹ ہے کہ یہ باتی میدو دکوھی ہماری کمزوری سے اگاہ كروسيه كا ا دهررسُول اللَّه عَنْ اللَّهِ الرصحاب كرامٌ اس طرح بيعنسه بُوست بن كه بمارى مردكو نهين أسكت لهذا أب عابيت اوراس قل كرديجة مصرت سان في والتراب عانق میں کہ میں اس کا م<sub>م</sub> کا آدمی نہیں بھنرت صنفیبہ کہتی میں اب میں سنے نئو د اپنی کمر یا ندھی پھرسنون کی ابک لکڑی لی اور اس کے بعد قلعے سے آنرکر اس میردی کے پاکسس پہنچی اور ککڑی سے مار مارکراس کا نما ترکر دیا - اس کے بعد قلعے میں مالیں آئی اور حسّان سے کہا"، جاسیتے اس سے متصيارا وراساب اتاريجيئ بج تكروه مرديه اس كييس فرأس كم بتصيار نهيس أناب حسان نے کہا ' مجھے اس کے متھیار اور سامان کی کوئی صرورت نہیں <sup>شا</sup>

حقیقت بیر سب کرمسلمان بچول اورعورتوں کی هفاظت پر رسول اللہ میزان فیکنگاز کی بچوپی کے اس جانبازانہ کار نامے کا بڑا گہرا اور اچھا اثر پڑانہ اس کا دروائی سے غالبائیہود نے سمجھا کہ علام ابن ہشام ہور ۲۲۱-۲۲۰ شاہ این ہشام ہور ۲۲۰-۲۲ ا نقاعوں اور گڑھیوں میں بھی مسلمانوں کا حفاظتی تشکر موجود ہے ۔۔۔ مالانکہ وہاں کوئی نشکر نہ محا ۔۔۔ اسی لیے بہج دکو دویارہ اس قسم کی جرآت نہ ہوئی۔ البتہ وہ بمت پرست حملہ اور وں کے ساتھ اسی این اتحاد اور انفعام کاعملی ٹیوت بیش کرنے کے لیے انہیں مسل رسد بہنچا تے دیسے حتی کرمسلمانوں نے اان کی رسد کے بیس اونٹوں پر قبصنہ بھی کرلیا۔

تتحيت كي طرف توجه قر ما في تاكر بنو قر ُ يُظِهُ كاموقف واضح بهوجائة اور اس كي روشي ميں فوجي تقطة نظرس جواقدام مناسب ہوائت بیار کیا جائے بنیانچہ آپ نے اس فبر کی تحقیق کے لیے حصرت سعد بن معا ذ ، سعد بن عبا وه ، عبدالله بن رواحه ا ورخوات بن جبيروشي اللعنهم كودوا نه فرما یا اور ہرایت کی کہ جاؤا و مجھوا بنی قرنظر کے بارے میں جرکچھ معلوم ہوا ہے وہ واقعی مجھ ہے یا نہیں ؟ اگر صحیح سبے تو واپس آ کرمرف مجھے تبادیتا اور وہ بھی اشاروں اثباروں میں . تاكه نوگوں كے حصلے بہت مذہول-اور اگروہ عبدوہما ن پر قائم بیں تومچر لوگوں كے درمیان علاتيہ اس كا ذكركر دينا عب يدلوك بنوقر لظهرك قريب يهني تو انهيس انتها تي خباشت بها ما ده پايا . انہوں سنے اعلانبہ گالباں میں تمنی کی باتیں کیں اوررسول الله مظالفا کی اونت کی ۔ كہنے سلكے: اللّٰد كارسُول كون ٠٠٠ ۽ بهادست اور محدسك درميان كونى عهدسبے نه بيمان ريشن كروه لوگ داپس آگئے اور رسُول الله ﷺ كى خدمت ميں يہنچ كرصوبت مال كى طرف اشاره كريت بموسئة صرف اتناكها بعضل اورقاره يقصوديه تفاكر جس طرح عضل اورقاره في اصحاب رجیجے کے ساتھ برعہدی کی تھی اسی طرح پہو دبھی پر عہدی پرتیکے ہوسے ہیں ۔ با وجود يكر ان مناب كرام في انعقا سي حقيقت كى كوشش كى ليكن عام لوكور كوموتمال كاعلم ہوگیا اوراس طرح ایک خوفناک خطرہ ان كے سامنے مجتم ہوگیا -

در تقیقت اس وقت ملمان نہایت نازک صورت مال سے دو چار تھے بہتھ بہتو نظر کے جمعے بہتو نظر کے در میان کوئی نہ تھا؛ آگے مشرکین کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور ملمانوں کے در میان کوئی نہ تھا؛ آگے مشرکین کا حملہ روکنے سے چوڑ کر مہنا حمکن نہ تھا۔ پیر مسلمان عور تیں اور نیچے تھے جوکسی حفاظتی اتھا میں سنگر حبر ارتھاجنہیں چھوڈ کر مہنا حمکن نہ تھا۔ پیر مسلمان عور تیں اور نیچے تھے جوکسی حفاظتی اتھا میں سنگر جبر میں جو دلیوں کے قریب میں سنتے اس لیے لوگوں میں سنت اس تی برا بہو جس کی کیفیت اس تیت میں بیان کی گئی ہے :

وَإِذْ زَاغَتِ الْآبُصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنَّوُنَ بِاللهِ الْخَاجِرَ وَتَظُنَّوُنَ بِاللهِ الشَّانُونَ وَأُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيْدًا ۞ (١١/١٠،٣٣) النُّلنُونَ ۞ فَذَالِزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيْدًا ۞ (١١/١٠،٣٣) النُّلنُونَ ۞ فَذَالِزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيْدًا ۞ (١١/١٠،٣٣) النُّلنَ النَّرَ اللهُ النَّذِكَ التَّرَ كَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

پیراسی موقع پر بعض منافقین کے نفاق نے بھی سر محالا ؟ چنا نجہ وہ کہنے لگے کہ مختر تو ہم سے
وعدے کرتے تھے کہ ہم قیصر وکسر کی کے خزانے پائیں گے اور بہاں بر حالت ہے کہ ہیں پائے
پائنجانے کے بیان تک کہا کہ ہمارے گھر وشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں جہیں ا جازت دیجئے
کے سامنے یہاں تک کہا کہ ہمارے گھر وشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں جہیں ا جازت دیجئے
کہ ہم اپنے گھرول کو واپس میلے جائیں کیونکہ ہمارے گھر شہرسے اہر جیں ۔ ٹوبت بہاں تک بنج میکی کی بنوسلمہ کے قدم اکھر سے تھے اور وہ پہائی کی سوچ رسے تھے ۔ ان ہی لوگوں کے
بارے میں الٹر تعائل نے بدارشا و ٹرایا ہے

ایک طرف نشکر کا به حال تھا۔ دومری طرف دسُوالی مین ایک ایک بیک فیرت تھی کہ آپنے بنو ترزیک جت بیٹے بنوقر نظر کی برعہدی کی خبرس کر اپنا مراور چہرہ کپڑے سے ڈھاک لیا اور دیر تک چت بیٹے سے دار نظر کی برعہدی کی خبرس کر اپنا مراور چہرہ کپڑے سے دار نظامہ بالور کیا اس کے بعد آپ پرائم بد سے داس کی نفیت کو دیکھ کر لوگوں کا اضطراب اور زیادہ بڑھ گیا؛ لیکن اس کے بعد آپ پرائم بد کی روے غالب آگئی اور آپ النّد اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا مسلمانو النّد کی روے غالب آگئی اور آپ النّد اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا مسلمانو النّد کی

مدد اور فتح کی خوشخبری من لو! اس کے بعد آپ سفیش آمرہ حالات سے نمٹنے کا پروگرام بنایالد اسی پروگرام کے ایک برو کے طور پر مرسینے کی مگرا تی سے سابے نوج میں سے پھرمس فظ بھیجنے ربيح تاكرمسلمانون كوغافل ديكه كرميم وكى طرت ست عور تول ا وربيجون براجا ناك كوئى حمله نه ہوجائے۔ نیکن اس موقع پرایک فیصلہ کن اقدام کی صرورت تھی جس کے در لیے وشمن کے مختلف گروموں کو ایک دوسرے سے بے تعلق کر دیا جائے ۔اس مقصد کے لیے آب نے سوچا كم بنوغ طَفان كے دونوں مرواروں عُبِیمنہ برجصن اورجارٹ بن عوفت سے مسینے كى ايك تہائى پيدا دار برمصالحت كريس تاكه به دولول سرداراين اين قبيلے اے كر دائيس جلے جائيں اور مسلمان تنها قريش برجنكي طاقت كابار بار اندازه لكايا حاجيكاتها أصرب كارى لكلن كسيافايغ موجائيں -اس تجويز بركيجي كفئت وتنديمي ہوئي محمر جب آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضر سعدبن عباوه رضی التدعنها سے اس تجویز کے باسے مین شورہ کیا توان وونوں نے بیانے بان عرض كياكريار سول التدييظ فيكن إاكرالتدف أب كواس كاحكم دياب تب توبلاج ن وجراتسيم ب اور اگر محض آپ ہماری ماطرایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت مہیں بجب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک و بت پرستی بہتھے تب تو میہ لوگ میز یا فی یاخر پر وفروضت سے سواکسی اور مین سيدايك دانے كى بجى طمع نہيں كرسكتے شفے تو ميلااب جبكدا للدنے بميں ہرابيتِ اسلام سيد فراز فروایا ہے اور آپ کے ذریعے عزت بختی ہے، ہم انہیں اینا مال دیں گے ، واللہ ہم توانہیں و اپنی تلوار دیں گئے۔ آپ نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا اور فرایا کہ جب میں نے دیجا كرسارا عرب ايك كمان تصينج كرتم بربل بيا اب توجعن تمهارى فاطريس ني بدكام كرنا جا باتها. مچر--- الحداثد --- النّد كاكرنا السابواكرتمن ذليل بوسكة - إن كي جميت المكست كهاكتى اوران كى ترت زمك ممئى - بهوايد كرينوغطفان كرايك صاحب بن كانام تعكيم بن سعود كرسيسكتے، البتہ جس مت رمكن ہوان كى حوصلہ شكنى كرو كبيوں جنگ توحكستِ عملى كانام ہے - اس رچضرت نعيم فوراً ہى بنو قرينظ كے بال پنتے - عابليت ميں ان سے ان كارا ا

اس کے بعد صرت نعیم مید سے قرابش کے پاس پہنچا ور بوئے "آپ نوگوں سے مجے جوجہت اور جذبہ فیرز ابی ہے اسے تو آپ جائے ہی ہیں آ انہوں نے کہا ہی ہاں اصرت نعیم نے کہا اللہ اسے کر مہود نے کہا ہی ہاں پر وہ نادم ہیں اوراب ان بھی آرسنے کر مہود نے محمد اوران کے رفقا سے جومہد کنی کی نقی اس پر وہ نادم ہیں اوراب ان بیس یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ (میود) آپ اوگوں سے کچھ رینمال ماصل کرکے ان دمیم کا ن محمد کے والے کر دیں گے اور پھر آپ اوگوں کے خلافت محمد سے ابنا معاملہ استوار کر ہیں گے ۔ بہذا اگر وہ یرغمال طلب کریں تو آپ ہرگا نہ دیں "اس کے بعد غطفان کے باس مجی جا کرمیی بات اگر وہ یرغمال طلب کریں تو آپ ہرگا نہ دیں "اس کے بعد غطفان سے باس مجی جا کرمیی بات وہرائی ۔ داوران کے بھی کا ن کھڑے ۔ ب

اس کے بعد مجمد اور سنچر کی ورمیانی رات کو قریش نے یہ و کے پاس بر پنیام میمیاکہ ہما را
قیام کسی سازگارا ورموز دل جگہ پر نہیں ہے بھوٹے طورا ونرٹ مربیہ بی بہذا اوھرسے پاوگ وار ورموز دل جگہ پر نہیں ہے بھوٹے طورا ونرٹ مربیہ بی بہذا اوھرسے پاوگا وار ورموز ول جملہ کر دیں بیکن میہ و دنے جواب میں کہلا یا کہ آج سنچر کا دن ہے اور
آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے اس دن کے بارے میں حکم شربیت کی فعلا ف ورزی
کی تھی انہیں کیسے عذا ہے سے دوج بار ہو ٹا پڑا تھا۔ علاوہ اڑیں آپ لوگ جب مک اسپنے
کی تھی انہیں کیسے عذا اب سے دوج بار ہو ٹا پڑا تھا۔ علاوہ اڑیں آپ لوگ جب مک اسپنے
کی جم آ دمی ہمیں بطور برغمال نہ دے دیں ہم لڑائی میں شریک نہ ہوں گے۔ تا صدجب برجوا ب

کے کہ داپس آئے آو قرایش اوی خطفان نے کہا " والٹرنعیٹم نے سے ہی کہا تھا "جنا نجہ انہوں نے ہود
کو کہلا بھیجا کہ نعدا کی قسم ایم آپ کو کوئی آدمی نہ دیں گے ، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی کل
پڑیں اور ( وونوں طرف سے) محدر پہلہ بول دیا جائے ۔ پیش کر قرانظ ہے باہم کہا والٹنویٹ فیلی اس طرح دونوں فراتی کا اعتما دایک دوسرے سے انھ گیا ۔ ان کی صفون میں
پھوٹ پڑگئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے ۔

اس دوران ملمان الله تعالى سے يه دعاكر دسب سقے: الله قد السنتُ عُورًا يَنَا وَ أَمِنَ رَوْعَتَ يَنَا وَ أَمِنَ رَوْعَتَ يَنِا وَ الله مَارى بِده فِيشى فرا اور جمين خطرات سے امون كرشے "اور رسول الله يَنظِينُ الله عَلَيْنَ بِهِ دعا فرا يہ ستھے:

اللهُ مُنزِلَ الكِاَبِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ الْهَزِمِ الْآخْزَابَ اللهُمُّ الْهَرْمُهُ مُّ وَزَلْزُلُهُ وَ الْمُ

الله إانهين شكست وسد اورجنجو والداري المعاب لين واسد النالكرول كوشكست وسد المدر الله النالد النهين شكست وسده المدرك وسده المدرك والمدرك النهين شكست وسده المدرج تبعو والمركم وسده المدرك والمدرك النهين شكست وسده المدرج تبعو والمركم وسده المدرك والمدرك النهين شكست وسده المدرج تبعو والمركم والمدرك المدرد المدرد

الآخرال النها اوران کے داوں میں اور اس کے اور کی الفاقی کی وعائی من لیں بینانچہ مشرکین کی صفوں میں بیچوں پڑ جانے اور بددلی وہست ہمتی سرایت کرجانے کے بعد النار تعالی نے ان کے صفوں میں بیچوں وہا جس نے ان کے جسے اکھیر دیتے ، ہا نار اللہ دیں ، مکتابوں کی محد شیال اکھا رویں ، مکتابوں کی کھوٹ شیال اکھا رویں ، کسی جیز کو قرار ندر ہا اور اس کے ساتھ ہی قرشتوں کا تشکہ بھیجے دیا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں رعب اور نوف ڈالد ہا۔

اسی سُرڈ اور کڑکر اتی ہوئی دات ہیں دسول اللہ ﷺ نے حضرت مُذَنینہ ہوئی دات ہیں دسول اللہ ﷺ نے حضرت مُذَنیہ ہوئی دات ہیں دسول اللہ عظم اللہ علی علی اللہ علی ا

الم صحح بخارى كتاب الجهاد اراام كتاب المغازى ١ ر٥٩٠

سنے اپنا وعدہ پوراکیا ' لینے لشکر کو ہوت بختی اسینے بندے کی مرد کی ' اور اکیلے ہی سامے ہے کہ کا گئنگست دی ۔ چنا پنجہ اس کے بعد آپ مریز واپس آگئے ۔ لشکرونی شکست دی ۔ چنا پنجہ اس کے بعد آپ مریز واپس آگئے ۔

غزوہ خندت میرے ترین قول کے مطابق شوال کے میں بیش آیاتھا اور مشرکین نے ایک ماہ یا تھا اور مشرکین نے ایک ماہ یا تقریباً ایک ماہ تک رسول اللہ عظامی اللہ عظامی اللہ عظامی کا ماہ تک رسول اللہ عظامی کا آغاز شوال میں ہوا تھا ور فاتمہ ذی تعدہ ہیں۔ برجموی نظر ڈالیے سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصرے کا آغاز شوال میں ہوا تھا ور فاتمہ ذی تعدہ میں ابن سعد کا بیان سے کہ رسول اللہ عظامی جس روز خندتی سے واپس ہوستے بدھ کا دن تھا اور ذی تعدہ کے ختم ہونے میں صرف سات دن باتی تھے۔

جنگ احزاب درخیقت نقصان جان و مالی جنگ ندهی بلک اعصاب کی جنگ تقی ای یک و نگر بخش با کی بنگ تقی ای یک فرز بزمع که پیش نہیں آیا لیکن بھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تقی و پینا پنجہ اس کے نتیجے ہیں مشرکین کے توصلے فی طریق گئے اور یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلانوں کی اس جھو فی سی طاقت کو جو حربیت میں نشونما پار ہی جئے ختم نہیں کرسکتی وت مسلانوں کی اس جھو فی سی طاقت فراہم ہوگئی تقی اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا کی دائی میں بات نقی اس لیے دسٹول اللہ مین اللہ مین

" اَلْأَن نَغَنْزُ وَهِسُوً وَلَا يَغَنْزُونَا ، نَحْنَ بِسَنْرُ إِلَيْهِوَ . مِن بَرَى ١٩٠/٠ (١٩٠/٠) "اب ہم ان بچواهائی کریں گے وہ ہم پرچواهائی نہ کریں گے اب ہماراتشران کی طرت مائے گا ہے

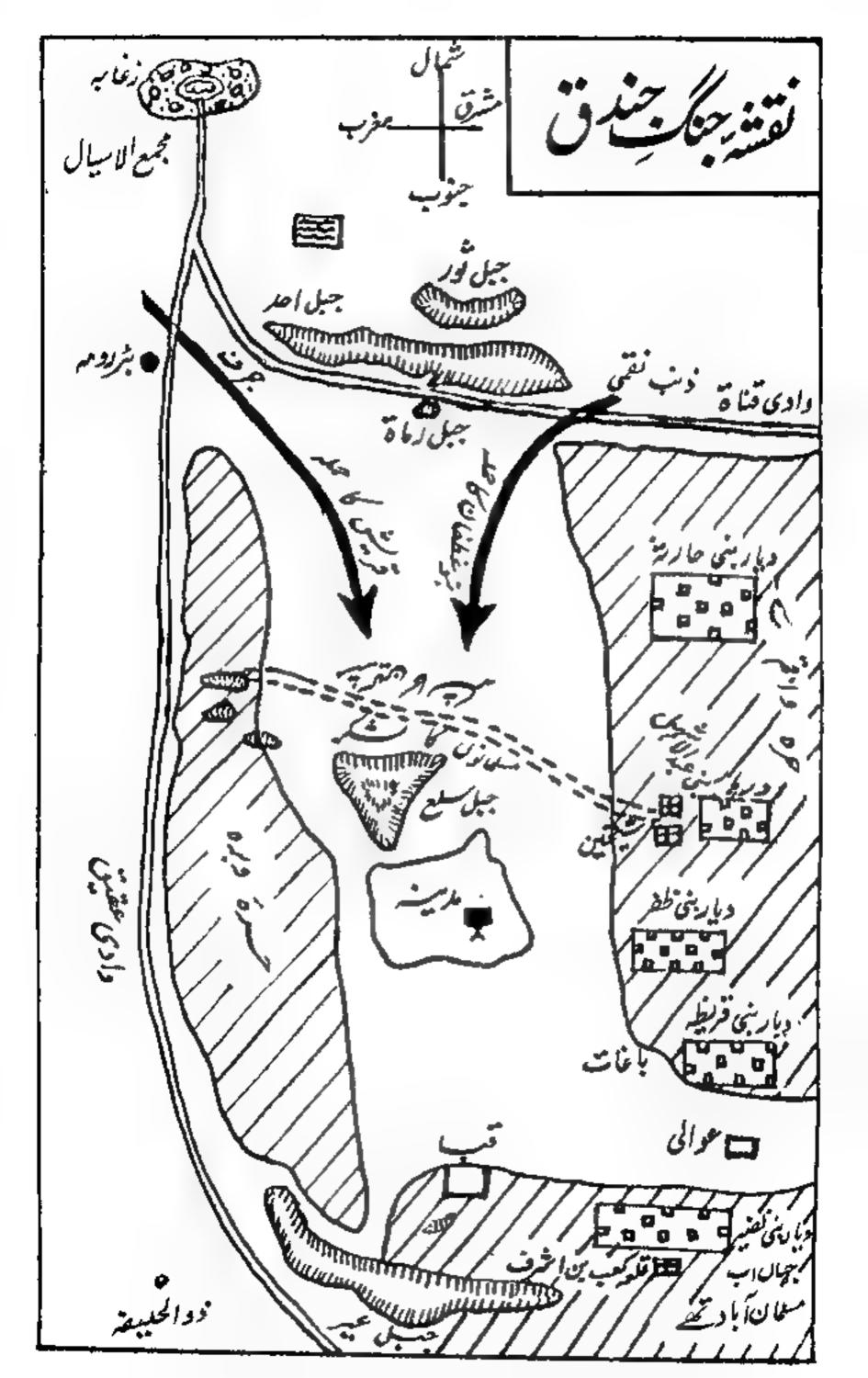

## غروة بنو قرلطيه

جس روزر سُول الله مِنْ اللهُ عَدَى سے والی تشریف لاتے اسی روز طهرک وقت جبر بل علیاله الله جبکہ اب حضرت و مربی الله وخیا الله وغیاله می خال میں خول فرا سے بھے حضرت جبر بل علیاله الله تشریف لاسنے اور فرایا : کیا آپ نے ہتھیاد رکھ شیئے حالا نکدا بھی فرشتوں سنے ہتھیاد نہیں سکھے اور یس می وایش جا تھا کہ ایس چلا آدا ہول واٹھے ! اور اسینے رفقار کو لے کہ بتو قریظہ کا دُرخ کے کہنے میں آگے آگے جارہ ہوں ان کے قلعوں میں ذلزلد بر پاکروں گا اور ان کے دلول یں رعب ود بہت والول گا : یہ کہ کر حضرت جبر مال فرست توں کے بو یس وار نہ کہ کہ کر حضرت جبر مال فرست توں کے بو یس روا نہ ہو گئے:

ادھررسُوں اللّٰہ ﷺ نے ایک صحابی سے منادی کرواتی کر چوفض سمے وطاعت پر قائم ہے
دہ عصر کی نماز بنو قرایظہ بی میں پڑے ہے ۔ اس سے بعد مدینے کا انتظام حضرت ابن اُتم مگمتوم کوسونیا اور
حضرت علی کوجنگ کا بچریا وسے کرا گئے روا نہ فرما دیا ۔ وہ بنوقر لیظر کے قلعول کے قریب پہنچے تو
بنوقر لیظر نے رسُول اللّٰہ ﷺ فی اُنگاری کی اوجھا ڈکر دی ۔

استنے میں رسول اللہ وَ الله عَلَیْ الله وَ ال

بهركيف مختلف بحرايول من بث كاسلام لأرديا رينو قريظه من بينجا اورسي يَيَّالْ الْفَلِمَالُ كَيسا تَقَ

جاشا مل ہوا۔ بھرنِو قریبھہکے فلعو**ں کا محاصرہ کر لیا۔اس کشکر کی کل تعدا**د تبین ہزارتھی اوراس میں -تیس گھرڈ ہے تھے ۔

حبب محاصرہ سحنت ہوگیا تو میہو دیکے سرداد کعب بن اسدنے میود کے سامنے تین متب دل تجویزیں میش کیں ۔

۔ باتواسلام قبول کرلیں اور محمد پڑھ انگا کے دین میں داخل ہوکر اپنی جان ، ل اور بال کیل کو محفوظ کرلیں ۔ کعب بن اسر نے اس تجویز کو پہنیس کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ والٹہ تم کوگوں پر یہ بات واضح ہو میکی ہے کہ وہ واقعی نبی اور دسول میں اور وہ وہی ہی جنہیں تم اپنی کتاب میں یاتے ہو۔

۲۰ یا اینے بیوی بچول کوخود اینے ہاتھوں قبل کردیں ، پیرٹوارسونت کرنبی وَظَافَا اَلَّهُ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اللَّهُ اَلَٰ اَلَٰ اَللَٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

نیکن بہود سنے ان تعینوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہ کی حب پران کے سردار کعب بن اسد سنے دھجلا کر ، کہا : تم میں سے کسی سنے مال کی کو کھ سے جٹم لیننے کے بعد ایک رات بھی ہوشمندی کے ساتھ نہیں گذاری !

انبول نفرایا ایکن ساتھ ہی پاتھ سے مات کی طرف اثارہ بجی کردیا بجس کا مطلب یہ تعاکم وزا کے دیکے انہیں فورا اس سے رشول کے ماتھ خیانت ہے بات سے بنانچہ وہ رشول اللہ مظافیقی کے باس واپس آنے کے بجلنے سید سے مبدنبری بنج وہ رسول اللہ مظافیقی کے باس واپس آنے کے بجلنے سید سے مبدنبری بنج وہ اردوہ آئدہ نو قرایظہ کی زین کی جم وائل اللہ میں داخل اللہ میں داخل اللہ میں داخل نہوں کے اوروہ آئدہ نو قرایظہ کی زین کی جم وائل اللہ میں میں داخل نہوں کے داوہ رسول اللہ میں دیر ہورہی ہے ۔ بھر حبب مندوں اللہ میں دیر ہورہی ہے ۔ بھر حبب مندوں کر ایسے میں دارہ میں دیر ہورہی ہے ۔ بھر حبب مندوں اللہ میں دیر ہورہی ہے ۔ بھر حبب مندوں کر ایسے میں دارہ میں دیر ہورہی ہے ۔ بھر حبب مندوں کی دائش کی دائل کی دیا گا کہ میں دیر ہورہی ہے کہ دان کی واپسی میں دیر ہورہی ہے کہ میں دیر ہورہی ہے کہ دان کی دائل کی کو یہ قبول فوالے ۔ دیک کہ اللہ تعالی ان کی کو یہ قبول فوالے .

چنا بخے صفرت عُلی کا یہ عن م من کر بتو قر تظیر سے علدی سے اسپنے آپ کو یہول اللہ میں اللہ علی اللہ میں اللہ میں کہ موردوں کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھیں کریں۔ رسول اللہ میں اللہ م

سے عض پر داز ہوئے کہ آپ نے بنوقینقاع کے ساتھ جوسلوک فرمایا تھا وہ آپ کو یا ذہی ہے بنوقینقاع ہمارے بھائی تُحرَّدہ کے حلیفت تھے اور بیراگ ہمارے علیف ہیں لہذا ان پر احسان فرائیس آپ نے فرایا کیا آپ لوگ اس پر داخی شہیں کہ ان کے تعتق آپ ہی کاایک احسان فرائیس آپ نے فرایا : تو بیر معاملہ سند بن معان ایک آدمی فیصلہ کرسے ہا انہوں نے کہا کیوں نہیں ا آپ نے فرایا : تو بیر معاملہ سند بن معان سے والے سے آوس کے لوگ اس پر داختی ہیں ۔

اس کے بعرجب مصرت سعد نبی الفاظ اللہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرایا اسنے مردار کے استقبال کے بیا کھ کھواڈ! ۔ لوگوں نے جب انہیں سواری سے آنار لیا تو آپ نے فرایا 'اے سعد! بدلوگ نمہا دے فیصلے پر اتر سے بیس مصرت سعد نے کہا 'می میرافیصلہ ان پر نافذ ہوگا ، لوگوں نے کہا 'جی یاں ، انہوں نے کہا کہ اور جربیاں بیس ان انہوں نے کہا کہ اور جربیاں بیس ان پر میں ؟ ان کا اشارہ رسول اللہ ظال ہے گئے کی فرودگا ، کی طرف تھا؛ گر اجلال و تعظیم کے سبب چہر ، و دسری طرف کرد کا تھا۔ آپ نے فرایا 'جی یاں ۔ مجھ رہی ہی بصرت سعد نے کہا" تو ان کے در سری طرف کرد کھا تھا ۔ آپ نے فرایا 'جی یاں ۔ مجھ رہی بی بصرت سعد نے کہا" تو ان کے متعلق میرافیصلہ یہ ہے کہ مردول کو قتل کر دیا جاستے ، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا بیا جاسے اور اموال تقدیم کہ وسیسے جابی "رسول اللہ ظال کا فیصلہ ہے۔ ان کے بارسے ہیں وہی فیصلہ کے اسے بیس وہی فیصلہ کے است آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالی کا فیصلہ ہے۔

حضرت سُعد كاية فيصله انتها تي عدل وانصات يميني تها كيونكه بنو قريظه نه صهانوں كي

موت وحیات کے نازک ترین کمحات میں یوخطرناک برعہدی کی تھی وہ تو تھی ہی اس کے علادہ انہوں نے مسلمانوں کے خاستے کے بلیے ڈریٹھ ہڑر تکواری، دوم ترار نیزے، تین سوزر ہیں اور پانچ سوڈھا میں متیا کر رکھی تھیں۔ جن پرفتے کے بعدمسلمانوں نے قبصنہ کیا۔

اس فیصلے کے بعد رسول اللہ عظاہ ہے تا کہ علم پر بنو قرایظہ کو مرینہ لاکر بنونجاری ایک عورت ۔۔ جو مارٹ کی صاجرادی تھیں ۔۔ کے گریں قید کر دیا گیا اور مدینہ کے بازار یمن فید تھیں کھودی گئیں۔ بھرانہیں ایک ایک جماعت کرکے نے جایا گیا اوران ختران میں ان کی گرونیں مار دی گئیں۔ کارروائی شروع ہونے کے تقوشی دیر بعد باقی ماندہ قبدیل سے اس نے کہا بی اسدے دریا فت کیا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے ، ہمارے ساتھ کیا ہوریا ہے اس نے کہا بی ایم کو کے بی گئی گئی جھ بوج نہیں دکھتے ؟ دیکھتے نہیں کہ کیا دیے دالا ڈک نہیں رہا ہے اور جانے والا پلٹ نہیں دہا ہے ، یہ فداکی قدم قتل ہے "بہر کیف ان اس ب

اس کاررونی کے ذریعے فدر دخیانت کے ان سانپوں کامکمل طور پر فاتمہ ہوگیا جنہوں نے پختہ عہدو پیان توٹرا تھا مسلمانوں کے فاتے کے یہے ان کی زندگی سے بہایت سنگین اور ان کتا عہدو پیان توٹرا تھا مسلمانوں کے فاتے کے یہے ان کی زندگی سکے بہایت سنگین اور ان کتا تھا اور اب وہ ان کتا تھا اور اب وہ واقعہ مقدمے اور بھانسی کے منتق ہو چکے تھے۔

یکن جوا متٰدے لڑتا ہے معلوب ہوجا تا ہے' بیرلوگوں کو مخاطب کرکے کہا'؛ لوگو! اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں ۔ یہ تو نوشتۂ تقدیر ہے اور ایک بڑا قبل سے جوالٹرنے بنی اسرائیل بریکھ دیا تھا'۔ اس کے بعدوہ بیٹھا اور اس کی گردن مار دی گئی۔

اس واقعه میں بنو قرانظہ کی ایک عورت بھی قتل کی گئی۔ اس نے حصرت ضُلّا د بن سُو بَدِ وَنِی اللّٰہ عِنہ بِرَجُی کا بیاف بچینک کر امنہیں قتل کر دیا تھا اس کے بدلے اسے قتل کیا گیا۔
رسُول اللّٰہ مِنْظِلْفَظِیَّلُ کا عکم تھا کہ جس کے زیر ناف بال آچکے ہول اسے قتل کر دیا جائے۔
پونکہ حصرت عطیہ قرطی کو ابھی بال نہیں آتے تھے لہٰڈا انہیں زندہ چھوٹ دیا گیا بچنا نچہ وہ
مسلمان ہوکہ شروب صحابیت سے مشرت ہُوئے۔

حضرت ثابت میں سے گذارش کی کو زبیرین باطا احداس کے ابل وعبال کوان کے لیے ہمبہ کردیا جائے ۔۔۔ اس کی وجریقی کو زبیرے ثابت پر کچواسا ثات کئے تھے ۔۔۔ ان کی گذارش منظور کرلی گئی ، اس کے بعد ثابت بن قیس نے زبیرے کہا کہ رسُول اللّٰہ مِنظِفَظِنگانے نے تم کواور تمہاسے اہل وعیال کو میرے لیے ہمبہ کردیا ہے اور بیں ان مسب کو تمہارے والے کرتا ہوں ۔ رلیتی تم بال بچوا ہمیت آزاد ہم ، ایکن جب زبیرین باطا کو معلوم ہوا کہ اس کی توم میں کردی گئی ہے تواس نے کہا بی ثابت اتم پر میں نیبرین باطا کو معلوم ہوا کہ اس کی تو م کہا ہمی ہوں کہ بہنچا دو ہو : انہوں نے ہو اصان کیا تعااس کا واسطہ دے کہ ہمتا ہوں کہ جھے بھی دوستوں کا کہ بہنچا دو ، جنانچہ اس کی بھی گردن مارکراسے اس کے ہمودی دوتوں میں ہمینچا دیا گیا ، البتہ صفرت ثابت سے مشرف ہوئے ۔ اسی طرع بنونجار کی ایک فاتون حضرت اُم ہمنڈ و مسلی بنت قیس نے گذارش کی کو سمواک قرطی کے لؤے کہ دفاتوں نے لیے ہمبہ کردیا جائے ، ان سلی بنت قیس نے گذارش کی کو سمواک قرطی کے لؤے کے دفاعہ کوان کے لیے ہمبہ کردیا جائے ، ان می بھی گذارش میں کو شوے ہوئے ۔ اسی طرع بنونجار کی ایک فاتون حوری دوری اور دوری اور دوری اور می دوری کو اس کے دوری کے دوری کردیا گیا ، انہوں نے رفاعہ کوان کے حوالے کردیا گیا ، انہوں نے رفاعہ کوان کے حوالے کردیا گیا ، انہوں نے رفاعہ کوان کے حوالے کردیا گیا ، انہوں نے رفاعہ کوان کے حوالے کردیا گیا ، انہوں نے رفاعہ کوان کے دوری ہوئے ۔ دوری کو کردی کو کردیا کو کہ کو کو کردی کو کردیا گیا ، انہوں نے رفاعہ کوان کے حوالے کردیا گیا ، انہوں نے رفاعہ کوان کے حوالے کردیا گیا ، انہوں نے رفاعہ کوان کے حوالے کردیا گیا ، انہوں نے کو کردی کو کردیا گیا ، انہوں نے کردیا کو کردیا گیا ۔ انہوں نے کردیا کو کردیا گیا ، انہوں نے کردیا کو کردیا گیا ۔ انہوں کے کردیا کو کردیا گیا کہ کو کردیا گیا ۔ انہوں کے کردیا کو کردیا کو کردیا گیا ۔ انہوں کے کردیا کو کردیا گیا ۔ انہوں کے کردیا کیا کو کردیا گیا ۔ انہوں کے کردیا گیا ۔ انہوں کے کردیا گیا ۔ انہوں کو کردیا کو کردیا گیا ۔ انہوں کو کردیا گیا ۔ انہوں کے کردیا کو کردیا گیا کہ کو کردیا گیا کو کردیا گیا ۔ انہوں کو کردیا گیا کو کردیا کو کردیا گیا کو کردیا گیا کو کردیا گیا کو کردیا گیا کو کردیا

بنو قریطه کے اموال کورسول اللہ ﷺ نے تمس کال کرتھ مے اور پیل کرتھ مے فرما دیا۔ شہسوار کو تین تصفے و بینے ایک حصد دیا۔ قید بیوں اور بیجوں و بینے ایک حصد دیا۔ قید بیوں اور بیجوں کو حضرت سعد بن زیرا نصاری رضی اللہ عنہ کی گراتی میں نبید بیج کرات کے عوض کھوڑ سے اور بہتھیار فرید لیے۔ بیار فرید لیے۔ بیتھیار فرید لیے۔

ر سُول اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه اللهِ اللهِ

جب بنوقر نظیر کا کام تمام برجیکا تو بنده صالح حضرت سعد بن معاذر ضی الندع نه کی اس دعا کی قبوست کے طہور کا وقت آگیا جس کا ذکر غزوہ احزاب کے دوران آجیکا ہے؛ چنا پنجہ ان کا زخم کھی اس وقت وہ سجد نبوی میں ستھے بنبی فیلٹ کی نیاز نے ان کے لیے وہیں خیمد لگوا دیا تھا تا کہ قریب ہی سے اس وقت وہ سجد نبوی میں ستھے بنبی فیلٹ کی ان کے لیے وہیں خیمد لگوا دیا تھا تا کہ قریب ہی سے ان کی عبادت کہ لیا کہ بی معنوات کہ لیا کہ بی معنوات کہ لیا کہ بی معنوات کہ ان کے بیانی ہے کہ ان کے بیانی کو کہ ان کے بیانی کو کہ ان کے بیانی کو کہ ان کی موال کی جانب نبون سرکر آرہا ، کی موال کی موال کی موال اور ایس کے جو تمہاری طرف سے مہاری طرف آرہا ہے ، ویکھا تو حضرت انہوں نے کہا تی میں دوالو اور ایس کی جو اس سے مہاری طرف آرہا ہے ، ویکھا تو حضرت سعد کے زخم سے خون کی دھار روان تھی ۔ میراسی سے ان کی مورت واقع موکئی سٹھ

بنو قرابطہ کے محاصرے کے دوران صرف ایک ہی ملمان شہید جوئے جن کا نام نیلاد بن سُویِر

جہاں تک عفرت ابولبابہ ضی اللہ ہے تو وہ مجدات مسلس سنون سے بندھ رہے۔ ان کی ہوی ہر نمازے وقت اکر کھول دیتی تھیں اور وہ نمازے فالغ ہو کر بجراسی ستون ہیں بندھ جانے تھے۔ اس کے بعدرسُول اللہ شکا ایک تینے دم ان کی توبہ کازل ہوئی ، اس قت آگر کھول دیتی تھیں فرما تھے بصرت ابولیا بہ کا بیان ہے کہ میت اس کے بعدرسُول اللہ شکا ایک تین فرما تھے بصرت ابولیا بہ کا بیان ہے کہ میت اس کے بعد اسے کہ میت ابولیا بہ خوش ہوجا وا اللہ فی آئم سکر سے ابولیا بہ خوش ہوجا وا اللہ فی تم اللہ میں تو بہ تول کہ اس کے دروازے پر کھوٹے ہوکر مجھے سے کہا ہو ابولیا بہ خوش ہوجا وا اللہ فی تم اللہ میں دروازے ہوئے کو فی اور ذکھولے گا۔ چنا پخرجی بنی میں انہوں نے اکار کہ کہ دیا گئر جب نبی میں انہوں اللہ فی اللہ بھی کھول دیا ۔ کہ دیا کہ جب نبی میں انہوں اللہ میں کھول دیا ۔

ین خوده وی تعده میں پیش آیا کی سی روز تک محاصره قائم ریا الله الله الله اس غوده اور غوده و می بیش آیا کی سیست سی آیات نازل فرمائیں اور دونوں نوزوں کی اسم معندت سے متعلق سورة احزاب میں بہت سی آیات نازل فرمائیں اور دونوں نوزووں کی اسم میزئیات پر تبصره فرمایا ، مؤمنین ومنا نقین کے صالات بیان فرمائے ، دشمن کے مختلف کروہوں میں میروٹ اور بہت بہتی کا ذکر فرمایا اور اہل کیا ہے برعبدی کے نتائج پر روشنی فوالی .

الب ابن بن م اربه ۱۹ مربه ۱۹ نودو مد كانفيدان من كي يد الماضله بواين بهنام ۱۹ مربه ۱۹ مربي باي المربي باي مربع ۱۹۰،۲۸۹ مربع با ۱۹۰،۲۸۹ مربع ۱۳ مربع ۱۹۰،۲۸۹ مربع ۱۹۰٬۲۸۹ مربع ۱۹۰٬۲۸ مربع ۱۹۰٬۲۸۹ مربع ۱۹۰٬۲۸۹ مربع ۱۹۰٬۲۸۹ مربع ۱۹۰٬۲۸۹ مربع ۱۹۰٬۲۸ مربع ۱۹۰٬۲۸۹ مربع ۱۹۰٬۲۸۹ مربع ۱۹۰٬۲۸۹ مربع ۱۹۰٬۲۸۹ مربع ۱۹۰٬۲۸ مربع ۱۹۰٬۲۸۹ مربع ۱۹۰٬۲۸۹ مربع ۱۹۰٬۲۸۹ مربع ۱۹۰٬۲۸۹ مربع ۱۹۰٬۲۸ مرب

## عزوة احزا وقرطيك لعدلي جماعة

ا- سلام بن ابی الحسن کا قبل العمان ابی الحقیق بیس کی گنیت ابورافع منی سیمود کے ان اکا برمجرمین میں تھا ،

بنہوں نے سلمانوں کے علاق میں کیوں کو ور فلانے میں بڑھ پر بڑھ کر تصدایاتھا اور مال اور رسد سے ان کی امرا دکی تھی لیے اس کے علاوہ وہ رسول اللہ میں بنیجا تا تھا ؟ اس ہیے جب بہلان بنو قریظہ سے فارغ ہو جیکے تو قبیلہ فزرج کے لوگوں نے رسول اللہ میں اللہ میں اس کے قتل کی اجازت جا ہی چرکھ اس سے بیہلے کعب بن اشرف کا قبل جسیلا اوس کے چند صحابہ کے ہاتھوں ہر بھی کا جا تھا اس لیے جبیلہ خزرج کی خواہش تھی کہ ایسا ہی کوئی کا رنا مرہم بھی انجام دیں ؟ اس سے ہر بھی انہام دیں ؟ اس سے انہوں نے اجازت مائے میں جلدی کی۔

اس جاعت نے میدسے خیبر کا گرخ کیا کیونکہ اورا فع کا قلعہ وہیں تھا جب قریب پنیجے تو سنورج سنورج سنورب ہو چکے تھے ۔عبداللہ بن علیک سنورج سنورب ہو چکے تھے ۔عبداللہ بن علیک سنورج سنورب ہو چکے تھے ۔عبداللہ بن علیک سنے کہا تم لوگ بیبی کھہو ، میں جا تا ہول اور دروازے سکے بہرے دار کے ساتھ کوئی لطیعت حیلہ انسیار کرتا ہوں بمکن ہے اندردافل ہوجاؤں ۔ اس کے بعد وہ تشریف سے گئے اور وروازے کے قریب جا کر سرر کپڑا ڈال کر بول بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر رہے ہیں ۔ بیہرے وارنے زور سے پکار کرکس بی اور اللہ کے بندے ااگر اندرا تاہے تو آجاؤ ورز میں دروازہ سند کرے جا

رما ہوں "

عب دالله بن عنیک کہتے میں کہ میں اندرگھس گیا اور جھیب گیا یجب سب بوگ اندر آگئے توبهرے دارنے دروازہ بندکرے ایک کھونٹی پرجا بیاں اٹٹکا دیں - (دیر بعد جب ہرطرف سکون ہو كياتوى ميس في المحكر جا بهال لين اوروروازه كهول ويا- ابورا فع بالا فافي مين رتباتها اور ويان علس ہواکہ تی تھی ۔ حیب اہل علس علے سکتے تو میں اس سے بالا فانے کی طرف برم حا۔ میں جو کوئی دروازه بمی کھوناتھا استداندر کی جانہ بند کرلیتاتھا۔ یں نے سوچا کہ اگر توگوں کومیرا پتالگ بمی كية وابيث إس ان كے بينيے سے بيلے بيلے الورائح كونتل كرلوں كا اس طرح بن اس كياس بنج توگیا دلین ، وہ اپنے بال بچوں کے درمیان ایک تاریک کرسے میں تھا اور مجھے معنوم نرتھا کہ وہ اس كرے يركس مجكسه اس ليے يں نے كہا الورافع! اس نے كہا يا كون سے ؟ يں نے مجسط واز کی طرف بیک کراس پر تموار کی ایک ضرب لگاتی نیکن میں اس وقت ہڑرڈا یا ہوا تھا۔ اس سیسے کچھ ذکرسکا - ادھراس نے زور کی بین ماری کھسے ذاہیں جھٹ کمرے سے یا ہر مكل كيا ادر ذرا دور شهر كريم آيك اور اواز برل كر) بولا ابورا فع إيركيسي آواز متى ؟ اس نه كها تیری مال بربا د بودایک آدمی شفرامی مجھے اس کرسے میں تلوار ماری ہے پولائرین علیک سکتے میں کہ اب میں نے ایک زور دارصرب نگائی حب سے وہ خون میں است بت ہوگیا نیکن اب بھی میں اسسے قبل نہ کرسکواتھا۔ اس میسے میں نے تلوار کی اس سے میسے پر دکھ کر دیاوی اور وہ اس کی پینے کے مادی ۔ ہمس بھرگیا کہ میں نے است قبل کر دیا ہے اس بیے اب میں ایک بک دروازہ کھونتا ہوا واپس ہواا درایب بیٹرسی کے پاس پہنچ کریہ سمجھتے ہوسئے کے زمین یک بہنچ پہلا ہوں پاؤں دکھا تونیجے گرپڑا ۔ چاندنی داشتھی ٹیڈلی سرک گئی جیس سنے پگڑی سے استے کس کمہ باندها اوردر دازسے براکر بیٹوگیا ادرجی ہی جی میں کہا کہ آئے جیب یک کم بیمعلوم نہ ہوجائے كرين في المصاقبة كرلياسي ميهان سينهين كلول كالبياني حبب مرغ في بالك دى توموت كى خبردسينے والا قلعے كى حيل يہ جيڑھا اور بلند آوازست پياداكہ بيں اہل حجازكے اجرابورا فع كى موت کی اطلاع دے رہا ہوں۔ اب یں اپنے ساتھیوں کے پاس مینجیا اور کہا بھاگ جیو۔ اللہ نے بوانع كوكيفركرداريك ببنياديا- بينانجه مين ينطفط الألاكان خدمت بي طار اورآب سيواقعه بيان كيا تواَبِّ نے فرایا' اپنا پاؤل بھیلاؤ۔ میں نے اپنا پاؤل بھیلایا - آٹِ نے اس بیرا پنادست مبارک يحيرا ادرايسالگاگوما كوئى تخليت تھى ہى تنہيں تا وعاشة الكلصفورينا معادثين

اس مسرتیه کی روانگی ذی قعده یا ذی البجست میت میں زیرعمل آئی تقی کیے۔

جی رسُول اللّه مِیْلِاللّهٔ الرّاب اور قریط کی جنگوں سے فارغ ہوگئے اور حنگی مجرین سے نمارغ ہوگئے اور حنگی مجرین سے نمٹ چکے تو ان قبائل اور اعواب سے خلات تا دیبی جملے شروع کئے ہوامن وسلامتی کی او یس میں سنگ کی اور تو تی اور تو تی تا ہرہ کے بغیر رہ سکتے ہتھے۔ ذیل میراس سلسلے کے سرایا اور غود وات کا اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے۔

۲ - سُرِیْ بیمسسماری احزاب وقریظر کی جنگوں سے فراغت کے بعد یہ پہنا سریہ ۲ - سُرِیْ بیمسسماری سلمہ اسلامی روائی عمل میں آئی۔ یہ تبیس آ دمیوں کی مختصرین نفری مِشتران تھا۔

اس سریہ کو نمجد کے اندر مکرات سے علاقہ میں ضربیہ کے آس پاس قرطار نامی متھام رہیں جا گیاتھا۔ ضربیہ اور مدبہہ کے درمیان سات رات کا فاصلہ ہے۔ دوائلی۔ ارمح م سائے کوعمل میں کی تھی اور نشانہ بنو مکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی۔ مسلما اوْل نے چھاپ ما را تو دشمن سے سارسے افراد مھی اور نشانہ بنو مکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی۔ مسلما اوْل نے چھاپ ما را تو دشمن سے سارسے افراد مجاگ میں ایک دن باتی تھا کہ بین ہوگئے۔ یہ لوگ بنو منیسفہ کے معروار شمامہ بن اثال منفی کو بھی گرفتا دکر لائے تھے۔ موسیلم کذاب کے آگئے۔ یہ لوگ بنو منیسفہ کے معروار شمامہ بن اثال منفی کو بھی گرفتا دکر لائے تھے۔ موسیلم کذاب کے

مكم سيجيس بدل كرنبي يَتَافِينْ فَعِينَانُهُ كُومَل كرين في تنظيم تنصيب كما نون نے انہيں گرفاركرا اور مدینه لاکرمیزبوی کے ایک تھیے سے با تدھ دیا۔ نبی شکانگھٹانی تشریب لائے تو دریا فت فرا یا: عامہ تهادسے زدیک کیا ہے ؟ انہوں نے کہا : اے محد امیرے نزدیک جرہے ۔ اگر تم قتل کرو تولك خون دائد كوقتل كروك اوراگراسان كروتوايك قدر دان يراسان كرونك اولاگر مال جاہتے ہوتو جوجا ہو مانگ لو۔ اس مے بعد آپ نے انہیں اسی حال میں مجبور دیا۔ بھرآپ ووباره گذرسے تو بچروبی سوال کیا اور ثمامہ نے بچروسی جواب دیا۔ اس سے بعد آئی ہیسری بارگذرے تو بچروہی سوال وجواب ہوا - اس سے بعد آئے سے صحابہ سے قرا یا کہ نمامہ کوازا د کردو۔ انہوں نے آزا دکرویا۔ ثمامہ *مسی نہوی کے قربیب کھور کے ایک باغ میں گئے ی*فسل کیا اورات کے پاس والیس آکرمشرف باسالی ہوگئے۔ پھرکہا : خداکی قسم ؛ روستے زمین پر کوئی جیرہ میرے زدیک آپ کے چبرے سے زیادہ میغوض نہتھا لیکن اب آپ کاچبرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہوگیا ہے۔ اور خداکی قسم روستے زین پر کوئی دین میرسے نز دیک آپ کے دین سے زیا وہ مبغوض نہ تھا گر اب آئ کا دین دوسرے تمام ادبان سے زیادہ مبوب ہوگیاہے۔ اس کے سواروں نے مجھے اس مالت میں گرفتار کیا تھا کہ میں عمرہ کا الاده كريه بإنها "رسول الله ينطشف الله عنه فرايا ؛ خوسش رمو! اور مهم دياكه عمره كرليس يجب وه ديايه قريش ميں پينچے توانبوں سفے کہا کہ ثمامہ اتم بردين ہو گئے ہو ؟ ثمامہ نے کہا: نہيں! بلکه ميں محد فظ الملط الله المريسلان بوكيا بول ؛ اورسنو إنداكي تسم تهارس يامه سے كيمول كا كمديحه بير كهيدت كى حيثيت د كمقاتها - حصرت ثماميُّ في وطن وابس جاكه مكر كے بيے علم كى دواكى بندكر دى حب سے قریش سخن شكلات ميں يركئے اور رسول الله ميلان كوقرابت كا واسطه دیتے ہوئے لکھاکہ تمام کو لکھ دیں کہ وہ غلے کی روائلی بند نہ کریں۔ رسول اللہ ﷺ سنے

بنولیان وہی میں جنہوں نے مقام رجیع میں وس صحابہ کرائم کودھو سا۔ عرور میں لیال سے کی کر اٹھ کو قتل کر دیا تھا اور دو کو اہلِ مکہ کے ہاتھوں فروخت

ه سیرت ملبیه ۱۹۷۱ که زادالمعاد ۱۹۱۱ مخصرالسیرة للشیخ عبرالترصر ۲۹۳، ۲۹۳۰

كردياتما جہاں وہ بے در دى سے قتل كر ديئے كئے تھے ليكن چونكہ ان كا علاقہ حجاز سكے اندر بهبت دورص ودِ مكه سے قریب واقع تھا ،اور اس وقت مسلمالؤں اور قربیش واع اب کے دایمان سخت کشاکش بربایتی اس بیدر سول الشرق الله تفایق اس علاقے میں بہت اندر تک کھس کر ہے۔ وشمن "كے قریب جلے مبانا مناسب نہیں سمجھتے ہتھے۔ ليكن حبب كفتا دسكے مختلفت گرومہول سكے درمیان مچوٹ پڑگئی ان کے عوائم کمزور پڑگئے اور انہول نے حالات کے سامنے بڑی حد تک كفيف فيك ديئة تواك في عموس كياكه اب بنولحيان سعد دجيع كم تقتولين كابدله ليف كا وقت آگیا ہے بچنا پنچہ آپ نے ریح الاول یا جمادی الاولی سند میں دوسوصمّایہ کی معیت میں ان كارُخ كيا، مرسيف مين عفرت ابن أم كمتوم كوايّا مانشين بنايا ادر ظام ركياكراتٍ ملك شام كااراده ر کھتے ہیں۔اس کے بعد آپ میغارکر ہتے ہوئے امیج ادر مسفال سے درمیان بطن غران نامی ایک وا دی میں ۔۔۔ جہاں آپ کے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا۔۔ پہنچے اور ان کے لیے رحمت کی عام کیں۔ اوھر بنولحیان کوآپ کی آمد کی خبر ہوگئی تھی 'اس میسے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر شکل محالے اوران کاکوئی بھی آ دمی گرفت میں نہ اسکا ہے ہے۔ ان کی سرزین میں دو روز قیام فرایا۔ اس دوران سرمیے مجی ہیں کے لیکن بنولحیان نہ مل سکے راس کے بعد آپ نے عسفان کا تصدکیا اوروہاں سے وہی ہوار کا غ الغریم بھیجے ماکہ قریش کولجی آپ کی آمدکی خبر مہوجائے۔ اس کے بعد آپ کی چودہ ون مرسینے سے باہر گذار کر مرینہ وایس آگئے۔

اس مہم سے فارغ ہم کررسُول اللّٰہ شکانگھنگانی نے دربیانو جمات اور سربیّے روانہ فرطئے. ویل میں ان کامختصراً ذکر کیا جار ہا ہے۔

دیع الاقرل یا دیم الآخرست هی صفرت عکاشری منی الدعه کوچالیس مهم مسرسین عکاشری الله عنه کوچالیس مهم مسرسین عمر الدی کمان دے کرمقام عمری جانب دوانه کیا گیا، یه بنواسد کے ایک جشمے کا نام ہے مسلمان ان کے دوسواد نٹ مدینہ یا نک لائے۔

 جب صلاً ابر رام سوسكة تواجا نك حمله كريك انهيس قتل كرد يا مروث محد بن سلمرين الله و المخططة من كامياب بوسك اورده مجى زخى بوكر-

۲۰۰۰ مسریم و القصمه (۲) محد بن سله کے دفقاء کی شهاوت کے بعد دبیع الآخرات ہے ہیں میں بین فیلا القطاعی نے دخفرت ابر جدید ورضی الشرعة کو ذوالقصه کی جانب دوانه فرایا - امہول نے چاہیں افراد کی نفری مے کر مکورہ ختا پر کرام کی شہاوت گاہ کارُخ کیا اور دات بھر پیدل سفر کرے علی مسالح کہ بنو تعلیہ کے دیار میں پہنچتے ہی جھا یہ مار دیا ۔ لیکن بنو تعلیم اس تیزی سے بہاڑوں میں بھائے کہ مسلانوں کی گرفت میں نہ کے مصر نامی کے آدی پڑا گیا اور دہ سلمان ہوگیا -البتہ موشی اور بجوال ہاتھ آئیں۔

مسلانوں کی گرفت میں نہ سے مرف ایک آدی پڑا گیا اور دہ سلمان ہوگیا -البتہ موشی اور بجوال ہاتھ آئیں۔

عدم سریقی جموم کی بانب روانہ کیا گیا - جوم ، مرّا نظر بران (موجودہ وادی فاطر) میں بوشیکو کے مسریقی جموم کی بنا تبایا جہاں سے بہت موشی، بکر یال اور فیدی ہاتھ میں آگئی ۔ اس نے بنوشکیم کے ایک متعام کا بتا تبایا جہاں سے بہت موشی، بکر یال اور فیدی ہاتھ میں آگئی ۔ اس نے بنوشکیم کے ایک متعام کا بتا تبایا جہاں سے بہت موشی ، بکر یال اور فیدی ہاتھ میں آگئی ۔ اس نے بنوشکیم کے ایک متعام کا بتا تبایا جہاں سے بہت موشی ، بکر یال اور فیدی ہاتھ کرکے اس کی شادی کردی۔ دشول اللہ میں شافری نے میں آگئی ۔ اس کے میں شادی کردین دائیں آتے و مشول اللہ میں شافری نے میں آگئی ۔ اس کی شادی کردی ۔ اس کی شادی کردی۔ ۔ کورت کردی کردی ۔ اس کی شادی کردی۔ ۔ اس کی شادی کردی۔ ۔ کورت کردی کردی۔ کردی اس کی شادی کردی۔ ۔

مرس مرسر تعریفی میں اللہ عندے زیر قیادت جمادی الاولاس میں میں میں کی جانب ان ایک اللہ علی اللہ علیہ میں کی جانب ان ایک کیا تھا ، اس مہم میں قریش کے لیک قافے کا حال ہا تھ آیا ہور سول اللہ عظام ہیں ہے دا ماد صفرت ابوا تعاص کی قیادت میں سفر کر دہا تھا۔ ابوا تعاص اس وقت تک معان نہ بگوتے تھے، وہ گرفتار تھ نہو کے لیکن بھالکہ کر میدھ مریبہ پہنچے اور صفرت ڈیٹنٹ کی بناہ کے کران سے کہ کہ وہ سول اللہ فیلا اللہ فیلا اللہ فیلا اللہ فیلا اللہ فیلا اللہ فیلا فیلی کے معان نہ بگوتے تھے، وہ کرفتار تھالہ فیلی کے معام نے منہ کر قافلے کا مال واپس دلاویں بھڑت ڈیٹنٹ نے دسٹول اللہ فیلا فیلی کے معام نے یہ بات بہت کی تو آت ہے کہ کر قافلے کا مال واپس دلاویں بھڑت ڈیٹنٹ کے ابوالعاص سارا مال کے کرمکہ بہنچا تی کرام نے منہ کرفتار کی میں اور ہوگر کے معام نے واپس کر دیا۔ ابوالعاص سارا مال کے کرمکہ بہنچا تی ان کے مالکوں کے حوالے کی منہ ویوں اللہ میں منہ کو ان کے حوالہ کر دیا ، عیما کہ صبح حدیث سے ثابت ہے۔

کلاے کی بنیاد پر صفرت ڈیٹنٹ کو ان کے حوالہ کر دیا ، عیما کہ صبح حدیث سے ثابت ہے۔

کلاے کی بنیاد پر صفرت ڈیٹنٹ کو ان کے حوالہ کر دیا ، عیما کہ صبح حدیث سے ثابت ہے۔

کلاے کی بنیاد پر صفرت ڈیٹنٹ کو ان کے حوالہ کر دیا ، عیما کہ صبح حدیث سے ثابت ہے۔

کلاے کی بنیاد پر صفرت ڈیٹنٹ کو ان کے حوالہ کر دیا ، عیما کہ صبح حدیث سے ثابت ہے۔

کلاے کی بنیاد پر صفرت ڈیٹنٹ کو ان کے حوالہ کر دیا ، عیما کہ صبح حدیث سے ثابت ہے۔

کلاے کی بنیاد پر صفرت ڈیٹنٹ کو ان کے حوالہ کر دیا ، عیما کہ صبح حدیث سے ثابت ہے۔

مشہورصاحب منازی موسلی بن عقبہ کا رجمان اس طرف ہے کہ یہ واقعرت میں ابو بھیراور
ان کے دفقاء کے انتھوں بیش آیا تھا لیکن یہ نہ مدیث صبح کے موافق ہے نہ مدیث ضعیفت کے ۔

ان کے دفقاء کے انتھوں بیش آیا تھا لیکن یہ نہ مدیث صبح کے موافق ہے نہ مدیث ضعیفت کے ۔

اس مرتیغ طرف یا طرق اللہ میں تھا مورت نامی مقام کی طرف روانہ کیا گیا۔

ہم ماہ خوارافتیا ہے علاقہ میں تھا محضرت زید کے ماتھ صرف بندرہ آدی تھے لیکن بدوؤں نے جہا کہ یہ ماہ فرارافتیا ہے کی۔ انہیں خطرہ تھا کہ دسول اللہ میں آتے۔

ہم ماہ فرارافتیا ہے کی۔ انہیں خطرہ تھا کہ دسول اللہ میں آتے۔

• استمریق وادی القری القری القری این باده آدمیون پشتم تعاادات که کهاند رواز بوست بقصد و مرتب کلیده مین وادی القری کی جانب رواز بوست بقصد و مرتب کلیده مین وادی القری کی جانب رواز بوست بقصد و مرتب کلیده مین وادی القری کے باتندول نے ان پر جمله کرے نوضی اب کو مرتب کی نقل و حرکت کا پتالگانا تھا گر وادی القری کے باتندول نے ان پر جمله کرے نوضی اب میں بیان بیان بیان کا زماند رجب شده تبایا جاتا ہے گرسیات بتا ہے کہ یہ تحدید الله المین مرتب المین المین مرتب الله المین مرتب المین المین

سے پہلے کا واقعہ ہے مصرت ما برکا بان ہے کہ نبی میں ان تھا تھا ہے تین سوسوا ۔وں کی محمدت روانه فرمانی - ہمارے امیرالوعب بدہ بن جراح رضی الله عنه تھے۔ قریش کے ایک قافد کا پنا نگانا تھا۔ ہم اس مہم کے دوران سحت میگوک سے دو جار مجوستے بہاں یک کیسے حجار جھار اگر کھا ایرائے۔ اسی لیے اس کا نام میش خبط بڑ گیل خبط جھاڑے جانے والے بیول کوئے ہیں۔) آخرایک آدمی نے تمین اونٹ ذبح کیے ، بھر تین اونٹ ذبح کئے، میرن اونٹ ذبح سکتے بلیکن اس کے بعد ابوعبید ہ نے اسسے منع کرویا۔ پھراس کے بعد ہی سمندرسفے عنبرنامی ایک جھیلی پھینک دی حس سے ہم ا دھے مہینے کے کھاتے رہے اوراس کا تیل می الگاتے اسے بیال یک کہ ہمار سے ہم بہلی حالت پر بلیك آست اور تندرست بوسكت ابوعبید اسكیلی كایک كانا با اور شكر کے اندرسب سے لمبے آدمی اورسب سے لمیے اونرٹ کو دیکھار آ دمی کو اس پرسوار کیا اوروہ دسوار ہوکر) کاسنے کے بیمے سے گذرگیا۔ ہم نے اس کے گوشت کے پھو کھیے تو شہ کے طور ميه ركه بيها ورحبب مدينه يهنيح تورسول الترينيان فالتالئ كاندمت مي عام بوكراس كالمذكره كيا. آپ سن فرایا "بر ایک رزق سے ، جوالت سنے تمہارے لیے برآ مدکیا تھا ال کاکوشت تمہا سے یاس بوتو بميس بحى كھلاؤ " بم سنے رسول الله يَيْنَ الْمُعَلِيِّةُ لَى فَدُرت مِن يَحِوَرُسْت بِيسِي وبالله واقعه كيفيس تصمم بہُونی ۔

اُوپر جوبر کہاگیا ہے کہ اس واقعے کا بیاق تا تاہے کہ یہ صدیبہ سے پہلے کا ہے ، اس کی وج یہ ہے کے صلح صدیبیہ کے بعد سلمان قریش کے کسی فاقلے سے تعرُض نہیں کہ تے تھے ۔

## عروة بن لمصطلق باغروة مرسيع رهيان

یہ غورہ جنگی نقطہ نظرسے کوئی بھاری بھر کم خوروہ نہیں ہے گراس بیٹ سے اس کی بڑی انہیں ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے رُونا ہوئے جن کی وج سے اسلامی معاشر سے میں اضطراب اور پی بھی گئی اور جس کے نتیجے میں ایک طروت منافقین کا پروہ فاش ہوا تو دوسری طرف ایسے تعہ زری قوانین نازل ہُرئے جن سے اسلامی معاشر سے کوشرف وظمت اور با کیزگی نفس کی ایک جن می شکل عطا ہوئی ۔ ہم ہیلے غورو سے کا ذکر کریں گے اس کے بعدان واقعات کی نفصیں میٹیں کریں گے۔ شکل عطا ہوئی ۔ ہم ہیلے غورو سے کا ذکر کریں گے اس کے بعدان واقعات کی نفصیں میٹیں کریں گے۔ یہ نوالم مطلق کا مروار مارٹ بن ابی صرار آئی ۔ اس کی دجریہ ہُوئی کہ نیوالم مطلق کا مروار مارٹ بن ابی صرار آئی سے جنگ کے لیے

سب کاجراب فریق اُڈل نے یہ دیا ہے کہ حدیث انگ میں حضرت سعد بن معافی کا ذکر راوی کا وہم اس کاجراب فریق اُڈل نے یہ دیا ہے کہ حدیث انگ میں حضرت سعد بن معافی کا ذکر راوی کا وہم ہے کہ وکہ میں عند میں مقدمین عائشہ شمسے این اسحانی شنے بہندز مهری عن عبداللّٰہ بن عقبہ عن عائشہ اُز ویت کی ہے تو س میں سعد بن معافہ کے اسبید بن حضیرات کا ذکر سے بینانچہ امام ابومحمد بن حزم فرماتے ہیں کو بلا شبہ بہی صبح ہے۔ (دیھے ذاوالمعاد ۱۸/۱۵)

ر قم عرض پر د زہے کہ گوفریق اول کا اشدلال خاصا وزن رکھتا ہے (اوراسی بیے ابتدا رہیں) میں بھی اسی سے اتفاق تھا۔) (اقام شیا گلےصفی پر لاحظہ ہو)

حب آپ کوفرکی حت کا اچی طرح ایقین آگیا تو آپ نے صفّا ہر کوام کو تیاری کا تکم دیا اور
بہت جلد روانہ ہوگئے۔ روانگی ارشعبان کو ہوئی۔ اس تو۔ وسے میں آپ کے ہمراہ منافقین کی بھی
ایک جماعت بھی جواس سے پہلے کسی غز وسے میں نہیں گئی تھی۔ آپ نے مدینہ کا انتظام حصرت
دینہ بن حارثہ کو را ورکہا جا تاہے کہ حضرت ایڈ ذرکو، اور کہا جا تاہے کہ نمیٹر بن عبدالٹر دینی کو ہونیا
تفا۔ حارث بن ابی صرارتے اسلامی مشکر کی خبرالاتے کے بیاے ایک جاسوں بیجاتھ سیکن سمانون نے
اسے گرفا آرکہ کے قتل کر دیا۔

جب حارث بن ابی صرار اوراسکے رفقا کورسول اللہ ویشا فیکٹن کی روائگی اور اپنے ہاسوس کے ماس کے جانے کا علم ہوا تو وہ خت خوزدہ ہوئے اور چوس بان کے ساتھ تھے وہ سب بھر گئے ۔ رسول اللہ شاشقی ہوگئے چشم مرسی کا کہ پہنچ تو بنو مصطلق آمادہ بنگ ہوگئے یسول اللہ شاشقی ہا کہ میشنے کا پہنچ تو بنو مصطلق آمادہ بنگ ہوگئے یسول اللہ منظام ہوائے میں اللہ عزیر فیل اللہ عزیر وں کا آبول ما میں اللہ عزیر فیل اللہ عزیر وں کا آبول میں اللہ عزیر فیل ہوا ہوائے ہوا اللہ میں تیروں کا آبول ہوا اس کے بعدرسول اللہ میں فیل کے مکم سے منظ ہرام نے کہار کی جماری ، اور فتح باب ہوگئے۔ مشرکین سنے مسلسل اللہ واللہ فیل اللہ ہوا ہوں کو قدیر کہا گئی ، مولٹی اور کم بار بھی ہاتھ مشرکین سنے مسلسل کی اور کم بار بھی ہاتھ مشرکین سنے مسلسل کی صورت ایک آدمی مارا گیا ہے لیک انصاری سنے وشمن کا آدمی سمجہ کہ مار دیا تھا۔ اس نو و سے سے متعلق المی سرکا بیان بی ہے لیک علامہ ایر قیم سنے کہ میار وہ ہے کہ میر وہم ہے وہ اس نو و سے سے متعلق المی سرکی بیان میں ہے لیک علامہ ایر قیم نے کا آدمی سمجہ کہ میر وہ ہے کے متعلق المیں وہ میر وہ ہے کہ میں وہ ہے کہ میر وہ ہے کہ میں وہ میر وہ ہے کہ میر وہ

ر فی گذشته سے بیست اس کی خور کیجے تو معلوم ہوگا کہ اس استدلال کامرکزی نقطہ برہے کہ نبی مظافی کانسان کے اس استدلال کامرکزی نقطہ برہے کہ نبی میں کافی کانسان کے سوا کوئی تھی درآنجا لیکہ اس پر بیعن قرائن کے سوا کوئی تھوس شہاوت موجود نہیں ہے۔ جبکہ واقعہ افک میں اور اس کے بعد مصرت سعہ بن مطاقہ دستونی میں میں اور اس کے بعد مصرت سعہ بن مطاقہ دستونی میں موقی ہو اور واقعہ ان سے مطاقہ دستونی میں ہوئی ہو اور واقعہ ان سے اور اس کے اوائل میں ہوئی ہو اور واقعہ ان سے اور غروہ بنی مصطلق ۔۔۔ اور غروہ بنی المصطلق ۔۔۔ شعبان مے میں بیش آیا ہو۔۔

ت ورث من مربی مربیش اور رور و تدید کاطرات می ساعل مندر کوترمی بوسطنت کا یک تقدیما کا ایا تفاد

كيونكراس غز و سے بيں لڻائئ نهيں بهوئئ تھی بلكه آپ نے حیثے کے پاس ان پر جھانے مار كرعور تول بول اور مال موشی پر قبصنه كرلياتھا جيسا كرصحىح بخارئ بي ہے كدرسول الله يَظِيلْهُ الْفَلِيَّةُ نَا مِنْوالمصطلق جھانج مارا اور وہ غافل تھے۔ الی آخرا لحد بہت سیلیہ

قید ایول میں حضرت جربے بینی اللہ عنہا بھی تھیں جرنوالمصطلق کے سروار حارث بن ابی مزار کی بیٹی تھیں ، وہ ثابت بن تُنیس کے حصے میں آئیں۔ ثابت نے انہیں مرکاتب بنا ابیا۔ بھید رسول اللہ مظلمة الله نے انہیں مرکاتب بنا ابیا۔ بھید رسول اللہ مظلمة الله اللہ منافق اللہ منافق کے ایس شادی کی وج سے مسلمان نے بنوالمصطلق کے ایک سوگھ اول کر جرسلمان ہو بھیے متعے ازاد کر دیا ، کہنے لگے کہ ہوگ رسول اللہ منظمة الله کے سسمال کے لوگ بیں ج

یرسے اس غور وسے کی رُوداد - باتی رسبے وہ داقعات جواس غور وسے میں بیش آئے تو پرونکدان کی بنیا دعبداللہ بن ابی رَمِس المنافقین ادر اس کے دفقاً منتھے اس لیتے بیجانہ ہوگا کہ میں لیے اسلامی معاشرے کے اندران کے کرداراور رویے کی ایک جھلک میٹیں کردی جائے اور بعد میں اتعا کی فصیل دی جائے۔

عن و و من اللي سني مها من المن المسلم المن المراد الله المراد المراد الله المراد المراد الله المراد المراد الله المراد المرا

کی با دشامت تھین لی سہے۔

اس کی یہ گذاور مبلن ابتدائے ہجرت ہی سے واضح تی جبکدا بھی اس نے اسلام کا اظہار بینیں کی تھا۔ پھر اسلام کا اظہار بینیں کی تھا۔ پھر اسلام کا اظہار کرنے کے بعد بھی اس کی ہی دوش رہی بینا نچہ اس کے اندہ اسلام سے پیلے ایک بارسول اللہ میں اندہ میں اسلام کے بعد بھی اس کی ہی دوش رہی بینا وہ کی عیادت کے لیے تشریف ہے ایک بارسول اللہ میں اللہ میں ایک بارسول اللہ میں اندہ میں ایک بارسول اللہ میں اندہ میں اندہ میں اور اسلام کا اندہ میں اندہ میں

اس منافق کے کروفریب کا یہ عالم تھاکہ یہ اسٹے اظہارِ اسلام کے بعد ہر حمیعہ کوجب رسول الله فظاللة الله تطبه دين ك لي تشريب لات توميلي خود كالرام وما ما اوركها الوكواية مهار درمیان الله کے رسول ہیں - الله نے ان کے ذریعے تمہیں عونت واحترام بخشاہے لہذاان کی مدوكرو، انهبين قوت بينياة اوران كى بات سنواورمان "اس ك بعد بيشر ما أ اوريك الله مثلاثه اُٹھ کرخطبہ دیستے ۔ پھراس کی ڈھٹائی اور سیے حیائی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی حبب بیناک اُ معدکے لعد پہلاجمہ آیا کیونکہ \_\_\_ بینص اس جنگ میں اپنی برترین دغا بازی کے یا وجود خطبہ سے پہلے۔ بحركم وابركيا اور دبى باتين دمرانى مشوع كين جواست يبلے كهاكر ناتھا باليكن اب كى بارسلمانول نے مختلف اطرات سے اس کے کیڑوں کو پکوکر کہا! اوالتدکے وشمن مبیط حیا۔ توسنے جوجو حرکتیں کی ہی اس کے بعدا ب تواس لائتی نہیں رہ گیا ہے۔ اس ہیوہ لوگوں کی گرد نیں بھیلانگیا ہوا اور پربراماہوا بابر كل كما كريں ان صاحب كى تائيد كے ليے اعظا تومعلوم ہوتا ہے كہ ميں نے كوئى مجرما زبات کہددی - اتفاق سے درواز سے برایک انصاری سے ملاقات موکئی - انہوں سنے کہا تیری بربادی ہو وابس میل! رسُول الله میں الله علی تیرے لیے دعا و خفرت کردیں گے اس نے کہا خدا کی قسم!یں نہیں جا ہناکہ وہ میرے لیے دعار مغفرت کریں۔

سے ابنِ بشام ارم ۸۵۰۵ مے بخاری ۱/۲۲۹ مے مسلم ۱/۹۰۱ کے ابن بشام ۱/ ۱۰۵

علاوه ازیں این اُبی نے بنونطبیہ سے بھی دانطہ قائم کرد کھاتھا اور ان سے مل کرمسانی کے خلاف دربیدہ سازشیں کیاکتا تھا۔

اسی طرح ابن اُئی اور اس سے دفقا سنے جنگ خندق میں مسلمانوں کے اندراصنطراب اور کھلیں میان نوں کے اندراصنطراب اور کھلیں میان نور انہیں مرعوب و دہشت زوہ کرنے سے سیاح طرح طرح کے جنن کئے تھے جس کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ احزاب کی صب ذیل آیات میں کیا ہے :

وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّاغُرُ وَرَّا ۞ وَإِذْ قَالَتْ ظَا إِهَا ۗ مِنْهُمُ لِمَا هَلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَ لَكُمُ فَارْجِعُوا ۗ وَكِسُتَاٰذِنُ فَيرِيُقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۚ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚ إِنْ يُرِيْدُونَ اِلاَ فِرَارًا ۞ وَلَقُ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ ٱقْطَارِهَا ثُمَّرَ سُيِلُوا الْفِئْــنَةَ لَانَتُوهَا وَمَا تَلَبَّتُمُّوا بِهِمَا ۚ إِلَّا يَسِيْرًا ۞ وَلَقَدْكَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ فَبُـٰلُ لَا يُوَلُّونَ الْكَدْبَارُ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْتُولًا ۞ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِوَارُ إِنْ فَرَرْتَةً مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتَالِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُوْنَ إِلَّا قَلِيْلًا ۞ قُلُ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمُ مِنَاللهِ إِنْ اَرَادَبِكُمْ سُوَّءًا اَوْ اَرَادَ بِكُوْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُ وْنَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيرًا ۞ قَدْ يَعُلُمُ اللَّهُ الْمُعَوَّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَابِيلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمْ إِلَيْنَا ۗ وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسُ إِلَّا قَلِيْلًا ۞ ٱيْمُكَ ۚ عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءً الْخَوَّفُ رَآيْتَهُمُ يَنْظُرُونَ اِلْيَاكَ تَدُوْرُ اَعْيُنْهُمُ حَتَّكَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُرُ بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ ٱشِحَّهُ عَسَلَى الْخَيْرِ ۚ ٱولَيْكَ لَرُ يُؤْمِنُوا فَٱحْبَطَ اللهُ اَعُمَالَهُمُوْ وَكَالَ ذَٰ لِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا ۞ يَخْسَبُوْنَ الْأَخْزَابَ لَوْ يَذْهَبُوْا ۖ وَإِنْ يَاٰتِ الْأَخْرَابُ يَوَدُّوا لَوۡ اَنَّهُمُ بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ يَسَالُوْنَ عَنْ اَنْبَآ لِكُوْ وَلَوْكَانُواْ فِينَكُرُمَّا قُتَلُوًّا إِلَّا قَلِيَّكُونَ (٢٠٤١٣١) (٢٠٠٠)

"اورجب بنافعتن اوروہ لوگرین کے دول میں بھاری ہے کہ دہتے تھے کہ سے الداور اسکے یول نے وہدہ کیا تھادہ من فریب تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہ دہاتھا کہ لسے بٹرب والو اِ اب تہہا رسے لیے تھہ بنے گئ نجائن نہیں اہذا بلٹ میلو ۔ اور ان کا ایک فراتی ہے کہ کرنہی سے امیا زت طلب کر دہاتھا کہ ہما رسے کھر کھلے بڑے میں رہینی ان کی حفاظت کا اُسطام نہیں مالا نکہ وہ کھیلے پڑسے خریش کے دہاتھ کا اُسطام نہیں مالا نکہ وہ کھیلے پڑسے نہیں کے اطراف سے ان پر وصاوا اول دیا گیا ہوتا اور ان سے فیتنے (میں شرکت) کا سوال کیا گیا ہوتا اور ان سے فیتنے (میں شرکت) کا سوال کیا گیا ہوتا ور اکسس میں ما پڑتے ہو اور میں جہد کہا تھا کہ بھے دہا ہے انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے بہد کہا تھا کہ بھے نہ دیا ہے تھے۔

ان آیات پس موقع کی منامبعت سے منافعین کے انداز ککر، طرزعمل، نفسیات اور خو د غرضی وموقع پرستی کاایک جامع نقشہ کھینچے دیا گیا ہے۔

ان سب کے باوجود میں دمنانقین اور شکین غرض سانسے ہی اعدائے اسلام کو بیات اچی طرح معلوم علی کراسلام کے فیلے کا سبب ما دی تفوی مینی اسلے نظرا ور تعداد کی کثرت نہیں ہے بلکہ اس کا سبب وہ فدا پیستی اور افلاتی قدریں ہیں جن سے بیرا اسلامی معاشرہ اور دیابالگا سے تعلق رکھنے والا ہرفر دسرفراز و مبرہ مندسے مان اعدائے اسلام کو یہ بھی معلوم تعاکداس فیص کا سرشیدرسول اللہ فیلافی تالا کی ذات گرامی ہے توان اخلاتی قدروں کا مجرسے کی مدی سب سرمان نموز میں۔

اسی طرح یہ اعدائے اسٹا چار پائے سال مک برسر پہیار دہ کریہ بھی سمجہ جیکے کہ اس بین ادر اس کے حالمین کو ہم سے اس کے بل پڑست نا اور کرنا ممکن نہیں اس لیے امنہوں نے خاباً برطے کیا کہ اضلاتی ہیں ہو کہ بیا و بنا کر اس دین کے خلاف کو سیح بیلے نے بر پروپگئیڈے کی جنگ برطے کیا کہ اضلاقی ہیں ہو کہ بیان ناز خاص دسول اللہ شاہ اللہ تا اللہ تا کہ بنایا جائے جونکہ جھیڑ دی جائے اور اس کا پہلا نشانہ خاص دسول اللہ شاہ تا اللہ تا کہ بنایا جائے جونکہ

منافقین سلمانوں کی صف میں پانچواں کالم شعے اور مرینہ ی سکے اندرر بہتے تھے مسلمانوں سے بلا ترڈ دمل مبل سکتے تھے اور ان کے احساسات کوکسی مجی مناسب موقع بہ باسانی بھڑ کا سکتے تھے اور ان کے احساسات کوکسی مجی مناسب موقع بہ باس نے بیار ڈ دمل مالی کئی تھے اس بیے اس بیے اس بر وبیکنڈ سے کی ذمر داری ان منافقین نے اپنے سرلی، یا ان کے سرڈ الی گئی اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس کی قیادت کا بیڑ ااٹھایا۔

ان کا به پردگرام اسس وقت ذرا زیاده کمل کر ساشند آیا جب صف سرت زید بن مارترض الدین بین الدین الد

ایک به کر صنت زینٹ آپ کی پانچویں ہوی تھیں حبکہ قرآن نے چارسے زیادہ ہویاں

دھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے یہ شادی کمونکر درست ہوگئی ہے ہو

دورسے به کر زینٹ آپ جے بیٹے ۔۔۔ یعنی مند پر لے بیٹے ۔۔۔ کی ہوی تھیں اس لیے عرب دستور کے مطابق ان سے شادی کہ نامہا بیت سکین جرم اور زر درست گناہ تھا۔ بینانچہ اس سلسلے میں خوب پر دیکئڈہ کیا گیا اور طرح کے اضافے گھڑے گئے ۔ کہنے والوں نے بہاں بھکہا میں خوب پر دیکئڈہ کیا گیا اور ان کے شن سے اس قدر من ٹر جوئے کہ نقبہ ول لیے بیٹے کہ مخد نے زینٹ کو اچا کہ دیکھا اور ان کے شن سے اس قدر من ٹر جوئے کہ نقبہ ول لیے بیٹے کا درجب ان کے صاحبزاد ہے ڈید کو اس کا جم ہوا تو انہوں نے زینٹ کا راستہ مخد کیلیے فالی کرویا۔

منافقین نے اس افسائے کا آئی قوت سے پر دیگئڈہ کیا کہ اس کے اثرات کتب احادیث و شامیر ہیں اب بہ چھے آسہ ہیں ۔ اس وقت یہ سارا پر دیگئڈہ کہ دور اور سادہ لوے ملمانوں کے اندر آئا مؤر آبات ہوا کی جماری کی جن سے کہ اندازہ اس کی جابت واضح آبات نازل ہوئیں جن کے اندر شکوکی پنہاں کی جماری کا فواز ہی اس آبیت کر ہر سے ہوا :

يَا يَهُ النَّبِي اللَّهَ اللَّهُ وَلا تَعْظِعِ الْكُفِرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ أِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِمُا حَكُمُا اللَّهِ اللَّهَ كَانَ عَلِمُا حَكُمُا اللَّهِ اللَّهُ كَانَ عَلِمُا حَكُمُا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

یه منافقین کی ترکتو ل اور کاددوائیوں کی طرف ایک طائراندا شارہ اوران کا ایک تقریبا فاکہ ہے۔

نی منطقہ فلی نے یہ ساری ترکتیں صبر زنرمی اور ملقف سے ساتھ برداشت کر دہے تھے اور عام سلمان

بھی ان کے شرسے دامن بچا کر صبرو بداشت سے ساتھ دہ ہے تھے کیونکہ انہیں تجربہ تھا کہ منافقین
قدرت کی طرف کرہ رہ کر دسوا کئے جائے دہیں گے بینمانچہ ارشادہے :

اَوَلَا يَرُونَ اَنَّهُمُ يُفْتَنُونَ فِئَ كُلِّ عَامِرٍ مَّكَةً اَوْمَرَّنَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَا هُمُ يَذَّكَّرُونَ 0 (١٣١٠٩)

ده دنیجے نہیں کہ انہیں ہرسال ایک بارا دوبار بقتنے میں ڈالا جا آسہے بھروہ نہ تو تو ہرکہتے ہیں اور نامیرست کورستے ہیں !'

عودوہ بواطلق میں منافقین کا کردار عودوہ بواطلق میں منافقین کا کردار سی اس میں شریک ہوئے توانہوں سے

تعیک دی کیاج الله تعالی نے اس آیت میں فرایا ہے: لَوْخُرَجُوْا فِیْکُمْ مَالَادُ وَکُو اِلاَ خَبَالاً وَلاَ اَوْضَعُوْا خِلْکُمْ يَبُعُونْكُمُ الْفِتُنَةُ وَ "اگروه تمهارے اندر کھتے تو تمہیں مزیر فسادی سے دو بیار کرتے اور فستنے کی تلاش میں اللہ سے اندر تک و دو کرنے یہ

پینانچهاس نو وسے میں انہیں بھڑاس کھلنے کے دومواقع باتھ آئے ہیں سے فائز واٹھا کر انہوں نے سلمانوں کی صفوں ہیں خاصا اضطراب وانتشاد مجایا اور نبی مَثَّافِلْ اَلْکُنْ اَلَٰکُنْ اَلَٰکُونَا فِ برترین پروسکنڈ وکیا وان دولوں مواقع کی کسی قدر تفصیلات پرجیں ہ

ا مربه سيد در المربن اوى كوسك في بات است فارغ بوكرا بي شربه بي بيا

اس واسقے کی فیرعیدائٹٹرین اُئی این سُلُول کو ہوتی تو غصے سسے بھڑک اٹھا ، ور بولا ؛ کی ان لوکول سے ایسی حرکت کی ہے ؟ یہ ہمارے علاقے میں آگراب ہمارسے ہی حراحیت اور ترثقابل ہوگئے ہیں! خداکی قسم ہماری اور ان کی حالت پر تو وہی مثل صادق آتی سہے ہوپہاوں نے کہی ہے کہ اپنے کئے کو یال پوس کرموٹا تازہ کرو تاکہ وہ تمہیں کو بھاڈ کھاسنے۔سنو اِ فداکی قسم اِ اگریم مینز واپس ہوسئے تو مهم میں کامعزز ترین آدی ذلیل ترین آدمی کونکال با سرکرسے گا" پھرحاصرون کی طرف متوج موکر بوا: ا پیمسیبت تم سنے نود مول لی سبے ۔ تم سنے انہیں اسپنے تنہریں ا تا دا اور اسپنے ایوال بانٹ کر دستے۔ ديمهوا تمهاست المتقول من جو مجرسة اكراست دينا بندكر دو توبه تمها دا شهر جبود كركبي اور علية بنيك. اس وقت مبلس میں ایک نویوان صحابی حضرت ذیگرین ارفم بھی موج دستھے ۔امہوں سنے آکراسینے چها کو پوری بات کهرسنا فی ان کے جانے رسول الله مثلاثاتان کواطلاح دی واس وقت مصنوت عمر ا ہی موج دشتے ۔ بوئے حضور اِنعباً وہن بشرسے کہیئے کہ اسے قبل کر دیں ۔ آپ نے فرمایا ، عمر اِ یہ کھیے مناسب رہے کا لوگ کہیں گے کہ محمد اسینے ماتھیوں کو قبل کر دیا ہے۔ منہیں پڑتم کوچ کا اعلان كردو - بهايسا وقت نفاحس بين آپ كوى نهيس فرما ياكه سقه و لوگ ميل رئيست توصفرت انسيدين حُضَيْرُونِی اللّٰدعهٔ ماصرْفدمت بُوت اور سلام کرکے وض کیا کہ آئ آئیے ہے وقت کوج فرایا ہے، آب نے فرمایا ، کیا تمهارسے صاحب ربینی این اُبَیّ ، نے چوکید کہا ہے تمہیں اس کی نجر تمہیں جُوبی جامبول دریا فت کیا که اس نے کیاکہا ہے ؟ آپ سے فرایا اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مرینہ واپس ہوا تومعز زین آدى دْلِيل ترين آدى كو مرينرست كال بابركيسك كارانبول شكها " يادسول الله إ آب اگرچا بيل توليس مدینے سے مکال باہر کریں۔ مدا کی مردہ ولیل ہے اور آٹ باع تت میں اس کے بعدانہول نے كها التسكيرسول إس كما تفورى رست كيونك بخدا، التدقعا في آب كومهارسد بإس اس وقت مصاً پاجیب اس کی قوم اس کی ناجیوشی کیلئے مونگوں کا تاج تیار کردہی تھی اس کیے اب وہ سمحما ہے کہ آپ نے اس سے اس کی یادشام شیعین لی ہے ۔

پھرآپ شام تک پردا دن اور سے تک بوری دات چلتے ہے۔ بلکہ اگلے دن کے ابتدائی اوقات ہیں اتنی دیرتک سفرچاری دکھا کہ دھوپ سے تکلیفٹ ہونے ملکی ماس کے بعدا ترکر پڑاؤ ڈالا گیا تو لوگ زمین چیم کھتے ہی سیونم ہوگئے۔ آپ کا مقصد بھی ہی تھاکہ لوگول کو مکون سے پڑھرکرگی اظافے کا موقع نہ ملے۔

ا دهرعبدالله بن ابی كوجب پتامبلاكه زیم بن ارتم نے بجاند المحام دیاہے تو وہ رسول لله

من الشفیقانی کی خدمت میں ماضر ہوا اور التدکی قسم کھا کر کہنے نگاکہ اس نے جوبات آپ کو بنائی ہے وہ بات میں سنے نہیں کہی ہے اور نہ اسے ذبان پر لایا ہول۔ اس وقت وہاں انصار کے جولوگ موجود سنے انہوں نے بھی کہ " یارسول اللہ! امجی وہ لڑکا ہے۔ جمکن ہے اسے وہم ہوگیا ہو اور الشخص نے جو کھی کہا تھا اسے شمیک ٹھیک یا و نہ رکھ سکا ہو۔ اس لیے آپ نے ابن ابی کی بات سی مان کی مصرت زید کا بیان ہے کہ اس چھے ایسا خم لاحق ہوا کہ ولینظم سے کہ میں وہ بازنہ میں ہوا کہ ولینظم سے کہ میں وہ بازنہ میں ہوا کہ ولینظم سے کہ اس پر محجے ایسا خم لاحق ہوا کہ ولینظم سے کہ میں فقین نازل فرمائی میں دونول باتیں مذکور ہیں۔
میں دونول باتیں مذکور ہیں۔

هُمُ الَّذِينَ يَفُولُونَ لَا تُنَفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا \* هُمُ الَّذِينَ يَفُولُوا اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا \*

" يرمنانقين وبى بي بوكية بي كرجولوك رسول الندك پاس بيران پر فري خريد بيران مک كه وه

چلتے بنیں "

یَقُولُوْنَ لَبِنْ تَنْجَعْنَا إِلَی الْمَدِیْنَ فِی کُیْوِجَنَا اِلْکَدُیْنَ الْکَدُیْنَ فِی کُیْوِجَنَا الْکَدُیْنَ اللّهٔ اللّهٔ اللّهٔ اللّهٔ اللّهٔ اللهٔ ال

اس منانق کے صاحراد سے بنی کانام عبراللہ ہے تھا ،اس کے بائل ہوک بہدیت نیک طینت انسان اور خیار منظام بیں سے تھے ۔ انہوں نے اسپنے باپ سے برآت انسیاد کرنی اور درینہ کے وروائے پر کوار سونت کر کور سے ہوگئے جب ان کا باپ سے بداللہ بن اُئی وہاں بہنجا تواس سے اجدلے ، فعدا کی تسم آپ بہباں سے آگے نہیں بڑھ سکتے مہاں کہ کر رسول اللہ بینا فیلی اجازت نے دیں ، کہو مکھنو ایس سے آگے نہیں بڑھ سکتے مہاں کے درسول اللہ بینا فیلی اجازت نے دیں ، کہو مکھنو کورند بین اور آپ ذلیل ہیں ۔ اس کے بعد حب نبی مظافیق کی وہاں تشریف لاتے تو آپ نے اللہ کورند بین واضل ہونے کی اجازت دی اور تب صاحرا در سے نے باپ کا داستہ چھوڑا ۔ عبداللہ بن اُئی کے ان ہی صاحراد سے تھے باپ کا داستہ چھوڑا ۔ عبداللہ بن اُئی کے ان ہی صاحراد سے تھے باپ کا دارت ہے درسول اِن می خواتے فعدا کی تھی ہون کی خورت میں ماضر کرود لگا۔

شه رکیسے میں بخاری ار ۹۹ م ،۲۲۲۹٬۲۲۸،۲۲۷، این مشام ۲۸۰۲۹ ۱۹۱۰ ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ میل ۲۹۲۰ ۱۹۱۰ ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ این مشام ایضا ، مختصرا بیسرة للشنخ عبدالترصیحی ب

بهرمال مصريت عائشه رضى الندعنها بار فه هوندُ هر دقيام كا و بنجيس تو يورا تشكر حاجبكاتها اورمبدان بالكل خالى يرُّاتها نه كوئى يكارسته والاتها نه سجاب ديينه والا ۽ وه اس خيال سيروېب بیٹے گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو بلٹ کر دہیں تاش کرسنے آئیں گے میکن اللہ اپنے امراہی ہے وہ بالاستے عرش سے جو تدبیر جا ہتا ہے کہ تاسید رہنا نیج حضرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی اوروہ سوكتيں بچرصنوان بنعطل منى الله عنه كى بيآ وا دسُن كه بيدار ہو تيں كه إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ لِجِنُون رسول الله منظافظ الله كى بيوى . . . . . . وه بيجيلى راست كوجيلا آر داخفا مِسْمَ كو اس مِگه بينيا جهال آب موجرد تمیں انہوں نے حبب حضرت عائشہ کو دیجھا تومیجان لیا بحیونکہ وہ پر وسے کا حکم نازل ہونے سے پہلے می انہیں دیجہ عیکے تھے۔ انہول فیلوناً لِللهِ پرُھی اور اپنی سواری شھاکر حصرت عالمُنْه کے قریب کردی بحضرت عائشہ اس پرسوار ہوگئیں محضرت صفوان خلفاً بللہ کے سواز بان سے ایک لفظ نه نکالا چئپ جاپ سواری کی کمیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے مشکر میں آگئے . یہ تھیک دويهركا وقت بها اور تشكرية اؤردال مجاتها-انهين اس كيفيت كے ماتھ آنا ديكھ كرمختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تبصرہ کیا اور اللہ کے شمن عبیت عبداللہ بن ابی کو بھراس نکل لنے کا ایک اور موقع ال گیا بینا بچراس سے بہلومی نقاق اور صد کی جو سچکاری سلگ دہی تقی اس نے اس کے کرب یتهاں کوعیاں اور مایال کیا، بعنی برکاری کی تہمت تراش کروا قعات کے انے بانے بننا ، تہمت کے

خلک میں دنگ بھرنا ، اور اسے بھیلانا بڑھانا اور آوھی نا اور فینا شروع کیا۔ اس کے ساتھی بھی سی بات کو بنیا و بناکر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے اور جب مدینہ آئے توان تہمت تراشوں نے وب مجم کر پروسکنڈہ کی ۔ اوھر رسول اللہ بین فلائی خاموش تھے ، کچھ لول نہیں دہے تھے ؛ سیکن جب لمیہ عرصے تک وی نہ آئی تو آئی نے نے صفرت عائش سے علیحد گی کے تعلق اپنے فاص صحابہ سے مشورہ کیا بھرت علی رضی اللہ عنہ فیرائنا دو ل اشادہ لی گئے تو وہ دیا کہ آئے ان سے بلیحد گی تم تعلق اپنے فاص صحابہ سے مشورہ کی بیا میں برقرار دکھیں اللہ عنہ نے صاحت کے بغیرائنا دو ل اشادہ لی گئے ہوئے آئے انہیں اپنی زوجیت کی کہ اور سے شادی کر لیں کی صفرت اشامہ و نغیرہ نے مشورہ دیا کہ آئے انہیں اپنی زوجیت میں برقرار دکھیں ' اور وشمنوں کی بات پر کان نہ دھری ۔ اس کے بعد آئی سے منبر پر کھڑے ہوئے ہوئے باللہ بھر نے اس کے بعد آئی سے منبر پر کھڑے ہوئے تو بردلائی ۔ اس بھرت تا دو اس بھرنی خاموش کی ابور سے نہیں دو اول قبیلے فیا سے انہیں خاموش کیا ' پھر خود مجی خاموش کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کے دیا کہ کر کیا گھر کی

ادھر صفرت عائشہ کا عال یہ تھا کہ وہ غزے سے والی آتے ہی بھار پر گئیں اورا یک مہینے کی کسلس بھار رہیں۔ انہیں اس تہت کے بارے میں کچے بھی معلم مذتعا - البتہ انہیں یہ بات کھنگی تن مقی کہ بھاری کی حالت میں رسول افتہ ملائی بھاتھ کی طرف سے ولطفت و معنایت ہوا کہ تن تقی اب وہ نظر نہیں آری تھی۔ بیاری ختم ہوئی قو وہ ایک رات آئم شطے کے ہم اہ قضل نے حاجبت کے بیلے میدان میں گئیں۔ اتفاق سے آئم شطح اپنی چا در میں چینس کھیل گئیں اور اس پر انہوں نے اپنے بیلے کو بد وعادی مضرت عالشہ کے اس حرکت پر انہیں ٹوکا آو انہوں نے دسنت عالشہ کو یہ دیا تھے کہ میرا بیٹا بھی پر دیگنڈ نے اس حرکت پر انہیں ٹوکا آو انہوں نے صفرت عالشہ کو یہ دیا تھا تھی ہوئی گئی ہوئی ہوئی کی خوض سے دسول اللہ طلای کھیں اور میں میں میر کے اس میرات کی اور ایک دن روت دوت کو الدین کے باس مبانے کی اماز ت چاہی ہو جو الدین کے باس تشریف نے گئی اور میں اور تیا کہ دوت دوت کی تھیں کو دولا تھی اور ایک دن روت دوت کو بھی تی سے اس دور ان نہ نیندگا سرمہ لگایا نہ آنسو کی مجھڑی دکی۔ وہ محسوں کرتی تھیں کہ دوت دوت کھیجش اس دور ان نہ نیندگا سرمہ لگایا نہ آنسو کی مجھڑی دکی۔ وہ محسوں کرتی تھیں کہ دوتے دوتے کھیجش میرات کا دائس عالت میں دسول اللہ طلائی کھیجش تشریف کی بھی انہوں کے کھی شاہ دوتے کھیجش میں مور ان نہ نیندگا سرمہ لگایا نہ آنسو کی مجھڑی دکت لیک کی ۔ وہ محسوں کرتی تھیں کہ دوتے دوتے کھیجش میرات کا دائس عالت میں دسول اللہ طلائی کھیجش کے کھی شاہ دوتے کھی شمیر کی دوتے دوتے کھی شہادت دیشتر خطبہ بڑھا اور

ا ما بعد کہہ کرفر ایا " اے عائشہ شمیعے تمہار سے تعلق ایسی اورایسی بات کابتا نگاہے۔ اگرتم اس سے بری ہوتو التٰر تعالیٰ عنفریب تمہاری بلاوت ظاہر فرما وسے گا اور اگر فدانمخواستہ تمہسے کوئی گناہ مزم ہو ہوگیا ہے ترتم التٰر تعالیٰ سے مغفرت ما نگو اور توب کرو کیونکہ بندہ جب لینے گناہ کا افرار کرے التٰر کے التٰر تعالیٰ سے مغفرت ما نگو اور توب کرو کیونکہ بندہ جب لینے گناہ کا افرار کرے التٰر کے التٰر کے اللہ کے توب کروں کروں کروں کروں کروں کروں کروں کے مفاور توب کراہ کہا ہے گئاہ کا افرار کروں کے مفاور توب کراہے گ

اس وقت صفرت عائش کانسوایک وم تمم گئے اودا البنہیں آنسو کا ایک قطرہ بنی کور اس نہیں آنسو کا ایک قطرہ بنی کور اس نہ ہور ہاتھا۔ انہوں نے اسنے والدین سے کہا کوہ آپ کو جواب دیں کین ان کی بجہ بن نہ آیا کہ کی بچواب دیں داس کے بعد صفرت عائش شنے شنے آپ لوگوں نے اسے بالکل سے بحجہ لیا ہے آپ لوگوں کے داوں میں اچی طرح بیٹے گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سے بحجہ لیا ہے اس لیے اب آگر میں یہ کہوں کہ میں بری بوں — اور اللہ شوب جانا ہے کہ میں بری بوں — اور اللہ شوب جانا ہے کہ میں بری بوں — قرآب لوگ سے مال کور اللہ فوب جانا ہے کہ میں اس سے بری بول — تو آپ لوگ صوبے مان لیں گے ۔ ایسی صورت میں اللہ عالی اللہ اللہ فوب میں اس سے بری بول — تو آپ لوگ صوبے مان لیں گے ۔ ایسی صورت میں اللہ میں میں اس سے بری بول سے سے صفرت یوسف عیدالسلام کے والیف میرے سے اور آپ لوگ میں اس سے بری بول سے سے صفرت یوسف عیدالسلام کے والیف میرے کہا تھا کہ :

اس کے بعد تہمت تراشی سے جرم میں مسلمے بن اثاث ، سُمّان بن ثابت اور مَندبنت بحُنْ

منی التّرعنهم کوائش اسی کورسے السے سکتے شلع مبت خبیث عبداللدین ابی کی پیٹھ اس سزاسے بھے كئى حالانكة بمت راشول مي وي مرفيرست تها اوراسى سنے اس معلطے ميں مسب سے اہم دل ا داکیا تھا۔ اسے سزانہ نینے کی وجریا تو پیٹھی کہ جن لوگوں پر صدود قائم کردی عباتی ہیں وہ ان کے بیے اخروی مندا ب کی تخفیفت اور گٹا ہول کا کھارہ بن جاتی ہیں۔اور عیافشد مین ا بی کو اللہ تغالی نے آخرت مي عذاب عظيم جينے كا اعلان فرما ديا تھا۔ يا پيروين صلحت كا رفر ما تھى حبكى وجہسے اس كى اسلام وشمنى كے با وجود اسے تن بیر کیا گیا۔ عافظ ابنِ جرائے امام حاکم کی ایک روابیت نقل کی ہے کیوبار لڈین اِن کڑی عدالگا کی گئی تھی . اس طرح ایک بہینے سے بعد مدینہ کی فضائیک وشبیے اور قلق واضطراب سے بادلوں ست صافت بوگئی اور عبران ابی اس طرح رسوا بواکه دوبا ره مرنه انهاسکا - ابن مات کہتے ہیں کہ اس کے بعد حبب وہ کوئی گزیرہ کرتا تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے معتاب کہتے، حضرت عمر السي كها الماع إكيا خيال ب وكيمه إ دالله اكرتم سق استخص كواس دن قس كره يا ہوتاجس ون تم سنے مجھ سے اسے قبل کرنے کی بات کہی تی اس کے بہت سے بمدرد الفرطس ہوتے لیکن اگر آج ابنیں بمدردوں کو اس سے قبل کا حکم دیا جائے تو دہ اسے قبل کر دیں گے جمعنرت عمرانے کہا! والتدميرى مجمين نوب آگيا ہے كه رسول الله مظاف كا معامل ميرسے معلى سے زياده بابركت سبقيله

نه اسلامی قانون ہی ہے کہ توضی کسی پر تراکی تہمت نگائے اور شیوت نہیش کرسے اسے دیعتی اس تہمت نگانے والے کو ) اسی گوٹیے مارے جاتی ۔ کے صبح بجاری ار ۲۹ ۲۱ ۲۱ ۲۹ ۲۱ ۲۹ ۲۱ ۱۹۹۲ ، زاوا لمعاد ۲ /۱۱۱۱ ۲۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱ این ہشام ۲/۲۹۲ تا ۲ ۳۰

ابن بشام ۲/۱۹۴۲ ابن

## غزوة مرسيع كے بعد كى فوجى مها

المسرية بإربى كلب علاقه دومة الجندل كالميادت مشعبان سيم ميها

ا يسريده ما رسي معد علاقه فارك المردي من رواد كياكيا - اس كي وجريد بوتي كارسول الله

المرسرية ادى الفرى الفر

کے ساتھ قا یجب ہم جس کی نماز ٹرھ چکے تو آپ کے حکم سے ہم لوگوں نے چھا یہ مارا اور پہتے پر دھادا بول

دیا۔ ابو برصدین دَخِیَ الله تَحَرِّی نے کھولوگوں کو قتل کیا۔ بئی نے ایک گروہ کو دیکھا جس میں عور میں اور نہے جس

تھے۔ جھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑی یہ تہنی جائیں میں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی اور
ان کے اور بہاڑ کے درمیان ایک تیر پہیٹی آتیر دیکھ کر یہ لوگ محملے ۔ ان میں اُم قرفہ نامی ایک عورت

تھی جو ایک پُرانی پیسٹی اوٹھ بحرائے تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی خوبھورت ترین عورتوں
میں سے تھی سرئی ان سب کو کھیٹی تا بھو الحرصدی تو تھو تھا ایک بیٹی بھی تھی ہو عرب کی خوبھورت ترین عورتوں
مطاکی۔ میں نے اس کا کپڑا تاک و نہو لاتھا کہ بعد میں دسول اللہ میں اللہ تھا تھا تھا تھے یہ لوگی مجھ اسٹری اکر میں اسے لے
مطاکی۔ میں نے اس کا کپڑا تاک و نہو لاتھا کہ بعد میں دسول اللہ میں اللہ تھا تھا تھا تھی ہو لاکٹی بھی اس کے میں دواس کے متعدد مسلمان قدیوں کو راکھ لالیا۔

مم قرفه ایک شیطان معنت عورت تفی نبی منظان تفیشانی کے قبل کی مربیری کیاکرتی تھی اوراس مقد کے سے اس مقدر کے سے اس مقدر کے سے اس مقدر کے سے اس میں اوراس مقدر کے سے اس میں اوراس کے میروسوار میں میں اوراس کے میروسوار مارک کے میروسوار مارک کے میروسوار مارک کے میروسوار مارک کے میروس کی میروس کے میروس کے میروس کے میروس کے میروس کی میروس کے میروس کی کی کری کی کی میروس کے میروس

ک دیکھے میر مسلم ۱۹۸۰ کیا جاتا ہے کہ مربر مرت ہے میں پہنٹس آیا۔ کہ یہ دہی حضرت کردی جا برجری بی جہنوں نے فزدہ بدسے پہنے فزدہ سفون میں مریز کے جہا ہیں پرجھا یہ الاقعا - بعدی انہوں نے اسلام قبول کیا اور فتح کہ کے موقع پڑھنعت شہر دے سے سرفراز موسے ر سے واوالمعاد ۲۲۲ مع بعض اضافات کے صبح بجنب ادی ۱۰۲/۲ وتجیرہ

یہ ہیں وہ سرایا اور غزوات ہو جگہ احزاب وبی فرنظہ کے بعد پیش آئے ۔ ان یں سے کہی بھی سریے یاغ رہے اور ہیں المذاان ہوں سریے یاغ رہے ہیں کوئی سنت جگ بہیں ہوئی صرف بعن بعن میں ہمولی قسم کی جھڑویں ہوئیں ۔ المذاان ہموں کوجگ سے بچا نے طلا یہ گردی ، فرجی گشت اور تا دیسے نقل وحرکت کہا جا سکت ہے جس کا مقصد وصیب بلاوُول اور اکرشے ہوئے وہ احزاب کے بلاوُول اور اکرشے ہوئے وہ احزاب کے بلاوُول اور اکرشے سے واضح ہوئے اسلام کے تو فرا اور اس کے اسلام کے حوصلے فر منتے جارہ ہے ۔ اب ابنیں بعد صورت صال میں تبدیلی شروع ہوگئی تھی اور اعدا نے اسلام کے تو صلے فر منتے جارہ ہے ۔ اب ابنیں یہا میں اور ابنی شروع ہوئے کہ دھوت اسلام کو قرا اور اس کی شوک کہ یا مال کیا جا سکت ہوئے کہ میں میں اور ابنی کا موت کو مال کو اس اسلامی قوت کا احزاب اور اس بات پر مبرتے مدین تھی کرا ہواس قوت کو جزیرہ قالے نے موس میں باتی اور برقرار رسینے کوئی طاقت ورک نہیں گئی ۔

## صمالح وريالي من حارياليم (ذي من المنافرة)

عمرة حد مديد كاربيب التراية نمائة عرب من حالات بشي حديث منانوس كيموانق بوگة عمرة حديم منانوس كيموانق بوگة عمرة حديمة المار ذقة زفته نمايان مونام وعلم من المرونة رفته نمايان مونام وعلم من الموروازه مشركين في مسلمانول برجيد بن سند بندكر رها تما بسانول سكه ليد عبادت كاحتى تسبيم كيد جاند كي تم بيدات مشروع بوگين .

داخل ہوئے اللہ فَرُفِیْ فَیْ اَلْمُ مِیْ اَلْمُ مِیْ فَیْ اَلَٰمُ مِیْ فَیْ اَلْمُ اِلْمُیْ اَلْمُ اِلْمُیْ الله الله فِیْ فَیْ اَلْمُ اِلله الله الله فِیْ فَیْ اَلْمُ الله الله الله وَمُوالله الله وَمُولِ الله وَمُؤْلِ الله وَمُؤْلِ الله وَمُولِ الله وَمُولِ الله وَمُولِ الله وَمُولِ الله وَمُؤْلِ الله ومُؤْلِ ا

مسلمانوں میں والی کا علان از ادر کے کا علان از ادبی کے جمراہ دوانہ ہوں سکین بیشرامراب نے افیری۔ ادھر
آپ نے وصلے کیڑے ہیں میں بیٹر افران کا موری ایس کے جمراہ دوانہ ہوں سکین بیشرامراب نے افیری۔ ادھر
آپ نے وصلے کیڑے ہیں میں میں افران کو موری ایس کے جمراہ اور اپنی تصوار نامی افران پر اور اپنی تصوار نامی افران پر اور کی کھوری کو ایسا میں موری کے آپ کے جمراہ اُم المونی سے مورد دورد دشنع دورد دوشنع کو دوانہ ہوگئے ۔ آپ کے جمراہ اُم المونی سے مورد دورد شعبہ کو دوانہ ہوگئے ۔ آپ کے جمراہ اُم المونی سے مورد دورد کی بات کے بندرہ سور منظا برکھ جمرکا سیسے یہ آپ نے مما فرانہ ہم یا دورک کے بندرہ سور سے ان کے اندر بیت ایسان کے اندر بیت اور کسی تھے دورد کی مورد کے مورد کی مورد کی

مركى جانب ملى الول كى حركت المين كارُخ كرك جانب تعار ذوالحليف بهنج كراب ني المركى جانب ملى الول كى حركت المعالق المركة المعالق المركة المركة

 تاکد دوگرا کو اطبینان دسید کو آپ جنگ بہیں کریں گے۔ آگا کے بیان کو ایک جا شوس بیجے دیا کہ دوہ قریش کے عوالے کے خوالے کے عرفان سے قریب بہنچے قواس جا شوں نے آگراطلاح دی کو بن کو بب اور فیلیا کو است میں چھوڈ کر آرہ ہوں کہ اغفوں نے آپ سے مقابلا کرنے کے لیے ماہیش وعیف آبابی کو جمعے کو است میں چھوڈ کر آرہ ہوں کہ اغفوں نے آپ سے مقابلا کرنے کے لیے ماہیش وعیف آبابی کو جمعے کو رکھا ہے کہ اور فرایا : کہا آپ کو کہ تبدیل کو جمعے کہ اور فرایا : کہا آپ کو کہ تبدیل کے ایک کو بہت اللہ سے روکے کو کہ تبدیل کے ایک ہو قریش کی اعامت بریکم کر بستی میم ان کے اہل دعیاں پر ٹوٹ پرٹیل اور کو گوگوں کی میراسے سے کہ میر لوگ ہو قریش کی اعامت بریکم کر بستی میم ان کے اہل دعیاں پر ٹوٹ پرٹیل اور قریب فرایس کے ایک دوریاں پر ٹوٹ کو گوگوں کو ایک ہو گوگوں کی دوریاں جا گوگوں کی دوریاں جا گوگوں کو بی اور جو داہ میں جا گر ہو ہو گوگوں کو ایک ہو گوگوں کو ایک ہو گوگوں کو ایک ہو گوگوں اور کو گوگوں کے درمیاں جا گوگوں اس سے دوریا کہ گوگوں اسے دوریاں سے دوریا کہ گوگوں کے ایک کو گوگوں کو کہ کوگوں کے درمیاں جا گوگوں اس سے دوریا کر گوگوں کے میریاں جا گوگوں کر میریاں جا گوگوں اس سے دوریا کی گوگوں کو کہ کوگوں کے درمیاں جا گوگوں اسے دوریا کی گوگوں کے معرفیاری دکھا۔

البریکر جدیش کر گوگوں کو میں جا گوگوں کے معرفیاری دکھا۔

البریکر جدیش کو کو کو کو کو کو کر گوگوں کے معرفیاری دکھا۔

البریکر جدیش کو کو کو کھوٹر کو کوگوں کے معرفیاری دکھا۔

البریکر جدیش کو کوگوں کو کوگوں کے معرفیاری دکھا۔

البریکر جدیش کو کوگوں کو کوگوں کے معرفیاری دکھا۔

ببيت الله سيم الول كورف كنه كي كوش المرات المرات الله الله المنظمة الم

کے : تقسے موقع جاتا دیا۔ نوٹر بر ٹھر افسے میں کے کہ کوس اور استے کی تبدیلی ادھردسول اٹلہ میں اللہ میں

دوسرا پُر پیج راستداختیارکیا ج بہاڑی محالیوں کے درمیان سے بوکرگزرتا تھا۔ بعنی آب دا ہنے جانب کترا كرمش ورميان كريسة بموية ايك اليهيد راست برسطيع ثينة المرار برنكلة نفاله ثنيته المرارسة حديبيريس أتستين اورصر ببير كحرسك زيري علاقرس واقعسه اس راست كواختياد كرف كافائده يرموا كذكراغ الغَمِيْم كا وه مركزى لاسته تجنعيم سے گذر كرحرم مك جاما تھا اور حس بي خالد بن دليد كارساله تعينات تھا دہ آبايں جانب مجدوث كيا فالدف ملانول كردوغبادكود كالوكرجب يا محدوس كياكدا منول في راسته تبديل كرديا ہے تو گھوڑے کو ایر رکا تی اور قریش کو اِس نی صورت حال کے تطریب سے آگاہ کرنے کیلئے بھا کم بھا گؤہنے۔ ادحررسول الله مينظة فلي في اينام فربستورجاري ركعا بيب بينة المرارين قواد منى بير الكي لوكول کے کہا احل مل بیکن وہ جیمی ہی دی کوگول نے کہا تصوارا واکھنی ہے۔ آپ سے دنویا اِ تصوارا وی بہیں سبے اور مداس کی بیرعا وست سہے بلکم است اس مبتی نے روک کھاسہے جس نے باتھی کوروک دیا تھا۔ ہمر آب سے فرایا : اس دات کی قسم س کے باتھ میں میری جان سے یہ لوگ کسی مجی اسیسے معلسے کا مطافیہ بنیں کریں سکے جس میں اللہ کی حُرمتول کی تعظیم کر رسبے ہوں نیکن میں اسسے عنر درسیم کرلوں گا ۔ اس سکے بعادی نے اونٹنی کوڈ، ٹا توؤہ الیس کر کھڑی موگئی مھرآئ نے راستہ میں تقوری سی تبدیلی اورا قصائے صریبیمیں ایک چیمه برنزون فرمایا حب می تصوراسا پانی تھا اوراسے لوگ ذرا ذراسائے بیے بیتے ، بنیانچر بیزر ہی کون ا سالا یا نی ختم ہوگیا ۔ اب توگول نے دسول اللہ ﷺ نظافہ کا سے بیاس کی شکایت کی رائٹ نے ترکش سے ایک تیرنکالا اور حم دیا کر چیتے میں ڈال دیں راوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعدواللہ اس چیتے سے سل وائی بتا ر دا بيال بك كرتمام وك أسوده بوكردايل بوكة .

ادراگرانہیں لڑائی کے مواکو منظور نہیں تواس ذات کی قسم سے ہاتھ میں میری جان ہے ہیں اپنے دین کے معسطے میں ان سے اس وقت کم الرآ امہول گاجب مک کرمیری کردن جُرانہ ہوجائے یا جب مک لڈ اپنا امرنا فذنہ کر دسے ''۔

مبریل نے کہا : آپ ہو کچر کہ رسبے بیل میں اسے قریش مک بینجیا دول گا۔ اس کے بعدوہ قریش کے باس بینجا اوربولایس ن صاحب کے پاسسے آرہا ہول بیں نصان سے ایک باشنی ہے اگریا ہوتی بیش کر دول ۔ اس پر بیو تو فوں نے کہا میں کوئی صرورت نہیں کہ تم ہم سے ان کی کوئی بات بیان کر وہ کی ہولوگ سوجه بوجه رسطة تصرابنون نے كہا الاؤمناؤتم في كيا مناسب ؟ بديل نے كہا كي سف ابنين بدادريات كيت سناسب واس يرقريش في مرز بن عض كوجيجا واست و يكدكر دسول الله والمنظمة الله المنظمة الما يدم برعهدادمي ب این این است کی جدیل اوراس کے نقام کے است میں جدیل اوراس کے نقام سے کہی تھی اس نے والیس جا کر قرایش کو لوری بات سے باخبر کیا۔ قرون کے الیجی استے بعظیس بن ملقمہ نامی بنو کنامہ کے ایک آدمی نے کہا مجھان کے پاس جانے دو۔ سيقن ركه لب جريرى كومانورول كابهت احترام كرتى ب لبداجانورول كوكه اكردو معابية جانوال كو كه الرويا اور خود مجى بديك ليكارستے بوستے اس كااستقبال كيا۔ استض نے يركمينيت و كيمي توكها سجان لله ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکٹا ہر گزمنا سب بہیں۔ اوروہی سے اسینے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا ا در بولا ! میں نے ہُری کے جا تورد میلے ہیں جن کے گلول میں قلادسے ہیں اور جن کے کوہا ن جیرے ہوتے ہیں۔ اس سیے میں مناسب بہیں مجماکہ انہیں بیت اللہ سے روکا جلئے "اس پر قریش اوراس مخص میں کھایی باتمی

اس موقع پرعوده بن معود تنفی نے مافلت کی اور بولا اس خص (عقد میلین الله ایس است کی است کی اور بولا اس خص (عقد میلین الله ایس کی است کی است کی است کی است کی است کی و بریل سے کہی تھی۔

اسکے پاس صافر ہوا اور گفتگو شروع کی نہی میلین الله ایس کے پاس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی۔

اس برعودہ نے کہا "اسے خمد! بیر تباسیے کو اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کسی اپنے آپ سے پہلے اس بیلے کہ اس نے اپنی قوم کا صفایا کر دیا ہو؛ اور اگر دومری صورت حال بیش آئی تو خلاک میں عرب سے اس برجرب سے اورائی والی کو دیکھ دیا ہوں جو اسی لاتی ہیں کر آپ کے کھیوڈ کر مجاگ جائیں "

اس برجفرت الو برفرنے فضے بین آکر کما مجا الات کی ترمگاہ کو پوس ا سم تھنور کو جھود کر مجالیں گے اعودہ نے کہا ۔ یہ کون ہے ؟ لوگوں نے کہا او بر بیل ۔ اس نے صفرت آلو کم کو مخاطب کر سے کہا ۔ دکھواس دات کی قسم م سے یا تھ میں میری جان ہے اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ تم نے جھی کی گئے ان کیا تھا اور میں نے اس کا بدا ذہیں دیا ہے تو میں بیتنا تہاں اس بات کا جواب دیتا ۔"

اس کے بعد عردہ چرنی عظافی کا سے تعلی کرنے دھ جب گفتگوک اور اور ہی کہونیا ۔ منظرہ برخود عردہ جب بی برخود اور بین کے داخل میں برخود اور بین کے داخل میں برخود اور بین کے داخل میں برخود اور بین برخود کے برخود اور بین برخود کے برخود اور بین برخود کے برخود اور برخود کی دار میں برخود کردہ ہوں ۔ مار برخود اور برخود کی برخود کی برخود کے بیل بین میں دور موجود بین برخود کی برخود کرد کردی برخود کی برخود کی برخود کی

اس کے بعد عردہ نبی طبق فی ایک اور میں اور می اور م

وسی سے بی ان کے مامی کا محمل سے روکے اجب قریش کے پرجوش اور جنگ ان اور جنگ ای است کو جهال سے صلح کے جو با بیس تو انہوں نے ملح میں ایک دخذا ندازی کا پروگرام بنایا اور یہ سطے کیا کہ رات کو جہال سے

نوکل کرسیجے سے سانوں کے کیمیہ میں گھس جائیں اورا لیا ہٹکا مربر پاکر دیں کرجنگ کی آگ جھڑک اُٹھے۔
پھر انہوں نے اس منعو نے بہول کے لیے کوشٹش بھی کی۔ بیٹا نچہ دات کی نادیکی میں شر اِاسی نوجوانوں نے
جو تنعیم سے آز کرمسانوں کے کیمیہ میں ہیں ہے ہے سے گھنے کی کوشش کی کیشن اسلامی میبرے داروں کے کمانڈر
میٹر بن سعمہ نے ان سب کو گرفتار کرلیا، پھر نبی میٹائی نے سلح کی خاطران سب کومعاف کرتے ہوئے آزاد
کردیا۔ ای کے بانے میں اللہ کا بیازش و ٹازل ہوا :

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَايْدِيكُوْعَنْهُمْ بِبَطْنِ مَحَكَّةً مِنْ بَعَثِ دِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمَمُ السهريهِ)

" وہی ہے جب نے بیان کریں ان کے ہاتھ تم سے دوکے اور تمہانے ہاتھ ان سے ددکے ہاں کے بعد کرتم کو ان پر قالو دیسے چکا تھا۔"

صاحت کردند کی داند الله کورس ایس ایس نے حدید و در رہے پر اپ سے رہودہ سر سے معقیدو دوست کی وضاحت کردند کی کہ الله ایس انہوں نے بیک ہو موست کردند کی کہ الله کا الله کے دمول! اگر جھے اذبیت دی گئی تو کہ میں بنی کھ با ایک فرد بھی ایسا نہیں ہو میری حابیت میں گرسکتا ہو۔ آپ محضرت عثمان کو بیجے دیں۔ ان کا کنیڈ قبیلہ کمری ہی ہے۔ وہ آپ کا بیغیام ابھی طرح بہنچا دیں گے۔ آپ نے حضرت عثمان کو بلایا اور قریش کے ہاس روا گئی کا حکم دیتے ہوئے فرایا ہی انہیں بنالادد کھ سسم الشتے نہیں ایم کرد کے آپ میں انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ آپ فرایا ہی انہیں بنالادد کھ سسم الشتے نہیں ایم کرد کرد کے آستے ہیں۔ عمر کرد کے آستے ہیں۔ عمر کرد کے آستے ہیں۔ انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ آپ فرایا ہی انہیں بنالادد کو میں دیا کہ دو کہ میں اہل ایمان مردول اور عور توں سے بیاس جا کرانہیں فتح کی بشارت کنا دیں۔ در یہ بتلادی کہ اللہ عز دعل اب اینے دین کو کمہ میں خلاج روغالب کرنے والا ہے بہاں تک کہ ایمان کی دحیہ سے کہ وہباں دُو یوش ہونے کی غرورت شہوگی۔

معنوت عثمان رکھنگائی آپ کا پیغام کے کردوانہ ہوئے مقام بلدے میں قریش کے پاس سے گذشہ تو اہم بلدے میں قریش کے پاس سے گذشہ تو اہم اس نے بوجھا کہاں کا اوادہ ہے ؟ فرطیا ہے دسول اللّٰہ ﷺ نے بیادریہ بنیام دے کہ بھیجا ہے ۔ ادھر سعید بن عاص نے اُکھ بھیجا ہے ۔ ادھر سعید بن عاص نے اُکھ بھیجا ہے ۔ ادھر سعید بن عاص نے اُکھ کے جوبا ہے ۔ ادھر سعید بن عاص نے اُکھ کر حضر ہے عثمان کو مرسا کہ اور لیے تھوڑ ہے پر ذین کس کر آٹ کو کو اور کیا اور ساتھ بھاکر اپنی پن ہیں کو لے گیار وہاں جا کو حضر ہے عثمان من مربا جان قریش کو درسول اللہ عظمانی کا پیغام منایا۔ اس سے فاس غ ہو ہے کے گیار وہاں جا کرحد ہے۔ عثمان شربا جان قریش کو درسول اللہ عظمانی کا پیغام منایا۔ اس سے فاس غ ہو ہے

توقریش نے بیٹیکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کرلیں گر آپ نے بیٹیکش مترد کر دی اور پر کوارا نہ کیا کہ رسول اللہ طلق کھا تھا کہ سے طواف کرتے سے پہلے تو دطواف کرلیں ۔

حصرت عثمان كى شهرا درت كى افواه اورجيب رصوان اصرت عثمان ابنى مفارت كرمهم پوری کرچکے تھے میکن قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ غالباً دہ چاہے تھے کہ بیش آمرہ صورت <sup>حا</sup>ل يريام مشوره كرك كوئي قطعي فيصله كريس ا ورحمة رت عثمان كوان ك لاست مروست بينيام كاجواب دسد كر واليس كرين ، مرحصرت عشان كے دير تك رُسكے رسينے كى وجرست سالانوں ميں بدا فوا و بيل مي كدا نہيں قال كردياكياب يجب رسول الله يَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله على اطلاع بوئى قوات سفرايا بم اس حكرس النهي سکتے بہاں کے کدلوگوں۔ معرکد آزائی کرلیں مھرات نے متحابدام کومبیت کی دعوت دی متحابد کرام ٹوٹ پڑے اوراس بات پر بعیت کی کدمیدان جنگ جھیود کر بھیاک بنیس سکتے ۔ ایک جاعت نے موت پر بیعت کی ؛ تعینی مرجائیں سے گرمیدان جنگ رجھوڑیں گے رسب سے پہلے ابرسنان اسدی نے بعیت کی۔ حضرت سلمربن أكوع في تين باربعيت كى رستروع مي، درميان مي اورانجير من ريول الله يَيْنَاللهُ اللهِ عَلَيْلا الله خودا بنا ما تعر كرار فراما : بيشان كاما تعب يمير مب سيت محمل مرحكي توحضرت عثمان مجي تصفيرا ورامنون في محمي ببعت کی اس ببعت میرصرف ایک آدمی سفیجومنانی تقامتر کمت نبیس کی ،اس کا نام جدبن تنس تھا۔ دسول الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلِينَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلِيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلِي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِّي اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَانِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَانِ اللهُ عَلَيْنَانِ اللهُ عَلَيْنَانِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَانِ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَانِ اللّهُ عَلَيْنَانِ اللّهُ عَلَيْنَا الللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلِي مَا عَل تھے اور صفرت معقل بن بیار دَعْوَ لَلْهُ مَنْ مُ فَ ورْصت كى بعن تهديال كمور رسول الله يَظْلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللللَّاللّلَا اللَّالَّةُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللّل سے بٹار کھی تھیں ۔ اسی بعیت کا نام بعیت وخوان سب اور اسی کے بارے میں اللہ نے برآیت ازل فرائیج لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَدَّتَ الشَّجَكَرَةِ (١٨١٣٨) " الله مومنین سے رامنی ہوا جب کہ وہ آپ سے ورصت کے شیعے بیت کر رہے ستے "ا

صلح اوردفعات صلح المردفعات مل المراق قريش في ورت مال كانزاكت موس كرنى، ابذا جداله بيل بن الازارية الديرة المردى كمنع بن الذارية الديرة المراق المراق

ىيويىقىس ،

ا- رسول الله عَنْظَالُهُ عَنْظَالُهُ اس سال مكرين داخل موسئ بغيروالين جائين سكے - اسكے سان سلان مكري اللہ عَنظِ اللهُ عَنْظَالُهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْه

یا۔ دس سال بک فریقسیین جنگ ہندرکھیں گئے۔اس عرصے میں ٹوگ مامون رہیں گئے ، کوئی کہی پر ناتھ نہیں اُنٹائے گا۔

۳ یوفقرکی عبدو پیمان میں دافل موناچاسید داخل موسکے گا ادر جوقریش کے عبدو پیمان میں داخل ہونا چاہید داخل موسکے گا۔ جوقبیلہ جس فراتی میں شامل ہوگا اس فراتی کا ایک جرد سمجاجاسے گا لہذا الیسے کسی قیسے پر زیا دتی موئی توخوداس فراتی پر زیادتی متقدر مرکی ۔

۷۰۔ قرمیش کاجوادی اپنے سرریست کی اجازت کے بغیر۔ یعنی مجا کے بھڑکے ہے دیے ہا کے معددے پاس جائے گا محد است واپس کردیں گے نمین محرکے سامقیوں ہی سے جھٹس ۔ پٹاہ کی غرض سے مجا گ کر ہے قریش کے پاس آسنے گا قرمیش است واپس ندکریں تھے۔

اس کے بعد آپ نے صفرت علی کو بلایا کہ تحریر کھو دیں اور یا طاکرایا۔ سبم اللہ الرحمٰ اس پر سبیل نے کہا، ہم نہیں جانے دکن کیا ہے ؟ آپ دیل کھیتے بائیک المائی دلے اللہ تیرے نام سے ، نبی حظافہ اللہ اللہ اللہ میں میں جانے دکا کہ بہی کھو ۔ اس کے بعد آپ نے یہ اطاکرایا ، یہ وہ بات سبے مہس پر محمد رسول اللہ نے مصالحت کی ۔ اس بہبیل نے کہا، اگر جم جانے کہ آپ اللہ کے محمد اللہ کے درول ہیں تو بعر بم ہے تو آپ کو بہبیل اللہ کا کہ بیت اللہ کا کہ بیت اللہ کا ایسے خوبی جو اللہ کھول نیے ۔ آپ نے فرایا ، بی اللہ کا کہ بیت اللہ کا در دبیک کرتے المبدائی کو کھی دیا کو برائد کھول نے ۔ آپ نے فرایا ، بی اللہ کا دروں بھوں اگر چرتی کو گھی کو کھی دیا کو کھی کو کھی دیا کو برائد کھی اور لفظ میں اور لفظ میں دول اللہ " من دیں ایک میں معذرت علی نے گوارا نہ کیا کہ اس لفظ کو مشاہی کے المبدائی میں اللہ کا معذرت علی نے گوارا نہ کیا کہ اس لفظ کو مشاہی کے الم دائی میں اللہ کا بعد یوری دکست اور نہ کھی گئی ۔

پیمرمب ملے مل ہو گئے ۔ یہ لوگ در سول اللہ میں اللہ میں اللہ کے جہد و پیمان ہیں وہ اللہ ہوگئے ۔ یہ لوگ در حقیقت عبد المطلب کے زمائے ہی سے بنو ہاشم کے حلیقت تصحیبا کہ آغاز کتاب میں گذر جبکا ہے اس عبد و بہمان میں داخلہ در حقیقت اسی قدیم حلفت کی اکمیوا ور میں گئے تھی ۔ دوسری طرف بنو کمر قریش کے سیان میں داخلہ در حقیقت اسی قدیم حلفت کی اکمیوا ور میں گئے تھی ۔ دوسری طرف بنو کمر قریش کے عبد و بہمایان میں داخل موسکئے ۔

ا برخیدل کی واپسی این بیروای کلهای جارا تفاکه بیل کے بیٹے ابوجیڈل اپنی بیڑواں گھیٹتے ابوجیندل کی واپسی این بیٹے۔ وہ زیری کتر سے نکل کرائے تھے۔ انہوں نے بیباں بہنچ کر اپنے آپ کومسلمانوں کے درمیان ڈال دیا۔ ہیل نے کہا ' یہ ہیلانفس ہے مسکمتعلق بی آت سے معاطر ک<sup>را</sup> ہو<sup>ں</sup> كرات است والس كردين نبي شَكَانُلُفَا لَكُنَا اللهُ اللهُ المجي توجم في المشتمكن نبيس كياسه والس في كها ، تب مَن آب سيكسى بات برصلح كاكوتى معاطرين مرول كارنبى مَيْنَ الْفَظِيَّةُ فِي مِعاتوم اس كو ميرى خاطر محيورٌ وو - اس نے كہا ، يس آت كى خاطر بعى نہيں مجدورُ سكتا ـ آتِ نے فرما يا منہيں نہيں آنا توكر ہی دوراس نے کہا نہیں میں نہیں کرسکتا۔ پھر سیل نے ابوجنگل کے چہرسے پرچا نارسید کیا۔ اورمشرکین ک طرف دائيس كرنے كے ليے ان كے كرتے كا كا كوكر كھيدا ۔ الإسبندل زور زور سے بیسخ كر كہنے سکے بمسلانو! کیا میں مشرکیین کی طرف والیس کیا جا وک گاکہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فیتنے میں ڈالیس ؟ رسول اللہ يَنْ اللهُ عَلِينًا صَلَى اللهِ الإسبَّدَل! صبركرو اوراس باعدت واسمجور الدَّمْهارس سيعاورتهارس سا تدج دوسرے کمز درسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور بناہ کی مجر بنائے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کرلی ہے اوریم سنے ان کواورا نہوں سے یم کواس پراللہ کاعبددسے رکھاسے اس سیے ہم پڑھیسدی نہیں کرسکتے۔"

اس کے بعد حضرت عمر رَجُولُ الْحَافُرُ الْحِلُ کر الرِجُنْدل کے بیاس پہنچے۔ وہ ان کے بہب ومیں بیطنے مالے ہے۔ معا ادر کہنے جا رہے تھے ؛ الرِجُنْدل ! مبر کر وریہ لوگ مشرک ہیں۔ ان کاخوان توبس کئے کاخوان ہے ؟ اور سافق ہی سافق اپنی تلواد کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا دہ ہے مصلے یہ معلی یہ معلی کہ وہ تا خوار سے کرا ہے باپ رہیں ) کواڈا دیں گے لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارسے میں مجل سے کام لیا اور معا برہ ملح نافذ ہوگیا۔

عمر سي صلال بو في على اور مالول كى كما في الموار فارغ بو على ترفوا الله على المالى المالى المالى الموار فارغ بو على ترفوا المله المل

ادرا پنے اپنے جانور قربان کر دو یکی واللہ کوئی میں نا اُٹھا مٹی کہ آپ نے بربات بین مرتبر دہرائی گرھر جو کوئی نہ اُٹھا مٹی کہ آپ نے بربات بین مرتبر دہرائی گرھر جو کوئی نہ اٹھا تو آپ اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کے باس سے اور کوگوں کے اس بیش آمدہ طرز عمل کا ذکر کیا ہم المونین نے کہا: یار سول اللہ اگر آپ الساجا ہے بیں ہ تو چر آپ تشریعیت لے جائے اور کسی سے کھے کہے بغیر جُب جا بیا جانور دن کا کہ د تبکے اور اینے جام کو بلاکر مرمنڈا یا جنے "اسکے بعد دسول اللہ فیلیا اُنگینیکی باہر نسیر جاتے ہیں۔

وعلی ان لا یا تیك منا رجل و ان كان علی دینك الارددته علیناً

"اود (بیمابده اس شرور کیا جارج که) جارا جوادی آب کے پاس جائے گا آپ اسے لازا داہیں کر

دیں گے تواہ وہ آپ ہی کے دین پر کیوں نہو یہ

لہذا عور نمی اس معا برے میں مرسے سے داخل ہی نرتمیں یچر اللہ تعالی نے اسی سلنے میں یہ آیت بھی

نازل فرائی و

لَا يَانِهُا الَّذِيْنَ أَمَّنُوا إِذَا جَاءًكُو الْمُؤْمِنْتُ مُهْجِرْتٍ فَامُتِعِنُوهُنَّ اللهُ أَعُلَمُ وَلاهُمُ وَلِاهُمُ وَلاهُمُ وَلاهُمُ وَلاهُمُ وَلاهُمُ وَلاهُمُ وَلاهُمُ وَلاهُمُ وَلاهُمُ وَلاهُمَ الْمُعْمَونَ وَاللهُ وَلاهُمَا وَلاهُمَا وَاللهُمُ وَلاهُمَا وَاللهُمُ وَلاهُمَا اللهُ وَلاهُمَا وَاللهُ وَلاهُمَا وَاللهُ وَلاهُمَا وَاللهُ وَلاهُمَا وَاللهُ وَلاهُمَا وَاللهُ وَلاهُمَا وَلاهُمَا وَاللهُ وَلاهُمَا وَاللهُ وَلاهُمَا وَاللهُ وَلاهُمَا وَاللهُ وَلاهُمَا وَاللهُ وَلاهُمَا وَاللهُ وَلاهُمُ وَلاهُمَا وَاللهُ وَلاهُمَا وَاللهُ وَلاهُمَا وَاللهُ وَلاهُمَا وَاللهُ وَلاهُمُ وَاللهُمُ وَلَاهُمُ وَلاهُمُ وَلاهُمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلاهُمُ وَلا مُعَمِمُومُ وَلا مُعَمِمُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللمُوالِمُوا وَاللْمُوالِمُ وَالمُوالِمُ واللهُ واللهُ وَاللّهُو

" الله الميان جب تمبارے إس مؤل حود من جرت كركة أئن وال كا امتحال إن الله الله على الله ورد كفاران كر بيان كور برجاناً ب ب بس اگرانه مين مرمز جانو و كفار كي طرف د بل وَر نه وه كفار كر الله حلال في اورد كفاران كر الله علال في است وابس في دو اور وجري تم يوكو في حرج نبيل كران بتر ان كركافر شوم دل ترج عبران كوديد تم است وابس في دو اور وجري تم يوكو في حرج نبيل كران سن كلح كود جب كرانبين ان كر عبراداكرو و اور كافره عود ول كواب في كام مين در كمور" اس آیت کے نازل بونے کے بعد حب کوئی مومنہ مورت ہجرت کرکے آئی تورمول للہ میٹاللہ میٹاللہ میٹاللہ میٹاللہ میٹاللہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں اس کا امتحال لینتے کہ،

اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنْتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى اَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْنًا وَلَا يَسْرِفَنَ وَلَا يَرْنِيْنَ وَلَا يَقْتُرُنِيْنَ وَلَا يَقْتُرُنِيْنَ وَلَا يَقْتُرُنِيْنَ وَلَا يَقْتُرُنِيْنَ وَلَا يَقْتُرُنِيْنَ وَلَا يَقْتُرُنِيْنَ وَلَا يَقْتُرِنِيْنَ وَلَا يَقْتُرُنِيْنَ وَلَا يَقْتُونُ وَلَا يَقْتُرُنِينَ وَلَا يَقْتُرُنِيْنَ وَلَا يَقْتُرُنِيْنَ وَلَا يَقْتُونُ وَلَا يَعْمُنَ وَلَا يَعْمُنَ وَلَا يَعْمُنَ وَلِي مَعْرُونِ فَهَا يَعْمُنَ وَلَا يَعْمُنَ وَلِي مَعْرُونِ فَهَا يَعْمُنَ وَلِي مَعْرُونِ فَا يَعْمُنَ وَلِي مَعْرُونَ وَمِنْ فَاللّهُ مُنْ وَلِي مَعْرُونِ فَا يَعْمُنَ وَلِي مُعْرُونِ فَا يَعْمُنَ وَالسّتَغْفِيلُهُ فَى اللّهُ إِنَّا اللّهُ عَفُولُ لَا يَشْرُقُ وَلِي اللّهُ عَلَالِهُ فَيْ وَلَا يَعْلَى فَا مُعْرُونِ فَا يَعْمُنَ وَلِي مُنْ وَلِي مُعْرُونِ فَا يَعْمُونَ وَلِي مُعْرَفِقِ فَلَا يَعْمُنَ وَلِي مُعْرُونِ وَلِي مُعْرِيعِهُمْنَ وَاللّهُ وَلِي مُعْرِقِي فَا لِلللّهُ مُنْ وَلِي مُعْرُونِ فَا يَعْمُونَ وَاللّهُ وَلِي مُعْرِقِهُمْ وَلِي مُعْرَاقُونِ فَا مُعْرَاقُونِ فَا يَعْمُونَ وَاللّهُ وَلِي مُعْرِقِهُ وَلِي مُعْرِقِهُمْ وَلِي مُعْرِقِهُ وَلِي مُعْرِقِهُ وَلِي مُعْرَاقُونِ وَاللّهُ وَلِي مُعْرِقِهُ وَلِي مُعْرَاقُونِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي لِلللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي لَكُونُ وَلِكُونَ وَلِلْكُونُ وَاللّهُ وَلِمُ لِللللللّهُ وَلِي لَكُونُ لِلللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ لِلللّهُ وَلِلْكُونِ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِكُونِ لَاللّهُ وَال

چنانچر ہوتیں اس آیت میں ذکر کی ہوئی سٹرائط کی پابندی کا جدکڑیں۔ آپ ان سے فرائے کہ ہیں نے تم سے بعدت کے لی بھیرانہیں داہی نہ کرتے۔

اس حکم کے مطابق مسلمانوں نے اپنی کا فرہ بیو ہوں کو طلاق نے دی۔ اس وقت مصرت عمر کی زوجیت میں وہوتیت میں دونوں کو طلاق نے دی۔ اس وقت مصرت عمر کی زوجیت میں دونوں کو طلاق نے دی۔ بھرا کی سے معاویہ نے شادی کرنی اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے ۔

اس معامیرے کی وقعات کاحال اس معامیرے کی وقعات کاحال اس معامیرے کی وقعات کاحال اس معامیرے گا اسے کوئی شبرندرسے گا کہ یہ

مسلانوں کی فتے عظیم تھی، کیونکہ قراش نے اب کے مسلانوں کا دیج قسلیم نہیں کیا تھا اورا نہیں نیست و نا ہود

کرنے کا تہمینہ کیے بیٹے تھے ۔ امہیں انتظار تھا کہ ایک والیک ون یہ قوت وم آور دسے گی راس کے علاو قریش جزیرہ العرب کے دینی بیٹوا اور دنیا دی صدر نشین ہونے کی یئیت سے اسلامی وجوت اور عام وگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ حائل سہنے کے لیے کوشاں دہتے تھے ۔ اس لیس منظریں دیکھئے قوصلے کی جانبے حسن جھک جانا ہی مسلانوں کی قوت کا اعتراف اوراس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس قوت کی جانبے حسن جھک جانا ہی مسلانوں کی قوت کا اعتراف اوراس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس کو قوت کی خوات اور اس بات کا اعلان تھا کہ اور انظراقی ہے کہ قریش کو دنیا وی صدر شینی اور دینی پیٹوائی کا جو مصدب حاصل تھا اسے انہوں نے بانکل مجلادیا تھا اور اب انہیں صرف اپنی پڑی تھی۔ ان کواس سے کوئی مروکا ویڈتھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بتا ہے ۔ بعنی اگر سالے کا اس انہیں صرف اپنی پڑی تھی۔ ان کواس سے کوئی مروکا ویڈتھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بتا ہے ۔ بعنی اگر سالے حاصل تھا اسے انہیں مون اپنی پڑی تھی۔ ان کواس سے کوئی مروکا ویڈتھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بتا ہے ۔ بعنی اگر سالے حاصل تھا کہ بیسے میں مون اپنی پڑی تھی۔ ان کواس سے کوئی مروکا ویڈتھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بتا ہے ۔ بعنی اگر سالے ک

کا سا راجزریة العرب صلقه نکوش اسلام بوجائے قرقریش کواس کی کوئی پروانہیں اور وہ اس میں کسی طرح کی ملاخلست نذکریں سے کیا قریش کے عزائم اور متعاصد کے لحاظ سے بیان کی مکست ِ فاش نہیں ہے ؟ اور مسلمانوں کے مقاصد سے لیا ظرسے میر فتیم بیری تہیں سیے ؟ آخرا بل اسلام اورا عدائے اسلام سے درمیان ہو خوزر بجنگ سیشس کی تقیس ان کا منشارا و زمتصداس کے سواکیا تھاکہ عقید سے اور دین کے بارے مرافی کوں مریکس آزادی اورخود مختاری حامسل ہوجائے یعنی اپنی آزاد مرمتی سے جو تنص جاہیے سلمان ہوا در حوجا ہے كا فررسهه، كونى طاقت ان كى مرشى اورارا دسمه كے سامنے روڑا بن كر كھڑى در ہو يسلما توكل پيقعد تو ہر مرز منه تصاكه وشمن كير مال عنبط كير عبائيس النبيس موست مسيم كلماث أنادا جائية ، اورانهيس زبردستي مسلان بنايا جأم

يعنى سلمانول كامقصووصرف وبى تصابيص علامرا قبال في يول بيان كيسب س

شهادت ست علوب ومقعود مومن د مال فنیمست نه کشور کشانی ا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس منع سکے ذرسیعے سلانوں کا مذکورہ متعمدا پینے تمام اجزاا وراوازم سمیست عالی ہو گیاا وراس طرح حامیل ہوگیا کہ بساا وقات جنگ میں فتح مبین سے یمکنار ہونے کے یا دیجہ وحاصل منہیں ہو بإما مجراس آزادی کی دحبست مسلمانوں نے دعومت وتبلیغ کے میدان میں نہایت زردست کامیابی حاص کی چنا نجد مسلمان افواج کی تعداد مواس صلح سے پہلے بین ہزارے زائد مبی دہو کی تفی وہ محض دوسال کے ا ندر فتح کر کے موقع پردس سرار ہوگئی۔

وفعريه بحى درخيفت اس منتج مبين كاليب جزوب كيونكر جنك كي بتدارمسلانول في بكه مشركين سنے كى متى والله كارشاد سب :

وَهُمُهُمْ بَدُّءُوْكُمُ أَوَّلَ مَسَرَّةٍ

" يسى يبلى بار ان بى لوگوں ئے تم لوگوں سے ابتدا كى "

بهال مک مسلمانوں کی طلا میگردیوں اور قرجی گشتوں کا تعلق ہے تومسلمانوں کا مقصودان سے صرف یہ تصاكد قریش اینے احمقانه غرورا درالله کی راه رو کئے سے باز آجائیں اورمساویا نه بنیاد پرمها مد کریس بعینی ہر فراق اینی اینی ڈگر پر گامزن رہنے کے لیے آزادرہے ۔اب مؤر کینے کر دس سالہ جنگ بندر کھتے کا معاہدہ آخراس عزوراورالله کی راه میں رکاوٹ سے بازآنے ہی کا قوم رہے ، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ كاآغازكرة والاكمزورا ورب دست ويابوكرابيغ مقصدين ناكام بوكيا

جہاں تک بہلی د فعد کا تعنق ہے تو ریھی در حقیقت مسلمانوں کی ناکامی کے بجائے کامیانی کی علامت ہے۔

کیونکرید دفعه در حقیقت ای با بندی کے خات کے کا اعلان ہے بیسے قریش نے سلمانوں بیسوبرام میں داخلے سے تعلق ما مکررکھی تھی رابیت اس دفعہ میں قریش کے لیے بھی تست فی کی آنی ہی بات تھی کہ وہ اس کی سے علی ما مکررکھی تھی رابیت اس دفعہ میں قریش کے لیے بھی تست فی کی آنی ہی بات تھی کہ وہ اس کی سال سلمانوں کورد کئے میں کامیاب رہے مگرظ اہر ہے کہ میر وقتی اور بے جیشیت فائدہ تھا۔

اس کے بعداس صلح کے سلسے میں یہ بہر صی قابی خورہ کے قریش نے مسلانوں کو یہ میں رہائیں گور رہ مورف ایک رہا ہوں اور سے وقعت تھی اور اسے وقعت تھی اور اس میں مسلانوں کا کوئی نعقمان عرف کیو کھر میں معلوم تھا کہ حب سے کہدہ مرتبہ ہوگا اللہ، رسوال میں نقال کہ اللہ، رسوال میں نقال کہ اللہ، رسوال میں نقال کا کوئی نعقمان عرف کے مورف ایک ہی صورت ہوگئی سے کہدہ مرتبہ ہوجائے کی مرت ایک ہی صورت ہوگئی سے کہدہ مرتبہ ہوجائے کی مرت ایک ہی صورت ہوگئی سے کہدہ مرتبہ ہوجائے کی مرت ایک ہی صورت میں کہ مردت نہیں جگراسلامی معامرے میاس موجائے توسلاقوں کو اس کی حرورت نہیں جگراسلامی معامرے میاس کی موجود کی سے کہیں بہتر ہے کہ دوہ الگ بوجائے اور مہی وہ نکمۃ ہے جس کی طرف رسوئی اللہ طالوں کے ایک موجود کے اور مہی وہ نکمۃ ہے جس کی طرف رسوئی اللہ طالوں کے ایک موجود کے اور مہی وہ نکمۃ ہے جس کی طرف رسوئی اللہ طالوں کے ایک موجود کے اور مہی وہ نکمۃ ہے جس کی طرف رسوئی اللہ طالوں کے ایک اس ایک ایک ایک ایک ایک ایک موجود کے اور مہی وہ نکمۃ ہے جس کی طرف رسوئی اللہ طالوں کے اور میں وہ نکمۃ ہے جس کی طرف رسوئی اللہ طالوں کو اس کے موجود کے اور میں وہ نکمۃ ہے جس کی طرف رسوئی اللہ طالوں کی ایک موجود کے اس کی موجود کے اس ارشاد میں اشارہ فرایا تھا :

انَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمُ فَاَبِعَكُهُ الله به

و جوہیں چھوڑ کر ان مشرکین کی طرف جماگا اسے اللہ نے وور (یا برابو) کردیا "

بھراس قیم کے تخفات اگر چینظر بنظام قرایش نے عزو وقار حاصل کیا تھا گرید دیفتیت قرایش کی سخت نفسیاتی گفبرا منٹ ، پرنشیانی ، اعصابی و باؤا ورکھتنگی کی علامت ہے۔ اس سے بتاطیق کہ انہیں لینے منت برست ساج کے انہیں اپنے منت جوت لاحق تھا اور وہ محسوس کر دہے تھے کہ ان کا یہ ساجی گھراند

له صححتم باب صلح الحديبير ١٠٥/٢

ایک کھائی کے اسبے کھو کھلے اور اندرسے سکتے ہوئے کارسے پر کھڑا ہے جو کسی بھی دم ٹوٹ گرنے والا سے ؛ انہذا اس کی مفاظلت کے سلیے اس طرح کے تخطات حاصل کر ابنا حروری ہیں۔ دورسری طرف سول اللہ منظافی کی تفاقت کے ساتھ پر پر طرف تلوں کی قریش کے پہل بناہ لیسنے والے کسی سمان کو واہیں نہ طلب کریں گے وہ اس بات کی وہل ہے کہ آپ کو اپنے سماج کی فاہرت قدم کی ویڈ بی پر پورا بی را اعتماد تھا اور اس قسم کی مشرط آپ کے لیے قلع الحق اندر سے کے ایم تھی ۔

مسلمانول كاعم اورحضرت عمركامنافسة ايسهمعابرة مسلمانول كاعم اورحضرت عمركامنافسة ايسهمعابرة مسلمانول كاعم اورحضرت عمركامنافسة

مُسلانوں كوسخت عم والم لائق ہوا ۔ ايك يدكم آپ نے بتايا تقاكد آپ بيت الله تشريف لےجائيں محمد ا وراس کا طواف کرینے نکین آپ طواف کیے بغیروایس ہورہے تھے۔ دوسرے یدکہ آپ اللہ کے رسول ہی اورحق پریں اوراللہ نے اسینے دین کوغالب کرتے کا وعدہ کیا ہے ، چیر کیا وجہ ہے کہ آپ نے قریش کا دباؤ قبول کیا ۔ اوردب کرصلے کی ؟ یہ دونوں باتیں طرح طرح کے شکوک دشبہات اورکمان دوسوسے پدا کر رہی ہے۔ ا دھرمسلمانوں کے احساسات اس تدرخجرد حرستھے کہ دہ مسلح کی دفعات کی گہرائیوں! در مآل پریٹورکرنے کے جہا حُزن وَفَم من مُدْهِ السنف أورغالباً سب زيادة فم صنرت عمر بن تطاب رضى الله عند كوتها بينا كغيرا منبول ف نعدمست نبوی میں حاصر ہو کرعوض کیا کہ اسے اللہ کے رشول اکیا ہم اوک تی پر اور وہ اوگ باطل پرنہیں ہیں ؟ ات نے فروایا ، کیوں نہیں! انہوں نے کہا ، کیا ہمارے تقتولین جنت میں اوران کے مقتولین جنم میں ہیں میں ؟ آب سنے فرایا ، کیول نہیں ، امنوں نے کہا؟ تو پیر کمیوں ہم اینے دین سکے بارے میں دیار تبول کریں ادرایسی حالست میں لیٹیں کراہمی الله سفے جارسے اوران سکے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے؟ آپ نے فرایا، "خطآب کے معاجزاد سے ب<sup>ی</sup>م اللہ کارسول ہوں اوراس کی نافر مانی نہیں کرسکتا ۔ وہ میری مرد کرسے گا۔ اور معظے برگزخانع ندکرسے کا شانہوں نے کہا کی آٹ نے ہمسے یہ بیان نہیں کیا تھاکہ ہم بیت اللہ کی زیارست کریں گے اور اس کاطوات کریں گھے ؟ آپ تے فرمایا ، کیون بیں بلکن کیایں نے رہی کہا تعاكم ہم اسى سال كريں ملى ؟ انہوں نے كہا تہيں آت نے فرمايا تو بہرحال تم بيت الله كا بينچو كے

اس کے لید حضرت عمر رضی اللہ عضے سے بھیرے ہوئے حضرت ایو کم صدیق منی اللہ عنہ کہاں میں اللہ عنہ کے باس میں اور ان سے دہی آئیں کہیں جو سے کہی تھیں اور انہوں نے بھی تھیک دہی ہے۔ اور ان سے دہی آئیں کہیں جورسول اللہ شکا تھی تھیک دہی

جواب دیا جورسول النّد مِیَّانِهُ اَلْمَیْکُانِ سف دیافعا اورا نیرین آنااوراهٔ اذکریا که آب طلایفی یَیِّن کی رکابتھام رہو یہاں تک کہ دوت آجائے کیو کرضا کی تعم آپ حق پرین ر

اس كع بعد إِنَّا فَتَعَنَّا لَكَ فَتَعَا مُّهِينًا كَي آيات الله وي عبر من الصلح كو فتح مبين قرار دياك بهار اس كانزول بواتورسول الله مظافله الله متطافله المناه المنظمة المناه المراجع المائل المراجع المارية المراجع المارية المراجع المارية المراجع المارية المراجع ال دہ کہتے سکتے یا رسول اللہ! یہ توج ہے ؟ فرمایا ، بال ساس سے ان کے دل کوسکون ہوگیا اور داہی جا گئے۔ بعدين حفرت عمر منى النّدعة كواپني تفقير كااحساس بوا توسخنت نادم موسته بثودان كابيان بهد كمين ئے اُس روز جو منعی کی تھی اور ہوبات کدری تھی اس سے ڈرکر ہیں نے بہت سے اعمال کئے . ہوا برصد قد و خيرات كتاريا وروزي ركفتا ورتماز برصارط اورغلام آزادكرتارا يبال ككاب معضيري المدينة كر ورسلمانول كامسندهل مروك الله يَنْ الله يَنْ الله عَنْ معاک آیا۔ان کا نام ابر نَفِیر تھا۔ وہ قبیلہ تقیمت سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کے طبیعت تھے ۔ قریش نے ان کی دائیں کے بلے دوآدمی بیسیج اور برکہاوا یاکہ ہمارے اور آٹ کے درمیان جومبدو پیمان ہے اس کی میل يكيخه بنى يَنْكُاللُهُ عَلِيْكُالُ سنه الجُرْبِعِيركوان وونول كي والسائرويا . يه دونول انهيس بمراه سنه كرروانه موست ا ور دُوالحليف بهنج كرا ترب او كمجود كهاف كے - ابولمبير في ايك تنفس سے كہا الے فلاں! فعدا كي تم ميں و محما بول كرتمهارى ية اواررى عده سهد الشخصف است تيام سية نكال كركها ، فال إل إوالله ربيب عمده ب من سنه اس كا بار إنجربه كياسبه - إبوبهيرنه كها ، درا مجه وكعلاق ، ين مجى دكيول والشخف ف

 دے گاڑے بات من کراہ بھیر سجے گئے کہ اب انہیں بھر کافرد سے والے کیا جائے گا سے وہ مدینہ سے تکل کر ساحل سمندر پر ہسکتے ۔ ادھر ابو شجندل بن بیل بھی بھیوٹ جا گئے ادرا بوبھی سے آسے ۔ اب قرش کا ہوا دی بھی اسلام لاکر بھاگتا وہ ابوبھی سے آسات کہ کہ ان کی ایک جاعب اٹھی ہوگئی۔ اس کے بعدان لوگوں کو ملک شمام آنے جانے والے کسی جمی قریشی قلفے کا بیتا حیا آتو وہ اس سے ضرور جھیڑے جھاڑ کرتے ہوا اور قلفے والوں کو مارکزان کا مال لوٹ لینے ۔ قریش نے تنگ آکن بی بینیا آتو وہ اس سے استرا و قرابت کا واسو لینے ہوئے دالوں کو مارکزان کا مال لوٹ لینے ۔ قریش نے تنگ آکن بی بینیا آتو کی اس جائے گا مامون رہے گا۔ اور کے بدینیا موالی آتا ہوں اپنے بیاس بلالیں اوراب جو بھی آپ کے پاس جائے گا مامون رہے گا۔ اس کے بعد نبی مطالح اللے اللہ اور وہ مدینہ آگئے ہیں۔

برادران قرنس کا قبول اسلام عاص ، فالدبن دلیدا در عثمان بن طلعه رضی العنهم مان اسکے۔ حب یہ اوگ خدمت بری میں حاصر ہوئے واپ نے فرایا ، کمہ نے اپنے مجرکوشوں کو ماسے حوالے کردیا ہے ،

ت سابقه کاخذ

ہ اس بارے میں سخت اختلات کے کہ یہ میں ایک کو کہ کے اسلام لائے۔ اسام الرجال کی عام کہ بول میں اسے مشدید کا دقعہ بتایا گیاہے ۔ لیکن نجاشی کے باس صفرت محروبی عاص رضی اللہ عنہ کے اسلام لائے کا واقعی موروب ہے جو سندہ کا ہے ۔ وریعی معلوم ہے کہ حضرت نما لدا درعثمان کی طابع اس دقت مسلمان ہوئے تھے جب حضرت محروبی عاص معبشہ سے و ہیں آئے تھے کیونکہ ، نہوں نے عبشہ ہے دہ ہیں آگر دریز کا تعد کر ہا تو راستے میں ان دونوں سے طاقات ہوئی ۔ اور میتوں صفرات نے ایک ساتھ فعد سے نہوی میں صفر ہوکر اسلام قبول کیا اس کامطنب ہے ہے کہ ہم می حضرات سے میں ادائل میں سلمان ہوئے۔ والد اعلی ۔

### شى تىرىلى

صلح حدیبید ورحقیقت اسلام اور سلانول کی زندگی میں ایک ننگی تبدیلی کا آغاز تھا رچو مکر اسلام کی عداوت ووتمنی میں قریش سب سے زیادہ صنبوط ، مبث دھرم اور لڑا کا قوم کی حیثیت رہ کھتے ہتھے اس لیے جب جنکے میلان میں بسیا ہو کرامن وسلامتی کی طرف آگئے تواحزاب کے بین بازوؤں قراش بخطفا اورمہود \_میں سے سے مضبوط بازو ٹوٹ گیا؟ اور جو کم قریش ہی لیدے جزیرة العرب میں بت پرستی کے تمائندسے اور مرراہ متھے اس لیے میدان جنگ سے ان کے ہٹھتے ہی مبت برمتوں کے جذبات سروٹریگئے اوران کی تیمناندروش میں بڑی صر تک تبدیلی آگئی بینانچیم دیکھتے ہیں کہ اس صلح سے بعد خطفان کی طرف سے مجی کسی بڑی گک و دوا درشور وسٹر کامظامبرہ نہیں ہوا ، عبکہ انہوں نے کھیکیا مجی تومیبود کے مجرکانے پر۔ بهان بك ميهود كاتعلق بية وه يترب سے حبلا وظنی کے بعد حير كواپنی دسيسه كاريوں اور مساز شول كااده بنابيك سق وبال ال ك شيطان المرس بي دب يب سق الدفتن كي الديم المراد الماري مور ستھے ، وہ مدینہ کے گرد و بیش آباد برو دُل کو محرِّر کلتے ہے۔ تھے اور نبی مَیّالیا اُلْفِیکیٹانی اور سلمانوں کے خاتمے یا یا کم از کم انہیں بڑے پیائے پر زک مینجانے کی تدمیری موجتے رہتے تھے ۔اس لیے ملح صریب ہے بعدنبى بين المنطقة لله من سب سيد ببرلاا در مفيلكن واسعت اقدام اسى مركز مشروف وكفلات كيا. بهرصال امن مك اس مرحله برج صلح حديبير ك بعدر شروع مواتصامسان تون كواسادمي دعوت يعلل في ادر تبلیغ کرنے کا اہم موقع با تھ آگیا تھا اس لیے اس میدان میں ان کی سرگرمیاں تیز تر ہوگئیں ہو جنگی سرگرمیول ير غالب ريس لېزامناسب سرگا كه اس دوركى دوقسيس كردى جائيس ـ را، تبلیغی *سرگرمی*ال ،اوربادشاہوں اور *سررا ہو*ں کے نام ٹھلوط ہے ، ۲۱ ہنگی سرگرمیاں۔ بھر بے جانہ ہو گاکہ اس مرسطے کی جنگی ترکرمیاں بیش کرنے سے پہلے بادشا ہوں اور سربرا بوں کے نام خصوط

ہم سے جانہ ہوگاکہ اس مرسطے کی جنگی گرمیاں پیش کرنے سے پہلے بادشا ہوں اور سررا ہوں کے نام خصوط پھر سے جانہ ہوگاکہ اس مرسطے کی جنگی گرمیاں پیش کرنے سے پہلے بادشا ہوں اور سررا ہوں کے نام خصوط کی تفصیلات بیش کردی جائیں کیونکہ طبعی طور پر اسلامی دعوت مقدم ہے بلکر مہی وہ اصل مقصد ہے جس کے سام اول نے طرح طرح کی مشکلات دمصائب ، جنگ اور فقتنے ، ہنگاھے اور اضطرا بات بڑا شریحے تھے۔

## بادشا بول اور أمرائك م خطوط

مسلت من کے اتیر میں بہب رسول اللہ میٹا اللہ میٹا تھا تھا تھا کہ مدید ہیں۔ ماہی تشریف لائے تواہب نے معتقد معتقد بادشا ہوں ہے۔ معتقدت بادشا ہوں کے نام محلوط لکھ کرا نہیں اِسلام کی دعورت دی۔

آب نے ان محلوط کے مکھنے کا ارادہ فرایا تو آپ سے کہاگیا کہ بادشاہ اسی صورت میں مطوط برا کریں گئے جب ان پر مہر کئی ہو اسس لیے نبی میٹا اُٹھ کھٹا نا نے چاندی کی انٹو کھٹی نبوائی جس پر جھٹا نوٹو اُل ال نقش تھا۔ نیقش تین سطروں میں تھا محمدا یک مطریس ، رسول ایک سطریس ، اورا اُلدایک سطریس ٹیکل یہ تھی وعلیق لید کے

پھرآئ نے معلوات رکھنے والے تجربہ کارصحابہ کرام کوبطور قاصد منتقب فرایا اور انہیں بادشا ہوں کے باس خطوط دسے کردواند فرایا ۔ علا مرشعور پوری نے وثوق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آئ نے یہ قاصد اپنی فیجہ بردوانگی سے چندون ہیلے بچر محرم سنٹ کو دواز فرمائے تھے تے اگلی سطور میں وہ خطوط اور ان پرمرقب ہونے والے کھرا ثرات ہیں میں جیوار ہے ہیں :

اس بخیاشی شاه میش کے مام مط اس بخیاشی کا ام اَضْعُرَن اُنجرَتْها بنی مُنظِفَا اَلَیْ اُنگرِتُها بنی مُنظِفَا اَلَیْ اُنگرِتُها بنی مُنظِفَا اَلَیْ اُنگرِتُها بنی مُنظِفَا اَلَیْ اُنگرِتُها اِنگرِتُها اِنگری کے برست برا م

کے انجر ایس میں میں دوار فرایا۔ طبری سف اس خطائی عبادت ذکری ہے مکین اسے بنظر فائر ویکھنے سے اندازہ بڑا ہے کہ یہ وہ ترط نہیں ہے سبحے دسول اللّٰہ ﷺ فیانی نے ملع صریمیہ کے بعد کھا تھا بلکہ یہ فالبّ اس خطائی عبارت سے بیٹے ایک دور میں حضرت بخیفر کوان کی بجرت حبشہ کے وقت دیا تھا۔ کیوں کہ خطاک عبادت سے بیٹے آپ نے کی دور میں حضرت بخیفر کوان کی بجرت حبشہ کے وقت دیا تھا۔ کیوں کہ خطاک انجری ان جہاجری کا تذکرہ ان الفاظری کیا گیاہے :

وقد بعثت اليكم ابن عمىجعفرا ومعــه نفـرمن المسلمين. فاذا جاءك فاقرهـــم ودع التجــبر.

" یس نے مهارے پاس اپنے چیرے بھائی جھز کومسلانوں کی ایک جا عب کے ساتھ دوا زک ہے حب

وه تمهارے یاس پینیس تو انہیں اسینے پاس تقبر آمادر جبرافتیار ندکرنا "

سنے نیاشی کے پاس روا نرکیا تعاراس کا ترجم رہے :

" یخطسب محمنبی کی طرف سے مخاشی اصحم شاومبش کے نام ،

اس پرسلام جوہدایت کی پیروی کرے - اوراللہ اوراس کے دسول پر ایمان لائے - یمی شہادت
ویتا ہوں کہ اللہ وصد ہ لاشر کی۔ ڈر کے سواکوئی لائن حیادت نہیں، اس نے دکوئی بیوی اختیار کی درلوکا ؛
اور دیمی سکوجی شہادت ویتا ہوں کہ جماس کا بندہ اور دسول سبت ، اور غرتہیں اسلام کی دعوت فیتا ہوں
کیموں کہ میں اس کا دسول ہوں ، لہٰذا اسلام فاد کسلامت دہوگے ۔ "است اہل کتاب ایک اسی بات کی
طوف آؤ ہو ہمادے اور تمہادے ورمیان برابر سبت کہ ہم اللہ کے سواکسی اور کی عبادت دکریں ، اس کے
ماقد کسی کوشریک نظری اور ہم میں سے بعض بعض کواللہ کے بجائے دب د بنائے بیس اگر وہ میون یہ
توکہد دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں ۔ "اگرتم نے دیرو ہوت، قبول دکی توقم پر اپنی قوم کے نصاری کا گناہ ہے ۔ "
وکہر دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں ۔ "اگرتم نے دیرو ہوت، قبول دکی توقم کے نصاری کا گناہ ہے ۔ ڈر کرمیون ایک نفلا کے اختلاف کے ساتھ بہی ضط علا مرابی قیم کی گاب تا دا لمعاد میں ہمی موجود ہے ۔
وائر ہما حب موصوف نے اس خط کی عبادت کی تحقیق میں بڑی مرق دیزی سے کام ایا ہے ۔ دور جدید کے
وائر شما حب موصوف نے اس خط کی عبادت کی تحقیق میں بڑی مرق دیزی سے کام ایا ہے ۔ دور جدید کے
وائر شما حب موصوف نے اس خط کی عبادت کی تحقیق میں بڑی مرق دیزی سے کام ایا ہے ۔ دور جدید کے
انگشافات سے بہت بھی مسلمت نو کہا ہے اوراس مولی فوٹر گا ہوں کی افریش سے درایا ہے ۔ دور جدید کے

ال خطاکا ترجمہ ہیں۔۔

بهم الله الرحم"
محدرسول الله کی جائب سے مجائے عظیم عبشہ کے نام
اس شخص پرسلام جو بلایت کی ہیردی کوسے ۔ اما بعد میں تمہاری طرف الله کی حدر آما ہوں حب کے سوا
کوئی معبود نہیں ، جو قدوس اور سلام ہے ۔ امن وینے والا محافظ و گران ہے اور میں شہاوت ویا ہوں کہ
عینی ابن مرجم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں ۔ اللہ نے انہیں پاکیز و اور پاکدامن مرتبی ہول کی طرف وال دیا ۔
اور اس کی روح اور جو کہ سے مرحم نئی سکے بے حاملہ ہوئی ۔ جسے اللہ نے آدم کو اجبتے ہاتھ ہے بیدا کیا ۔ میں
اللہ وصدہ ن سٹر کید لؤ کی جانب اور اس کی اطاعت پرایک دومرے کی مدد کی جانب وعوت دیتا ہوں اور اس بات کی طرف دبلاتا ہوں) کہ تم میری ہیروی کر داور جو کھی ہے میا آبا ہے اس پرایا ما لاو کیونکہ یہ سہ اس بات کی طرف دبلاتا ہوں) کہ تم میری ہیروی کر داور جو کھی ہے میا آبا ہے اس پرایا ما لاو کیونکہ یہ سہ اس بات کی طرف دبلاتا ہوں) کہ تم میری ہیروی کر داور جو کھی ہے میا ہی آبا ہے اس پرایا ما لاو کیونکہ یہ سہ

كارسول (مَنْكَ الْمَالِمَةُ اللهُ الرمين تبين اورتهاديك تشكركوالله عزوال كي طرف بلاما بول اوربس في تبليغ ونفینحست کردی لهذامیری نصیحت قبول کرو، اوراس شخص پیسلام جربدایت کی پیروی کرے <sup>کیے</sup> " واكثر حميد الله صاحب في ميسكيني الدازين كهاسب كرمبي وه خطسب جمع رسول الله يَرَالْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْ عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ع حدیبید کے بعد نجاشی کے پاس روا نہ نرمایا تھا جہال مک اس خطر کی استنادی حیثیت کا تعلق ہے تو دلائل برنظر ڈالنے کے بعداس کی محت میں کوئی شبہ ہیں رہتا تھی اس بات کی کوئی دلیانہ بیں کہ ہی طافی ایکا اے صريبيه ك بعديهي خطروانه فرمايا تفام بلكنهيق نع جخط ابن عباس رضى الله عندكي روايت سالقل كياب اس كا ندازان خطُوط سے زیادہ ملنا جُلنا سے تینیس نبی ﷺ کیا اُنگاری کے مدیمید سکے بعد میدانی بادشا ہوں اورامرار ك ياس روان فرويا تعاكيو كرس مرح آب نے ال تعلوط من آيت كرمير فأ اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء الآية درج فرمانی تھی ، اسی طرح بہتی کے روایت کروہ خطری ہے بیانیت درج ہے ، عدا وہ ازیں اس خطیم صراحتاً اصعمه كانام بعي موجودسيد جيكه واكترحميدا للهصاحب كتنل كرده فتطرش كسي كانام ببين سب اسسيد ميرا كمان فالمب يدسب كد واكثرها حب كانعل كروه خط درحتيقت ده خط سب جيد رسول الله وظل الله المناه الله المناه المناه المناهم کی وفاست کے بعداس کے جاشین کے نام مکھا تعااور فالنا یہی سیسب سیے کداس میں کوئی نام ورج انہیں ۔ اس ترتیب کی میرے پاس کوئی دلیل نبیں ہے بلداس کی بنیا دصرف وہ اندرونی شہادیں ہی جو ال مطوط كى حبارتول سے حاصل ہوتی ہیں ،البنة ڈاكٹر حميد اللّه صاحب رَبِعب ہے كه موصوت نے اوھرا بنِ عباس رمنی الله عنه کی روایت سیع به تقی کے نقل کردہ خط کو بیرسے نیتین کے ساتھ نبی پیر الله الله تاکہ کا وہ تعاقبرار دبلب جراب نے اسم کی دفاست کے بعداس کے جانشین کے نام مکھاتھا حالا کھ اس خطیس صراحت کے ساتع اصحمكانام موجودي والعلم عندالله

مبرحال حبب عَمْر د بن المریه عنمری رمنی الله عنه سنے بی ﷺ کا نحد نجاشی سکے حو سے کیا تو نجاشی نے اسے سلے کرا کھند پر رکھا اور تخت سے زمین براتر آیا اور حصرت جعفر بن ابی طالب سکے ؛ تقدیرِ اسلام قبل کیا اور نبی ﷺ کی طرف اس بارے مین خطاکھا جربہہے ۔

> " بسم الله الرحمن الرجيم" محدرسول الله كي خدمت بين نجاشي اصحمه كي طرف سن

ت و تیکے رسول اکرم کی میاسی زندگی مولف و اکثر حمیدالله صاحب ص ۱۰، ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۳۳ زوان و می و می اخری فقره و استلام علی من شیع البدی کے بجائے استم انت ہیں۔ ویکھتے ٹاوالمعاد ۱۳۰۳ سمہ ویکھتے واکٹر حمیداللہ ص حدب کی کتاب ''محضور اکٹرم کی میاسی زندگی از می در آنا ۱۱۱ و از می ۱۱۴ ما ۱۳۱ ا ہے اللہ کے نبی آپ پر اللہ کی طرف سے مسلام ادراس کی دحمت اور برکمت ہو۔ وہ اللہ جس سے مسوا کوئی لائتی عبادت نہیں ۔اما بعد :

اے اللہ کے رسول ایجے آپ کا گرامی نامر الاسم میں آپ نے میسٹی کا معا مل ذکر کیا ہے فیلئے
اسمان درمین کی قسم آپ نے جو کچھ ڈکر قراباہے حضرت میسٹی اس سے ایک شنگا افرھ کر دھتے ۔ وہ بیے ہی ہی سے ایک شنگا افرھ کر دھتے ۔ وہ بیے ہی ہی سے سے آٹنے ذکر قراباہے میں ہوائی نے جو کچھ ہما دے ہاں ہی جا ہے ہم نے اسے جانا اور آپ جج برے جائی اور آپ کے میمان اوازی کی 'اور پی شہاوت ویتا ہول کہ آپ اللہ کے سبتے اور پیکے رسول ہیں ۔
اور آپ کے میمان اوازی کی 'اور پی شہاوت ویتا ہول کہ آپ اللہ کے سبتے اور پیکے رسول ہیں ۔
اور آپ کے میمان قوازی کی 'اور آپ کے بچے رہے جائی سے بیعت کی 'اور ان کے ماتھ پراللہ ربائیلین کے لیے اِسلام قبول کیا تھ

هه حصرت مینی کے متعلق یرفقہ سے فوکر جمید اللہ صاحب کی اس کے کی قائید کرتے ہیں کدان کا ذکر کر دہ خط اصحر کے نام تھا، و تندام م کے داوا معاد ۱/۱۷ کے ۱۱۷ کے این ہشام ۱/۱۹۵۷ دعیرہ

شہ یہ بات کسی تعدیم میں کہ دوایت ہے خذکی جاسکتی ہے جو معفرت انس سے مردی ہے۔ ۱۹/۲ کہ یہ نام عظام تنفور ہوری نے رحمۃ تلعالمین ۱۸۰۱ میں ڈکر فرایا ہے۔ ٹواکٹر حمیدا تقرصا حب نے اس کا نام بنیا بین بتلایا ہے۔ ویکھنے رسول کرم کی سبیاسی زعدگی اص ۱۹

" معمالله الرحمن الرحمي"

الله کے بندسے اوراس کے رسول محد کی طرف سے مقوق عظیم قبط کی جانب ۔ اس پرسلام جربرایت کی بیروی کرے ۔ اما بعد :

می تہیں اسلام کی دعوت دیتا ہول۔ اسلام لادُسلامت رہوگے اوراسلام لاوُ اللهُ تہیں دوہ ارابِر علیہ اسلام کی دعوت دیتا ہول۔ اسلام لادُسلامت رہوگے اوراسلام لاوُ اللهُ تہیں دوہ اربیکا وسطح ایک ایک ایسی بات کی طرف او جہ تہا اور تہا رہے ایک ایسی بات کی طرف او جہ تہا اور تہا رہے ورمیان برابہ ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عیادت ترکریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کوئٹر کیک دوئم ہرائیں ۔ اور ہم میں سے نعبن ، تعبن کو اللہ کے بچائے وہ بہ نہائیں ۔ بس اگر دہ مدموڑیں تو کہ دو کہ دوکم

ترهم برزين به اور هم ين سنط على عندن والكرسط بيجاسط رمي تدبينا بين مرين الرده مدموزي وابهدده ال محواه رموم مسلان جين"

اس نطاکو مہنج انے کے الیے حضرت حاطب بن ابی بلتد کا انتخاب فرایا گیا۔ وہ مقوس کے در ہار میں پہنچے قوفر مایا "، داس زمین پر، تم سے پہلے ایک شخص گذرا ہے جو لہنے آپ کورت اعلیٰ سمجھاتھا ۔ اللہ نے اسے اتفوا واللہ نے اسے اتفوا واللہ نے اسے اتفوا واللہ نے در اللہ نے اسے اتفوا میں کو انتقام کا نشا نہ بایا اللہ نور داس کو انتقام کا نشا نہ بایا لہذا و در سرے سے عبرت کوری "

مقوص نے کہا، ہما دایک وین ہے ہے ہم چوڑ نہیں سکتے حب کہ کہ اس سے بہتر دین ول جانے۔
سخرت حاطب نے فرایا ہ ہم نہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جے اللہ تعالیٰ نے تمام ماسوا دادیان) کے
بدلے کافی بنا ویا ہے ۔ دیکھو ہاس نبی نے وگول کو داسلام کی، دعوت دی قواس کے فلاف قرش سے نیادہ
سخت ثابت ہوئے ، میرو د نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی اور فساری سب سے ڈیادہ قریب ہے ۔ میری
عرفتم اجس طرح صرت موسیٰ نے صرت میسئی کے لیے بٹارت بی قری ہی طرح صرت میسئی نے میر شاہد ہمائی کے لیے بٹارت بی قری ہی طرح صرت میسئی نے میر شاہد ہمائی کے
کے لیے بٹارت دی ہے ، اور مج تہیں قرآن مجد کی دعوت اس طرح دیتے ہیں جیسے تم اہل قرات کو انجیل کی
دعوت دیتے ہو ۔ جزبی جس قرم کو باحی آ کے وہ قوم ہمی است ہوجاتی ہے ، اور اس پر لازم ہوجاتا ہے
کہ وہ اس نبی کی اطاعت کرے اور تم نے اس نبی کا عہد یا لیا ہے ، اور مجر تم تہیں دین میں سے دو کے نیس
بی بلکہ مج قراسی کی اطاعت کرے اور تم نے اس نبی کا عہد یا لیا ہے ، اور مجر تم تہیں دین میں سے دو کے نیس

شاه زاوالمعاول بن تیم ۱۱/۱ مامنی قریب میں نیمط دستیاب بواج و اکار حمیدالله صاحب نے اس کا بو فوٹستان کیا ہے اس می در زو لمعادی حمارت میں حرف دو تردن کا فرق ہے ۔ زادالمعاوی ہے اسلم تسلم اسلم بیسک اللہ الله اور تحدی سے فاسلم تسم بیسک الله، اسی طرح زادالمعادیں ہے اللم القبط اور تحطیس ہے اللم القبط و دیکھے زمول اکرم کی سیاسی زندگی میں ۳۰/۱۳۱

مقوتس في كها يس في اس نبي كم معلط بيعوركيا قوم في يا ياكدومس ناينديده بات كالحكم نہیں دیتے اور کسی پیندیدہ بات سیمنع نہیں کرستے۔ دہ مذکراہ جادور ہیں نہ جو سے کا بن مجلو میں دیکھتا بوں کران کے ساتھ نبوّت کی یوٹ فی ہے کہ وہ او مشیدہ کونکا لئے اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں میں زینور کو نگا۔" مقوس نے بی شان اللہ کا خط کے رواحترام کے ساتھ اٹھی دانت کی ایک ڈبسیب میں رکھڑیا ا ورمهرالگاكراپنی ايک نوندی سے والے كرويا - مجرع بي تكھتے والے ايک كاتب كومُلاكردسول الله يَيْنَاللَهُ الله عَيْنَاللَهُ كَا فدمست يس حسب وبل مط تكفوايا -

مع مبهم الدار حمن ارحيم

محربن عبدالله كي بيم قوص عظيم قبط كى طرت سے ۔

ات برسلام؛ اما بعد مين في النظام المنظام المن الله المن الله المن المن الما المن الما المن المراكم المن المعام معصمعنوم ہے کہ امیں ایک نبی کی آمریا تی ہے۔ بئی سمجھا تقاکدوہ شام سے متودار موگاریں نے آپ کے قاصد كااعزاز واكرام كيار سنت كفدمت من دولونديان مينج رايهون جنين قبطيول من برام تبه حاصل ي اور کیرسی بھی رہ ہول اورآپ کی سواری کے سیے ایک تجربھی بریرکر رہ ہوں ؟ اورآپ پرسلام " مقوتس نے س پرکوئی اضافہ ہنیں کیا۔ اوراسلام نہیں لایا ۔ دونوں اونڈیاں ماریہ اورسیر یقیس مجھر کا مام ولدل تعا بوصنرت معاويه ك زمائية يك باتى راك نبى طلق المالية المريكوابية باس ركاء اورانبير بعن سعة بي ينظ المنطقة أله كم معاجزاد ب الإجيم بدا بوئ وست اورسيّرين كوحصرت حمالٌ بن ابست العهارى \_ کے والے کردیا ۔

س- شاه فارسس تحسرو برقر برسك نام خط المبيري و المسترو برقر برسك نام خط المسترو برقر برسك نام خط المسترو برقر برسك نام خط المبيري والمراي والم

" كبهم الله الرحمن الرحمي" محدرسول الله كي طروت مجسري عظيم فارس كي جا

استعض برسلام جبابیت کی پیردی کرے اوراللہ اوراس کے رسول برایان لائے اور کوا ہی سے کہ اللہ کے سواکوئی لائق عبادت منہیں۔ وہ تنہاہے اس کاکوئی شرکی نہیں اور مخداس کے بندے اور سول بیں بین تمصیر اللہ کی طرف برلآما ہوں رکیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں تاکہ بیخص زندہ

ك زادالمعاد 1/11

سبے اسسے انجام برسے ڈرایا جائے اور کافران پریتی بات ثابت ہوجائے (معنی جست تمام ہوجائے) يس تم اسلام لاؤ سام ربوك اوراگراس سے الكاركيا توتم رجوس كامبى بارگن و بوكا " اس خطا کوساے جائے کیلئے ایج بی صفرت عبداللہ بن حذا فدسہی منی اللہ کو متحنب قرمایا را ہوں نے بین طام ا بحرن کے حوالے کیا واب میعنوم نہیں کو مردیا ہ بحرین نے میزھ اپنے کہی آدمی کے ذریع کسری کے پاسمیا باعود حنرت عيدالله بن مذا فه مبمي كوروامه كيا بهبرحال حبب مينط كسرى كوريم هرمنا ياكيا تواس نه جاك كرديا اور نهايت متكبرانه اندازي بولا برميرى رعاياس مصايك حقيرغلام ابنانا مجمع يبله بمقلب رسول الله يتظافي الله كواس واستع كى حبب جربونى قرآت في سند زبايا "اللهاس كى بادشام مت كوباره باره كرسد، ادر مجروبى موا بوآب نے فرایا تھا۔ بینا نیجہ اس کے بعد کسریٰ نے اپنے بین کے گورنر بازان کو لکھا کہ بیخص جو مجازیں ہے اس سکے پہال اسپنے دو توا نا اورمنبوط آدمی بجیجرو کہ وہ است میرسے پاس حاصر کریں۔ با ذان نے اس کی میل كرستة بوستة دوآ دمي متعنب كيد اورائيس ايك تطوي كردسول الله والفيقالية كالسرياس رواندكياب میں آپ کورچکم دیا گیا تھاکہ ان کے ساتھ کسرئ کے پاس حاصر ہوجائیں ۔حبب وہ مدمینہ پہنچے اور مہی وَالْمُنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ دیاہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیج کرآت کو کسری کے دد بردحام کرے اور باذان نے اس کام مے سيه مع أي بال معيم المي المي مير من القريس ما تقري دونول في وكل أميز بالله مع كبيل والسين الهبير عكم دياكه كل كل قات كرير."

ادھ مین اسی دقت جبکہ درینہ میں یہ دلچہہ ہے جہم " دنیش کئی نود شرو پروز سکے گھرانے کے انداس کے خلاف ایک زردست بغادت کا شعار عیر کی را تھا جی کے تقیعے میں قبیر کی فرج سکے یا تصول فارسی فرج ل کی ہے درہے شکست سے بعداب خسر دکا بنیا شیرو یہ ایپ کو قتل کر سکے نود باوش ہ بن بیٹھا تھا۔ یہ منگل کی دات ، اجادی الادلیٰ سے کا دا قعر ہے ۔ رسول اللہ میں شکھی کو اس واقعہ کا مرجی کے ذریعہ ہوا۔ چنا نی جہب جسم ہوئی اور دو فول فارسی نمائند سے صاحر ہوئے تو آپ نے انہیں اس واقعے کی خردی ۔ چنا نی جہب جسم ہوئی اور دو فول فارسی نمائند سے صاحر ہوئے تو آپ نے انہیں اس واقعے کی خردی ۔ ان دو نول نے کہا ۔ کی بیمائت ہم بادشاہ کو کھو تھی ہیں ؟ ہم نے آپ کی اس سے بہت معمول بات بم فابل اعراض شما سک ہے۔ تو کیا آپ کی بیمائت ہم بادشاہ کو کھو تھی ہیں ؟ آپ نے فوایا ہاں ۔ اسے میری اس قابل اعراض شما سک ہے۔ تو کیا آپ کی بیمائت ہم بادشاہ کو کھو تھی ہیں ؟ آپ نے فوایا ہاں ۔ اسے میری اس

کسی پنج چکاہے بکواس سے بھی اُسے بڑھتے ہوئے اس جگر جاکر ڈے گی جسسے آگے اونٹ اور گھرٹے کے فدم جاہی نہیں سکتے تم دونوں اُس سے بیجی کہ دینا کوا گرتم مسلان ہوجا و توج کچے ہمائے دراِقتدار ہے دہ سب بیتی ہیں ہے دول گا۔اور ترمیس تہاری قوم ابنار کا بادشاہ بنادوں گا۔ اس کے بعدوہ دونوں مین سے دوانہ ہوکر باذان کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تفور شرے عصد بعدایک شطا یا کرشیرو بہتے اپنے باپ کو ممثل کر دیا ہے۔شیرو بیسنے اپنے اس خطامیں بیجی ہدایت کی تھی کے جس شخص کے بارسے میں میرسے والد نے تہیں کھا تھا اسے ناحکم ثانی برانگی ختہ نہ کونا۔

اس واقعه کی وجرسے با ذان اوراس کے فارسی دفقار (بیمین میں بوجود تھے) مسلمان ہو گئے۔ میں بخاری میں ایک طویل حدیث کے بمن اس گرامی نامر میں - قیصر سیاہ رو کے ناکی خط کی صرف موں ہے بیسے دسول انٹر پیلانٹھ کا کا نے برقل شاہ رومی

کے پاس روارز فرمایا تھا۔ وہ مکتوب پیرسپے و محصرین روارز فرمایا تھا۔ وہ مکتوب پیرسپے و

يبسم الشالزهن الرجيم"

النّد کے بندے اور اس کے رسول محدِّ کی جانب سے برتوا خلیم دوم کی طون
اسٹونس پرسلام جو ہوائیت کی بیروی کوئے تیم اسلام لاوّسا کم دمورگے۔ اسلام لاوّاللہ تہبیں تہارا اُم حوبار نے گا۔ اورا گرتم سنے دُوگردا ٹی کی توتم پر اَرْئیمیوں (رعایا) کا (بھی) گن ہ بوگا۔ اے اہل تب ایک ایسی است کی طرف اوّجو ہما دسے اور تہا دے درمیان برابرہ کوئم اسٹوک سواکسی اورکونہ ہوجیں اسکے ساتھ کی بات کی طرف اوّجو ہما دسے اور تہا دے درمیان برابرہ کوئم اسٹوک سواکسی اورکونہ ہوجیں اسکے ساتھ کی بات کی طرف اور جو بھر اسکا میں بھری تو کہدد بھیری تو کہدد بھیری تو کہدد میں گرادگ اُر اُن جھیری تو کہدد بھیری تو کہدد کی بھیری تو کہدد کرتم اورکونہ ہوئی کو درب نہا ہے بہیس اگر لوگ اُر اُن جھیری تو کہدد بھیری کو کہ کوئی گوار موجوم مسلمان ہیں گئے۔

سا معاضرات خضری ۱/۱۲۹ فتح البادی ۱۲۹/۱۲۷۸ نیز دیکھنے دحمۃ للعالمین سالہ صح محب ری ا/۲۷ ، ۵ ربیت المقدس، یں اس کے پاس عاصر ہوئے۔ برق نے الفیل لینے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے گرداگر دردم کے بڑے برٹے ان کو اورائے ترجان کو بلاگرا کم بیٹھ جائے ہے ہی ہی سے تیادہ قریبی نسخت ہے ؟ الجسفیان کا بیان ہے کہ میں سے تیادہ قریبی نسخت ہے ۔ الجسفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا' میں اس کا سب سے ٹیادہ قریب النسب ہول ۔ برقل نے کہا' اسے میرے قریب کردہ اوراسک ساتھیوں کو بھی قریب کرکے اس کی ٹیٹٹ کے پاس بھا دو۔ اس کے بعد برقل نے اپنے ترجان سے کہا کہ میں ساتھیوں کو بھی قریب کرکے اس کی ٹیٹٹ کے پاس بھا دو۔ اس کے بعد برقل نے اپنے ترجان سے کہا کہ میں اس خور اور اس کے بعد برقل نے اپنے ترجان سے کہا کہ میں اس خور اور اس کے بعد برقل نے بیٹ کی جنال سے بھا کہ اگر میر جو برق ہے ہوئے اور اس کے بعد برقان ہے گئی جنال اور میں گا تھوں نے بوت آت کے بارے میں کیا دہ یہ تھا کہ تم الوس کے بعد پہلا سوال جو برقل نے جو سے آپ کے بارے میں کیا دہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کے بارے میں کیا دہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کے بارے میں کیا دہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کے بارے میں کیا دہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کی نسب کسیا ہے۔

من في سف كهاه وه اوسيخ نسب والاسب

ببرقن نے کہا، توکیا یہ بات اس سے میلے بھی میں سے سے کہی تنی ؟

مِن تِهُ كِها اللهِ النبيل.

ہرقل نے کہا ، کیااس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ کنداہے ؟

مي كيا: تيس

ہرا سے کہا اچھا قرارے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے ؟

یں نے کہا ا عبد کروروں نے۔

ہر السنے کہا: یالاگر اور سے بی یا گھٹ رسے ہیں ؟

مي في كها: بكرزهدي ي

سے! مرال نے کہا: کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کوم تدجی بوتا

مں نے کہا: نہیں۔

ے اس وقت تیمہ اس بات پراللہ کا نسکو کیا لانے کے لیے تھی سے ایلیار (بیت المقدی) گیا ہوا تھا کہ اسٹے ایک واقعوں ال فارس کو نسکست فاش می رویکھیے مجمع می الم ۹۹) اس کی تفصیل ہے ہے کہ فارسوں نے خرود پر در کوفتل محمد کے بعدرو کیوں سے ایجے تقبوط مو توں کی دائیں کی نشرط پرسٹا کرد اور حساب سے دائیں کو جی کے حلق تصاری کا حقیدا ہے کہا ہی پہنم ت علی عیداسام کو بھائی تھی تھے ہوت کے سے بعد میں کو جس حکم نصب کرنے اور اسٹ سے میٹن اٹھ کا شکر مجالانے کیلئے ملائلہ کر میں تا ایل رابیت المقدس کی تھی۔ برقل نے کہا: اس نے جوہات کہی ہے کیا اسے کھنے سے میلئے تم لوگ اس و تھوہٹ متہم کہتے تھے؟ یُس نے کہا: نہیں۔

ہر خل نے کہا: کیاوہ برعہدی معی کر اسے ؟

یئن نے کہا: بنیں ۔البتہ ہم گوگ اس وقت اس سے ساتھ صلح کی ایک مرت گزار ہے ہیں ہوم بنیں اس میں وہ کیا کرے گا۔البسفیان کہتے ہیں کہ اس نفر سے سے سوا مجھے اور کہیں کچھ کھیے شرنے کا موقع نہ طا۔

مِرْسِ نے کہا، کیاتم اوگوں نے اس سے جنگ کی ہے،

مين شي كياد على الم

باز قل نے کہا تو تہاری اوراس کی جنگ کیسی رہی ؟

یں نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان بابر کی چوستے۔ دہ ہیں زِک مینجاییا ہے ادرم لے زک بینجا فیتے ہیں۔

بر فرا نے کہا: وہ بیس کن باتوں کا محم دیتا ہے ؟

یں نے کہا: وہ کہا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو۔اس کے ماتھ کسی چیز کورٹر کی درکرو۔ تمہا اے

باب دادا جو کھر کہتے تھے استے محیلاً دو۔ اوروہ ہیں ثماز ،سچائی ، پر مبیز ، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حبن سلوک کا حکم دبتاہیے .

اس کے بعد ہر قل نے اپنے ترجان سے کہا ہم اس اسے کہا ہم اس کے ہوکہ میں نے ہوکہ میں نے مسے کہا ہم سے کہا ہم اس شخص (نبی میں اللہ اللہ کا نسب پرمجھا تو تم سے تبایا کہ وہ اوس نجے نسسب کا ہے ، اور دستور مہی ہے کہ بیغمر اپنی قوم نسب میں بیمیے جائے ہیں۔

ادر میں سنے دریا فت کیا کہ کیا ہے بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی ؟ تم سنے بتلایا کر ہیں۔ میں کہا ہوں کہ اگریہ بات اس سے پہلے کسی اور ستے کہی ہوتی تو میں پر کہتا کہ بیٹے ض ایک ایسی بات کی نقالی کر ریا ہے ہواس سے چہلے کہی جائے گئے ہے۔

اورمی نے <sup>درا</sup> فیت کیا کرکیا اسکے ایٹ دول میں کوئی بادشاہ گذراہے ہم نے بتلایا کہ نہیں میں کہا ہوں کہ اگر اسکے ایٹ دول میں کوئی بادشاہ گذراہو ما تو میں کہتا کہ میں اینے باپ کی بادشا ہست کا طالب ہے۔

اورئیں نے یہ دریافت کیا کرکیا ہویات اس نے کہی ہے اسے کہتے سے پہلے تم توگ اسے بھور ہے

مُنتُهم کرتے تھے؟ توتم نے بنایاکہ نیس اور میں ابھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوسکتا کہ وہ لوگوں پر توجھوٹ نربو سے اور اللّٰہ پرچھوٹ بوسلے یہ

میں سنے بیٹھی دریافت کیا کر ٹہے لوگ اس کی پیروی کردہے ہیں یا کمز در ؟ توتم نے بتا یا کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے ، اور حقیقت یہ ہے کہ میں اوگ پیغمروں سکے بیرو کارم دیتے ہیں ۔

ئیں نے پوچھاکد کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی تخص رکھت تہ ہوکر مرتد میں ہوتا ہے ؟ تو تم نے تبلایا کہ نہیں اور حمیقت یہ ہے کہ ایمان کی شاشت حب دلول می گھس جاتی ہے تواب اہی ہوتا ہے ۔ اور نیس نے دریافت کیا کہ کیا وہ برعہدی بھی کیا ہے ؟ تو تم نے تبلایا کہ نہیں اور برینر الیے ہی ہے تہ ہیں۔ وہ برعہدی نہیں کرتے ۔

یں نے یہ میں پوچھاکروہ کون ہاتوں کا حکم دیتا ہے ؟ توئم نے بتا یا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کہسی چیز کوئٹر کیسے دیمٹر النے کا حکم دیتا ہے ٹبت پرستی سے منع کر آ ہے ، اور نماز ، سچائی اور پرمیز ویا کدامنی کا حکم دیتا ہے ۔

قوم کے تم نے بنایا ہے اگر وہ میں ہے تو شخص بہت مید رہے ان دونوں قدمول کی مگر کا مالک ہوائیگا۔
میں جاننا تھا کہ یہ بی آنے واللہ میں میرایدگان دقعا کہ وہ تم بیں سے ہوگا ۔ اگر مجھے بیتین ہوتا کہ میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے وفول پاؤں دھوتا "
پاس ہینجی کول گاتواس سے ملاقات کی زحمت اٹھا تا ؟ اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا "
اس کے بعدم قُن نے رسول اللہ طلاق تا بی خطام تھا کہ رہے اس بیسے خطر رہور کو اس جواتو وہاں "وازیں بند ہوئیں اور برائسوں کیا ۔ ہم اس کے بعدم قرار سے ہوا تو وہاں "وازی بند ہوئیں اور برائسور مجا ۔ ہم ل نے جا اس کے بارسے بادسے میں محم دیا اور ہم با ہم کر دسیاسے نے برہ ہوئی با ہم لا سے تو ہوئی قرار دور ہوئی ) کا جو تا ہو اس کے بعدم مجھے وارسے با او کوش کے بیٹے کا معاملہ بڑا ذور کر آگیا ۔ اس سے تو ہوئی قرار دور ہوئی ) کا بادشاہ درتا ہو درتا سے ۔ اس کے بعدم مجھے وارسے بن واکر دسول اللہ میں تا تھا تھا تھا کہ کا دین فالب آکر دسے گا مہاں تا کہ کے بادشاہ درتا ہوئی نے دار اسلام کو جاگزیں کردیا ۔

يقصرينى والفنفيكا كامرمارك كاده اثرتفاجي كامشابه ابوسفيان نيك واس امرماك

ت او کبشر کے بیٹے سے مراد نبی مینالی فی است گرا ہے۔ او کبٹر آپ کے داوایا نا ٹا میں سے کسی کی کیند تھی، ورک ہو،
سبے کہ یہ آپ سکے رضاعی باپ رصغیر سنگری کے شوہر، کی کیند تھی۔ بہرحال او کبٹر فیرمورون شخص ہے اور عرب کا دستورتھا کہ حب کی کنید تھی۔ مبرحال او کبٹر فیرمورون شخص ہے۔ حب کسی کی نیست کسی فیرموروف شخص کی طرف فسوب کردیتے۔
عبد بنوالاصفر (اصفر کی اولد - اوراصفر کے معنی ندد، لعنی بیلا) روموں کو بنوالاصفر کیا جاتھے۔ کیونکر روم کے جس بھٹے سے رومیوں کی نیوالاصفر کیا جاتھے۔ کیونکر روم کے جس بھٹے سے رومیوں کی نیوالاصفر کو اولد - اوراصفر ( بیلنے ) کے لقب سے مشہور ہوگیا تھا۔

چوکمنبی مینالی فیلی اور تبید جذام میں بہنے سے مصالحت کا جہد جلاآر ہاتھا اس لیے اس تبید کے کیک فر زید بن رفاع میزامی نے جسٹ نبی مینالی فیلی فیان میں اختیاج و فراد کی رزید بن رفاعه اس تبید کے پکھ مزیدا فراد سمیت بہلے ہی سمان ہو بیکے تھے اور حب سمزت دِنُوْرُ روفاکہ بڑا تھا توان کی مدد بھی کی تھی ، اس لیے بنی مینالی فیلین سے ان کا احتماج جول کرتے ہوئے الی فنیرت اور تبدی واپس کردیے ۔

عام اہل مغاذی نے اس واتعد کو صح صدیبیہ سے بہلے تبالایہ می کریے فاش ملطی ہے کیو کہ قیمر کے پاس نامر مبارک کی روائی ملح حدیبیہ کے بعثمل میں آئی تھی اسی لیے علامہ ابن تیم نے تکھا ہے کہ یہ واقعہ بال شکر حدیبیہ کے بعثمل میں آئی تھی اسی لیے علامہ ابن تیم نے تکھا ہے کہ یہ واقعہ بال مشکر حدیبیہ کے بعد کا ہے لیے

منزرين ساوى مكون كامنط ايس مكورات عي اسلام كي دوت دى اوراس نعاد صر

ایا می مراست می الله عند می اوراس خواده مرایا می مراست می اسلام کی دموت دی اوراس خواده مراست می اسلام کی دموت دی اوراس خواده مراید الله می ال

" بسم الله الرحمٰن الرحيم عشر رمول الله كي جانت منذر بن سا وي كيار محدر سول الله كي جانت منذر بن سا وي كيار

تم پرسلام ہو۔ میں تمہادے ما تھاللہ کی مسکرتا ہوں جس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں اور میں شہاد

شه و يكف زاد مدود ۱۲۲ حاست مقع الغيم من ۲۹

ديبا بول كرفخراس كم بنديد ادرر وكول بين "

" اما بعد؛ مین بیس لله عز وحل کی ما و دلا ما بئول - ما درسپ که توشف محلاتی اور خیرخواسی کرسے گا وہ لیتے ہی لیے بھلائی کرے گا اور پڑھنس میرے قاصدول کی اطاعت اوران کے حکم کی بیروی کرے اس نے میری اطاعت کی اور جوان کے ساتھ خیرتوا ہی کیسیاس نے میرسے ساتھ خیر نوا ہی کی اور میرسے قاصد دل سنے تہاری اچھی تعربین کی ہے اور میں نے تہاری قوم کے بارے میں تمہاری مفارش قبول کرلی ہے ؟ لہذا مسلمان حس حال رہ ایمان لائے ہیں انفیں اس پڑھیوڑوو۔ اور میں نے خطاکاروں کومعات کر دیا ہے لہٰذ ان سے قبول کراد<sup>ا</sup> ور حبب تک تم اصلاح کی اہ اختیار کیے رہو گئے ہم مہیں تہارے مل سے معزدل نریں گے اور جو بہو دیت یا مجوستیت برتائم رہے اس رجزیہ ہے ہے۔

٢- بروده بن على صاحب مامه ك نام خط ك نام حب ديل خلائدا ،

" بسم الدالر الرحيم محدرسول الله كى طرف بروده بن على كى عباي

استض پرسلام ہو ہدارہ کی ہیردی کرے تمہیں معلوم ہونا چاہیئے کہ میرا دین ا دنٹوں اور گھوڑوں کی رساتی کی آخری صدیم نمانسی آگرد ہے گا کہزا اسلام لاؤسالم دمور کے اور تبہارے مائخت ج کھیے ہے اسے

اس خطاکو بہنچا نے کے لیے بحیثیت قاصد سلیط بن محروعامری کا انتخاب فرمایا گیا بیصنرت سلیط اس مہر سکے ہوستے خطا کوسے کرم و ذہ سکے پاس تشریعیت سے سکتے تواس نے آئیے کومہمان بنایا اورمیار کیا دوی جھنرت سَلِيَّط فِي استِ خط يُرْه كرسنايا تواس في درمياني قبم كاجواسب ديا " اورنبي عَيِّلَهُ عَلِيَتُكُ كي فعرست من يه تكفاء ات جس جیزی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمد کی کاکیا پو بچینا۔ اورعرب برمیری ہمیب میٹی ہوئی ہے۔ اس لیے کھے کار بردازی میرے و مرکردیں میں آپ کی بیروی کروں کا ساس نے حضرت سکیط کوئی گفت بھی میے ور بہر کا بنا بڑا کیڑا بھی دیا۔ مصرت سلیطریر تحائف کے رضومت تبوی میں والیں آئے اور ساری تفصیلا 

که زاد معادی ۱۳۰۱ یخطراعنی قرب می دستیاب بواید اور داکم حیوالفرصاحب نے اس کافروش تع کیا ہے۔ زاد ارا دی میار اور س فولاد م مبارت میں صرف ایک لفظ کافرق ( بعنی قوق میں) ہے لاالد الاسو کے بیائے لاالزغیرہ ہے -

تو منی اسے نہ دوں گا۔ وہ تو وقعبی تیاہ ہوگا ؛ اور ح کھیراس سکے ہاتھ میں سبے وہ بھی تیاہ ہوگا 'بھیر حبب سول للہ عَيْرِ اللهِ السَّلِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّلَام في من الله والس السَّالِينَ اللَّهِ السَّلَام في اللَّهِ السَّالِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ايك كمنے والے فيك " يارسول الله إ اسے كون قل كرسے كا ؟ آپ نے فرايا تم اورتمهارے ساتھى اور

ے۔ حارت بن ابی شمرعسانی حاکم وشق کے نام خط اپنی شاہ اللہ ان اس اللہ میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں ال

### ° بسم الله الرحمن الرحم مخدرسول الله كى طرف ست حادث بن الى شمر كى طرف

اس شخص پرسلام جوبدایت کی پیروی کرے ، اورا بیان لائے اور تصدیق کرے ۔ اور می جمہیں وعو دیتا ہو کہ اللہ برامیان لاؤ چرتنها ہے ، اور حس کا کوئی مشر کیب بنیس . اور تمہار سے سیسے تمہار می بادشا ہست

ین طاقبیلداسد بن نزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی حصنرت شخباً ع بن دہب سے بدست وال كياكيا يجب انبول نے ير مطاحارت كے والے كياتواس نے كہا: " مجھ سے ميرى با دشا بہت كول جين سكتا ب و من اس بر بنیا ركرت بى والا بول ؛ ادراسلام مالايا ـ

م - ساوعان کے نام حط ایک فیلیشگی نے ایک خطاشا وعمان جیفر اوراس کے بھائی عبد مراس کے بھائی عبد مراس کے بھائی عبد ایس کے دالد کا نام مبندی تھا بخطر کا صندون ہے دالد کا نام مبندی تھا بخطر کا صندون

" بسم الله الرمن الرحيم"

محدبن عدالله كي مانت جلندى كدونون صاحزادوا جيزاد عبدك أ

استنفس ریسلام جربراست کی پیردی کرسے ۔ اما بعد ، میں تم دونوں کواسلام کی دعوت وتبا ہوں اسام لاو اسلامت رہو گے کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا دسول ہوں اِ اُلکہ جوزندہ ہے اسے ای م کے خطرہ سے آگاہ کر دوں اور کا قرین بر قول برحق ہوجائے ۔ اگرتم ودنوں اسلام کا اقرار کرو کے وقع ہی دونوں كودة لى اورحاكم بنا وُل كام ادر الرقم دونول في اسلام كا قرار كرف سي كرز كيا توتهاري باد شامست ختم بوطائ

میرتھا یہ

كى يتمهارى زمين يرهورول كى ليفار بوكى اورتمهارى بادشام ست يرميري توت غالب أجلت كى " اس تعاكوسانے جائے ہے المحي كى جيٹيست سے محترمت عمر وبن العاص رمنى اللہ عنه كا انتحاب عمل میں آیا۔ ان کابیان سبے کریں روانہ ہو کرعمال بہتیا اور حیدسے طاقات کی۔ دونوں بھائیوں میں بیرزیادہ وورانديش اورزم خوتها ميس في كها ، بن تمها رسك پاس اور تمهارسك يمان كرم باس رسول الله طلق في المائية کا ایکی بن کرایا ہوں ۔ اِس نے کہا میرا بھائی عمراوریا دشامیت دوتوں میں مجھے سے بڑا ادر مجھے پر مقدم سہے اس بیامی کواس کے پاس مینجادیا ایول کروہ تمہارا خطایا هدان سے بعداس سف کہا: اچھا! تم دعو کس بات کی دسیتے ہو؟

ميں سنے کها: " ہم ايك الشَّدَى طرف بلاستے ہيں ، ہو تنها ہے ، مع كاكو ئى مشر كيك نبيس ، ادرمم كية بن كداس كعلاده بن في جاك جاتى سب است ميور دوادريكوابى دوكه محدًا للهك بندسادرسول من عبدت كها؛ ليعرواتم إلى قوم كي مرداد كما جزاد كم بين بتاؤتمهاد سد والدفي كياكيا ؟ كيونكم بمارسكسيداس كاطرزمل الأن اتباع بوكاي

نے اسلام تبول کیا ہو ما اور آپ کی تصدیق کی ہوتی ۔ میں خود میں انہیں کی داستے پر تھا لیکن اللہ نے معیاسالم کی ہایت دے دی ۔

عبدنے کہا : تم نے کب ان کی پیروی کی ؟

ين سف كها و اليمي مندسي -

اس منے دریا فت کیا: تم کیس حکم اسلام لاستے۔

الخباشي کے پاس اور سلاما کر تجاشي محمسلان موجيكا ہے ۔ پئن سے کہا :

اس کی قوم نے اس کی بادشاہست کا کیا کیا ہے عبدنے وجھا:

است برقرار رکھا اوراس کی بیروی کی۔ میں سنے کہا :

استفون اور دا بهول نفیجی اس کی پیروی کی ؟ اک نے کہا :

میں نے کہا:

اسے ممرو ! د کھیوکیا کہررہے برد کیو نکدا د ٹی کی کوئی بھی تصنیت جھوٹ سے زیادہ عبرنے کہا: وسو، کن تنيس ـ

مِن من کہا ؛ میں جمہوٹ جیس کہر اہوں اور نہم است حلال سمجھتے ہیں۔ عبدنے کہا ؛ میں مجتمایوں ، ہر تول کو نجاشی کے اسلام لانے کاعلم نہیں۔ میں نے کہا ، کیوں نہیں۔

عبدنے کہا: تہیں بیات کیے معلوم ؟

میں نے کہا: کی تصدیق کی توبلا: خواجی اداکیا کرتا تھالیکن حب اس نے اسلام قبول کیا اور حب میں اسٹے گا توب ندوں گا۔ ادر جب اس کی اطلاع ہر تول کو ہوئی توالی تیم اب اگر وہ جھے سے ایک در ہم بھی ما شکے گا توب ندوں گا۔ ادر جب اس کی اطلاع ہر تول کو ہوئی تواس کے مصافی بنات نے کہا کیا تم اسٹے قلام کوج وڈددگے کہ دہ ہیں خواج نشدے اس کی اطلاع ہر تول کو ہوئی تواس کے مصافی بنات سنے کہا ، بیا یک آدمی ہے جس نے کی اور تمہارے ایک دور سے شخص کا نیا دین اختیار کر لیا ۔ اب میں اس کا کیا کرسکتا ہوئی ؟ خسد اکی تسم اگر میں اپنی اور اسے لینے نے اختیار کر لیا ۔ اب میں اس کا کیا کرسکتا ہوئی ؟ خسد اکی تسم اگر میں اپنی اور شاہ سے کی حرص نہ ہوتی تو ہی کرتا ہواس نے کیا ہے ۔ اور شاہ سے کی حرص نہ ہوتی تو ہی کرتا ہواس نے کیا ہے ۔

عبدت كها: عروا وكيوكياكيروس مو؟

میں نے کہا : واللہ میں تم سے سے کہر رہا ہول ر

عبد نے کہا؛ اچھا مجھے بہا دُوہ کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں ؟ میں نے کہا؛ اللّٰہ عز دجل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اوراس کی نافر مانی سے منع کرتے ہیں نیکی دصل رحمی کا حکم دیتے ہیں اور ظلم وزیادتی ، زناکاری ، مشراب نوشی اور سپتے ، بست اور صلیب کی عیادت سے

منع كرستے ہيں ۔

عبد نے کہا ؛ یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر میرا بھائی بھی اس بات برمیری تابعت کرتا توہم کوگ سوار موکر د جس پٹے ہے ، یہاں تک کو محد میں ان کی تعدیق کرتے الکی تعدیق کرتے الکی میرا بھائی اپنی با دثما بست کا اس ہے کہیں زیادہ تربی ہے کہ اسے چھوڈ کر کسی کا آب نع فرمان بن جائے۔

میں نے کہا : اگر دہ اسلام قبول کر لے قور سول اللہ میں ان کی قوم پراس کی باوش ہمت برقرار رکھیں گے۔ البتران کے مالداروں سے صدقہ لے کوفقیروں پڑھتے کرویں گے۔

عبد نے کہا : یہ توبری ایچی بات ہے ۔ اچھا بتاؤسد قد کیا ہے ؟

ہواب میں مُن نے مختلفت اموال کے اندر رسول اللّٰه ﷺ کے مقرر کئے ہوئے صدقات کی تنھیل تائی یجب اونٹ کی ہاری آئی تودہ بولا ؛ لے عمرو! ہماریے ان مونیٹیوں میں سے بھی صدقہ لیا جا کے گا

جوخود ہی درخست پر سلیتے ہیں۔ میں سنے کہا: ال !

عبد سنے کہا : واللہ میں نہیں مجسا کہ میری قوم اپنے ملک کی دسمست اور تعداد کی کشرت کے باوجو داس کو ادر بے لیگی ۔

ہادشامسنے پوتھا؛ مجھے بتاؤ قریش نے کیاروش اختیار کی سبے ؟ بی سنے کہا: سب ان کے اطاحت گذار ہو گئے ہیں۔ کوئی دین سے رغبت کی بنا پراور کوئی موار سے خوف زرہ ہوکر۔

بادشاه نے پوچھا؛ ان کے ساتھ کون لوگ یں ؟

یں نے کہاہ اور اسے مام دوسری اللہ کی جائیں۔ امہوں نے اسلام کو برضا ورقبت قبول کرلیا ہے اور اسے مام دوسری پیرزوں پر ترجیح دی ہے ۔ امہیں اللہ کی جائیت اورائی عمل کی رسہمائی سے یہ بات معلوم ہوگئی ہے کہ دہ گر، و تھے ۔ اب اس علاقہ میں ہی نہیں جانا کہ تمہارے حوالی کی اور آگر تا ہے ۔ اور آگر تا ہے اس لا م قبول نہ کیا اور تھر میر کی گئی ہیردی نہی تو تمہیں سواور و در ڈوالیس کے اور تمہاری ہر بالی کاصفا یا کر دیں گے ۔ اس سے اسلام قبول کرلو، سلامت رہو گے اور در سول اللہ شکا اللہ تھی تھی تھی اسلام قبول کرلو، سلامت رہو گے اور در سول اللہ شکا اللہ تھی تھی تھی اور مول داخل ہوں گے ۔ تم سے اسلام قبول کرلو، سلامت رہو گے اور در سول اللہ تھی تھی تھی تھی تھی تھی تاریخ کو تمہاری قوم کا سکم ان بناویں گے ۔ تم بر نے سوار داخل ہوں گئی تربیا ہوں گ

بادشاه نے کہا: مجھے آج جھوڑدد اور کل عیر آؤ۔

اس کے بعد میں اس کے بھائی کے پاس واسیس آگیا۔

اس نے کہا؛ عُمرُد! مجھے امید سبے کہ اگر بادش است کی حرص غالب شائی تووہ اسلام قبول کر لے گا۔ دوسے دن مجر بادشاہ کے پاس گیالین اس نے اجازت دیتے سے انکارکر دیا۔ اس سے میں س کے بھائی کے پاس دہیں آگیا اور تبلایا کہ باوشاہ کے میری رسائی نہ ہوسکی۔ بھائی نے ہے اس سے بہال بہنجا ویا۔ اس نے کہا" میں نے تمہاری وحوت بیغور کیا ۔ اگر میں باوشاہست ایک ایسے آدمی کے حوالے کردول جس کے شہروار یہاں بہنچ بھی نہیں تو میں حرب میں سب سے کمزور مجھاجا اول گا اوراگراس کے شہرسوار یہاں جہنج آئے توابیاران بڑے گاکرانہیں کھی اس سے سابقہ دیڑا ہوگا۔"

مي في المجاز المجاتوي كل والس جاريابول -

جب اسے میری واپی کا بیتن ہوگیا تواس نے بھائی سے فلوت میں بات کی اور بولاً یہ یہ بیتی ہوت ہو اسے میری واپی کا بیتی ہوگیا تواس نے بھائی سے فلوت میں ہے باس میں بہیا مہی بہیا ہے بھائی دو تولئ اور بادشا ہ اور اس کے بھائی دو تولئ اس نے دھوت قبول کرلی ہے ، لہٰ فادوس سے دون جسی ہے بلوایا گیا اور بادشا ہ اور اس کے بھائی دو تولئ اسلام قبول کرلیا اور نبی مطافی کی تعدیل کی اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کہتے اسلام قبول کرلیا اور نبی مطافی کی تعدیل کی اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے مجھے آزاد محبور ویا اور جس کسی نے میری نوالفت کی اس کے فلان میرے مدد گا ڈا بت ہوئے۔

اس واقعے کے میاتی سے معلوم ہوتا ہے کہ بھیر بادشا ہوں کی نبیست ان دونوں کے باس خطائی وائی فاضی ناخے سے میں آئی تھی۔ خال اُن فرخ کو کے بعد کا واقعہ ہے۔

ان صطوط کے ڈریعے نبی میٹا اللہ ہے ہیں کا وقت کے ڈین کے جیشتر بادشا ہوں کہ بہنچا دی۔ اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا توکسی نے کفر کیا جسکی اتنا صرور ہوا کہ کفر کرسنے والوں کی توجہ بھی اس جانب میڈول ہوگئی اوران کے نزد کیس آھے کا دین اور آئے کا نام ایک جانی پہچا نی پہچا نی چیز بن گیا ۔ مبذول ہوگئی اوران کے نزد کیس آھے کا دین اور آئے کا نام ایک جانی پہچا نی چیز بن گیا ۔

# صلح صدیبیکے لعد کی فوجی سر گرمیال

اَنَ ابْنُ الْآکُوعَ عِنْ وَالْبَوْمُ يَوْمُ الرَّضَّ عِنَ الْمَالِمُ الرَّضَّ الْمُومِ وَلَيْكُومُ يَوْمُ الرَّضَّ عِنْ الْمَالُ الْمُنْ الْمَالُ الْمُنْ الْمَالُ الْمُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

معلمان اكوع كميتة بين كرمخدا بن اضيم مسل تيرول مسطيق كرّناريا يرحبب كو في سوارميري طرب بيث كر

سه و پیه میم بخ ری باب غزوه زامت قرد ۱/۳- میم سیم بایب غزوه ذی قرد د عیر با ۱۱۳/۲ ، ۱۱۳ ما فق بری ۱۰،۰۰ م . ۲۷ ، ۲۲۲ ، زا د معید د ۱۲۰/۲

آ یا توم کسی درخت کی اوٹ میں جیٹے جاتا ۔ چہاسے تیرادکرزخی کر دیتا میہاں کک کرحیب یہ لوگ بہاڑ کے منك راستے میں داخل موئے تومیں پہاڑ پر چڑھگیا اور پھروں سے ان کی خبر لینے لگا۔اس طرح میں منیس ان كا بيجياكة ركمة ابهان مك كررسول الشريخ الشيطة الأي كانتنى بعي أوشنيال تيس بي ان سب كواسين يسجع وركيا اوران لوكول في ميرك يدان منب كوا زاد تحيور ويا وسكن من في مجيم ال كاليحياجاري رکھا اوران پرتیر رسانار ہا بہاں کے کہ وجھ کم کرنے کے لیے امنوں نے تمیں سے زیادہ جا دری ادمیں سے زیا وہ نیٹرے بھینیک وسیدے وہ لوگ جو کچر بھی چینیکتے تنصہ میں اس پر البلورنشان ) تھوڑ ہے سے بچر ڈال ویّا تھا آلک رسول الله بَیْلِفِشْ اوران کے رفقار بہجان لیں دکرید جمن سے چھینا ہوا مال ہے۔)اس کے بعدوه اوك ايك كها في ك تنك مود بريع فركردوم بركا كها ما كها في الله عن ايك بو في برجا بعيمًا . يه د كاوكر ان کے چارا دی بہار پر پڑھورمیری طرف آئے دجب اسے قربیب آگئے کہ بات می سکی میں تو) میں نے کہا جم لوگ بھے بہجانتے ہو؟ میں ملمہن اکوع ہوں تم میں سے سی کے پیچے دو ڈون گائے دھڑک الول گااور ج كونى مير ديجيد وأف كام كزنه يا سنك كا ميرى يه باست كواه اليس جله كئة اورس اين كجيوارا بهان كم ك میں ستے رسول الله مینافلیکی کے سواروں کو دیکھاکہ درختوں کے درمیان سے جلے ارسے ہیں رسب سے السكه اخريم سنه ان كريسي الوتبادة اوران كريسي مقداً دبن اسود دماذ بريهني كر، عبارمن ادر صفرت انترتم من محر ہوتی بھنرت انور م سق عبدالرحمان کے محد اسے کوزشی کرنیا تھین عبدالرحمان نے نیزہ مارکر بھنرت انوم كون كرديا ادران كے محدور مے برجا بیٹھا مگراہنے میں صنرت ابد قادہ از معبدالرحمٰن کے سربرجا بہنچے اور اسے نیزو مار كرفتل كرديا- بقتية عمله آور ببيشر بيم يكر بهائك اوريم ف النيس كعدير ثنا ستروع كيا- بين أن كريسي يبيل و د ژر با تھا۔ سُور ج ڈوسینے سسے کچے سپطے ان لوگوں سفے اپنا ٹر تھا یک۔ گھانی کی طرف موڑا جیسس میں وی قرو نام کاایک چینمه تھا۔ یہ لوگ پیاسے تھے اور دیال پانی پیٹا جائے تھے سکین میں نے بھیں جیتے سے پہے ہی رکھا اور وہ ایک قطرہ بھی نہ حکیصہ سکے۔ رسول اللہ ﷺ نے اور جہوار متحابر دن ڈو سینے کے بعد میرے پال يينج - ميں نے عرمن كيا: يارسول الله إيرسب پياسے تنصے - اگرات مجھے سوا و مي وي توي زيز بريت ان کے تمام گھوڑے چین لول اوران کی گرونیں کچڑ کرجا خرض مست کر دول ۔ آپ نے فرمایا : ، کوع کے بیٹے تم قابو پا گئے موتواب ذرازمی برتو ۔ مھرآ میا سنے فروایا کہ اس وقت بنوغُطْفًان میں ان کی مہمان نوازی کی جارہی ہے داس غزدے یہ ، رسول الله عَنْ الله عَ شهبوارابوقیاده اورسب سے بہتر پیادہ سلمٹریں۔اورائٹ نے مجھے دوسصے دیے کیکٹیا کہ کا حصہ اور ا پک شهسوار کا مصدر اور مدمیز والهیس موستے ہوئے سمجھے ( میرمشرف نجشاکر) اپنی عضبار نامی اونٹنی بربینے بیجھے سوار فرمالیا۔

یں مرح وران رسول اللہ میں اللہ میں کا انتخاص معترت ابن آم محتوم کوسونیا تھا اور اس غزوے کا برج معترت مقداد بن عمر در صنی اللہ عند کوعطافرایا تھا۔

## غروه يبراور وادى القرى المنه

نیمبر مینکشال میں تقریبا یک موسل کے فاصلے پرایک ٹراشہرتھا۔ یہاں تلاے بھی تھے اور کھیتیا مجی۔ اب یہ ایک سبتی رہ گئی ہے۔ اس کی آپ وجوا قدرے غیرصحت مندسے۔

مجب رسول الله عَظَالَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى جَمَعِ مِن جَنَّكِ احراب كَيْمِن بازدوّل مِي الله عَلَيْن اور ما مون موسكة آوات في في عائد بقيد دو بازووَل مي والمون موسكة آوات في في على المن وسلامتي حاصل موجائد اور الارقبائل منجد سي محمل المن وسلامتي حاصل موجائد اور بوراني المرجائب سي محمل المن وسلامتي حاصل موجائد اور بوراني اور دوره مو اورسلان ايم بيهم خور ريم شمكش سن مخاست باكرالله كي مينام رساني اور اس كي دعوت كي عن فارف موجائيل .

ہونکہ خیبرساز شوں اور دسیسکاریوں کا گڑھ ، قوجی انگیخنت کا مرکز اور لڑا نے مجرز اور بھاک کی آگ محرا کا نے کی کان تھا اس سے سب سے بہلے مہی مقام سلمانوں کی مگرالتفات کاستی تھا .

كايوم الحساب قريب آگيا۔

مفرن کابیان ہے کرتیر اللہ تعالی کا دھرہ تھا جواس نے اپنے ادشاد کے ذریعے فرمایا تھا ؛

وَعَدَکُمُ اللّٰهُ مَعَانِهَ وَحَدِيْرَةً تَا خُدُونَهَا فَعَجَ لَ لَكُرُ هٰذِهِ ١٠٠٣٨،

"اللّٰهِ فَرَى عور بِهِ اوال فقیت کا دھرہ کیا ہے جو تم ماصل کردگے تواسخ تمہات ہے فری طور بِعطائِوی "
"جس کوفری طور براواکر دیا "اس سے مراو صلح حدید ہے اور جمہت سے اموال فقیمت شے اور جمیہ اس المحی مشکر کی تعداد اللّٰه مُنظِفًا اللّٰه مِنظِفًا اللّٰه مِنظِفًا اللّٰه مُنظِفًا اللّٰه مَنظِفًا اللّٰه مِنظِفًا اللّٰه مِنظِفًا اللّٰه مِنظِفًا اللّٰه مِنظِفًا اللّٰه مِنظِفًا اللّٰه مَنظِفًا اللّٰه مِنظِفًا اللّٰه مَنظِفًا اللّٰه مِنظِفًا اللّٰه مَنظِفًا اللّٰه مَنظِفًا اللّٰه مِنظِفًا اللّٰه مَنظِفًا اللّٰه مَنظِفًا اللّٰه مِنظِفًا اللّٰه مِنظِفًا اللّٰه مَنظِفًا اللّٰه مَنظِفًا اللّٰه مَنظِفًا اللّٰه مَنظِفًا اللّٰهُ مَنظِفًا اللّٰه مِنظِفًا اللّٰه مِنظِفًا اللّٰه مَنظِفًا اللّٰه مَنظِفًا اللّٰه مِنظِفًا اللّٰهُ مِنظِفًا اللّٰهُ مِنظِفًا اللّٰهُ مِنظِفًا اللّٰهُ مِنظِفًا اللّٰهُ مِنظِفًا اللّٰهِ مِنظِفًا اللّٰهِ مِنظِفًا اللّٰهُ مِنظِفًا اللّٰهُ مِنظِفًا اللّٰهُ ال

سيَقُولُ لُمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَاخُدُوهَا ذَرُونَا نَشَيِغُكُونَ يُرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُونَ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ يَرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُونَ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَرِيدُونَ اَنْ يَعْدُونَ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ يَغْفَهُونَ إِلَا قَلِيلًا ٥ (١٥٠: ١٥) بَلُ حَكَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَا قَلِيلًا ٥ (١٥: ١٥) اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ ا

بنائ بنائ جرب رسول الله مینظین سفتیبری روانگی کا اداوه فرطیا توا علان فرادیا که آپ کے ساتھ صرف وہی آ دی رواند ہوسکتا ہے جسے واقعتہ جہاد کی رغبت اور خوا ہیں ہے ۔ اس اعلان کے تیجہ ہیں آپ کے ساتھ صرف وہی آوی رواند ہوسکتا ہے جسے واقعتہ جہاد کی رغبت اور خوا ہی سے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکے حنبوں نے حدید بیدیمیں وزحت کے یہے بعیت رعنوان کی تھی اور ان کی تعداد صرف ہورہ سوتھی ۔ تعداد صرف جودہ سوتھی ۔

اس غزیے کے دوران مرمنہ کا انتظام مصرت سیائے بن عرفط عقاری کو ۔۔۔ اورا بن اسحاق کے بہتر فطرعقاری کو ۔۔۔ اورا بن اسحاق کے بہتر پر منظم مصرت سیائے بن عرفط عقاری کو ۔۔۔ اورا بن اسحاق کے بقوں ۔۔ بنیکا بن عبداللہ لئی کوسونیا گیا تھا جھتھین کے نزدیک پہلی بات زیادہ میں جائے ہے۔ اعاثہ انگھانو پر

اسی موقع پرهنرت الو بر ریده و منی الله عند می سلمان موکر درید تشریف الدی تھے۔ اس وقت هزت مرب بینے اینوں مباغ بن موفط فرکی نماز پڑھار ہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے قوص رے الو تبری انی فدمت میں پہنچے اینوں نے توشد فراہم کرویا اور صفرت الو تبری میں مامنری کے لیے تعمیر کی جانب میں پڑھے جب فدمت بنوی میں مامنری کے لیے تعمیر کی جانب میں پڑھے جب فدمت بنوی میں بہنچ تو (خیر فتح ہو جبکا تھا) دسول الله میں میں میں میں کرایا۔

مہرور کے لیے منافقین کی مسرکر میال اس موقع بریمبودی جایت میں منافقین نے بخطاعی

نے میرو خیبر کویے پنیام ہمیں کا رہے کے لئے ماری طرائے کیائے لندا ہو کنا ہوجاؤ، تیاری کرلو اور دکھیو درنائیس کیو کو تمہاری تعداد اور تمہارا ساز دسامان زیادہ سب اور حمد کے رفقا مہمت تقور سے اور تہی دست ہیں اوران کے باس مجھیار ہمیں تصوائے ہیں۔

حب إلى نيبركواس كاملم برواتو امنهول نے كنا زبن إلى تي اور مبوذه بن تيس كو صول مدكے بيك بنوطفان كے پاس روا لاكيا كيونكه وہ نيبر كے بهودوں كے عليف اور مسلمانوں كے خلاف ان كے مدكار في بيروں نے مدكار في بيروں كے مدكوں الله منظافہ في الله منظافہ في الله منظافہ في بيروں كے مداركا واللہ منظافہ في بيروں كے مداوركا جاتا ہے كہ دونوں بدر برہ سے مدروں مداك ہے اوركها جاتا ہے كہ دونوں بدر برہ سے مدروں مداك ہے اوركها جاتا ہے كہ دونوں بدر برہ سے مدروں مداكان ہے ۔ اوركها جاتا ہے كہ دونوں بدر برہ سے مدروں بدر برہ سے مدروں بدر برہ سے مدروں بیران ہے ۔ مدروں ہے

وادی صہبارے گذرہے ،اس کے بعدایک اور دادی میں مہنچ حس کا نام برعیہ ہے ، انگریہ وہ بیتی جبیں مہنچ حس کا نام برعیہ ہے ، انگریہ وہ بیتی جبیں ہے جہاں سے بولیان کے انتھوں انتھا کی شہادت اور صنرت زید و فہیں ب کی سے جہاں صنل و دارہ کی شہادت اور صنرت زید و فہیں ب کی سے جہاں صند کی در اور میں شہادت کا واقعہ بیس آیا تھا ،)

رجیع سے بنوغطفان کی آبادی صرف ایک دن ادرایک دات کی دوری پر واقع تھی اور بنوغطفان نے تیار مہور کی ایداد کے لیے تینے کچھ شوروشغنب سنائی تیار مہور کی ایداد کے لیے تینے کچھ شوروشغنب سنائی پراتو انہوں نے میں کامسلاوں نے ان کے بال بچوں اور کوشیوں پر کلوکر دیا ہے اس سے وہ واپس بلیٹ پراتو انہوں نے میں کوسلاوں کے بال بچوں اور کوشیوں پر کلوکر دیا ہے اس سے وہ واپس بلیٹ گئے او نیج برکوسلانوں کے لیے آزاد محمولادیا ۔

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ کے ان دونوں ماہرین داہ کو بلایا جونشکر کو راستہ تانے پرامورتھے۔

(ماستيمنو كرشت ك ديك فتح البارى م/ ١٣٥ ، زاد المعاد ١٣٣/٢

ال میں سے ایک کا نام میل تھا۔ ان وونول سے آپ نے ایسامنامسے ترین داستہ معنوم کرناچا ؛ جھے ختیا كركے خيبرين شال كى جانب سے تعيتی مرميز كے كيا سے شام كی جانب سے داخل موسكيں "اكداس حكمت عملی کے ذربیعے ایک طرف تومہود کے شام بھا گھے کا ماستہ بندگردیں اور دومری طرف بنوع طفان اور میود کے درمیان حاکل موکران کی طرف سے کسی مدد کی رسانی کے امکانات خیم کردیں۔

ا يك را منافيكها إلى التركورسول إم أب كوايس داست سه ميول كا " بينا تحروه الكاك چلاسایک متعام بر بهنی کرجهان متعدو داست میوسن<u>ت تع</u>یم من با بارسول الله! ان سب استول سناپ منزل منصود مک بہنچ سکتے ہیں آپ نے فرایا کہ وہ ہرا یک کا نام بتائے ۔اس نے بتا یا کہ ایک نام عزن اسخت اور كھردراى سب رآت في سفاس پرهائيا منظور مذكيا واس في بتايا ، دوسر ساكانام شكش (تفرق واضطراب) ہے۔ آپ نے سے می منظور نرکیا۔ اس نے بتایا تمیرے کا نام حاطب داکڑ بارا ہے۔ آپ نے اس رکھی جانے مع الكاركر ديا يحكيل سنه كها الب ايك بي داسته باتى ده كياسب بعضرت عمر في الاسكام كياسب بحيل نے کہا مرحب دکشا دگی) نبی میٹائنگیا کا سفے اسی پرمین پسند فرمایا۔

كها: است عامر! كيول ريبي لين كيرنوا درات مناد ؟ ــ عامرشاعرته \_سواري سد اترسد اورقوم كي صرى خوانى كيمن سكيم واشعادير يتهده

الله عَرَلُولاً النَّتَ مَا الْهُسَدَ لَيْنَا وَلاَ تُصَـدُّ قَنَا وَلاَ صَلَّاسَتُ فَاغْفِرُفِدُاءُ لَكَ مَا اتَّفَكَيْتُ وَ مَشَيِّتِ الْأَفْدَامُ إِنْ لاَّ مَسَيِّتًا وَالْقِينُ سَحِكِيْنَةً عَلَى إِنَّا إِذَا صِيتُحَ بِسَا ٱسِيدُ

#### وَ بِالصِّبَاحِ عَقَالُوا عَلَيْنَا

" ك الله! محمر تونه به تما توم مرايت نه بإست . من صدقه كرست نه تما زير عقر . مم تجدير قرون ا توميم كنبش دسے بحب مک سم تقوی افتیار کریں اور اگر ہم محرائی تو ہیں ٹابت قدم رکھ اور ہم برسکینت نازل فرما۔ حبب بيس ملكارات ابت توسم اكراجات إن اورالكارين عم براوكون في اعتماد كياب : رسول الله وظل الله عظل الله عن المرام : يكون حدى خوان سب ؛ لوكول في كما : عمر من اكوع مراب ني فرایا اللهاس برجم كرسے مقوم كے ايك آدمى في ابا اب تو (ان كى شہادت) واحب بوكئى رآت سان

کے دجود سے میں میرہ در کیوں مدفر ایا ہے

صنا برام کوملوم تھاکہ رجنگ کے موقع یہ ارسول اللہ عظافی کئی انسان کے لیے صوصیت سے دعائے مغفرت کریں آو وہ شہید ہوجا آئے۔ اور یہی واقد جنگ نیے برش دعفرت گام کے ساتھ پیش آیا - داسی لیے انہونے یہ عوض کی تھی کہ کیوں نان کے لیے درازی عمر کی دعائی گئی کدان کے وجو دسے ہم مزید بہرہ و در ہوتے ۔)

انہونے یہ عوض کی تھی کہ کیوں نان کے لیے درازی عمر کی دعائی گئی کدان کے وجو دسے ہم مزید بہرہ و در ہوتے ۔)

انہونے یہ عوض کی تھی کہ کیوں نان کے بیرائی گئی کہ ان کے دعوری نماز بڑھی ۔ بھر تو نے منگولسنے تومرت ستو ان کے یہ آئی کے عائے اور صفایہ نے بھی کھائے ور صفایہ نے بھی کھائے۔ اس کے بعد آپ نماز مغرب کی انہوں کی معاب نے بھی کھی ۔ بھر آپ سنے نماز بڑھی اور وضو نہیں فرمایا ۔ ربیجیے ہی وضو پراکتھ کیا۔)

پھر آئی نے شار کی فراز اوافر مائی ہے۔

اسلامی اسکر تبییر سے وامن می این میلان نے آخری دات جس کی جی جگ مشرد عرف ہوئی ۔ اسلامی اسکر تبییر سے وامن میں این جرنہ ہوئی ۔ این جرنہ ہوئی ۔

نبی مین الفیلیان کا دستورتها کرحب رات کے دفت کسی قرم کے پاس پہنچے توضیح ہوئے بیزان کے قریب نہ جائے ۔ بینا کچراس رات جب میں ہوئی تو آپ نے فلس دا ندھیرے، میں فجر کی نما زادا فرائی ۔ اس کے بعد مسلمان سوار ہوکر نیے برکی طرف بڑھے ۔ ادھر اہل نیجبر بے جبری میں اپنے بچا دڑے اور کھا کچی دفیرو سانے کر اپنی کھیں ہاڑی کے سانے اور کھا کچی دفیرو سانے کر اپنی کھیں ہاڑی کے سانے بالے تواجا کے کہ فرائی تنام کھیں تا ہوئے ساتھ کے کہ فرائی تنام کو کھی کر چینے ہوئے ستم کی طرف بھا گئے کہ فرائی تنام کھر سے میں نہی میں نبی مینافی تھا ہوا ۔ اللہ اکبر بنجبر تباہ ہوا ۔ اللہ اکبر نیجبر تباہ ہوا ۔ اللہ اللہ نیجبر تباہ ہوا ۔ اللہ اللہ کہر نیجبر تباہ ہوا ۔ اللہ اللہ کہر نیک میں ان رفید تباہ ہوا ۔ اللہ اللہ کو کھوں کی میں ان رفید تباہ کہر کے کہر کی کھوں کی ہوجاتی ۔ انہوں کی کھوں کی میں کی کھوں کو کھوں کی ہوجاتی ہوئے کہر کھوں کے کھوں کی کھوں کے کہر کے کہر کی ہوجاتی ہوئے کہر کے کہر کی ہوجاتی ہوئے کہر کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کہر کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہر کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کے کہر کھوں کی کھوں کے کہر کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں ک

نبی یظفی الله الله بر برا و کے لیے ایک حکر کا انتخاب فرمایا۔ اس پرجاب بن مندر و کا گئی سے ایک حکر کا انتخاب فرمایا۔ اس پرجاب بن مندر و کا گئی سے اس کا کا حکم دیا ہے یا جیش آپ کی جنگی تد ہر اور درائے ہے ؟ آپ نیور ایک مقام پر الله نے آپ کو فرا کے اس کے اس بوں سنے کہا ۔ اے جنگی تد ہر اور درائے ہے ؟ آپ نیور ایک مقام ایک درائے اور تد ہیر ہے ۔ انہوں سنے کہا ۔ اے اللہ کے درمول ایمن تعام فلتہ نطاق سے بہت ہی قریب ہے اور خیبر کے سار سے جنگ نجو افراداسی قلعے میں میں ۔ انہیں ہمادے حالات کا فیرا اورائی میں سے گا اور ہمیں ان سے حالات کی خبر نہ ہوگی ۔ ان سے ہی محفوظ نہ بیں ہم کک بہنچ جانیں گے ۔ ہم ان کے شبخون سے جسی محفوظ نہ بیں ہم کک بہنچ جانیں گے ۔ ہم ان سے شبخون سے جسی محفوظ نہ بیں ہم کک بہنچ جانیں گے ۔ ہم ان سے شبخون سے جسی محفوظ نہ بیں

ت میسی بخاری باب غزدہ خیبر ۱۰۳۰ میسی مسلم باب غزوۃ دَی قرد وغیر یا ۱۱۵/۲ سے میسی مسلم ۱/۵۱۱ یک ایصنا میسی مجنب ری ۱/۳/۲ شک مغازی الوافت دی اغزوہ خیبر ص ۱۱۱۱) کے میسی مجاری باب غزدہ نیمبر ۱۰۳/۲ ، ۲۰۳

کے رپیرید مقام مجوروں کے درمیان سیے السی میں واقع ہے اور بیاں کی زمین بھی وہانی ہے ، اس لیے مناسب ببوگا كه آپ كسى اليبي طكه برياؤ داسك كاحكم فرائين جوان مفاسد سينهالي مبور ا در مم اسي عكم فتقل مبور پڑا وُڈالیس ۔ رسول اللہ طلایقی سنے فرایا جم نے جرمائے دی بالکل درست سہے۔ اس کے بعد آب دوسری حکم متقبل ہو گئے۔

نيز حيب آت جير كات قريب بهنج كئے كرشېر دكاني پرنے لگاتو آپ نے فرما يا علم جاؤ و مشكر محمر کیا ۔ اور آب نے بیروعا فرمانی ۔

ٱللَّهُ وَرَبَّ السَّمَا لِمَا الْمُلْلُنَّ وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا ٱقْعَلَنَ وَرِبّ الشَّيَاطِينْ وَمَا اَضْلَانَ فَإِنَّا نَسَالُكَ خَيْرَهْذِهِ الْفَتْرْيَةِ وَخَيْرَاهُلِهَا وَخَيْرَمَا فِيْهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا. " كالله إسالون أسان الرحن يرمدساير على بان كريد وكار ادرسالون زمن اورج كود المسات ہوستے ہیں ان کے پروردگار ااورشیاطین اورجن کوامبول نے گراہ کیا ان کے بردرد گار ا ہم بھر سے الركب تى كى مجلانى المسس سى بالشيئة و كى مجلانى كاموال كرتے بير ؟ ادداس مبتى كے مشرست اوراس ك انتدول ك شريع ادراس مي جوكي ب اس كرمترست ميري بناه ما يكت بي " داس کے بعدفرایا جولو) اللہ کے نام سے اسے برصوعیہ

جن رات نیبرکی صدودیں رسول اللہ میزالی اور جیبر کے قلعے اللہ میزالی اللہ اللہ میزالی میزالی اللہ میزال

کے دسول سے مجتبت کرتاہے ۔ اور حس سے اللہ اور اس سکے دسول مجتبت کرتے ہیں "مہی ہوئی تومنیا برکرام ا محصائی ہوئی ہے ۔ فرایا' انہیں بلالاؤ۔ وہ لائے گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ن کی محصوں برلعاب وېن لگايا اوردُعا فرماني ـ وه شفايا ب مبويگئے گويا انهيس کوني تکليت مقى ہى نہيں يھرانهيں جھنڈاعطا فرايا انہوں کے وض کیا " یا رسول اللہ إس ان سے اس وقت كه الاول كروہ ہمارے جيسے ہوجا ميں ؟ آئے فرمایا: "اطینان سے جاؤیہال کک کران کے میدان میں اترو ؛ مچرا نہیں اسلام کی دعوت دو اور اِسے مام میں

ا بن مِنام ٢١٩/٢ شه اسى بيارى كى دجرست يبيل بيل آب يسيجده كفته تع يجر فكرست جائے .

الله كي وحقوق ان برداجية تعين ان سي الكاه كرو- بخداتمها رسية دريعه الله تعالى ايك أدى كوهبي براييت تورة تميارے كيے مرخ اونٹول سے بہتر ہے ؟

نيمبركي بادى دونطقول بي بيرني تهوني تقى ايك منطق بي حسب زبل بإنج تلع متصر اليهن ناعم بريه م يعن بن معاذر اليهن فلعذربير بريهن إلى مصن زار -ان من سيمشور من تلعول برسل ملاقة نطاة كبلاما تعا اورتقيه ووقلعول بيشل علاقه شق كي ام ميشبورتها-غيبركي آبادي كادومه إمنطقته كمينيركهلاآما تقاراس مي صرف بين تطعيد تھے: المصن قموص ريتمبيله سرنفنير كفاندان الوالحقيق كاظعتها الجين طبح البصن سلام ان المحطلعول كيمالا وانصبرين مزيد تعليم اوركاه عيال مجتنس محروه جيوني تقيس اور تورت وحفاظت میں ان قلعوں سے بم پلے نزمیس ۔

بهان بربنگ كاتعلق ب توه وه مرت ببل منطق بن مونى - دوس منطقے كے مينول تلعے الدنيالوں كى كثرت كے باوج د جنگ كے بغیر ہی مسلانوں كے حوالے كرد بيے گئے۔

معرکے کا عارا ورقلعہ نام کی قعم ایک تعداب میں سے سے پہلے تلعہ نام رجو ہوا .

لماظه سيهبود كي ببلي دفاعي لائن كي يثبيت ركه تاتها ادرميي تلعهم خبب نامي اس شهزورا درجا نبازميودي كالمع تعلیصے ایک ہزارمردوں کے برابر ما ماجا اتھا۔

حضرت على بن ابى طالب منى الله عندمسلانول كى فوج كراس تلع كم سامند يهني اوريهود كولسلام کی دعوت دی تعد امنبون نے بیدعوت مسترد کردی اورایٹے بادشاہ مرحب کی کمان میں مسلمانوں سے متعالی ا کھرے ہوستے مبدان جنگ میں از کرمیلے مرتبے وعوت مبارزت دی جس کی کیفیت سلمہ بن اکوع نے یوں بيان كى ب كجب بم لوگ خيبر ميني توان كاباد شاه مرحب بنى غوار الدكر تا زو تحبر كم سا تعدا تصلا ما اوريك اموا نمودار مؤا قَدْعَلِمَتْ نَحَيْبُرُ أَنْيَ مُسْرَحَبُ شَكِي السِّيلَاحِ يُطَلُّ مُحَبِّرَبُ إِذَا الْحُرُوبُ اَقْبَلَتْ تَلَهُّبُ

نیمبر کومعلوم ہے کہ مئیں مرحب ہوں - مہتمیار ہوش بہاں اور کفر یہ کار! نجسب جنگ پیکارشعلہ زن موٹ

۔ صحیح بخاری بابغزدہ نیمبر۷/۵-۹ ، ۱۰۱۰ معیض روایات سے صوم ہزناہے کہ تیجبر کے ایک تابعے کی فتح میں متعدد کوششول کی ماکامی کے بورحفرت على وجند ديا گياتها ليكن فتقين كيزديك داريح و بهيسية حبي كااديه ذكر كياكيا - اس کے مقابل میرے جیا عامر نودار مجستے اور فرایا۔

قدعلمت عميس انى عسام شاكى الشايرح بطل معسام س " نيرمان تابيك مين عامر بُول ، التعياد يوسش ، شه زود ادر جمن مي ، "

بھرددوں نے ایک دوسرے پر دادی۔ مرحب کی توارمیرے بچاعائم کی دھاں میں جا بھی اورعائم کے سے مارٹاچا یا لیکن ان کی توارمیوٹی تھی۔ انہوں نے بہودی کی بنڈلی پر دارکیا تو توارکا مرابیٹ کران کے محفظے پر آگا ادر بالا فراسی زخم سے ان کی موت داتھے بوگئی نبی میٹا ان کی ان دوانگیاں کران کے محفظے پر آگا ادر بالا فراسی زخم سے ان کی موت داتھے برگئی نبی میٹا ان کے بارے بی دوانگیاں ان کے بارے بی فرمایا کہ اور بالا فراسی دور پر مطابیان میں بھی اور بالا کرائے ہے دہرا اجر ہے ۔ دور پر مطابیان مجابی کی مرب کے متابیات کے میں دور پر مطابی کے بعد مرحب کے متابیات کے دیے صفرت فنی تشریف کے میں میں ان اکو کا ایمان سے کو اس وقت محفرت علی نے پر اشعار کے ۔

اَنَا الْكَذِى سَمَّتُونَى أُرِّى حَسَيْدَ رَهِ كَلَيْتُ خَابَاتِ حَسَيْد الْمُنْظُرَهِ الْمُنْظُرَة وَ الْمُنْظُرَة الْمُنْظُرَة الْمُنْظَرَة الْمُنْظَرَة الْمُنْظَرَة الْمُنْظَرَة الْمُنْظَرَة الْمُنْظَرَة الْمُنْظَرَة الْمُنْظَرَق الْمُنْظِيم والمُسْطَح كَيْلُ السَّنْدُرُق

" بیں دوخص ہوں کدمیری ماں سفے میرا نام میں دشیر، دکھا ہے بیگل کے شیری طرح نوفناک ریال نیں معاع سکے بدسنے نیزرسے کی نامید بوری کردن مجائے۔

اس کے بعد من نائم کے پاس نوروار برگ ہوئی سی کر کئی سر برآور وہ بہودی مارے گئے اور تقییر ہوئے اور تقییر ہوئے ال الم میم کم می باب غزوہ خروہ ذی قرد و قیرہ یا الم الم الم میم بخاری باب غزوہ خیبر تا / ۱۱ میم کم کا میں میں میں اللہ مرحب کے قاتل کے بارے میں ما خذکے اندر بڑا اختلاف ہے اوراس میں بھی سخت اختلاف ہے کس وان وہ مار گیا در کہس دان یہ

مع رسیسے میں سے برسے ہیں، سرم سیسے سر میں ہی ہی ہے۔ اور میں ہی سے سیسے میں میں ہوری ہوتا ہے۔ اور میں ہے۔ اور م قلعه نتج ہوا میمین کی رویت کے میان میں میں قدراس اختلات کی علامت موجود ہے۔ ہم نے اور ہو ترتیب ذکر کی ہے دہ میں بخاری کی روایت کے میں ترکور میں دیتے ہوئے قائم کی گئے ہے۔ یں تاب مقادمت ندمی بر چناننج دہ مسافر ل کا حکہ مزددک سکے یعبن ما خذستے علیم ہوتا ہے کہ یہ جنگ کئی دن جاری رہی ادراس میں سفانوں کوشد یومقادمت کا سامناکرنا پڑا تہا ہم میہود ،مسلمانوں کو زر کرنے سے مایس بوچکے تھے اس بیا چیکے پیچکے اس قلعے شیئے تنتی ہوکر قلع صعب میں چلے گئے ادر سلمانوں نے قلعہ ناعم پر قبطند کرایا ۔

من معاذی فتح فلعصعب بن معاذی فتح سب سے بڑا مغبوط قلعہ تھا میمانوں نے معنوت محباب بن مندانیما

رمنی الله عند کی کمان میں اس قلعد پر تھا کہ کیا اور تین دوڑتک اسے گھیرسے میں لیے رکھاتیمیسرے دن ایول اللہ میں ا نے اس قلعہ کی فتح کے لیے تعمومی دعا فرائی۔

ابن اسماق کابیان ہے کو ببیله اسم کی شاخ بنوسہم کے دوگ دسول اللہ علیہ فیلی کی فدمت میں حاصر بہرے اور مرف کیا ، ہم کوگ چور ہو ہے ہیں ۔ اور ہمادے پاس کی جہیں ہے ۔ آپ نے فرایا ، یا اللہ ، تجھان کا حال معلم ہے ۔ توجان ہے کہ ان کے اعمد قرت نہیں ادر میرے پاس بھی کچھیں کہ میں انہیں دوں ۔ لبذا نہیں یہود کے ایسے قلعے کی فتح سے مرفراز فرہا جوسب سے نیادہ کاد آمر ہو اور جہاں سب سے زیادہ نواک اور جبال سب سے زیادہ نواک اور جبال سب سے زیادہ کاد آمر ہو اور جہال سب سے زیادہ نواک اور جبال ور سبت ہو ۔ اس تعلقے پر حملے کی دستیاب ہو ، اور جب و عافر ان فرانے کے بعد نہی مطابق نے ۔ اس تعلق میں مجی تعلقے کے سامنے مبازر و موجوت دی توجملہ کرنے میں بنواسلم ہی پیش بیش تھے ۔ اس تعلق میں مجی تعلقے کے سامنے مبازر اور مربی کو بی موجود ہو ۔ مسلمانوں اور مارکاٹ ہو تی توجملہ کرنے میں بنواسلم ہی پیش بیش سے بہلے پہلے قلوص عب بن معاذ کی ترقی عمل اور مارکاٹ ہو تی توجملہ کرنے ایسانہ تھا جہاں اس قلعے سے زیادہ خواک اور جربی موجود ہو ۔ مسلمانوں منے اس قلعے میں بعض منجنی تھیں اور د بائے ہمی ہیئے ۔

ابن اسحاق کی اس دوابت میں جی شدید گیرکی کا تذکرہ کیا گیاہے اسی کا یہ نتیجہ تھاکہ لوگوں نے دفتح مامل ہوت ہی گذرہ کیا گیاہے اسی کا یہ نتیجہ تھاکہ لوگوں نے دفتح مامل ہوت ہی گدھے ذبح کردیے ادر جولہوں پر مہٹر مال مرابطہ ایس کی جب دسول اللہ میں اللہ م

سے کوئی کا ایک محفوظ اور بندگاڑی قاڈیہ بنایا جا آئے تھا جس میں تنبیجے سے کئی آ دمی گھس کر تبلیے کی فعیسل کوہ سنجتے تھے اور در من کی زیستے سہتے سم کے فعیسل میں شکاٹ کرتے تھے رہی دیار کہلا آئے اسابٹ مینک کو د بابر کہا جا آئے ہے۔

مع ا بی کی فتح العدایی کی محمل المار در ایر است سکست کھانے کے بعد میرود جھن ابی میں قلعہ بند ہو سکے بسلانوں نے ہی العبد اللہ میں معاصرہ کرلیا۔ اب کی بار دوشہ زدرجا نباز میرودی کے بعد دیگرے وقومت میاردت دیتے ہوستے میدان میں اتر ۔۔ اور دونوں ہی مسلمان جا نباز دل کے باتھوں مادسے سے ۔ دوسرے میمودی کے قائل سُرخ بنی داسنے شہورجانغروش حضرت ابر دجانہ ساک بن خرشدانصاری دمنی اللہ عنہ تھے۔ وہ دوسے میہوی کو قتل كرك بهايت تيزى سے تلاء يں جا لكف اوران كرمانق بى اسلامى تشريمى قلع يں جا كھا قلع كے ا ندر کھے دیرتک تو زور دار جگاب ہوئی نیکن اس کے بعد میرد دیول نے تطبعے سے کھسکنا سروع کردیا اور بالاخر سب كىسب بىماگ كرقلىدىزادىمى بېنىچ گئے، جۇجىبر كے نصعت ادل دىينى بېيىلے منطقے كا آخرى قلعاتها م من المحرار كى فع المية علاق كاسب من منبوط قلعة تصااور يهم وكونقريباً بيتين تعاكم سلان إبني انتهائي فلعمرا وكي فع المسلم من المعرف الموسية المعرف الم میں انہوں سنے عورتوں ادر بچوں سمیت قیام کیا جبکہ سابقہ چار قلعوں میں عورتوں اور بچوں کو نہیں رکھا گیا تھا۔ مسلمانوں نے اس تلعے کا بحتی سے محاصرہ کیا اور مہودیر شخنت دیا وُڈالا مین قلعہ سی کمہ ایک بلنداور محفوظ بہاڑی پر داقع تھا اِس میے اس میں اخل ہونے کی کوئی صورت بن نبیں پڑر ہی تھی۔ ادھر بہود تعلیم سے بابرنكل رمسلانول ستط تحراسنه كى عبرائت نهيس كرديب سقصه البيته تبير ربسا برساكرا ورسچفر عيينك بجينك كر

جب اس قلعہ (نزار) کی فتح مسلانوں سے لیے زیادہ دشوار محسوں ہونے گی تورسول اللہ بیٹی فیلی فیلی آن نے منجنیق کے آلات نصب کرنے کا حکم فرمایا۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کرمسلانوں نے چندگو لے چینے بھی جب سے قلعے کی دیواروں بی شکات بڑگیا۔ اور مسلان اندر کھس گئے۔ اس کے بعد قلعے کے ندر بخت جنگ ہوئی اور

بهود نے فاش اور بزرین تکست کھائی۔ وہ بعیہ قلعول کی طرح اس قلعے سے چیکے چیکے کھسک کرنہ لکا سکے بلكاس طرت سبع محايا عياسكے كرايني عورتوں اور بجوں كوتھي ساتھ رز لے جاسكے اور انہيں مسانوں كے رحم وكرم

اس ضبوط تطلعے کی فتح کے بعد خیبر کا تصعت اول بعنی نطاق اورشق کا علاقہ فتح ہوگیا۔ اس ملاتے تی صفیٰ چھوٹے کچھنز پیشلے بھی ستھے لیکن اس قلعے کے فتح ہوستے ہی مبود بول نے ان باقیما ندہ قلعوں کو مھی خالی کردیا ادر شہر خیبر کے دوسرے منطقے معنی کتیب کی طرف بھاگ گئے۔

كا تلعة تعارا ده رُنطاة اورش كعلاسف في كست كاربيا محف ولي سايم ميودي بمي بين بيني من محمد اوزنهايت مخون ملعه بندي كرلي تتى ر

المل مغازی کے درمیان انقلات ہے کہ بہال کے میزن طعول میں سے کسی قلعے پر جگ ہوتی یا نہیں ؟ ابن اسحاق سے بیان میں بیمراحت ہے کہ قلع قموص کو نم کرنے کے سیار بھگ اوی گئی کلیمہ اس کے سیاتی سے بیمی معلوم ہوتا ہے کہ برقلع مض جگ کے ذریعے نظ کیا گیا اور مہودیوں کی طرف سے خود مبرد کی کے سلیے بہال کوئی بات جیست بنیس ہوئی ک<sup>یا</sup>

سكن واقدى في ودوكوك لفظول مي مراحت كى ب كماس ملاق سكة مينول قلع بات جبيت ك ذربيني سلمانول سكے واسلے كيے سكے مكن سن تلعقوص كى حوالكى كے ليے كسى قدر مراكك بعد كفنت وشنيد ورقى ہو۔البتہ باتی دونوں تلحسی جنگ کے بغیرسلانوں کے والے کیے گئے۔

و جب رسول الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ السَّالِيةِ اللهِ الله مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِي مِن الللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِ محاصره کیا۔ بیمحاصرہ جودہ روز جاری رہا۔ بہودایت قلعوں سے تکل ہی نہیں کہے تھے۔ بہال کک کر رسول اللہ عَيْلَةُ الْفَلِيُّكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل سے سے کے لیے سلسلہ جنبانی کی ۔

صلح کی بات جیبت این المیتن ندول الله مینانی کی باس بینام بیجا که کیا بی بینانی المیتن میجا که کیا بی بینانی المیتن ندول الله مینانی کی بات جیبت کرسکتا جول ؟ آب نے قرایا 'بال اور حب روی ا

این اسمن کا بیان ہے کہ دسول اللہ عظافہ تھا تھا کے پاس کنا نہاں الی الیحق لایا گا۔ اس کے پاس بولنمیز کاخرا فرتھا۔ لیکن آپ نے دریافت کیا تواس نے تیسیم کرنے سے آنکارکر دیا کہ اسے ٹرانے کی جگہ کے بات میں کوئی جل ہے۔ اس کے بعد ایک بیمودی نے اگر تبایا کمیں کنا نہ کورو زانداس دیوانے کا چکر لگاتے ہوئے دکھتا تھا۔ اس پر رسول اللہ عظافہ تھا تھا نے کنا نہ سے فرایا " یہ بتاہ کہ اگریخ زائر ہم نے تبارے پاس سے بھر کویا توجر توجم مہیں قبل کر دیں گے نا ؛ اس نے کہا جی ہاں! آپ نے ویلان کھورٹ کا مکم دیا ادائی سے بھر خزانہ را تہ مہوا۔ بھر باتیا نہ ہ خزانہ کے تعلق آپ نے دریافت کیا تواس نے چھراوائی سے انکارکر دیا ، اس پر آپ نے اسے حضرت ذیبر کے جوالے کر دیا اور فرایاد اسے مزاود ، بیمان کا کہ کاس سے پاس ہو بھے ہے دوسب کا میں ماصل ہوجائے بیصرت نیبر نے اس کے سینے پر تیمان کی ٹھوکریں ماریں بہاں تھے کہ اس کی اس برین آئی۔ چھرائے۔ دسول اللہ عیکل شکھ تھے کہ اس کے بیاے والے کر دیا ۔ اور انہوں نے مورق بن ملم کے جسلے اس کی گردن ماردی رجمود ما یہ حاصل کرنے کے لیے قلعد ناعم کی دیواں کے شبیعے بیسٹے تھے کہ اس خص نے اس بری

ا مین سنن ابودا و دمی مراحت می کرات نے اس شرط پر معامرہ کیا تھا کو مسلانوں کی طرف سے میرد کو اعبازت ہوگی کو تیسر سے مبلاول می طرف سے میرد کو اعبازت ہوگی کو تیسر سے مبلاول میں ہوتے ہوئے ، ہنی سوریوں پر جینا مال لا دسکیس سے جائیں ودیکھٹے ابوداؤد باب ما جاد فی سیح ارض خصر ۱۳۹/۲ اللہ نا دا المعاد ۱۳۹/۲ ا

ابن قیم کابیان ہے کردسول اللہ ﷺ نے ابوائیس کے دونوں بیٹوں کو قبل کرا دیاتھا۔ اوران نوں کے خلاف مال چھپانے کی گواہی کمانہ کے بچیر سے بھائی نے دی تھی۔

اس کے بعد آپ نے بی اخطب کی صاحزا دی حفرت مٹنے کو تیدیوں ہیں شامل کر لیا۔ وہ کنا مذ بن ابی اعتیق کی بیوی تفییں اور انھی وُلہن تغییں۔ ان کی حال ہی میں زخصتی ہوئی تھی۔ بن ابی اعتیق کی بیوی تفییں اور انھی وُلہن تغییں۔ ان کی حال ہی میں زخصتی ہوئی تھی۔

اموال فیدمت کی قدیم معابده ی بین سط عمی جواتها گریمود نے کہا"، اے قرابی اسی سرزین سرزین

نیمبرکے اموال فنیمت کی کثرت کا انداز مسمح مجاری میں مردی ایج فران کی اس روایت سے ہوتا ا سبے کرانہول نے فرمایا ہ ہم کوک آسودہ نہ ہوئے یہاں مک کہم نے خیبر فتح کیا ۔ اسی طرح مصربت عائمتہ دینی للہ

عنها کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا : جب خیبر فتح ہواتو ہم نے کہا ؛ اب ہیں پیٹ بھر کر تھجور دالي كردسية جوانصارنے امراد كوس وريائيس دسے رمھے تھے كيو كاب ان كے ليے خيبريس مال اور كجور کے درخت ہو<u>یکے تع</u>اللہ

مصرت معفران الى طالب اوراث عرى صحابه كي المر مصرت معفران الى طالب اوراث عرى صحابه كي المر منى الله عنه فدمت نبوي من ما منوع كي .

ان کے ساتھ اشعری مسلمان نعینی حصرت اور کی اور ان کے رفقار بھی ہتھے منی الدعنہم ۔

معضرت الوموسى اشعرى دمنى النوعة كابيان بي كمين من بيس دسول الله يَبْطَالْهُ الْكِينَالُ كَ عَلْهُ وَكَالْمُ مِوا توہم اوگ بینی میں اورمیرے دو مجانی اپنی قوم کے بچاس آ دمیول سمیدت اپنے وطن سے بجرت کرکے ایک کشتی پرسوارا سے کی خدمت میں دوانہ ہوئے میکن ہماری شتی نے ہیں مخاشی کے مک حبیث میں پھینے سے دیا۔ و إل حضريت جعّفرا وران سي رفقار سي ملاقات بوني ـ انبول في تبايا كدرسول الله عظافي الله عنا الله عنا الله عنا الله المنافية ويس بيماب الديبين عمرور بفاحم دياب ادراب الكريمي بمارس ما تعاظر واستي بيناني بم لوگ بھی ان کے ساتھ مخبر سکتے اور خدمت بہری میں اس وقت بہنچ سکے جب آٹ نیمبر نوخ کرسکے تھے۔ آت نے ہارا بھی حصدلگایا نیکن ہمارے ملادہ کسی جی شخص کا جنتے خیبر میں موجود زقعا ، کوئی حد بہیں لگایا رمز شركار بجنك بن كالصدلكايا . البته معزمت جنعزا دران كر زفعار كرساتد بهارى شق دالول كالجي حدالكايا اور ان سکےسلے بھی ال فنیمنت تعتبیم کیا ش<sup>ک</sup>

ادرحب حضرت حبين بين الفي المائية المحالية كى فدمت من يهج توات في ان كاستقبال كا اورائفين ومه ويكرفروايا: والله من تبين جا مناكه مصحكس بات كي توشي زياده ب بشير كي مح كي بالبعفري آمدي

کے باس مجیجاتھا اور اس سے کہلوایا تھا کہ وہ ان لوگوں کو آٹ کے باس روانہ کروے رہنا بخیر نجاشی نے دوستیوں پر سوار کرکے انہیں روا نے کر دیا۔ یکل سولہ آدمی تنصے اوران کے ساتھ ان کے باقیا ندہ نیکے اور عوز میں بھی تعییں۔ بقيدلوك اس سے يہلے مرينر آي كے مقع اللہ

كل الدالمعاد ١/١٣٤ ، ١١٠ ، من توقيق على ميح البنادي ١٠٩/٣ على تادالمعاد ١/١١١ مع توقيق علم ١٠١٠ ناه يمح بخدى ا/ ٣٢٣ نيزد يكھيے فتح الميارى ٤/١٥٨ تا ١٨٠٠ الله زادالمعادم/١٣٩

م به ایک بردید می می بردید می می بردید می بردید می بردید می بردید این بردید این بردید بردن این این بردید بردید می بردید می بردید می بردید بردید

اس كے بعد حبب یہ تحیدی عور میں جمع كى كئيس تو حضرت بيئي بن خليف كليي دمني الله عند نے نبی ﷺ کی خدمت میں اگر عرض کیا ؟ اسے اللہ کے نبی اسمجے قیدی عور توں میں سے ایک اوٹری دے دیجنے ۔ آپ نے قرمایا. جا وَاورا یک او ندمی سلے او ۔ انہول نے جا کر حضرت صفید میشت بھی کو شخف کرایا ۔ اس پر ایک اومی نے آپ کے پاس آکر عرض کیا کرا۔ اللہ کے نیکی! آپ نے بنی قرنیکہ اور بنی نعنیر کی سیّرہ صغیر کو دِسُجہ کے مولي كرديا حالا كدوه مرف آب ك شكر شايان شان ب وآب في من ورايا و وشيكوم فيهميت بلاز بحضرت وشيك ان کوسا تھے۔ لیے ہوئے ما صربوئے ۔ آپ نے انہیں دیکھ کر حضرمت دِخیرُ سے فرمایا کہ قیدیوں ہیں سے کوئی دوسری وللدى ك او بجرات في معدرت معفيد رايسال ميت كا - انبول في استفا اللهم فيول كرايا - اس ك بعدات في اضیں آواد کرکے ان سے شادی کرلی اوران کی آزادی ہی کوان کا مبر قرار دیا۔ مدینہ والیسی میں مترصہیا مہنے کم جین کے کار کوئیں راس کے بعد حضرت م شکتم رمنی الله حزبانے الندیں آپ کے لیے آلاستد کیا اور لات کو آنے پاکسس بھیج دیا۔ آپ نے دو لیے کی چٹیت سے ان کے سمراہ میں کی اور مجور بھی اور ستومال کر دسمیکالیا. اور داسته می تمین روز شبهائے وسی کے طور پران کے پاس قیام فرما یا کیا اس موقع پیآئے سفے ان کے پیجر برسرانشان دمكما وريافت فرطان ميكيب ؟ كيف كيس بارسول الله إآث كتيبرآت سے يبيد ميں سف نواب د مکیما تفاکه ما نداینی عبرسے وٹ کرمیری آفوش میں آگزاہے رہندا ، میصرات کے معاسلے کا کوئی تصور مبی د تعالیکن می نے بیواب اپنے شوم سے بیان کیا قواس نے میرے چیرے پرتھیٹر دسید کہتے ہوئے کہا، " با دشاه جرمیندس میتم اس می آوزد کردیم پرویه

رم الود مری کا واقعہ این فتح کے بعد حب رسول اللہ ﷺ معلم اور کمیوم و بھے آوسالم اللہ ﷺ معلم کی اور کمیوم و بھے آوسالم کا بدر بھی الود مری کا واقعہ کا بنت مارٹ نے آپ کے پاس مینی موئی بحری کا بدر بھیجا۔ اس نے بوچھ رکھا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کون ساعفوزیا وہ پیندکرتے ہیں ، اوراسے تبایا کیا تھا کہ دستہ اس لیے اس نے وستے میں توب زہر طادیا تھا اوراس کے بعد بغیر صدیحی رم آلود کر دیا تھا بھر اسے لیے دورہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے دستہ انتھا کہ اسے لے کروہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے دستہ انتھا کہ

علا -ریخ نصری ارمه ۱۳۰/۱۱ می می می می ارم ۱۳۵۰ ۱۳۰۴ و ۱۳۰۱ و دالمعاد ۱۳۴/۱۳ می می می از دالمعاد ۱۳۴/۱۳ می این اشام ۱۳۴/۲

اس کا ایک محواجا یا نسکن نسگنے سے کیائے تھوک یا مجر فرمایا کہ پر ٹمری مجھے بتلاد ہی ہے کہ اس میں زم طایا گیاہے ۔ اس سے بعدآئی نے زمنیب کو بلایا تواس نے اقراد کرئیا ۔ آئی نے پر چھاکہ تم نے ایساکیوں کیا ؟ اس نے کہا میں نے سوچا کہ اگریہ ما وشاہ ہے تو ہیں اس سے داحت ال جائے گی اور اگر نبی ہے تواسے خردے دی جائے گی۔ اس پر آئی نے اسے معات کردیا ۔

اس موقع پرآپ کے ساتھ حصزت مبترین برا ہن معرور تنی اللّٰہ عنہ بھے ۔ انہوں نے ایک بقرنگل لیا تھا جس کی دحبسے ان کی موت واقع ہوگئی۔

دوایات میں اختلات ہے کہ آپ سفے اس عودت کو معات کردیا تھا یا تن کردیا تھا آبھیں اس طرح دی گئی ہے کہ ہیلے تو آئی معان کردیا تھا لیکن جیس حضرت بیشرونی الڈونہ کی موت تھ جو گئی توجیرتھا ص سکے طود پرتمل کردیا ہے

ايك قبيله الم سه ،ايك المي خيرسه ، اور بقير انصارسه .

ایک قول یرسی ہے کہ ان معرکوں میں کل ماسمان شہید ہوئے ۔ علاّ مرتفور وری نے الکھا ہے ۔
پھروہ دیکھتے ہیں : "ابل سیر سے شہدائے نیبر کی تعداد بندرہ کھی ہے ۔ مجھے کاش کرتے ہوئے الانام سطے ...
زنیعت بن وائد کا نام صرف واقدی نے اور زنیعت بن مبیب کا نام صرف طبری نے لیا ہے ۔ بشر کن بار بن معرود کا انتقال فاتر بیگ ہے بعد زہر آلود گوشت کھانے سے ہوا ہونبی میں اللہ المنظم کے ساتے دربائی ویسنے معرود کا انتقال فاتر بیگ ہے دربائی ویسنے ہوا ہونبی میں اللہ المنظم کے ارسانے میں دوروایات ہیں دان مدری شہید موسنے ۔ رہ بھی فیرین شہید اللہ میں میں میں اس میں میں دوروایات ہیں دان مدر میں شہید موسنے ۔ رہ بھی فیرین شہید ہوئے ۔ میں دوروایات ہیں دان مدر میں شہید موسنے ۔ رہ بھی فیرین شہید ہوئے ۔

دوسرد فراق معنی بیود کے مقتولین کی تعداوس و ۔

رسول الله مین الله م

ا بل خیر کے معاملہ کے مطابات فدک کی نفست پیدا وار دینے کی مٹرائط برمصالحت کی پیکش کی راپ نے پیکش قبول کرلی اوراس طرح فدک کی مسرز مین خالص رسول اللہ میٹالٹا فیکٹائی کے لیے ہوئی کیونکر مسلانوں نے اس پرگھوریے اوراونٹ نہیں دوڑ ائے تھے لیے دینی اسے بزور میٹیرفتے نہیں کیا تھا۔)

وادى القرمى المرامى الله مَنْ الله مِنْ الله م

اس کے بعد نبی مین فلا الفیقی نے جگ کے لیے متحار کرام کی ترتیب اور صعف بندی کی۔ فیارے الفیکر کا مکی مضرت سنگذاری می کا دور الی کیا۔ ایک رجم خیار بن بن منذر کو دیا اور میرا پرجم عُباد و بن بشر کو میا اس کے بعد آپ سے میں ودکو اسلام کی دعوت دی۔ امنہوں نے قبول نزکیا اوران کا ایک آدی میدان بنگ میں اترا۔ او هر سے صفرت زبیر بن عوم وضی اللہ عند نمو وار مور نے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ میں وورسرا آدمی نکلا۔ حضرت زبیر بن عوم منی اللہ عند نمو وار مور نے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ میں وورسرا آدمی نکلا۔ حضرت زبیر نبی علی کر دیا۔ اس کے بعدایک اور آدمی میدان میں آیا۔ اس کے مقابط کھے لیے حضرت نویش میں اترا۔ اس کے مقابط کے لیے حضرت عمل صی اللہ عند نظرت اور اس کی کیارہ آدمی مارے گئے رجب ایک آدمی ماراح آدمی میران میں آدمی میران میں آدمی میران میں آدمی ماراح آدمی میران میں آدمی میران میں میران میران

س دن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صفاب کرام کونماز پڑھاتے۔ اور بھر طیٹ کر مہود کے بالمقابل جلے جاتے اور انہیں اسلام ، اللّٰہ اوراس کے دسول کی دعوت دیتے ۔ اس طرح ارْتے ارائے شام ہوگئی۔ دوسرے دن جبح آپ بھرتشریق کے ملک اللّٰہ اوراس کے دسول کی دعوت دیتے ۔ اس طرح ارائے ارائے کی تقدیم ہوگئی۔ دوسرے دن جبح آپ بھرتشریق کے ملک ایسی میں مورج نیٹر و برا بر بھی طبند نہ ہوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں ہو کچھ تھا اسے آپ کے دوائے کردیا رہی آپ نے بڑور قوت نوخ حاص کی اوراللّہ نے ان کے اموال آپ کو نظیمت ہیں تیے میں ہے۔ کے دوائے کردیا رہی آپ کے نام کو بہت سارا سازو سالمان ہاتھ آیا۔

رسول الله مَنْظَالُهُ اللهِ مَنْظَالُهُ عَلَيْهُ اللهِ مَنْظَالُهُ اللهِ مَنْظَاللهُ اللهِ مَنْظَالُهُ اللهِ مَنْظَالُهُ اللهِ مُنْظَالُهُ اللهِ مُنْظِمُ اللهِ اللهِ اللهِ مُنْظِمُ اللهِ اللهِ مُنْظِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُنْظِمُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

من من من المراب الله و المال الله و المال الله و المال الله و الله و

" یرتخریسپ خمر رسول الله کی طرف ست بنوعادیا کے لیے - ان کے لیے ذمیب اوران پرجزریہ بے ۔ ان پر مذنیادتی ہوگی ندائنیں مبلاوطن کیا جائے گار رات معاون ہوگی اور دن مجھی نمبش بعنی یرمعا ہدہ وائمی ہوگا، اور ریخ ریغالدین سعید نے کھی ابتہ

مربینه کووالیدی ایک و بعدرسول الله شکانشکیانی نے مربیز دایسی کی راہ کی۔ واپسی کے دوران لوگ مربینہ کووالیدی الله اکبر الله الله الله کفتے سکے۔ رسول الله شکانشکیانی نے فرایا ، لینے آپ پر زمی کرو، تم لوگ کسی مبر سے اور فاہر کوئنیں پکار رہے ہوجو سفتے والی اور قریب شربی کے پکار رہے ہوجو سفتے والی اور قریب شربی کا مدارہ میں استام کسی مند اثنا نے داہ میں مارہ میں مارہ میں میں مند میں استام کسی

نیزا شنائے داہ میں ایک باردات بجر مغرجاری رکھنے کے بعدائی نے اخیردات میں داستے میں کسی مجمد ہڑا و ڈالا اور صرب بلال کویہ اکیدکر کے مور ہے کہ جارے بیادات بر نظر رکھنا دسمی موتے ہی نمائے کے بیاد کر دنیا بھی صفرت بلال کویہ اکی کھی آگھ لگ گئی۔ وہ اور رب کی طرت مذکر کے ، اپنی مواری کے ماتھ میک لگتے نیسے مقے کہ موسکتے ہے جو کوئی جی بدیار نہ جو ایسان تک کہ لوگوں پر وحوب آگئی۔ اسے بعد سب میک دسکتے ہے دسب میں میں اللہ ملائے کا بیاد ہوئے۔ بھر دادگوں کو بدیاد کیا گیا ) اور آب اس وادی سے کا کر کھی اسے تشریف بینے دمول اللہ ملائے کا بھا تھا ہے تشریف سے کے دواقعہ میں دومر سے مفریل میں بیش آیا تھا ہے۔

نیمبر کے معرکوں کی تفعیدلات پرغور کرنے ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ نافیکٹالہ کی واپسی یا تو دسکہ م کے معفر کے اخیر میں ہوئی تھی یا مجرویت الاقل کے جینے میں۔

م زادالمعاد ۲/۲۱/۱/۱۱ ت زادالمعاد ۱/۱۲۱ ال این سعد ۱/۱۲۱ مل میمی بجن ری ۱/۵۰۴ میمی بجن ری ۱/۵۰۴ میمی بخت را دامی در بخت در در میمی زاد المعاد ۱/۵۲۸

انسب یہ ہے کریر بیصفر سندہ بیں جیجاگیا تھا۔ اس کا ذکر جیمے بخاری میں آیا ہے۔ ما فعلا اِن مجر ﴿ سکھتے ہیں کہ مجھے اس سرٹیکا حال معلوم زہور کا چیتے

### غروة والمنالرقاع (مكير)

جب رسول الله يَنْ الله المن الله المن الب كم يمن بازوقول مين سند ومضبوط بازوقول كو قوار كرفارغ مجو كي تربير سن ومضبوط بازوقول كو قوار كرفارغ مجو كي تربير المائة توجد كا بحر لورموقع لل كيا- تيسرا بازو وه كند مقع جرنجد سك صحرا بمن حميزان سنتے اور ره ره كر لوث ماركى كاربوائيال كرتے دستے ستھے -

چڑکہ یہ بدوکسی آبادی یا شہر کے باتند سے مذہتے اور ان کا قیام مکانات اور قلعوں کے اندر نہ تھا اس میے اہل کہ اور باتندگان فیبر کی برنسبت ان پر پوری طرح قابر پالینا اور ان کے شرو فساد کی آگ مکس طور پر بھیا دیناسخت وشوار تھا۔ ابذا ان کے تی میں صرف نوف زدہ کرنے والی مادیبی کا دوائیاں ہی مفید موسکتی تھیں۔

چنانچران بدووں پررعب و دبر بہ قائم کرنے کی غرض سے ۔۔ اور بقول دگیر مدیمنہ کے اطراف میں چنانچران بدووں پررعب و دبر بہ قائم کرنے کی غرض سے ۔۔ اور بقول دگیر مدیمنہ کے اطراف میں چھا یہ ما رہنے کے اراد سے سے جمع مونے والے بدووں کو براگندہ کرنے کی غرض سے ۔۔ بنی قطانہ آھا تھا تھا ۔ نے ایک تا دیسی حملہ فرمایا جو غزوہ ذات الرقاع کے نام سے معروف ہے ۔

 محزت ابوذریا حزت عثمان بن عفان رضی الله عنها کے حوالے کیا اور حبث جارسویا سات سوستا بہ کرام کی معیت میں بلادِ سنجد کا رُخ کیا۔ بچر مدینہ سے دو دن کے فاصلے پر مقام نخل بہنچ کر بنوعظفان کی ایک جمیت سے سامنا ہوا لیکن جنگ بہنچ کر بنوعظفان کی ایک جمیت سے سامنا ہوا لیکن جنگ بہیں ہوئی۔ البتہ آپ نے اس موقع پر صلوق خوف ( حالت جنگ والی نماز ) پر حالی ۔

یر حالی ۔

ملتمح بخارى مي حفرت الوموسى الشعري رضى الله عنه مست مردى مب كدمهم لوك رسول الله يَوْلَاللُّهُ عَلَيْهُ الم کے ہمراہ شکلے۔ ہم جیرآدمی ستھے اور ایک ہی اونٹ تھاجس پر باری باری سوار ہوستے تھے۔ اس سے ہمارے قدم مجلنی مبر گئے۔میرے میں دونول پاؤں زخمی موسکتے ادر ناخن جھڑ گیا۔ چنا نچہ ہم لوگ اپنے با وَل ير مِيتِمْرِك لِيعِيْ رسِت مقے اسى ليے اس كا نام ذات الرقاع (چيتِمْرُون والا) وير مگسيا ميونکه مم نے اس عزوں میں اپنے پاؤل پر جو تھ طے اور جگیاں باندھ اور لیبیٹ رکمی تھیں۔ اور صحح سبخاری ہی میں حضرت جا بر رصنی اللہ عنہ سسے بید روابیت ہے کہ ہم توگ ڈاست الرقاع میں نبی طاله الفات کے ہمراہ ستھے۔ (وستوریہ تھاکہ) جب ہم کسی ساید دار درخت پر بہنچیے تو اسے نبی ساله الفات الله كهيد جيوثر ديتے تھے۔ زايك بار) نبي يَنْظَنْظَيْكُان نِي يَنْظَنْظِيْكَان فِي إِذَا لا اور لوگ درخت كاسابه عاصل كهف کے بیے او مراد حرکانے وار ور نفتول کے ورمیان مجمر کتے۔ رسول الندینظ الله علی کا بھی یک ورخست کے ینجے اُرسے اور اسی درخت سے توار لٹکاکر سوگئے۔ حضرت مابر فرماتے ہیں کہ ہمیں بس دواسی بیندا تی تھی ات نے فرایا ، نہیں۔ اس نے کہا ؛ تب تمہیں مجدے کون بچائے گا ؟ آپ نے فرمایا ، اللہ اً عُرانِي آبِّ كے پاس بعیما ہے۔ آب نے فرمایا "میں سویا تھا اور اس نے میری ملوار سونت لی التے میں میں مباک گیا ادر سونتی ہوئی تلوار اس سے إحقر میں تقی ۔ اس نے مجھ سے کہا ! تمہیں مجھ سے کون بج ستے كا ؟ من في كما الله و تواب يدوي تفض بعيما بواسي يهرآت في اس س المهار فعله مذكيا . ابوعوانہ کی روایت میں اتنی تفصیل اور ہے کہ رجب آپ نے اس کے سوال کے ہوا ب می التا کہا تر) تلوار اس کے و تقدے کریڑی میروہ تلوار دسول اللہ ﷺ فی اللہ اللہ اللہ اور فرمایا استمہیں مجھ سے كون بجاست كا ؟ اس نے كہا آب اچے بكرانے والے ہوئے (بینی اصان كیجنے) آپ نے نسار لیا: تم له صحح بخاری: باب غزوة ذات الرقاع ۲/۱۲ م صحح سلم: باب غزوة ذات الرقاع ۲/۱۸

شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں "اس نے کہا" میں آپ سے عہد
کرتا ہوں کہ آپ سے لڑائی نہیں کروں گا اور مذاکب سے لڑائی کرنے والوں کا سائقہ دول گا "ھزت جا بڑ
کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کی راہ حجوز دی اور اس نے اپنی قوم میں جا کرکہا میں تمہارے بیاں
مب سے اچھے انسان کے پاک سے اروا ہوں ۔

معمع بخاری کی ایک روایت میں بیان کیا گیاہے کہ نما زکی اقامت ہی گئی اور آپ نے ایک گروہ کو دور کھت نماز پڑھاتی ہی کو دور کھت نماز پڑھاتی ۔ پھروہ لوگ ہتھے چلے گئے اور آپ نے دومرے گروہ کو دور کھت نماز پڑھاتی ۔ ہی طرح نبی ﷺ نماز نگان کی چار رکھتیں ہوئیں اور صحابہ کرام کی دو دور کھتیں ۔ ہی روایت کے میاق سے معاوم ہوتا ہے یہ نماز فدکورہ واقد کے بعد ہی پڑھی گئی تھی ۔

می بخاری کی روایت میں جے مسدونے الوعوائد سے اور انہوں نے الونیٹر سے روایت کیا ہے بتایا گیا ہے کہ اس اوی کا نام غورت بن حارث تھا۔ ابن مجرکتے بیل کر واقدی کے نزدیک اس واقعے کی تنفیلات میں میہ بیان کیا گیا ہے کہ اس اعرانی کا نام وعثور تھا اور اس نے اسلام قبول کر دیا تھا نسیکن واقدی کے کلام سے بظاہر معزم مو آہے کہ یہ انگ انگ دو واقعات تھے، جو دو انگ انگ غزووں میں میٹی آئے تھے۔ والند اعلم

اس غزدہ سے واپسی میں متحابرام نے ایک شرک مورت کو گرفتاد کر لیا۔ اس پراس کے شوہرنے نفرد مانی کہ وہ اصحاب محد مظافلی کا کے اندوایک نون بہا کر دہے گا۔ چنانی وہ دات کے وقت آیا۔ رمول اللہ مختلف نے وشمن سے سلانوں کی مخاطب سے دو آدمیوں مینی عباد بن بشراور عمّار بن یا بر رضی اللہ عنہما کر بہرسے پر المحد کر رکھا تھا۔ جس وقت وہ آیا صرت عباد کو طرے نماز پڑھ دہے سے۔ اس نے اسی صالت کر بہرسے پر المحد کر رکھا تھا۔ جس وقت وہ آیا صرت عباد کو طرے نماز پڑھ دہے سے۔ اس نے اسی صالت میں ان کو تیر والم انہوں میں ان کو تیر والم انہوں سے نماز قور میں وقت وہ آیا صرت میں ان کو تیر والم اور تیر اتیر وارا ، لیکن انہوں میں ان کو تیر والم انہوں سے نماز نہ قوری اور سلام پھیرکر ہی فارغ ہوئے۔ پھراپیٹ ساتھی کو جگایا۔ ساتھی نے وہ الات مبان کی کہا ؛
میران اللہ اکر نے بھے جگا کیوں مذویا والمؤوں نے کہا ۔ میں ایک مورہ پڑھ دیا تھا۔ گوارا نرکیا کہا ہے درمیان میں چھوڑ دور کی لیے

سنگ دل اعراب كومرعوب ادرخوفزوه كرسفين اس غزوے كابرا اثر رہا - ہم اس غزوے كے بديش

علی مخترالسیرویش عبدالله نخدی من ۱۲۹۳ نیزدیکے فتح الباری ۱۸۱۸ م سله مجمع بخاری ۱/۲۰۲۱ ، ۲۰۰۸ م ۱۹۳/۳ سلم میمی بخاری ۹۳/۲ ه ه فتح الباری ۱۲۸/۸

اسف والديمرايا كي تفصيلات برنظر والمع بين توديك بين كرعظفان كمان قبائل في اس غزوب كم بعد سرا تمانے کی جرائت نہ کی بلکہ ڈسیلے پڑتے پڑتے میرا نداز ہوگئے اور بالا خراسلام قبول کرلیا ۔ حتی کہ ان عراب کے کئی قبائل ہم کوفتے مکداور غزوہ حثین میں مسلانوں کے ساتھ نظراً تقے ہیں اور انہیں غزوہ حنین کے مال غنمیت سے حصد دیا جاتا ہے۔ میرنتے مکرسے والیس کے بعدان کے پاس صدفات وصول کرنے کے بیے اسلامی عکومت كے عمال بھیج جائے ہیں اوروہ باقاعدہ اپنے صدقات اوا کرنے ہیں یغرض اس حکمت عمل ہے وہ تینوں بازو توث کئے جو جنگ نوندق میں مدیمذ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اور اس کی وجہ سے پورسے علاقے میں امن سلامی کا دور دورہ ہوگیا۔اس کے بعد معن قبائل نے بعض علاقوں میں جوشور دغوغاکیا اس بیسلانوں نے بڑی أتسانى سسے قابر بإليا ؟ بلكه اسى غز صب كے بعد بڑے بڑے شہروں اور ماكس كى فتو مات كارات ہموار ہونا شروع ہوا کیونکہ اس غزوے کے بعد اندرون ملک حالات پوری طرح اسلام اورمسلمانوں کے لیے سازگار

ے مے کے جند مسرایا

اس دوران متعدد سرایا روان کے بعض کی تعمیل برہے :

المسرية فلديد (مغرياري الاول سكم ) تبيد بني الوح كي ناويب كم يعدروانه كياكيار وجديقي

كم بنوملون صفى بشربن سُونيد كے رفقاء كونسل كرديا تقااور اسى كے انتقام كے ليے اس سرتيد كى روائلى عمل ميں آئی بھی اس سرتیہ سنے رات کو جہاب ماد کربہت سے افراد کو قبل کر دیا اور ڈھورڈ مگر ہا بھسالتے بھران كا شمن نے ايك برائے شكر كے مائد تعاقب كيا مكين جب مسلانوں كے قريب پہنچے تو ہارش مونے ملى. اورایک زبردست سیلاب اگیا جوفریقین کے درمیان حائل مرکبیا۔ اس طرح مسلمانوں نے بقیہ راستہ مجی سلامتی

٢- سرية مى (جادى الآخر سكية) اس كاذكر شابان عالم كه نام خلوط كه باب ي كزر جيك ب

له زاد المعاد ١١٧/١ ، نيز اس غزوے كرمباحث كى تفصيلات كے ليے ديجے ابن بتام ٢٠٩٧ ، ٢٠٩، راد المعاد ١١٠/١ ، أذا ، 11 ، فتح الياري ١١٧٦ ما ١١٨

ان کے ساتھ تنیں آدمی تھے جررات میں سفر کریتے اور دن ہیں وپیش

رہتے تھے لیکن بنو ہوازن کو پتا جل گیا اور وہ نکل بھا گے چضرت عمر ان کے ملاقے میں پہنچے تو کوئی بھی نہ ملا اور وہ مدیمہ بلیٹ آئے۔

ہم۔ سرتیر اطراف فرک د شعبان کے ہیں ۔ عادت میں آدمیوں سے ہمراہ بنومرہ کی تادیب

کے بیے روانہ کیا گیا بھنرت بشیرنے ان کے علاقے میں پہنچ کر بھیر کجرماں اور چوبائے ہا تک سیے اور دایس بوگئے۔ ات میں شمن نے آلیا مسلانوں نے جم کر تبیاندازی کی لیکن بالاخر بشیراور ان کے رفقا ہ کے تیرختم ہو گئے۔ان کے افغال ہو گئے اور اس کے نیتے میں سب کے سب تن کر دیے گئے مرف بشر زنده بیچے۔ انہیں زخمی حالت میں اُٹھا کرفدک لایا گیا اوروہ وہیں بیود کے پاس مقیم رہے جیہاں یک کمہ ان کے زخم مندل موسکتے۔ اس سے بعدوہ مدیر آستے۔

یه سرتیجمنوعه (رمضان کشته) ۱۰ سرتیجمیفعه (رمضان کشته) ۱۰ سرتیجمیفعه (رمضان کشته)

تبیلهٔ جبینه کی شاخ حرقات کی مادیب کے لیے روانه کیا گیا مسلانوں کی تعداو ایک سوتیس تھی۔ انہوں نے وشمن پراجتماعی حمد کیا اورجس نے بھی سراٹھایا اسے تنل کر دیا۔ بھرجے بائے اور بھیٹر بکر ماں ہائک لاتے۔ اس مريه مي حزت أسامه بن زيد رصى النَّدعن في بنيك بن مرداس كولا الله الا الله كمف كم باو بودنس كرويا 

بیمرتیزیس سوارول پرشتل تعالی از دواهد از از این الله این برسی سوارول پرشتل تھا اور بھزت عبدالله بن رواهد اسرتین سوارول کے بیاد اسرتین سوارول کے بیاد سیرتین سوارول کے بیاد سیرتین بین الله عند کی قیاد ستایس بھیجا گیا تھا۔ بیوا میرکد اسپریز بشیر بن

رزام بنوعظفان كومسلمانول برجراهاني كريف كه يعيج كردم تقايسلمانول في السيركوييه أميد ولاكركه رمول الله عَيْلِةً لَلْكِيِّكُ سِينِ مِن كُرُورِ مِنا دِين كُمُ اس كَيْسِ رَفقاء سميت البيض القريطينة بِرآماده كربيا يمين قرقره نيار یہ بنچ کر فریقین میں بدگانی پیدا بوگئ جس کے نتیجے میں امیرادراس کے میں سائنیوں کواٹہ کی میں جان سے ہاتھ

و صوبے پڑھے۔ کے سر تیزیمن و جہار (شوال سے میس) بخبار کی جیم پر زبر ہے۔ یہ بنوعظفان، اور کہ جاتا ہے کہ بنوفزارہ اور بنوعذرہ کے علاقہ کا نام ہے۔ یہاں حضر بشیر بن

کعب انصاری رضی الله عند کوتین موسلانوں کی میت میں رواز کیا گیا۔ مقصود ایک بڑی جمعت کو پراگذہ کونہ تا جو مدیمنہ پر حمند آور موسفے کے بیاج مع ہورہی تھی مسلان واتوں دات سفر کرتے اور دن میں چھئے دہتے تھے۔ جب وشمن کو صفرت بنٹیر کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ مجاگ کھوا ہوا۔ حضرت بنٹیر نے بہت سے جانوروں پر قبصنہ کیا۔ دوادی مجھی قید کے لیے اور جب ان دونوں کو لے کر فدمت بوی میں ایک اور جب ان دونوں کو لے کر فدمت بوی میں ایک اور جب ان دونوں کو لے کر فدمت بوی میں انہام تبول کر لیا۔

۸۔ سرتین بیس ای ای ای ای این قیم نے عُرہ تفار سے قبل ک میں کے دایا میں شماریا ہے ۔ ۸۔ سرتین بیس سے درگوں کو ساتھ کے دیا ہے کہ قبلے جشم بن معادیہ کا ایک شخص بہت سے درگوں کو ساتھ لے کرفا بہ آیا۔ وہ چاہا تھا کہ بنو قیس کومسلانوں سے دولانے کے لیے جمع کرے نبی شانھ اللہ تھا ہے ۔ فیصل میں اور ان فرایا۔ حضرت ابو صدر دنے کوئی ایسی جنگی حکمت عملی احتیار کی کہ دشمن کوشکستِ فاش ہوئی اور وہ بہت سے اور بی اور بی جار برای ایک لائے۔

که زاد معاد ۲ ۱۵۰۰۱۳۹ ان سرایا کی تنصیلات دیمة العالمین ۱۹۳۱، ۲۳۳، ۲۳۳، ۱۹۳۱، دا ۱۵۰،۱۳۹ را ۱۵۰،۱۳۹ می ۱۵۰،۱۳۹ مین الاحظه کی جاسکتی بین -تنقیح انفهوم مع موشی ص ۱۳ اور تصرائی و الشیخ عیدالله نجدی ص ۳۲۳، ۳۲۳ مین الاحظه کی جاسکتی بین -

### عمرة فضار

امام ماکم کہتے ہیں: یہ خرقوا تر کے ساتھ ثابت ہے کرجب ذی تعدہ کا چاند ہوگی تو نبی مظافی تان نے اللہ مناکم کہتے ہیں اور کوئی ہی آدی جو مدیدیں ماضرتھا پہیجے اپنے صحابہ کرام کومکم دیا کہ لینے عروکی تضابہ کے طور پر عمرو کریں اور کوئی ہی آدی جو مدیدیں ماضرتھا پہیجے نہ رہے۔ چنا نچہ (اس مدت میں) جولوگ شہید ہو چکے سقے انہیں چولوگر بقید سب ہی لوگ روانہ ہوئے اور اللہ مدیدیہ کے ملاوہ کچھا ورک ہی عروکی نے میں اور اللہ مدیدیہ کے ملاوہ کچھا ورک ہی عروکی نے ایک اور کے علاوہ میں اور میں اور سے اللہ عدیدیہ کے علاوہ سے ا

رسول الله عظی المان نے اس موقع پر اور حم عفاری دنی الله عذکو دریز میں اپنا جانشین مقر کیا رسائھ
اونٹ ساتھ کیے اور نائجی بن جندب آئمی کو ان کی دکھ بھال کا کام سونیا۔ ذوالحلیف سے عروکا احرام باندھا
اور لبیک کی صدا لگائی۔ آپ کے ساتھ مسلانوں نے بھی لبیک پکارا اور قریش کی جانب سے بدع ہدی کے
اندیشے کے سبب بہتھیا لیکن جنگروا فراد کے ساتھ متعد مہوکر نظے۔ جب وادی کا بی پہنچے توسارے بہتھیار بینی
وصال ، سپر ، تیر ، نیز سے سب رکھ دیے اور ان کی خاطب کے بیان میں رکھی برتی تواریں لے کر کھ میں وافل بور نے میں دوسوادی و بی جوڑ دیے اور ان کا جمعیار میں میں دوسوادی و بین جوڑ دیے اور ان کی جانب میں رکھی برتی تواریں لے کر کھ میں وافل بور نے تواری اللہ میں اور دسول اللہ میں افراد کے اسلان کی وقت اپنی تصوار نامی او نمنی پرسوار تھے مسلانوں نے تواریں عامل کو دیت اپنی تصوار نامی او نمنی پرسوار سے مسلانوں نے تواریں عائل کر کھی تھیں اور دسول اللہ میں اللہ میں داخل کے وقت اپنی تصوار نامی او نمنی پرسوار سے مسلانوں نے تواری

مشرکین معانوں کا تمان دیکھنے کے لیے (گروں سے) نکل کرکھبے شال میں واقع جبل تعیقعان پہ رہا بیٹھے تھے) انہوں نے "پس میں آئیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ قہارے پاس ایک ایسی جاعت آرہی ہے جے بیٹرب کے بخار نے توڑڈ الا ہے اس لیے نبی شاہ تھائی نے شاہ کوام کو مکم دیا کہ وہ پہلے تین عکر دوڑ کر لگائیں۔ البتہ رکن میانی اور ججراسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں کی رساتوں ، چکر دوڑ کر رگانے کا مکم محض اس لیے نہیں دیا کہ رحمت وشفقت مقصود تھی۔ اس حکم کا خشاء میہ تھا کہ شرکین ہے کی توت کا شاہرہ کرمیں ۔ اس کے علاوہ آپ نے صفحار کوام کو اضطباع کا بھی حکم دیا تھا۔ اضطباع کا مطلب یہ ہے کہ دایال

له فتح الباري ٤٠٠/٥ علم الضاً مع زاد المعاد ١/١٥١

عله صحح بخاری ارماع ، ۱۰/۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، محصلم ، ۱۱۲

کندها کھلارکعیں (اورمیاور واہنی بغل کے نیچے سے گزار آگے پیچیے دونوں جانب سے) اس کا دوسرا کنارہ بآمیں کندھے پر ڈال لیس ۔

رسول الله مظافی الله کے میں اس پہاڑی گھاٹی کے داستے سے داخل ہوئے ہو مجرن پر نکلتی ہے۔ مشرکین نے آپ کو دیکھنے کے لیے لائن لگار کھی تھی ۔ آپ لس لبیک کہرہے تھے بہال کی دعم ہنچکر ، اپنی چھسٹری سے جواسود کو مجوا ، بچرطواف کیا ہوئ ایٹر نے بھی طواف کیا۔ اس وقت صرت عبداللہ برجہ ، حہ رضی اللہ عمر توارح آئل کے رسول اللہ طال اللہ علی اللہ ہے آگے آگے ہیل دہرے تھے اور دج نے یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔

خلوا بنى الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير فى رسوله قد انزل الرحل فى تسنزيله فى صحف تسلى على رسوله يارب افى مومن بقسيله افى رأيت الحق فى قسوله بان خسيرالقتل فى سبيله اليوم نضر بكم على تنزيله ضربا بزيل الهام عن مقيله ويذهل الغليل عن خليلة

"کفارکے اوتو! ان کا راستہ مچوڑ دو۔ راستہ مجوڑ دوکر ساری مجاناتی اس کے بیفیہ ہی میں ہے۔ رحان
ف اپنی تنزیل میں اُمارا ہے۔ لیتی ایسے محیفوں میں جن کی الاوت اس کے بیفیہ ہی میں ہی ہی ہے۔
سے بروردگار! میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو بی ب نتا ہوں \_ کر بہترین
مثل وہ ہے جوالٹدکی راہ میں ہو۔ آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تہیں ایسی مار ماریں گے کہ کمورڈی اپنی جگہ
سے جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خرکر وسے گئ

معزت انس رضی الدُوند نے کہا ! کے اس میں مذکورہ کہ اس پر صرت عمر بن خطاب رضی الدُوند نے کہا ! کے اس پر صرت عمر بن شعب رکھ رہے ہو؟ کہا ! کے اس میں اللہ میں شعب رکھ رہے ہو؟ نبی میں اللہ میں اللہ

کھ روایات کے اندران اشعار اور ان کی ترتیب میں بڑا اضطراب ہے۔ ہم نے متفرق اشعار کو کمی کر دیا ہے۔ هے جامع تر مذی ، ابراب الاستیزان والا دب ، باب ماجاء فی انشا والشعر ۲/۷۰۱ کھے صحیح مسلم ۱۸۷۱م

طواف سے فارغ ہوکرآپ نے صَفَاد مَرَوَه کی سمی کی۔ اس وقت آپ کی بُذی بینی قربانی کے جانور مَروَه کے پیس کو دے ہے۔ آپ نے سمی سے فارغ ہوکر فرابا: یہ قربان گاہ ہے ادر کے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں۔ اس کے بعد مَروَه ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا۔ بھر دہیں سرمنڈایا یسلی نوں نے بھی ایسا قربان گاہ ہیں۔ اس کے بعد مَروَه ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا۔ بھر دہیں سرمنڈایا یسلی نوں نے بھی ایسا بی کیا۔ اس کے بعد کچر وگوں کو یا بیج دیا گیا کہ وہ ہم تعیاروں کی تفاظمت کریں اور جو لوگ تفاظمت پر مامور سے وہ آکر اپنا عمرہ ادا کر ایس ۔

رسول الله عظافی الله علی است کور بهارست بهای روز قیام فرایا - چرستے دن میسے بھوئی تومشرکیین نے حضرت می کی کے پاس آکر کہا ' اسپنے صاحب سے کہوکر بہارست بہاں سے روانہ بوجائیں کیونکہ مذرت گزر کی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ عظافی کیا تھا کہ سے مکل آئے اور مقام مرف میں اُ ترکر قیام فرایا ۔

کتہ ہے ہیں کہ روائل کے وقت پہلے پہلے حضرت جمزہ وہ نای اللہ عنہ کی صابحزادی بھی جہا جہا ہکائے ہوئے اللہ عنہ کہ سے ہم جہا جہا ہا اس کے بعد حضرت محفر اور حضرت نظیم کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اُسٹی حداث اُسٹی کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اُسٹی کھڑا ہوا۔ (ہرائی مدعی مقاکم وہی ان کی پروش کا زیادہ حقل رہے) نبی مظاہلہ انہا کے حضرت جفر کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ اس بجی کی خالہ انہیں کی زوجیت میں تھی ۔

اسی مرف مغربی نبی مظافی النے فرخرت میرو ندبنت حارث عامر فید سے شادی کی داس مقعد کے بیے رسول اللہ مظافی الله علی الله علی الله میں اللہ علی اللہ عل

اس عمره کا نام عمرة تضاریا تواس لیے پڑا کر بدعم ہ تصاکے طور پرتھا یا اس سے کریہ مدیبیہ میں طے کر دہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا۔ (اور اس طرح کی مصاکحت کوعر بی میں تضااور مقاف ڈ کہتے ہیں ) اسس دور ری دجہ کو تعقین نے راجج قرار دیا ہے "نیزاس عمرہ کوچار نام سے یادکیا جاتا ہے! عمرة تضا ،عمرة تضیہ ، عرة تصاص اور عمرة صلح ہے

عد زادامعاد ۱۵۲/۲ ش رادالمعاذ ۱/۲۱، فتح الباری ۱/۰۰۵ عدد ۱۵۲/۲ مقل الباری ۱/۰۰۵ معاد ۱/۱۵۱ مقل الباری ۱۵۰/۵ معاد ۱۵۲/۲ معاد ۱۵۲ معاد ۱۵۲/۲ معاد ۱۵۲/۲ معاد ۱۵۲/۲ معاد ۱۵۲/۲ معاد ۱۵۲/۲ معاد ۱۵۲ معاد ۱۵۲/۲ معاد ۱۵۲/۲ معاد ۱۵۲ معاد

#### جنداور منزايا

ا - معربة ابوالعوصام (ذى الحبرت من الله عن الله عن الله عن الله عن الموالة العوصاء (ذى الحبرت من العبرة الموالة عن المرد الله المرد الله عن ال

روا نه کیا لیکن جب بنوشکیم کواسلام کی وعوت دی گئ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم جس بات کی وعوت دیتے ہو ہمیں اس کی کوئی صرورت نہیں بھرانہوں نے سخت لڑائی کی جس میں ابوالعوظار زخی ہو گئے، تاہم مسلانوں نے وشمن کے دوآدی قید کئے۔

۲۔ مسرر بینے عالب بن عبداللد (صفرت یہ) اسمرر بینے عالب بن عبداللد (صفرت یہ) مضرت بشیر بن معد کے رفقا د کی شہادت گاہ میں جا

كيا تعاران لوكوں نے وشمن مے جانوروں پر قبصنه كيا اوران كے متعددا فراد قتل كئے۔

۳ ـ سرتيز وات اللح دين الاول ث. ) پرحمد كرنے كے ليے بڑى جينت فراہم كركمى تنى ـ

ان کی ہانب روارہ فرمایا رمنگابرکرام نے سامنا ہونے پر انہیں اسلام کی وعومت وی گرانہوںنے اسسلم تبول كرسنه كى بجلت ان كوتيرول سے جيلنى كرسك مسب كوشهيد كر دالا . صرف ايك أدمى زنده بي جو معتولین کے درمیان سے اسمالایا گیا۔

اس کا واقعہ میہ ہے کہ بنو ہوازن نے بار بار شمنوں کو اس کے کہ پہنچائی تھی اس سیسے پیس آدمیوں کی کمان

مهمه مسرتينية والت عرق ربيع الادل شهر

دے کر حضرت شجاع بن وہب ،سدی رمنی النّدعة کو ان کی جانب روایہ کیا گیا۔ بیر لوگ وشمن کے جب انور ہانک لاتے نکین جنگ اور چیٹر جیاڑی نومت نہیں آئی۔

# معركة مونتر

مُونة رميم بيش اور داوساكن) اردن ميں بُلقاء كے قريب ايك آبادى كا نام ہے جہال سے بهیت المقدس دو ون کی مهافت پر واقع سئے مزریجیت معرکد ہیں جیش آیا تھا.

يه سب سے برا خوز يزموكر تما بوسلانوں كورسول الله يَنظشْ فَلِينانى كى حيات مباركه ميں بيش أيا اور یهی موکه عیسانی مانک کی فتوحات کا پیش نیمه ثابت ہوا۔ اس کا زمانهٔ وقوع جمادی الاول مشدیم مطابق

معرکہ کاسبیب معرکہ کاسبیب نصرکہ کاسبیب نصرکہ کاسبیب نصرکہ کاسبیب نصرکہ کاسبیب نصرکہ کاسبیب گورزشرمبل بن عمروغسانی نے جو بلقار پر مامورتھا گرفتار کرایا اورمنبوطی کے ساتھ با ندھ کران کی گردن ماردی۔ یا در ہے کہ سفیروں اور قامدوں کا قبل نہایت بدترین جرم تھا جوا ملاین جنگ کے برابر ملکہ اس سے بمی برُمد کر سمجها ما تا تها، س سید جب رسُول الشر طلائ الله کان واقع کی افعاع دی گئی توات پر بیر بات سخت گاں گذری اور آپ نے اس علاقہ پر فرج کشی کے لیے مین ہزار کالٹ کر تیار کیا۔ اور یہ سے برا اسلامی مشکر تصابح اس مصیه به بینگ احزاب کے علادہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہونے کا تھا۔

الشكرك مرار اور رسول المدر فالمنطقة في وصيت كامير مالارصرت زيد بن مادشه

رضى الله عنه كومقرر كيا اور فرمايكم أكرز ميت كرديه جأمين توجيّعز اور يجفرتمل كرويه عائمي توعيدالله بن واحد سپیر سالار مہوں گئے۔ آپ نے نشکر کے لیے سفید رچم باندھا اور اسے حزت زید بن حاریۃ رمنی الندعنہ کے حوالے کیا تھے شکر کو آپ نے یہ ومسیت بھی فرائی کرجس مقام پر صفرت مارث بن عمیر رمنی الندعة فال کئے كے تقے وہاں بہنچ كراس مقام كے باشدول كواسلام كى دعوت ديں ۔ اگروہ اسلام قبول كريس تو بہتر، ورنه الترسے مدد مأتكيں اور لرا اى كريں۔ آپ نے فراياكم الله كے نام سے الله كى راہ يں ، الله كے ساتھ كفر

کرنے والوں سے غزوہ کرو۔ اور دکھیو بدعہدی بزکرنا، نصیاست مذکرنا، کسی سکتے اورعورت اور انتہائی عمررسیده بذسصے کو اور گرہے میں رہنے واساتہ ارک الدنیا کو قتل نہ کرنا۔ مجور اور کوئی اور درخست نہ کا ثنا اور کسی عارت کو منہدم نه کرنا۔

اسلای شکر کی روائی اور صرت عبداللدین واحد کاکرید کی دوائی تراید کی تران می این از می تارید کی تران می تر

لوكوں نے آ اكر سول الله مظل الله عظل الله كا مقرره سير سالاروں كو الوداع كما إدر سلام كيا۔ اس وقت أيب سپر سالار مضرت عبداللّذ بن رواحہ رضی اللّہ عنہ رونے سگے۔ لوگوں نے کہا ، آپ کیوں دو رہے ہیں 🥱 ا نبول نے کہا : و کمیو ، فعالی قسم (اس کاسبب) دُنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میراتعت فاطر نہیں ہے بلکہ یں نے رسول اللہ عِیْلِاللَّهِ اللهِ کا کاب اللّٰہ کی ایک آمیت پڑھتے ہوئے مُناہے جس میں جہنم کا ذکرہے،

وَ إِنْ مِنْكُمْ لِلْا وَارِدُهُ كَا "حَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَنَّمًا مَّقْضِيًّا ۞ (١١١٩) "تم يسس بترض جنم پردارد موسف دالاسے - يا تمبارسے رب پر ايك لازى اور فيعد كى برتى

میں بہیں جانتا کرجہنم پردارد موسفے کے بعد کیمے ملیٹ سکوں گا ج مسانوں نے کہا الدم الامتی کے ساتھ آپ ہوگول کا ساتھی ہو، آپ کی طرف سے دفاع کرے اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور فنیمت کے سائقہ واپس لاستے بحضرت عبداللّٰد بن رواحہ نے کہا:

لكننى اسأل الرجمز مغفرة وضربة ذات قرع تقذف لزيدا

اوطعنة بسيدى حران مجهزة بحربة تنفذ الاحشياء والكبدا

حتى يعسال إذا مرواعلى جدتى الشدالله من غاز وقد رشدا

" نیکن میں رحمن سے مغفرت کا ، اور استخوال شکن ، مغزیاش تلوار کی کاٹ کا ، یاکسی نیز ہ بازے ما تقوں · اُنتوں ادر مگر کے پار اُز مبانے والے نیزے کی ضرب سوال کرما ہوں تاکہ جب وگ میری قبر پر گزریں تو کہیں استے وہ غازی ہے اللہ نے ہاریت دی اور جو ہاریت یا فتہ رہا ۔

اس کے بعد شکر روانہ ہوا۔ رسول اللہ ﷺ اس کی مثالیت کرتے ہوئے تنیۃ الوداع یک

تشريف ك كة اوروبي سے اسے الدواع كما -

### اسلامي ميش رفت اورخوفناك ناكها في حالت سيدسا لقتر

اسلامی مشکرشمال کی طرف بڑھتا ہوا معان بہنچا۔ میر مقام شمالی حجاز سیفتصل شامی دار دنی علیقے میں واقع ہے۔ یہاں تشکرنے پڑا وَ ڈالا اور بہیں جاسوسوں نے اطلاع بہنچائی کہ ہرقل تیمیروم بھے۔ كے علاقے ميں مآب سے مقام پر ايك لا كدروميوں كالشكرك وتيرزن سے اور اس كے جنت سے لخم و مِذام ، بقین و بہرا ادر بلی ( قبائلِ عرب ) کے مزید ایک لاکھ افراد ممی جمع ہو گئتے ہیں۔

معان میں میں شوری استوری اسکے حماب میں سرے سے یہ بات تنی ہی نہیں کہ انہیں معان میں سوری اسکان کے حماب میں سرے سے یہ بات تنی ہی نہیں کہ انہیں معان میں اسکان کی ایسے دہ اسس

دُور دراز سرزمین میل کیم امیانک دوجار هر گئتے متھے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آیا تین هسٹزر کا ڈر مبتن نظر دون کھے کھا تھیں مارتے ہوتے سمندرسے کرا جائے یا کیا کرے ج مسلمان حیرن ستھ اور سی حیرانی میں معان کے اندر دو راتیں عور اورمشورہ کرتے ہوئے گزار دیں ۔ کمچہ توگوں کا خیال تھے اکم ہم رسول انتد طلا الله الملائظ المين كو لكدكر تيمن كى تعدادكى اطلاع دين راس كے بعد يا تو آپ كى طرف سے مزيد كمك ے گی اور کوئی حکم لے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی ۔

لیمن حزت عبدانتدین رواحه رمنی النّدعندف اس رائے کی مخالفت کی اور بیر کمه کروگول کوگره و یا که وگو! فلاکی تهم " جس چیزے آپ کترارہے ہیں یہ تو دہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ بہلے ہیں۔ یا در رہے شمن سے ہماری اطاقی تعداد ، قوت اور کشرت کے بل پر نہیں ہے بلکہ ہم محض اس وین کے بل پر ارستے ہی جس سے نندنے ہمیں مشرف کیا ہے۔ اس لتے جلئے آگے بڑھنے! ہمیں دو محالیول میں سے میک مبلائی ماص ہوکررہے گی۔ یا ترہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز موں گے۔ بالاخر حصرت عبدالملد بن روا حدر منی التدعنه کی پیش کی ہوئی بات طے باگئی۔

ور بقه، کی ایک بستی میں جس کا نام مشارِف عقا سرقل کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد وشمن

ه بن بشام ۲ ۳۷۴،۳۷۳ زادالمعاد ۱۵۹/۲ مخقرالبيروللشخ عبدالله من ۱۳۲۷

مزید قریب آگیا ۱ درمسلان "مونه" کی جانب سمٹ کرخیر ذان ہو گئے۔ بچرانشکر کی جنگی ترتیب قاتم کی گئی۔ مینمنهٔ پرتسلید بن قیادہ عذری مقرر کئے گئے اور کیئیرو پرحباوہ بن ماکس انصاری رضی لڈی نہ

اس کے بعد مُرُوتہ ہی میں فریقین

## بحنگ کااغاز اور سپرسالاوں کی سیکے بعد دیگرے شہادت

کے درمیان کمراق ہوا اور نہایت کلخ الااتی شروع ہوتی۔ تین ہزار کی نفری دو لاکھ دیری دل کے طوفا کی میں میرار کی نفری دو لاکھ دیری دل کے طوفا کی میران کا مقابلہ کر رہی تھی۔ بجیب و غربیب موکہ تھا ؟ دنیا بھٹی میٹی آئموں سے دیکھ رہی تھی لیکن جب ایان کی بادِ بہاری ملتی سب تواسی طرح سے عجائبات کھور میں آستے ہیں۔

سب سے پہلے دسول اللہ عظام اللہ علیہ اور اس کی نظیر نہیں ماریڈ دمنی اللہ عنہ نے مکم لیا اور اس کی نظیر نہیں طبی دو لاستے دہے والے کہ اسلامی شہبا زوں کے ملاوہ کہیں اور اس کی نظیر نہیں طبی دو لاستے دہے والے دہیں اور اس کی نظیر نہیں ہم آرہے۔

اس کے بعد محزت جو رضی اللہ مور کی باری تھی ۔ انہوں نے لیک کر جنڈ ا اٹھایا اور بے نظیر بگ شروع کہ دی ۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پنہی تو اپنے مگرخ وسیاہ گھوڑے کی گیشت سے کودی ہے ۔

مرمیں کاٹ ویں اور وار پر وار کرتے اور دو کتے دہے یہاں کہ کر وشن کی ضرب سے وامنا ہا تھک ملی گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جنڈ اہئیں ہاتھ میں لیا اور اسے اسل بلندر کھا یہاں کہ کہ بایاں ہاتھ کی بھی کاٹ دیا گیا۔ بھر دونوں ہاتی ہائدہ ہاڑد وق سے جنڈ اس کے اور اس وقت تک بلندر کھا یہاں تک کہ بایاں ہاتھ جب کہ ایک دوئی نے دوئر کو ایس تو انہوں تو وار دو علی کے دونوں بازدوں سے جنڈ اس کے دونوں بازدوں سے عوض جنٹ میں دو بازد وعلی کے دونوں بازدوں سے جنڈ کہ ایک دوئر کے دونوں بازدوں سے موبائے میں دوئر کے دونوں بازدوں سے جنڈ کہ ایک دوئر کے دونوں بازدوں سے جنگ کہ ایک دوئر کو ایک کو میں میں اور ایک کو میں بازدوں سے جنڈ کہ ایک دونوں بازدوں سے موبائے کہ ایک دونوں بازدوں سے موبائے کہ ایک دونوں بازدوں سے میں اور میں موبائے میں دو بازدول اور کی دونوں بازدوں دولاں بازدوں سے موبائے کہ ایک دونوں بازدوں دولاں بازدوں کے موبائے میں اور میں کہ دونوں بازدوں دولاں بازدوں دالا اور ڈو الجنا کی تو بازدول والاں

امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن محرونی المدّعنہ کا بیر بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ مورۃ کے روز حدرت جو رکے یاس جبکہ وہ شہید ہو جیکے تھے ، کارٹسے ہو کو ان کے جبم پر نیز سے اور موار کے بجابس زخم شمار سکتے ۔ ان میں سے کوئی بھی زخم بیھیے نہیں لگا تھا۔''

ایک دوسری ردایت میں ابن ممرضی النّدعنه کایربیان اس طرح مروی ہے کہ میں بھی اس غزوے

میں سانوں کے ساتھ تھا۔ ہم نے جمغرین ابی طالب کو تلاش کیا تواہیں مقتولین میں پایا اور ان کے جم میں نیز سے اور تیر کے نوسے سے زیادہ زخم پائے۔ نافع سے عمری کی روایت میں آنا اور اضافہ ہے کہ "ہم نے یہ سب زخم ان کے جم کے انگھ جے میں پائے ہے

اس طرح کی شیاعت و بسالت سے بھر اور جنگ کے بعد جب حضرت جفر رضی اللہ عنہ بھی شہید کرئید کئے تراب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سفے پر جم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور اپنے آپ کومقا بلر کے لیے آما دو کرنے گئے بنگین انہیں کسی قدر بچکی پہط ہم تی برحتی کر تھوڑا ما گریز بھی کمیا، لیکن اس کے بعد کہنے گئے ؛

اقعت بانفس لتنسن لند کاره اولتطساوعنه ان أجلب الناس وشد واالرینه مالی ارائی تکره بین الجنه

جمعندا، الله كى ملوارول ميس مسايك ملوارك بالتصميل الموعمان كرابيد بوعمان كشابت

بن ارقم نامی ایک صحابی نے لیک کر جنڈ اوسے الیا اور فرایا با مسلافہ باپنے کسی ہومی کو سپر سالار بنا لو۔
صمابی سنے کہا و آپ ہی بید کام انجام دیں۔ انہوں نے کہا ویں بیر کام نہیں کرسکوں گا۔ اس کے بعد سنگا بہ نے
صفرت فالد بن دلید کو فتحف کیا اور انہوں نے جنڈ الیسے ہی نہایت پُر زور جنگ کی بینانچے سیمی بناری
میں خود حضرت فالد بن دلید رضی اللہ عذب سے مروی ہے کہ جنگ مورت کے روز مریرے ہا تھیں نو تلوا بی
کو نے گئیں۔ بھر میرے ہا تھی مورف ایک بینی بانا و بھوٹ می تلواں باتی بچاہے اور ایک ووسری روایت
میں اُن کا بیان اس طرح مردی ہے کہ میرے ہاتھ میں جنگ مورت کے روز نو تلواریں ٹوٹ گئیں اور ایک

ت ایفا ۱۱/۴ ۱۱/۴ کا بردو فران مدیث می تعداد کا اختلات سے تطبیق به دی گئی ہے کہ تیروں کے زخم شل کے میران کا استفاد کا اختلات سے تطبیق به دی گئی ہے کہ تیروں کے زخم شل کرکے تعداد بر هرجاتی ہے۔ دویکھیتے فتح الباری کے مصمح مخاری ، باب غزوہ مورتہ من ارض الثام ۲ را ۱۱

مِنی بانامیرے اِتمدیں چیک کررہ گیا۔ منی بانامیرے اِتمدیں چیک کررہ گیا۔

ادھررسول اللہ فیظینی نے بیک مُورۃ ہی کے روز جبکہ ابھی میدان جنگ سے کسی تسم کی الملاع نہیں آئی تھی وحی کی بنار پر فروایا کر مجنڈ از میں نہید کر دیے گئے میر جبخر نے لیا، وہ مجی شہید کر دیے گئے سے کا تعمیں است کبار دیے گئے میر این آرواحد نے لیا، اور وہ مجی شہید کر دیے گئے ۔ اس دوران آپ کی آنکمیں است کبار تعمیں سے گئے سے ایک توارث ایسی جنگ الامی کی اللہ نے تعمیں سے ایک توارث ایسی جنگ لامی کی اللہ نے ان پر نہتے عطاکی گئے۔

فائمنہ بینگ انتہانی تب انگیز تھی کیسلان کا یہ چوٹا سائٹ کر دومیوں کے اس شکر جرار کی طرفانی اروں کے سائے دیا رہ مبات اللہ مالیاں کا یہ چوٹا سائٹ کر دومیوں کے اس شکر جرار کی کواس گردا ہے۔ انگیز تھی کیسلانوں کا یہ چوٹا سائٹ کر دومیوں کے اس شکر جرار کی کواس گردا ہے۔ انگان کے لیے سِ بی وہ نود کو دیٹر سے اپنی مہارت اور کمال مہر مندی کا مظاہر وکیا۔ روایات میں بڑا انقلاف ہے کہ اس مورک کا آخری ہنجام کیا ہوا ۔ تمام روایات پر نظر ڈوالے سے صورت مال یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے دوز حضرت تمال بن المیدون بھر دومیوں کے بیٹر مقابل صورت مال یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے دوز حضرت تمال بن المیدون بھر دومیوں کے بیٹر مقابل کی ضرورت میس کر دومیوں کو دیمیوں کو مرحوب کرنے رہیا گئی وہ الکی ضرورت میس کر دومیوں کو تعاقب کی بیت نہ ہو کیونکہ وہ جانے تھے کہا گئی کہا ہے کہا گئی کہ دومیوں نے تعاقب شروع کردیا تو مسلانوں کو ان کے پہلے سے بچانا کو کہا کہا ہوگا۔ کہا گرسلان مباک کو بیسے ہوت اور دومیوں نے تعاقب شروع کردیا تو مسلانوں کو ان کے پہلے سے بچانا کو میت مشکل ہوگا۔

پنانچ جب دُومرے دن سے موتی تو انہوں نے لنگر کی ہمیت اور وضع تبدیل کر دی اور اسس کی ایک نئی ترتیب قائم کی۔ مقدمہ را گلی لاتن ) کو ساقہ ریجیلی لائن ) اور ساقہ کو مقدمہ کی جگر رکھ دیا 'اور میمنہ کو نمینئرہ اور میمنہ کو نمینئرہ اور میمنہ کا کہ انہیں کمک بنے گئی ہے نے فرض رُومی ابتدا ہی میں مرعوب ہو گئے۔ او صرجب دو نو لٹ کوول کا آمنا سامنا ہوا اور کچے دیر تک چرپ ہو جگئے ۔ او صرجب دو نو لٹ کوول کا آمنا سامنا ہوا اور کچے دیر تک چرپ ہو جگئے۔ او صرجب دو نو لٹ کوول کا آمنا سامنا ہوا اور کچے دیر تک چرپ ہو جگئے ۔ او صرجب دو نو لٹ کوول کا آمنا سامنا ہوا اور کچے دیر تک چرپ ہو جگئے ہوئے مسلانوں کو تصوراً تھوڑا ہی ہمی امرائی اور حکے ایکن ہو جگئے ہوئے مسلان کی مسلمان دھو کہ دے دہ ہے ہیں اور کوئی جال جل کر انہیں صحاکی رومیوں میں بھینیک دینا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ سے مواکم وقدمن اپنے علاقے میں دائیں میلاگیا اور سلانوں کے پہنائیوں میں بھینیک دینا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ سے مواکم وقدمن اپنے علاقے میں دائیں میلاگیا اور سلانوں کے

نله صحح بخارى ، باب عزوه مورتر من ارض الشام ۱۱/۱۲ اله ايضاً ۱۱/۱۲

تعاقب کی بات مذموجی ۔ ادھر سلان کامیابی ادر سلامتی کے مائھ ہیں جائے ادر بھر مدینز واپس اسکتے ۔

فراف کی مقدولین کی تعاد میں بارہ سلمان شہید ہوئے ۔ ردمیوں کے مقتولین کی تعاد مرزی سے مقتولین کی تعاد مرزی سے مقتولین کی تعاد مرزی سے مقتولین کی تعاد میں مارے سکتے ۔ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جب تنہا صفرت فالدی یا تھ میں نو تلواریں لوٹ گئیں تو مقتولین اور زخمیوں کی تعاد کتنی رہی ہوگی ۔

ال معرکے کا ایر اس معرکے کی سختیاں جس انتقام کے بیے جمبالی کئی تھیں مہلان اگر ج وہ انتقام مذیبے سکے ، لیکن اس معرکے بیان کی ساکھ اور شہرت

میں بڑا اضافہ کیا۔ اس کی وجرے سارے عرب انگشت بدندان رہ گئے۔ کیونکہ وردی اس وقت دوستے
میں بڑا اضافہ کیا۔ اس کی وجرے سارے عرب انگشت بدندان رہ گئے۔ کیونکہ وردی اس وقت دوستے
میں بڑا اضافہ کی اور لاکھ کے بھاری بھرکم تشکرے کوان سے کوانا خود کشی کے مترادف ہے۔ اس لیے
تین ہزاد کی فرا جتنی نفری کا وولا کھ کے بھاری بھرکم تشکرے کوئی قابل ذکر نقصان اُسماتے بغیروا پس انجانا
جو بیر روزگارسے کم مذتھا۔ اور اس سے بیخ بقت بڑی نج ساتھ تابت ہوتی تی کرعرب اب بہ بہ بھی میں مورک کے ماتھ تابت ہوتی تی کروب اب بہ بہ وہ
تم کے لوگوں سے واقف اور اُس کے باسمان ان سے انگ تعلگ ایک ووسری ہی طرز کے لوگ ہیں۔ وہ
الند کی طوف سے موقید ومنصور ہیں اور ان کے را ہنما واقعۃ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ
صندی قبائل جو سلانوں سے مسل برمر پر کار رہتے تھے 'اس مو کے کے بداسلام کی طرف مائل ہوگئے جہائی

بین موکه سبے جس سے رومیوں کے ساتھ نو زیر مکر مشوع ہوتی ہو آگے جل کرردمی مالک کی نتومات اور دُور دراز ملاقوں پرمسلانوں کے اقتدار کا پیش خمیر ماہت ہوتی ۔

مرية وات السّلامل المدينة والدرية والدرية والمركة ومركة مُورة كم مينا من مرية والمدون السّلام الله والمرون المركة والمدون المرادة المركة والمدون المركة والمركة والمركة

الدر رہاں کے جائد کے جائے جمع ہوگئے تھے آوائیٹ نے ایک الیمی حکمتِ بالغہ کی ضرورت محسوس کی جس کے لیے رومیوں کے جسند سے ان کی صرورت میں اور رومیوں کے جس کے ذربیائے گئے اور دومری طرف خود میں کے ذربیائی تفرقہ پڑجائے اور دومری طرف خود میں کے درمیان تفرقہ پڑجائے اور دومری طرف خود میں کے خلاف آئی بڑی جمیت وسند اہم مسلمانوں سے ان کی دومتی ہو مبائے تاکہ اس علاقے میں دوبادہ آپ کے خلاف آئی بڑی جمیت وسند اہم

سلام دیکھنے فتح الباری ۱۳/۷ ۱۳/۵ مراکے کی تفصیل سابقہ ما فذسمیت ان دونوں مرکے کی تفصیل سابقہ ما فذسمیت ا

ال مقصد كے ليے آپ نے حضرت عمروبن عاص رمنی الدّعنہ کو نمتحب فرمایا كيونكران كی دادی تعبيلہ بل سے تعلق رکھتی تھیں۔ بیٹانچہ اکٹے سنے جنگ مونۃ کے بعد ہمی تعینی جادی الاخرہ مث میں ان کی تالیف قلب کے بیے حضرت عمرو بن عاص رضی النّدعنہ کوان کی جانب روانہ فرمایا۔ کہا جا آہے کہ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ بنوتضاعہ نے اطراف مدینہ پر بلہ بوسلنے کے ارادہ سے ایک نفری فراہم کرد کھی ہے لنزاآب نے حضرت عروبن عاص کوان کی میانب رواند کیا۔ ممکن ہے دونوں سبب اکٹھا ہوگتے ہوں۔ بهرحال رسول الله يَنْظِينَا لَهُ سَنِي صَرِت عرف بن عاص كيد يد صند المنظرا باندها اور اس كيرسات کالی جھنڈیاں بھی دیں اور ان کی کمان میں بڑے بڑے مہاجرین وانصاد کی تمین سونفری وسے کہ انہیں رخصت فرمایا ۔ ان کے ساتھ میں محمور سے بھی ستے۔ آپ نے حکم دیاکہ بلی اور عذرہ اور بلفین کے جن لوگوں کے پاسسے گزری ان سے مرد کے نوا ہاں ہول روہ رات کوسفر کرستے اور دن کو پیٹے رہنتے بتھے رجب متمن کے قریب پہنچے تومعلوم ہواکہ ان کی جینت بہت بڑی ہے۔ اس سیے محزت عمرو نے محزت رافع بن کمیٹ جہنی کو كك طلب كرين كي رسول الله يَيْنَا فَلَيْنَا فَي فعرست مِن بِصِيح دما . رسول الله يَيْنَا فَالْمَا اللهُ عَيْنَا أَلَا مُنْا اللهُ عَيْنَا أَلَا مُنْا اللهُ عَيْنَا أَلَا مُنْا اللهُ عَيْنَا اللهُ وَمِنْ اللهُ عَيْنَا اللهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَيْنَا اللّهُ عَيْنَا اللّهُ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا الللهُ عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنِي اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ بن جراح كو مكم دسے كران كى سركردگى ميں دوسو فوجيوں كى ككس ردامذ فرمانى يجس ميں رؤسار مهاجرين ميثلاثا ابو بكر و يوز اور مرداران انصار بمي مقط حضرت ابو بنييده كومكم ويا كيا تتعاكد عمر واران عاص مصر جاملين اور دونوں مل کر کام کریں انقلاف نه کریں۔ وہاں بینج کر ابر عبیدہ رضی النّدعنہ نے امامت کرنی جا ہی کسیکن حنرت عرون کہا آپ میرے پاس کمک کے طور پر آتے میں امیریں ہوں۔ ابو عبیّیو نے ان کی باست مان بی اور نماز حصرت عُرَّو ہی پڑھاتے رہیے۔

کک اوراس علاقہ کو اندتی ہوئی اس کے دور دراز حدود کک جا پنجی۔ اخیر میں ایک کشکرسے ملاقہ میں داخل ہوئی اوراس علاقہ کو اِندتی حلہ کیا تروہ اِدھراُدھر بھاگ کر مجھرگیا۔

اس کے بعد عوف بن مالک شجعی دمنی الدعنہ کو البیجی بناکر دسول الله سِیّن الله کی فدمت میں بھیجا گیا ۔ انہوں نے مسلمانوں کی برسلامت واپسی کی اطلاع دمی اورغز وسے کی تفصیل منائی ۔

ذات السلامل (پہلی مین کو پیش اور زرر دونوں پڑھنا درست ہے) وادی القری سے آگے ایک نطر زمین کا نام ہے۔ کو سے آگے ایک نطر زمین کا نام ہے۔ بہاں سے مدیمہ کا فاصلہ دس دن ہے۔ ابنِ اسحاق کا بیان ہے کومسان قبیلہ جذام ایک خطر زمین کا نام ہے۔ بہاں سے مدیمہ کا فاصلہ دس دن ہے۔ ابنِ اسحاق کا بیان ہے کومسان قبیلہ جذام

# غروة رسي مله

المام ابن قیم سکھتے ہیں کہ میر وہ فتح اعظم سبے س سکے فرافیدالندنے اپنے دین کو، اپنے رسول کو ، ا پنے نشکر کو اور لینے امانت دارگروہ کوعزت بختی اور لینے شہر کو اور لینے گھرکو ' بہے دنیا والوں سے ہے ذریع براست بنا بلہے ؟ کفار ومشرکس کے اعموں سے جھٹکارا دلایا۔ اس فتح سے آسمان والول میں نوشی کی لهردولاگتی اور اس کی عزّت کی طنابی جوزاء کے شانوں پرتن گیس، اور اس کی دیجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج درفوج داخل مرستے اور رُوئے زمین کا چرو روشنی اور میک دیک سے عجم کا اعضا۔

اس غوف کاسبی ایک دندید کی کری میربات بتا میکی بین کراس معاہدے کی اس عواد کے اسبی کی اس معاہدے کی اسبی کی اسبی کی دندید تھی کہ جو کوئی محد مثلاث فیلیکانی کے عہد دیمیان میں امل

مونا چاہے داخل موسكتاہے اور جوكوتى قریش كے عہدو پمان میں داخل مونا چاہيے داخل موسكتا ہے اور مو تبيله جس فريق كے مائد شامل بركا اس فريق كا ايك حقد سمما جائے گا۔ لہذا ايساكرتي تبيله أكركسي محطے يا زيادتي كاشكار موكاتو مينوداس فرنق برحله اورزبادتي تصوركي واستكر

اس د نعه کے تحت بزخر اعد رسول الله عظافاتان کے عبدو پیان میں دامل موسکتے اور بنو کر قرایش کے عہدو بیمیان میں ۔ اس طرح دونوں تبلیلے ایک وُوم سے سے مامون اور سین حطر ہوگئے لیکن ہو کھ ان دونوں تبیلوں میں دورِ جب ہلیت سے عدادت اور کشاکش علی آرہی تھی ، اس بیے جبب اسلام کی آبداً مرموتی ، اور ملح صریبید موگنی، اور دونوں فراتی ایک دوسرے سے طنن موسکتے تو بنو بکرنے اس موقع کوعنیمت مجر کر عِالِكُر بنوخ اعدسے برانا بدلد حيكاليس - يينا كني نوفل بن معاويه ويلى نے بنو بكر كى ايك جاعت سائھ لے كر شعبان مث يع ميں بنوخزا عه پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ اس وقت بنوخزا عہ و تيرنامی ايک چنمے پرخيمہ ز ن تھے۔ان کے متعدد افراد مارے گئے۔ کچر جوب اور ارا اتی مبی ہوئی۔اد حد قریش نے اس محلے میں ہتھیا دی سے بنو برکی مددی ، بلکہ ان کے کچر آدمی بھی رات کی تاریجی کا فائدہ اُٹھا کراڑاتی میں شرکی بوئے۔ بہر صال علم آوروں نے بنوخ اعد کو کھدیڑ کرحرم تک پنجادیا جرم پہنچ کر بنو مکرنے کہا : اے نوفل ۱ اب تو ہم حرم میں افعل



مبو گئے۔ تہارا اللہ! ... تہارا الله ... "اس مے بواب میں نوفل نے ایک بڑی بات کہی ، برلا ! بنو بکر اس ج کوئی الد نہیں ، اپنا بدلہ چکا لو۔ میری عرکی قسم! تم لوگ حرم میں حوری کرتے ہو تو کیا حرم میں اپنا بدلہ نہیں سے سے سکتے ۔"

ادھر بنوخزا عدف کر بہنچ کر بگزیل بن وُرَقاء خُراعی اور اپنے ایک آزاد کروہ غلام را فع کے گھروں میں بناہ بی اور عمرو بن سالم خراعی نے وہاں سے نکل کرفوراً مدیمذ کا اُرخ کیا اور درول اللّه ﷺ کی خدمت میں بہنچ کرسامنے کھڑا ہموگیا۔ اس وقت آپ مسجد نبوی میں سخابہ کرام کے درمیان تشریف فراستے عمروبن سالم سنے کہا ،

حلفنا وحلف ابسيه الاتلمدا يارب انى ماشد محسمدا قدكنتم ولداوكنا والمدا تمة أسلمنا ولم ننزع يدا فانصر عداك الله قصراليدا ولدع عبادالله يأتسوام ددا ابيض مثل البدرييه وصعدا فيهم رسول الله قد تحبسردا انسيم خسفا وجهه تربدا فى فيلن كا لبعريجرى مزيدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا ان قريشا المحلفوك الموعدا وجعلوالى فى كداء رصدا وزعموا ان لست ادعو احد. وهسماذل واقل عبددا هم بميتونابا لوشيرهجدا

#### وقتلونا ركعا وسحبدا

" بدردگار ایس محد میرانشگان سے ایکے عبداور ان کے والد کے قدیم عبدگی و با کی دے رہ ہوں۔
ایپ لوگ اور اور حضے اور ہم بیننے والے ۔ بھر ہم سنے تابعداری اختیار کی اور کبھی وست کش نہ ہوئے۔
التداکب کو ہدیت دے ہائپ پُر زور مدد کیجئے اور اللہ کے بندوں کو لکا رہتے وہ مدد کو آئیں گے۔
جن میں المدکے دیمول ہوں گے ہتھیار پوش اور چڑھے ہوئے جو دھویں کے جاند کی طرح گوئے ور
خوبصورت ۔ اگر ان برطلم اور ان کی تو بین کی جائے تو چہر و تمتا اُس کھتا ہے ۔ آپ ایک ایے شکر جر رہے اندر ترافیف لائیں گے جو جاگ بھرے سندر کی طرح کو الم خیز ہوگا ۔ یقیناً قریش نے آپ کے عبد کی

کے شرہ اس عہد کی طرف ہے جو بنوخزاعہ اور بنوہاشم کے درمیان عبدالمطلب کے زمانے سے حیلا آرہ تھا۔ اس کا ذکر ابتداء کتاب میں کیا جا چکا ہے۔

خدف درزی کی سبے ادر آب کا پختہ بیمان تور دیا ہے۔ انہوں نے میرسے لیے کداریں کھات لگائی در يسمح كري كسى كو (عدد كے ليے) مربكاروں كا حالانكروہ برسے ذليل اور تعداد مي قليل بين انہوں نے وتير پر رات بين حمد كيا اور بين ركوع وتيجود كي هالت بي قبل كيا" ركيني مم منان تصاور بين قبل كيا كيا .) رسول الله يَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ ال ایک مکوا و کھائی پڑا۔ آپ نے فرمایا یہ بادل بنوکوب کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے۔ س کے بعد بیرنی بن وَرَقاءِ حُزاعی کی سرکروگی میں بنوخ اعمانی ایک جماعت مدینه آتی اور رمول الله لوگ که واپس <u>جلے گئے</u>۔

صریح پیمان شکنی تھی جس کی کوئی وجہ جواز مذیقی ۔ اسی سیسے خود قریش کو بھی اپنی برعہدی کا بہت مبلد احساس ہوگیا اور انہوں نے اس کے انجام کی سنگینی کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک محبس مثاورت منعقد کی حس میں سطے کیا کہ وہ لینے میہ سالار ابو مفیان کو اپنا نمانندہ بناکر تجدید صلح کے لیے مدینہ روانہ کریں ۔ اد حرر مول الله مَنْظَلْهُ عَلِيمَان من المرام كوبتا ياكه قريش ابني اس عهد مكني كے بعد اب كيا كر سنے ولسلے ہیں بینانچہ آپ نے فرایا کہ کویا ہیں ابر مغیان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عہد کو بچرست پختہ کرسنے اور مدت منے کوبڑھلنے کے لیے گیا ہے "

اد صراد سفيان سطي شده قرار دا د مسك طابل روانه مركز شفان پنيا تو بگزل بن وُرقارسي لاقات بوئي . برنل مدینه سے مکہ واپس مروا تھا۔ ابوسفیان مجھ گیا کہ یہ بی میٹھ شکھنگانی کے پاس سے ہوکر آرہا ہے ۔ اپر جھا ابزیل کماں سے آرہے ہوج ٹبریل نے کہا ، میں خزاعہ کے ہمراہ اس سامل ادر دادی میں گی ہوا تھا ۔ وجع ' كي تم فخد كي باس نبيل كئے تھے ؟ يُديل نے كها ، نبيل ر مرجب بریل مکه کی جانب روانه ہوگیا تر ابرسفیان نے اگروہ مدیر گیا تھا تروہاں راپنے ونگ

كو) كفيل كاجاره كھلايا بوگا۔ اس سيے ابرسفيان اس مگر گياجهاں 'بديل نے اپٹااءنٹ بھايا تھا،وراس كى

ته اشره اس بات کی طرف ہے کہ عبیر نماف کی مال لینی تفتی کی بیری جبی بنوخ زاعہ سے تھیں ۔ س بیے پور خاندانِ نبوت بنوخزامہ کی اولاد تھیہا۔

مینگنی سے کر توری تواس میں مجور کی تعلی نظراتی ۔ ابوسفیان نے کہا 'میں خُداکی تسم کھاکر کہ ہوں کہ 'بدیل ، محدّ کے پاس گیا تھا۔

بہرمال ابوسفیان مریز بہنچا اور اپنی صاحبزادی اُمّ الموسنین صرت اُمّ جیبہ رضی اللہ عنہ کے گھرگیا۔
جب رسول الله ظافی کے بستر بہلے ناجا اِتّوانہوں نے بستر بیبیٹ دیا۔ ابوسفیان نے کہ: "بیلی کی استہ مسنے اس بسترکومیرے دئت نہیں سجھا یا مجھے اس بسترکے لائت نہیں سجھا ؟ انہوں نے کہ: "بیر رسول استہ مسلے اس بسترکومیرے دئت نہیں سجھا یا مجھے اس بسترکے لائت نہیں سجھا ؟ انہوں نے کہ: "بیر رسول استہ میں اور آپ ناپاک مشرک آدمی ہیں "ابوسفیان کہنے دگا ! فعدا کی تسم میرے بدتہ ہیں شر بہنچ گیا ہے ۔ "

میمرابوسفیان وہاں سے نکل کررسول الله مینافیشنانی کے پاس گیا اور آپ سے نسست گوکی آپ نے لسے کوئی جواب نہ دیار اس کے بعد ابو کر رمنی اللہ عند کے باس گیا اور ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ عظافہ اللہ علیہ سے گفتگو کریں۔ انہوں نے کہا ، میں ایسا نہیں کرسکتا۔ اس کے بعد دہ عمر بن خطاب منی الدعنہ کے پیس كيا اور أن سے بات كى را منبول نے كہا ، مبلامين تم لوكول كے ليے دمول الله عظام الله الله الله الله الله الله الله کمدن گا خلاکی تم اگرمجے مکوئی کے تحقیدے کے سوانچر دستیاب مذہر تومیں اسی کے ذریعے تم راکوں سے جہاد كرول كا۔ اس كے بعد وہ حضرت على بن ابى طالب كے پاس بينجا۔ دبال حضرت فاطمہ رضى الله عنها بمي تفييں اور حرات من مجى تقے جوابى مچوتے سے بیتے متے اور سلمنے كمٹنول كھٹنوں مل رہے تھے . ابر سفیان نے كها الصلى إميرك ما تقتمها راسب عد كرانسي تعلق ب ين ايك مزورت سيع آيا مول - ايسا مه مورکه حس طرح مین نامراد آیا اسی طرح نامراد واپس جادل - تم میرے میں مناش کر دو رحضرت علی خ سنے کہا : ابرسفیان ! کچھ پرافسوسس ، دمول الندﷺ کے ایک بات کا عزم کرلیا ہے۔ ہم اس با سے مين آپ سے كوئى بات نہيں كريسكتے۔ اس كے بعدوہ حضرت فاطمہ كى طرف متوجہ موا اور بولا ؛ كيا آپ ايسا كرسكتى بیں كہ اپنے اس بیٹے كومكم دیں كہ دہ لوگوں كے درمیان پناہ دینے كا اعلان كركے ہمیشہ كے بيے عرب كامردار بروبات ؟ حزت فاطه رضى التُرعنها في إلى " والله إسمرايه بيّاس درجركونبين بنجاب كروكوك درميان بناه دين كااعلان كرسك اوررسول الله يَتَافَانْ الله عَيْرَانَ مِي مِن مِن مِن الله وسريم نبيل مك." ان کوششوں اور ناکامیوں کے بعد ابر سغیان کی ایموں کے سامنے دنیا تا ریک ہوگئی۔ س نے حضرت علی . بن ابن طالب رمنی الندعمنه سیر سخت گھیا ہمٹ اکش کمش اور مایوی و ناامیدی کی حالت میں کہا "، ابوالسسن ميں ديجية مبول معاملات سنگين موسكتے ہيں ، فہذا مجھے كوئى راستہ بتاؤ "محزت على فيے كہا" فدا كى قىم ؛ يىں تہارے ہے کوئی کارآ مدچیز نہیں جانا۔ البتہ تم بنوک انہ کے مرداد ہو' اہذا کورے ہوکر لوگوں کے درمیان امان کا علان کر دوء اس کے بعد اپنی سرزمین میں داہیں چلے جاؤ ''ابوسفیان نے کہا'؛ کیا تمہارا نیمال ہے کہ بیمرے لیے کچھ کارآ مدہوگا ؟ تھزت علی شنے کہا '' نہیں فکدا کی قسم میں اسے کارآ مدتو نہیں سمجت ، نیکن اس کے علاوہ کوئی سے کھورے موکوا علان کیا کہ لوگو ؛ میں وگوں کے صورت بھی سمجھ میں نہیں آتی ۔ اس کے بعد ابوسفیان نے سمجھ میں کھورے ہوکوا علان کیا کہ لوگو ؛ میں وگوں کے درمیان امان کا اعلان کر را ہوں ۔ بھراپنے اونرف پر سوار ہوکر کم تھاگیا۔

قریش کے پاس بنیا تو وہ پر چھنے گئے کہ پیچے کا کیا صال ہے ؟ ابو مغیان نے کہا ہیں محد کے پاس گیا۔

بات کی تو والقد انبول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بھر ابو تھا فہ کے بیٹے کے باس گیا تو اس کے اندر کوئی مجلائی

نہیں پائی ۔ اس کے بعد عمر بن خطائ کے پاس گیا تو اُسے سب سے کوٹرخمن پایا۔ بھر ملی آئے پاس گیا تو اے

سب سے زم با یا۔ اس نے مجھے ایک رائے دی اور میں نے اس پڑھل بھی کیا گئین بٹا نہیں وہ کار اکد

میں ہے یا نہیں ؟ لوگوں نے بچھا: وہ کیا رائے تھی ؟ ابو مغیان نے کہا "، وہ رائے بہتی کرمیں وگوں کے

درمیان امان کا علان کر دوں ، اور میں نے ایسا ہی کیا ۔ "

قریش نے کہا ' ترکیا محد سے اسے نا فذقرار دیا۔ ابر سفیان نے کہا ' نہیں۔ دگوں نے کہا ' تیری تباہی ہو ' اس شخص (می) نے تیرسے مسابھ محض غواق کیا۔ ابر سغیان نے کہا : فعدا کی تسم اس کے علاوہ کوئی صورت نہ بی کی۔

طبرانی کی روایت مصعلوم مجونا ہے کہ مول اللہ طاقات اللہ علیات کے است میں میں کا میں کی اللہ میں کا م

غز فیسے کی تیاری اور اخفار کی کوششش

نبرآنے سے بین روز پہلے ہی صرت عائشہ رصی اللہ عنہا کو کلم دے ویا تھا کہ آپ کا سازوسامان تیار کم دیں سکن کسی کو بٹنا مذہبے ۔ اس کے بعد صرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے باس صخرت ابر بکر رضی اللہ عنہا کے باس صخرت ابر بکر رضی اللہ عنہا کہ اس کے بعد صخرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ واللہ سیمے نہیں معلوم یحزت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا اور پہر اس منظم بعنی رومیوں سے جنگ کا وقت نہیں بھر رسول اللہ منظم اللہ کا را دہ کدھر کا ہے ؟
صخرت عائشہ نے کہا ، ولند مجھے علم نہیں تیم رسے دوزعل العبارے عمر و بن سالم خراعی ج بیس سواروں کو صخرت عائشہ نے کہا ، ولند مجھے علم نہیں تیم رسے دوزعل العبارے عمر و بن سالم خراعی ج بیس سواروں کو صخرت عائشہ نے کہا ، ور اللہ محقدا ... الله ولما الشمار کہے تو لوگوں کو معلوم مبوا کہ قریش نے بہر کئی ہے ۔ س کے بعد بدیل آیا ، بھر ایوسفیان آیا تو لوگوں کو حالات کا تھیک تھیک علم مبولیا ۔ اس کے بعد رسول اللہ منظم نظام کے جو اس کے معد بدیل آیا ، بھر ایوسفیان آیا تو لوگوں کو حالات کا تھیک تھیک علم مبولیا ۔ اس کے بعد رسول اللہ منظم نظام کے جو سے بوئے بٹلایا کہ کمتہ جائے دوریا تھ ہی یہ و مُعافر ہی کہ کے اللہ منظم نظام کا میں یہ و ما فری کی کہ اللہ کا میا ہے اوریا تھ ہی یہ و مُعافر ہی کہ کے اللہ بعد رسول اللہ منظم نظام کی ہے۔ س کے بعد بدیل آیا ، بھر ایوسے ہوئے بٹلایا کہ کمتہ چلائے ہے اوریا تھ ہی یہ و مُعافر ہی کہ کہ اللہ کہ تھیک علم موری کے اللہ کے اللہ معلی یہ و ما فری کی کہ اللہ کہ تھیک علم میں یہ و ما فری کی کہ اللہ کہ تھیک عالم کی کے سول اللہ منظم نظام کی کے دوری کے مالے کا کھیل کے دوری کے اس کے معرفی کے دوری کی کھیل کے دوری کی کھیل کے دوری کی کہ کے دوری کی کھیل کے دوری کی کھیل کے دوری کے دوری

جاسوسول اورنجروں کونت رئیں بھٹ میں پہنچنے سے روک اور کم فرسلے تاکم ہم ان کےعلاقے میں ان سکے مرپر ایک دم جا پہنچیں ۔ ایک دم جا پہنچیں ۔

اد حرصاطب بن ابی بلتوشنے قریش کوایک رقد اکھ کو یہ اطلاع دے جبی که ربول الله فیظ الفیکانی محله کرنے ولئے ہیں۔ انہوں نے یہ رقد ایک عورت کو دیا تھا اور است قریش کم پہنچانے پر بما دخه رکھا تھا۔
عورت مرکی جوئی میں رقعہ جبیا کہ روانہ موتی نیکن رسول الله میک شخصی کو وجی سے ماطب کی اس حرکت کی فردے دی گئی جنانچہ آپ نے صفرت نگل محرت منظ اور محضرت اور شراور صفرت اور شرفوی کو یہ کمہر کر بھیجا کہ جاو روضہ فاخ پہنچہ وہال ایک مود ج نشین عورت مطی میں کے پاس قرائی کے نام ایک رقعہ موجود تھی۔ اس سے کہا کہ وہ بھیجا کہ جاو ہے کہ کہ دوانہ ہوئے۔ وہال پہنچ قوعودت موجود تھی۔ اس سے کہا کہ وہ بھی اس سے کہا کہ وہ بیجا کہ وہ بیجا کہ جاد کہ دولئ خوانہ ہیں ۔ انہوں بیجا کہ اور پوچا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خط سب ج اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ۔ انہوں نے اس کے کہا وے کی تلاشی کی لیکن کچے نہ طا۔ اس پر صفرت علی رہنی اللہ عزر نے اس سے کہا آبیا میں محبوط کہہ رہدے ہیں ۔ تم یا تو خط نکا تو تھا کہ کہ اس سے ہیں ۔ تم یا تو خط نکا تو تھا کہ کہ اس سے ہیں ۔ تم یا تو خط نکا تو تھا کہ کہ تاہوں نے مدنہ جھیراتے اس سے کہا آبیا مذ بھیراتے انہوں نے مدنہ جھیراتے انہوں نے مدنہ جھیراتے اس سے کہا آبیا مذ بھیراتے انہوں نے مدنہ جھیراتے اس نے مدنہ جھیراتے انہوں نے مدنہ جھیراتے انہوں نے مدنہ جھیراتے اس سے کہا تھا کہ جھیراتے انہوں نے مدنہ جھیراتے انہوں نے مدنہ جھیراتے انہوں نے مدنہ جھیراتے انہوں نے مدنہ جھیراتے انہوں کے مدنہ جھیراتے انہوں کے مدنہ جھیراتے انہوں نے مدنہ جھیراتے انہوں کے مدنہ کھیراتے انہوں کے مدنہ کھیراتے انہوں کے مدنہ کھیراتے کی کی کھیراتے کی کی کھیراتے کی کھیر

الله به مریه سے بس کی طاقات عام بن اضبط سے ہوتی تو عام نے اسلامی وستور کے مطابق سلام کیا۔ لیکن معلم بن جنامہ نے کسی سابقہ رنجش کے سیب اسے قل کر دیا اور اس کے اونٹ اور سابان پر قبصنہ کرلیا۔ اسس پر یہ است از ل ہوئی ولا تقولوا لمن المقی المبیام الشّد می الشّد موصنا دالآیہ بعنی جو مسے سلام کرے ، سے یہ نہ کہو کہ قومومی نہیں ۔ اس کے بیعد محمل کو درسول الله می الله می الله می الله می استے کہ اس کے بیعد دعمل میں جب محمل کو برسول الله می الله می الله الله می الله می الله می الله می الله می الله می موسل کر میں میں جب محمل کو من بخش می موسل می الله می ال

چونی کھول کرخط نکالا اور ان کے توالے کردیا۔ یہ توگ خطے کر رسول اللہ بیٹیا شکانگانی کے یاس پہنچے دیمیا تو اس میر تحریرتما: (ما طلب بن ابی بلنغه کی طرف سے قریش کی جانب) میر قریش کورمول الله عِیْلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ رو بكى كى خبردى تقى - رسول المدين الله يَعْظِين الله عن مقرت حاطب كوبلاكر الإجهاك ماطب إسركياب به انهول نے کہا الے رسول ! میرسے طلاف جلدی مذفراتیں ۔ نعالی تسم! الشدا در اس کے دمول پرمیرا ایمان ہے۔ میں نہ تومر تد مروا ہوں اور مذمجر میں تبدیلی آئی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں خود قریش کا اُدمی نہیں البتران میں چیکا مواتھا اورمیرے اہل وعیال اور ہال بیجے وہیں ہیں لکین قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرسے بال بخیرں کی مفاظلت کریں ۔ اس کے بزخلاف دو مرسے لوگ ہو آپ سکے مائھ ہیں وہاں ان سکے قرابت دار ہیں ہوائن کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے جب مجھے میر چیز حاصل نہ تھی تو میں نے چا ایک ان پر ، یک احمان کر دو*ل حب کے عوض وہ میرے قرابت دارد*ں کی حفاظت کریں ۔اس پرصرت عمرٌ بن خطاب نے کہا : اللہ اللہ کے رسول ایس مجھے چھوڑسیا میں اس کی گردن ماردوں کیو کمراس نے اللہ اور اس سکے رسول کے ساتھ نیےانت کی ہے اور بیرمنافق مرد کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کیا تا سنے فرایا ؟ و مکیس برجگب مدر مين ما ضربه و جياسيد اور عظر إلتمبين كيابية ج موسكة ب الشدف ابل مدر كو ديكو كركب موكرتم وك جو ما موكرد ، ميں نے مهبي بخش ديا ريئ كرحضرت عمر منى الله عنه كي أنكميس أسكبار موكمين اور انہوں نے كہا: الد وراس کے رسول بہترجانتے ہیں۔

کے صبحے بخاری /۱۲۲۲ مراوا مرحفرت بیراورحفرت ابور تدک فامول کا اضافہ میرے بخاری کی بیش و دسری رو رہات ہیں ہے۔

رمنی التدعنه کی تقرری ہوئی۔

لعمرانی افسانی المی راسیة لتفلین حین المدی المدی المدی المدین المدی الم

بعد بھرآت نے سفر جوری رکھا یہاں تک کر دات کے ابتدائی اوقات میں مرا نظہران ۔ وادی فاطمہ۔ پہنچ کر نزول فرمایا۔ دہاں ہے کے عکم سے لوگوں نے انگ انگ آگ جلائی۔ اس طرح دس ہزار رہے اموں میں آگ مِل نَى كَى رسول الله طالوي الله المالوي الله المالوي الله الموالي الله الله المالية المالية المالية المالية الم

الوسفيان دربارسوت من يرافلران من راؤة والنه كي بعد صرت عباس منى التدعة رسول لله

الكرا إلى المرقى بحى ادى بل جائے تواس سے قریش کے پاس خبر بھیج دیں ماكم وہ مكتے میں رسول الله 

او صرابتدتع لی نے تریش پرساری خبروں کی رسائی روک دی تھی اس لیے انہیں مالات کا کچے علم نرتها ؛ البتة وه نوف ورا ندسيت مع دوجار سق اورابوسفيان بالبرجاجا كرنوبرول كايتا لگا مارستا تها رينا نجه س وتت بھی وہ اور مکیم بن حزام اور بدیل بن ورقاء خبروں کا پتا نگانے کی غرض سے بھے بوے تھے۔ حزت عباس مِنى الله عنه كابيان ب كربخدا من رمول الله ينطف المالية على مع يريسوارجار با تعاكم م ابرسفیان وربدیل بن ورقاء کی تغست گونانی پڑی۔وہ باہم رو وقدح کررہے ہے۔ ابرسفیان کہررہاتھا کہ فکدا کی تسم: میں نے آج رہ جبیں آگ اور ایسانٹ کر تو کمبی دکھا ہی نہیں اور جواب میں بدیل کہ روا تھا۔ بیر المُداكى تسم بنوفرام بين ـ جنگ سف بنبي عيل كرركد ديا ہے ۔ اس پر ابوسفيان كبر د باتھا مزام اس کہیں کمتراور ذمیں ہیں کہ بیان کی آگ اوران کالشکر ہو۔

حزت عباس كية بي كرمي ف اس كي أواز بيجان لي اوركها ، ابو حنظله ! اس في ميري أواز پہچان لی اور بول ' ابوالغضل ؛ میں سنے کہا ' باں۔ اس سنے کہا ' کیابات سبے بے میرسے ماں باپ تجرمیہ قربان - مين سن كهائير سول الله عَيْنَ اللهُ عَيْنَ فِي اللهُ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ اللهُ عَيْنَ اللهُ اللهُ عَيْنَ اللهُ اس نے کہا ، ب کیا حیلہ ہے ، میرے ال باب تم پر قربان میں نے کہا! والتد اگر وہ تہیں بالگتے

عد بعدين الوسفيان كے اسلام ميں بڑى خوبى أكنى -كهاجا آب كرجب سے انہوں نے اسلام تبول كيا حياء کے سبب رسوں امتر طالون فیل کی اف سرا کھا کرنہ دیکھا۔ رسول اللہ عِنْ اللّٰهُ عَلَيْکُ کھی ان سے مجبت کرتے تھے اور ان کے بیے جنت کی بشارت ویہ ہے تھے اور فرماتے تھے بیمے توقع ہے کہ یہ تھڑ ہ کا بدل ناسبت ہوں گئے ۔ جب ان کی دفات کا دقت آیا تو کہنے نگے ، مجھ پر مزرونا کیونکہ اسلام لانے کے بعدیں نے مجم کوئی گناه کی بات نبین کمی ۔ زاد المعاد ۱۹۴/۲، ۱۹۳ ه صحیح تنجاری ۱۱۳/۷

تر تہباری گردن مار دیں گئے ہندا اس نچر پر پیچے بیٹھ مباؤ۔ میں تہبیں رمول اللہ میٹلان کیا آتا کے پاکسس کے جلتا مہرل اور تہبار سے لیے امان طلب کئے دیتا ہوں۔ اس کے بعد الدمنعیان میرے پیچے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی والیں ہے گئے۔

مصرت عباس مِنى الدُّعِنه كِيتَ بِين كر مِن ابوسغيان كوسك كرملا رجب كسى الاؤكم پاست كزرّا تو لوگ کے اور میں اس بے بھر حب ویکھتے کہ رسول اللہ میں اللہ علی اللہ کا نچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے کہ رسول الله والله الله المالة المحيايين اورات ك فيري بين بيال كم كين عمر بن تطاب ومنى الدوز ك ألاة سے پاس سے گزرا۔ انبول سنے کہا ، کون ہے ؟ اوراً کا کرمیری طرف آنے ۔ سجب پیھے اوسفیان کود مکھا تو كيف لكے ، ابرسغيان ۽ النّه كاوشمن ۽ النّه كي حدسبت كه اس نے بغيرعبدو پيمان كے تھے (مهارسے) قابر ميں كرويا واس كے بعدوہ تك كررمول الله وين كاف وين كاون دورس ادر ميں نے بھي ني كور يولكانى ميس آھے برُه كيا اور نيوس كودكر رسول الله ويَنْ الْكِيِّمَان كي باس مِا كُلساء التفيس عَرْبن خطاب مجي كمس آئے اور بولے کہ لمے اللہ سکے دمول ! میر ابوسفیان ہے۔ مجھے اجازت دیکھنے میں اس کی گردن ماردوں۔ میں نے کہا ' اے اللہ کے رسول : میں نے اسے بناہ دے دی ہے۔ بھرمی نے رسول اللہ میٹا شکا اللہ میٹا شکا اللہ میٹا کہ اس میٹے کراپ کا سر پکرالیا اور کہا' نعدائی تسم آج رات میرے سواکوئی اور آپ سے مرگوشی نذکرے گا۔ بب ابر مغیان سے بارسے میں حضرت مراض اربار کہا تو میں نے کہا ' مگر ! مشہر جاؤ۔ نُداکی تسم آگریہ بنی عدی بن کعسب کا اومى بوتا توتم اليى بات مذكبت يؤرمنى النه عندن كباعباس الشهرجاؤر فراكى قسم تهبارا اسلام لاناميرس نزديك تعطاب كے اسلام لانے ہے ۔ اگروہ اسلام لاتے۔ زیادہ پہندیدہ ہے اور اس كى وحر نیرے ليے رسول مند يَرُولُهُ الْفَيْنَالِدُ سن فرما يا عباس إلى المين ابرسفيان كو) البين ويرسي سال مباور مسبح میرے پاس سے آنا۔ اس حم کے مطابق میں اسے ڈیرے میں اے گیا اور مسے خدمت نبوی میں اللہ اللہ اللہ میں صر كيارات في في المعاد كيدكر فرايا الرسفيان إتم برافوس إكياب بهي تهارك يع وقت نبيس آياكم تم يه جان كوكه التدكي سوكوني الانبي و ابرسفيان نے كماميرے الله آب برفدا ، آب كتے برد بر ، كتے كرم اوركتے نولیش بروریں میں اچی طرح سجا جیاہوں كەاگر الند کے ساتھ كو تی اور سجی الا ہو آتواب مک

آب نے فرمایا ' ابوسفیان تم پرافسوس اکیاتہارے میصاب بھی وقت نہیں ایکم برجان سکو کہ میں

التُدكار بول بور و ابر سفيان في كما عمير سال باب أب يرفعال أب كن قدر طيم كن قدر كريم اوركس قدر صله رحمی کرسف والے بیں اس بات کے متعلق تواب مجی دل میں کھیرند کچھ کھٹک ہے۔ اس پر میں سفے کہا ، الیے : گردن مارے جلنے کی نوبت اُنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر نو اور پر شہادت واقرار كرلوكه التدكيم واكوني لائق عيادت نهيس اورمحد يتنافي التيكالي التدك رمول بين - اس بر الوسفيان في اسلام تبول کرفیا اور حق کی شہادت دی ۔

يَمُ سَهُ كِهِا: لِيهِ التَّدِيكِ دِسُول! ابِرسفيان اعزاز ليِندِسبِ لهِذَا است كوتى اعزاز دے و پیجئے۔ آپ نے فرمایا تھیک ہے۔ ہم اور مغیان کے گھریں گھس جائے اسے امان سبے اور جواپنا دروازہ اندر سے بند کرسے اسے امان سبے اور ج مسجد حرام میں داخل ہوجائے اسے امان سبے۔

اسلامی کشکرمر الظهران سے ملے کی جانب ارسول اللہ منظافہ کا درمضان سے مکر روانہ

ہوستے اور حضرت تعباس کو حکم دیا کہ ابوسفیان کو دا دی کی شگناتے پر بیہا ڈے ناکے کے یاس روک رکھیں تا کہ وإں سے گذرنے والی نعرانی فوج اس کوابوسفیّان و کیوسکے رصابت عباسٌ نے ایسام کیا ۔ اوحرقباً ل اپنے اپنے پھر پیسے نیے گذر رہے تھے۔جب وہاں سے کوئی قبیلہ گزرآ تو ابوسفیان پوچیا کہ عباس ، یوکن وگ ہیں ؟ جواب میں حضرت عبائس بے بطور مِثال کے کہ بنوئنگنم ہیں ۔ تو ابر سنیان کہا کہ مجے سُکیم سے کیا واسطہ ہ پيركوني تبديد گزر، توا برسفيان په چينا كه اسعباس! بيكون وگ بيس ؟ ده سكتے ، مُزْيندُ بيس را برسفيان كهنا ؛ مجھ مُزْیزُ سے کیامطلب ؟ یہاں مک کرمادے تبیلے ایک ایک کرکے گزرگئے رجب بمی کوئی تبیلہ گزر تا تر الرسفيًا ن حصرت عبّاس سے اس كى بلبت مزور دريافت كرما اور حبب وہ اسے بتاتے تروہ كہ كہ مجے بنی فلاں سے کیا واسطہ ؟ یہاں مک کررسول اللّٰہ ﷺ اینے بروستے کے طویس تشریف لا کے آپ مہاجرت انصار کے درمیان فردکش ستھے یہاں انسانوں کے بجائے صرف ایسے کی بارٹھ دکھائی پڑرہی تھی۔ ابسفیان نے کہا : سبحان للّٰہ السے عبّاس ! میرکون لوگ ہیں ؟ انہوں نے کہا : میرانصار و بہاجرین کے مبومیں میول اللّٰہ مَنْظَلُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الرمفيان في الرمفيان في الله الناسع محافر آرائي كى طاقت كسيسب واس ك بعداس في مزيد كها و الوالفضل إتمها رسيسيسيكي باد شام ست تووالتدبيري زبروست بركس و محرت عباس رضي اللوعة سے کہا : ابرسفیان! بینوت ہے۔ ابوسفیان نے کہا ہاں! اب توہی کہا جلتے گا۔

اس موقع پرایک دانعه ادر پیش آیا۔ انصار کا بھری<sup>را</sup> حفرت معدبن عبادہ رضی انتدعنہ کے پاس تھا۔

وہ ابرمفیان کے پاس سے گزرسے تواہد ہے:

اليوم يوم الملحمة الميوم تستحل الحرمة الميوم تستحل الحرمة المعرف المراء والمراء والمر

اسلامی شکرا میانک فرن کے مربی ایک توحزت عباس بنی الله میزان کے پاس سے کور اسلامی الله میزان کے پاس سے کہا اب

دورکر اپنی قرم کے پاس ماقہ البرسفیان تیزی سے کمہ بنیجا اور نہایت بلند اواز سے پکارا ، قریش کے لوگو !

یر محمد میں فیل فیلی ہیں۔ تہار سے پاس اتنانٹ کرنے کر آتے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں ؟ اہذا جو اور فیان
کے گھرس جاتے اُسے امان ہے ' یرش کراس کی ہوی ہند بنت مقبرا نمی اور اس کی مونچے کھڑ کر وہی ۔
مارڈ الواس شک کی طرح جربی سے بھرے ہوئے تیلی ٹیڈ بیوں وائے کو۔ بُراہوایسے پیٹرو خررسال کا ،

ابوسفیان نے کہا 'تمہادی بربادی ہو۔ دکھیوتمہادی جانوں کے بارسے میں بیمورت تہیں و حوکہ میں نے وال دے کیونکہ محد الیالٹ کو گرکے ہیں جس سے مقلط کی تاب نہیں۔ اس سے جو ابسفیان کے گھر میں گھیں جانے اسے المان ہے۔ وگوں نے کہا 'اللہ تھے مارے ، تیرا گھر ہمادے کتنے آو میوں کے کام آسکتا ہے ، ابرسفیان نے کہا 'اور جو اپنا درواڑہ اندرسے بندکر نے اسے بھی امان ہے اور جو سجدحوام میں دامل ہروجاتے اسے بھی امان ہے ۔ اور جو سجدحوام میں دامل ہروجاتے اسے بھی امان ہے اور جو سجدحوام میں دامل ہروجاتے اسے بھی امان ہے۔ ایر تو سم اللہ البتہ اپنے کھروں اور سجدحوام کی طرف مجائے ۔ البتہ اپنے کی وہ وہ بات کے دیتے ہیں۔ اگر قریش کو کھرکامیا تی ہوئی تو ہم ال کے ساتھ ہورہیں گے ۔ قریش کے سے احق ہورہیں گے ۔ قریش کے سے احق ہورہیں گے۔ قریش کے سے احق ہورہیں گے۔ قریش کے سے احق

ا دباش مسلانوں سے زوسنے سکے سیے عِکْرُمُر بن ابی جہل ،صفوان بن اُمیّہ ادرسُہَیْل بن عُمْرُو کی کمان میں نعذمہ کے اندرجمع ہوئے۔ ان میں بنوبر کا ایک اُدمی حاس بن قیس بھی تھا ہجاس سے پہلے ہتھیار کھیک تھاک کرتارہتا تھا۔جی پراس کی بیوی نے داکیس روز ) کما سے کا میاری ہے جو بیں دکھورہی موں ؟ اس نے کہا ' محد مَثِظَالِمُ الْفَلِيَكُانُ اور اس كے ما تقيول سے مقلبط كي تياري ہے۔ اس پر بوي نے كہا ' فداكی قىم، محد يَيْنَ اللَّهِ الداس كے سامتيول كے مقابل كوئى چيز الله باست است كها، نعلاكى تىم، مجھے اميد به كرمي ان كے بعض سانتيوں كوتمهارا فادم بناؤں كا "اس كے بعد كہنے لگا،

ن يقبل اليوم فمالى علة مذاسلاح كامل وألة وذوغرارين سرياع المسلة

" الروه أج مدمق بل آسكة تومير ب يدكوني عند مذمر كارية مكل متصيار، درازاً بي والانيزه ادر حبث سونتی جانے والی دود صاری الوارسے نخدمه کی لطاتی میں میشخص بھی آیا ہوا تھا۔

اسلامی شکروی طوی می اومرسول الله مظاهفه کان مرانقه ان سے روانه برکروی طوی اسلامی میں ایک میں ایک

فرط ِ تواضع سے آپ نے اپنا سر مجار کھاتھا پہاں کہ کہ داڑھی کے بال کہاوے کی کارس سے ہالگ سے سقے ۔ ذی طویٰ میں آپ نے کٹ کرکی ترتیب وقتیم فرمانی نالدین ولیدکو داہنے پہلو پر رکھا ۔ اسس میں اسلم اسکیم افغار المرزیز البرکید دو مرسے قبائل عرب سے ۔۔ اور خالدین ولید کو حکم ویا کہ وہ كم من زيري مص سه داخل بول ادر اگرة بش من سه كونی آئست آست تواسه كاك كرد كوري ، یہاں یک کہمفا پر آپ سے آ کیں ۔

انہیں مکم دیا کہ سکتے میں بالاتی حصے یعنی کداء سے داخل ہوں اور حجون میں آپ کا مجنڈا گا ڈکر آپ کی آمد یک دبیں تھہرے رہیں۔

مصرت ابرعبیرہ پیادے پرمقرر تھے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ بکریں بہانتک كم يتى يسول الله يَوْلَى الله عَلَى الله عَل

مكرين اسلامي مشكر كاوا فلم ان برايات كے بعدتمام دستے اپنے اپنے مقدرہ

راستول سے علی رہیں۔

حضرت فالداوران کے رفقائی راہ میں جومشرک میں آیا اسے شلا دیا گیا؟ البتہ ان کے رفقاء میں سے بھی کرز بُن جا برفہری اور خنیس بن فالد بن ربیعہ نے جام شہادت نوش کیا ۔ وجدیہ ہوتی کہ یہ دونوں لشکرسے بچرو کر ایک دورے رائتے پرچل پڑے اور اسی دوران انہیں قتل کر دیا گیا : خندم بہنچ کر حفرت فالد اور ان کے رفقائی ٹر بھیڑ قریش کے اوباشوں سے ہوتی معمولی سی جوئری میں بارہ مشرک ماہے گئے اور اس کے بعد شرکھین میں جگد اوباشوں سے ہوتی معمولی سی جوئی سے جائے گئے۔ جاس بن قلیس جوسلانوں سے جنگ کے بے ہمتھیار ٹھیک گئے اور اس کے بعد شرکھین میں جگد اور ان کے دورازہ بند کرو۔ اس سے کہا :

انك لوشهدت يوم الخندمه اذفرصفوان وفرعكرمة واستقبلنا با لسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجهرمه ضهافلا يسمع الاغمضمه لم نهيت خلفت اوههمه

لم تنطقى في اللوم اد في كلمه

" اگرتم نے جنگ خدرہ کا مال دیجھا ہوتا ہے۔ کرمنوان اور کرمر بھاگ کوٹے ہوئے در مونتی ہوتی ا تواروں سے ہمارا استعبال کیا گیا ، جو کلائیاں اور کھو پڑیاں اس طرح کائٹی جا رہی تھیں کہ تیجھے سولتے

ان کے شور دغو غا ور ہم ہمر کے کچو ٹنائی نہیں پڑتا تھا ، تو تم طامت کی ادفیٰ بات نز کہتیں "

اس کے بعد حرات نوا لدرمنی اللہ عنہ کھر کے گئی کوچوں کو روند تھے ہوئے کو وسعن پر رسول استہ اس سے بعد حرات نوالدرمنی اللہ عنہ کھر کے گئی کوچوں کو روند تھے ہوئے کو وسعن پر رسول استہ اسے ماسطے ۔

ادھر حزرت زبر رہنی افتد عذہ نے آگے بڑھ کر جون میں مجد فتح کے پاس رسول اللہ میں اللہ

مسجد حرام من رسول المدري المندي المنافظة كاوا خليا ورسول سيطهمر

ہے تیجے ادر کردو پیشس موجودانصار و مہاجران کے جلویں سجد حرام کے اندر تشریف لائے۔ آگے بڑھ کر جراسود کو پئر کا ادر اس کے بعد مبیت اللّٰہ کاطواف کیا۔ اس وقت آپ کے باتھ میں بیک کمان تھی ادر بیت متدکے گر دادر اس کی چیت پرتین سو ساٹھ بُت تھے۔ آپ اسی کمان سے ان بتوں کو تصوکر مارتے جاتے ہتے ادر کہتے جاتے ہتے ؛

جَاءَ الْعَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوَقَ ۞ (١٠:١٨) "حَقَ ٱلْيَادِرِ بِاطْلِ عِلِيكِيا ـ بِاطْلِ عِلْمِيْ فِي الْبِهِيزِ ہِے "

جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيثُ وَمَا يُعِيثُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيثُ ١٩١٠٢٥ (٢٩١٢٥) و "حَنَّ الله ورباطل كَ مِلِت بِحرت مَم بُوكَى " اورات كى مُقور سن بُت چهرول كے بل كرستے جلتے ہے۔

ایت نے خواف اپنی اونٹنی پر بھٹھ کر فرمایا تھا اور حالتِ اعرام میں رہونے کی وجے سے مفولات ہی پراکشفا کیا یہ کی اسکے بعد حضرت عثمان بن طلحہ کو بلاکران سے کعبہ کی کمبی کی ۔ پیراپ کے حکم سے خانہ کعبہ کھولا گیا ۔ اندر داخل ہوئے تر تصور بین نظراً ہیں جن ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماسیال طلیح السلام کی تصویر یں بھی تھیں اور ان کے باتھ میں فال گیری کے تیر سفے ۔ اُپ نے یہ منظر و کھے کر فرما یا ، اللہ ن مشرکین کو ہلاک کرے ۔ فعل کی تیم ان دونوں ہیٹی بول نے کہی مجی فال کے تیر استعمال مہیں کئے ۔ "اللہ ن مشرکین کو ہلاک کرے ۔ فعل کی بنی ہوتی ایک کبوتری بھی دکھی ۔ اسے اپنے دست مبادک سے ورادیا اور آتھ وری بیٹی میں دکھی ۔ اسے اپنے دست مبادک سے ورادیا اور تھوری بیٹی دیست مبادک سے ورادیا اور تھوری بیٹی سے مٹا دی گئیں ۔

فانه کعبین رسول الله شاشین کی نماز اور قراش میطاب اندرسے دروازه بند

کرلیا یرصرت اسائم اور بلال مجی اندر ہی ستھے۔ پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کا رُخ کیا۔ جب دوار مرت بین ہا تھے۔ اس کے باقی جائے۔ دو کھیے آپ کے باقی جانب ستھے، ایک کھیا واب میں جانب ستھے، ایک کھیا واب جب مرت بین ہا تھے۔ ان دنوں خار کو بین جم بھیے ستھے۔ پھروزیں آپ نے نماز بڑھی۔ اس کے بعد بیت اندکے اندردنی جھے کا چکرلگایا۔ تمام گوشوں میں تجمیرو تو حید سکے کلمات کے۔ بھر دروازہ کھول دیا۔ بیت انقد کے اندردنی جھے کا چکرلگایا۔ تمام گوشوں میں تجمیرو تو حید سکے کلمات کے۔ بھر دروازہ کھول دیا۔ قریش دسامنے معبوح ام میں مغیس مگائے کھیا کچھ جمرے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں اس نے دروازے کے دونوں بازو کھرلے کے قریش نیجے تھے۔ انہیں یوں نماطب فردیا :

"الله کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ تنہاہے' اس کا کوئی مٹر کیب نہیں۔اس نے اپنا وعدہ سیج کر دکھایا۔ لینے بندسے کی مدد کی اور تنہاسارے جھول کؤنکست وی سنو! بہیت النّد کی کلید برداً ری اور حاجیوں کو یا فی بلانے کے علاوہ سارا اعزاز یا کمال 'یا نٹون میرے ان ونوں قدموں کے بیٹے ہے۔ یا در کھو تاتی خطا شبہ عمد میں سبو کوٹرے اور و نڈے سے ہو ۔۔ منعلظ دست ہے ، بینی سواد نٹ جن میں سے چاہیں اونٹنیوں کے تسکم میں ان کے بہتے ہوں ۔

کے قریش کے لوگو! اللہ سنے تم سے ماہلیت کی نخوت اور باپ دا دا پر فوز کا ف ترکر دیا۔ سامے لوگ روم سے ہیں اور ادم مٹی ہے ''اس کے بعد ریابیت تلاوت فرانی : آدم سے ہیں اور ادم مٹی ہے ''اس کے بعد ریابیت تلاوت فرانی :

نَهَا يَهُ النَّاسُ إِنَّا خَسَفُنْكُرُ مِنْ ذَكِي قَائَنْتَى وَجَعَلْنَكُرُ شُعُوبًا قَوْتَهَا بِلَهِ النَّهُ عَلَيْهُ وَبِنْ اللّهُ عَلَيْهُ خَبِيْرٌ ﴿ وَمَن اللهِ النَّهُ عَلَيْهُ اللّهِ النَّهُ عَلَيْهُ خَبِيْرٌ وَمِن الدّبيون مِن مّيم كِيا اللهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَخَبِيْرٌ وَمِن الدّبيون مِن مّيم كِيا اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَخَبِيْرُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَخَبِيْرُ وَمِن الدّبيون مِن مّيم كِيا اللهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِن الدّبيون مِن مّيم كِيا الله والله والله

"جها-آب كريم بهائى بين ـ اوركريم بهائى كرما جزاد عين "آب فرايا": تومين تم سے وہى بات كمدر با بول جوصرت يوسف عليه السلام في البين بحاتيوں سے كمي تقى كد لا مَدَّ فَيْ يُبَ عَلَيْهُمُ الْيَوْمَ اَجْ تم يُردَنُ مرزش نہيں جاؤتم سب آزاد ہو۔"
پركوئى مرزش نہيں جاؤتم سب آزاد ہو۔"

اس کے بعد رسول اللہ میں گانہ علی کے معد مول اللہ میں کا کہ معدم ام میں بلیھ گئے جسر ملی اللہ میں کا کہ میں کا کہ میں کا کہ میں کے جسر ملی کے جسر میں کے ایک میں کے کا تھیں کیے کی نبی تھی ۔ ما صرفی دست ہوکر

۱ ک وقت ابوسفیان بن حرب ، عُمَّاب بن اُمِیداورها رش بن مِثْنام کعبہ کے حق میں بنیٹھے بتھے یعمّا ب نے کہا<sup>،</sup> التدفي اسيد (كوفوت كركے اس) يريدكرم كياكه وه يه (ا دَان) مرس كاورنه ليدايك ما كواريز منى يرقى - اكس ير عارث سنے کہا ' سنو! والنّد! اگر مجھے معلوم ہوجلتے کہ وہ برحی بیں تدمیں اِن کا پیرد کاربن جا وَل گا۔ اس پر ابوسفیان نے کہا<sup>،</sup> دمکیمو با والندمیں کچھ نہیں کہوں گا۔ کیونکہ اگر میں بولوں گا تو بیرکنکہ باں مبی میرسے متعلق خبر وسے دیں گی ۔ اس سے بعد نبی میزالف کھی ان سے پاس تشریف سامے آور فرایا ، اہمی تم وگول نے جو ہاتیں کی ہیں ، وہ مجھے معلوم ہوم کی ہیں۔ ہیرآت نے ان کی گفت گودہ اری ۔ اس پر حارث اور عمّاب بول اسطے ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آب اللہ کے رسول ہیں۔ فالی قسم اکوئی شخص ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں کہاری اس تفتگوسے آگاہ ہوما اور ہم کہتے کہ اس نے آپ کو نیر دی ہوگی۔

فتح ياكث كران الله وزرسول الله والمنظمة الم الله المان كالماب كالمرزيين المان كالماب كالمرزيين المان كالماب كالمرزيين المان كالمورك المان المان المان كالمورك المورك المان كالمورك المورك المان كالمورك المان كالمورك المان كالمورك المورك المو

يه چاشت كا وقت تعاراس كيكس في اس كوچاشت كى نماز سجها اوركس في فتح كى نماز ـ أتم بإنى شف اليف دد ديوردل كويناه دسے ركمي تھى۔ آب نے فرايا ' اے أمّ بانى جسے تم في بناه دى اسے ہم نے بمي پناه دی ۔ اس ارشادی وجہ رینظی کم اُتم کا فی کے بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ بھنہ ان دونوں کو مَّتَل كُرْنَا جِلْبِيْتِ مِنْ مِنْ اللِّي اللَّهِ اللَّهِ وَوْل كُرْجِهِ إِكْرُكُمُ كَا وَرُوازُهُ بِنْدَكُر ركما تعاليب بني يَطْلَقُ الْمُنْ الْمُنْ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ الللَّهِ ال

ا كا برمجر بين كا نون راتيكان قرار ديداكيا مجرين من سے نواد ميون كا نون رائيكان قرار ديداكيا مجرين من سے نواد ميون كا نون رائيكان قرار ديدائيا دار دين بيت بوت مكم ديا كه اگر ده كيسے كي دھے كي بدھ كے نيچ بمى پاتے جاميں قرانبين قل كر ديا جائے۔ ان كے نام

(۱) عبدالعزی بن مطل (۲) عبداللّٰدین معدبن ابی مرح (۴) عکرمدبن ابی جبل (۴) حارث بن بَیْل بن ومبب (۵) مقيس بن ميايه (۱) بُمَيَّار بن امود (۱، ۸) ابن طل کی دولوند يال جونبی مَيْلا شَكِلَاً کی ہجو گایا کرتی تھیں (9) سارہ ، جواولادعبدالمطلب میں سے کسی کی کونٹری تھی۔ اسی کے پاس صاطب کا خط

بإياكيا تھا ر

ابن ابی سرح کامعاملہ یہ ہواکہ اسے تعزمت عثمان بن عفان رضی النہ عند نے درست نبوی میں ہے جاکر جائز بن من فرطت ہوئے اس کا اسلام قبول کر لیا۔ سکین اس جان بنتی کی سفارشس کر دی اور آپ نے اس کی جان بخشی فرطت ہوئے اس کا اسلام قبول کر لیا۔ سکین اس سے پہلے آپ بچھ دیر تک اس المیدیں فاموش رہے کہ کوئی صحابی اُٹھ کراستے قبل کر دیں گے۔ کیونکہ شخص اس سے پہلے ہی ایک باراسلام قبول کر چکا تھا اور ہجرت کرکے مدید آیا تھا لیکن بھرمر تد ہو کر بجاگ گی تھا (تاہم اس کے بعد کا کروار ان کے میں اسلام کا آئینہ وارہے۔ رضی النہ دون

عکرمر بن ابی جبل نے بھاگ کرمن کی راہ لی کین اس کی بیوی ندرمتِ نبوی میں ماضر ہوکر س کے سید امان کی طالب ہوتی اور اسے سید امان کی طالب ہوتی اور آئیٹ نے امان دے وی ساس کے بعدوہ عکرمر کے پیھیے پیھیے گئی اور اسے ساتھ لے آئی۔ اس نے واپس آکر اسلام قبول کیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچی رہی ۔ ساتھ لے آئی۔ اس نے داپس آکر اسلام قبول کیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچی رہی ۔ ابن علل خانہ کا پردہ پڑاکر لاکا ہوا تھا۔ ایک محالی نے خدمت نبوی میں ماہنہ ہوکر اعلام دی سب

فرايا كسفن كردورانهون في است من كرديار

مقیس بن مبابہ کو حضرت نمینڈ بن عبداللہ نے تال کیا۔ مقیس بھی پہلے مسانان ہو بچاتھا لیکن پھر پیک انصاری کو قبل کرسکے مرتدمہو کیاا وربھاگ کو شرکین کے پاس میلا گیا تھا۔

مارث، کمرمیں رسول اللہ ﷺ کوسخت اذبیت بہنچایا کرتا تھا۔ اسے صنرت علی رمنی اللہ عند سنے ' کیا۔

مِنْ اس ود دبی خوس ہے جس ایک بیان پر جاگری تھیں اور اس کی وجہت ن کا جل سے ایک بیات اور اس کی وجہت ن کا جل سے ایک بیان پر جاگری تھیں اور اس کی وجہت ن کا جل سہ قط ہوگیا تھا۔ بیشخص نتے کہ سے ایک بیان پر جاگری تھیں اور اس کی وجہت ن کا جل سہ قط ہوگیا تھا۔ بیشخص نتے کہ سے روز نکل جاگا۔ بیم سلمان ہوگیا اور اس کے اسلام کی کیفیت ابھی رہی۔

ابن خطل کی دو زوں نو نگروں میں سے ایک تنل کی گئی ۔ دومری کے لیے امان طلب کی گئی اور وہ تھی مسلمان ہوگئی ۔ (ملاصہ یہ کہ نومیں سے چہ اسلام قبول کرایا ۔ اس طرح سارہ کے لیے امان طلب کی گئی اور وہ تھی مسلمان ہوگئی ۔ (ملاصہ یہ کہ نومیں سے چہ قسل کے جان نم بی کی اور انہوں نے اسلام قبول کیا ۔)

 نبی ﷺ کی مدح کی۔ (اسی فہرست میں) وسی آبن حرب اور الرسفیان کی بہری بهنگر نست عقبہ ہیں جنہوں نے اسلام قبوں کیا اور اُئم معدہ ہے۔ یہ جی قبل کی گئی۔ جیسا کہ ابن اسلام قبوں کیا اور اُئم معدہ ہے۔ یہ جی قبل کی گئی۔ جیسا کہ ابن اسی قب نے ذکر کیا ہے۔ اس طرح مردول کی تعداد آئے اور تور قول کی تعداد چھر مجرجاتی ہے۔ برسکت ہے کہ دونوں اسی قب نے ذکر کیا ہے۔ اس طرح مردول کی تعداد آئے اور تور نول کا تعداد تھے مجرجاتی ہے۔ اس طرح مردول کی تعداد آئے اور تور نول کی تعداد تھے مجرجاتی ہے۔ اس اور ام سعد بول اور انتقلاف محض نام کا مجر یا کھیے تا اور لقب کے اعتبار سے اخترات بوگی ہو۔

ویڈیول ارنب اور ام سعد بول اور انتقلاف محض نام کا مجریا کھیے تا اور لقب کے اعتبار سے اخترات بوگی رہو۔

صفوان بن أمية اورفضاله بن مُمير كافيول اسلام تراريكان نبيل تراريكان نبيل عن قريش كاليك

بڑالیڈر بوٹے کی تیشیت سے اُسے اپنی جان کا خطرہ تھا؟ اسی لیے وہ بھی بھاگ گیا یئے گئے بن وَبُر جُنی نے
رسول سد طلائے ہے کہ محدر اپنی وہ بگرای بھی وے دی ہو کہ بی داخلے کے وقت آپ نے امان دے دی اور
علامت کے طور پر تمیر کواپنی وہ بگرای بھی وے دی ہو کہ بی داخلے کے وقت آپ نے سر پر باندو کھی تھی۔
علامت کے طور پر تمیر کواپنی وہ بگرای بھی وے دی ہو کہ بی داخلے کے وقت آپ نے سر پر باندو کھی تھی۔
میر صفوان کے باس پہنچے تو وہ جدہ سے بین جانے کے لیے سمندر پر سوار مونے کی تیاری کر دہا تھا۔ عُمیرُ مفوان کے باس سے در مول اللہ میں جانے گئے اللہ میں مول کو لیا ۔ اس کے برس سے آتے ۔ اس سے در مول اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہا ہم میں در میرینے کا اختیار دیکتے ۔ آپ نے فرایا ،
تمیں چا رہینے کا اختیار ہے ۔ اس کے بعد صفوان نے اسلام قبول کو لیا ۔ اس کی بیوی پہلے ہی مسمان ہو میک

نصالہ ایک جری آدمی تھا۔ جس وقت رمول الله وظافہ الله الله علی الله علی الله ایک جری آدمی تھا۔ جس میں اللہ والله وظافہ الله ایک کے دل میں کیا ہے۔ اس پر وہ مسلم ان جرگیا ۔

ایک کے باس آیا میکن رمول آئے مظافہ الله ایک کے دل میں کیا ہے۔ اس پر وہ مسلم ان جرگیا ۔

فتح کے و و مسرکے دل رمول الله میر میران الله میر میران الله میران الله

سے درمیان پیر کوڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنائی اور اس کے شایانِ شان اس کی تجید کی پیر فر مایا:
" لوگو! القدنے جس دن سمان کو پدیا کیا اسی دن کھ کو حوام (حرمت والا شہر) تمہرایا۔ اس لیے وہ القد کی حرمت
کے سبب قیامت تک کے لیے حوام ہے۔ کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پرامیان رکھتا ہواس کے لیے حوال نہیں
کو من بیں نون بہائے یا یہاں کا کوئی درخت کا لیے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر زحمت افتیا رکرے کہ
رسول اللہ قیافی فیلی نافی سے بہاں تبال کیا تو اس سے کہدو کہ اللہ سف اپنے دسول کو اجازت دی تھی سکی تہیں
مول اللہ قیافی فیلی اللہ تال کیا تو اس سے کہدو کہ اللہ سف اپنے دسول کو اجازت دی تھی سکی تہیں
اجازت نہیں دی ہے۔ اور میرے ہی اسے صرف دن کی ایک ساعت میں حول کیا گیا ۔ بھر آج اس کی

حرمت اسی طرح پیٹ آئی حس طرح کل اس کی حرمت تھی۔ اب چلہتے کہ جوحاصرہے وہ نمائب کو یہ بات پہنچا دے۔"

بنوخرا مرف اس روز بنولیت کے ایک آدمی کونش کردیا تھا کیونکہ بنولیت کے انفول اُن کا ایک آدمی جا بنول اُن کا ایک آدمی کونس بارسے میں فرایا ' فرا مدکے وگو! اپنا ایک آدمی جا بمیت میں فرایا ' فرا مدکے وگو! اپنا اور تقرقت کے روک اور کیونکہ قتل اگر نافع ہوتا تو بہت تنق ہوچکا۔ تم نے ایک ایسا آدمی تنقل کیا ہے کہ کمیں ایک گیت لازما اداکروں گا۔ بچرمیرے اس مقام کے بعد اگر کسی نے کسی کونش کیا ترمقتول کے ادلیا دکو دوبات کی افتیار ہوگا، جا بیں توقائی کا نوان بہا ہیں ادرجا ہیں تواس سے دمیت ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ اس سے بعدمین کے ایک آدمی نے جس کا نام ابوٹ او تھا اُٹھ کرعرض کیا' یا رسول اللہ! (ایسے) میرے لیے مکھوا دیجئے۔ آپ نے فرمایا: ابرٹناہ کے بیے مکھ دو۔

افعاد کے افدین سے اسلام کے افدین کا شہرائٹ کی جائے بالی فرائے کے اور معلوم ہے کہ میں کہا کا کیا جیال سے اب اللہ نے کا شہرائٹ کی جائے بالی شاور وطن تھا۔ تو اعدار نے اپس میں کہا کا کیا جیال ہے اب اللہ نے رسول اللہ بیٹی شائے گاہ کر آئٹ کی اپنی سرزین ور آئٹ کا شہر فرج کرا دیا ہے تو آئٹ بہیں تیام فراتیں گے ؟ اس وقت آئٹ صفا پر ہاتھ اسمائے وی فرہا ہے تھے۔ دُما سے فارغ ہوئے تو دریا فت نسرہ ایا تم موگوں نے کیا بات کی ہے ؟ انہوں نے کہا کہ فرہنیں یا رسول تھ گر آئٹ نے امراز فرہایا تو بالا فران لوگوں نے بتلا دیا۔ آئٹ نے فرہایا ' فُدا کی بیناہ کا اور موت تہا ہے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ شکھ کھا اور موان گے کہ اسلام کے سوا کامیانی کی کوئی راہ نہیں اس سے دہ سلم میں ایک کے تا بعدار بغتے ہوئے ہوگئے۔ رسول اللہ طاق کھا پر بینے کہ وگول سے کے تا بعدار بغتے ہوئے ہوگئے۔ رسول اللہ طاق کھا پر بینے کہ وگول سے

نه ان روایات کے لیے دیکھیے صحیح بخاری ۱/۲۲، ۲۱۹، ۲۲۷، ۳۲۹، ۳۲۹، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۰ ۲۰

معجمهم ارعمه ، دوم، وحهم ، ابن مشام ۱/۵۱۸ ، ۱۱۸ ، سنن ابی واوّد ۱/۲۷۱

بیعت بینی شردع کی بھنرت عمر بن خطاب وخی الندعنه آپ سے بیچے تھے اور نوگوں سے عہدو بیمان سے رہے تھے۔ لوگوں نے تصنور میٹلانٹا تھی تھا تھا ہے کہ جہاں تک جوسکے گا آپ کی بات نبیں سگے اور مانیں سگے۔ اس موقع پرتفیر مدارک میں میر روایت مذکورے کہ جب نبی کرم میر الفائقانی مردوں کی برمیسے فارع بو چکے تو دبیں صفا ہی پرعور توں سے بعیت لینی مشروع کی حضرت عمروشی المترعنہ آپ سے بیچے بیٹھے تھے اور ابرسفیان کی بیوی مندسنت عتبر بھیس بدل کرائی۔ درامل صرت مخروہ کی لاش کے ساتھ اس نے جوم کت کی تھی اس کی وجہ سے ووخوف زوہ تھی کہ کہیں رسول اللہ میٹالٹ کا کا سے بیچان نہ لیں۔ ادھے رسول اللہ کونٹرکیپ ناکروگی ۔ بھٹرت عمرینی النّدمندنے (۔ ہی یات دہرلتے مجدستے ) مودتوںسسے اس بات پرمبعیت بی كدوه الله ك سائق كسى كورشركيك مذكري كى م بجر رمول الله والله الله الله المدالية اور بورى مروكى . اس پرہندہ بول اٹھی ' ا برسفیان بنیل آدی ہے۔ اگریں اس کے مال سے کچہ سے ہوں تہ ہ ابسفیان سے ( سووبیں موجود سنقے ) کہا ، تم سو چھے الے اورہ تمہارے لیے حلال ہے۔ رمول اللہ مطالبہ تا مرانے لگے۔ آتِ في منده كويبي ليا فرايا ، الجيا .... توتم بوبنده! وه بولى الإل ، العالمد كنبي مو كي گذر چکاہے اسے مون فرما ویکتے۔اللہ آپ کو معاف فرمائے۔

اس کے بعد آب نے فرایا 'ادر زنانہ کروگ ۔ اس پر مندہ نے کہا المجلا کہیں فرق (آزادعورت)
بی زناکر تی ہے ! پھر آب نے فرایا 'ادر اپنی اولاد کو تل یہ کروگ ۔ ہندہ نے کہا المجلا کہیں فرق ایک میں المہیں بار پوس کیکن بڑے ہوئے ہا کہ وگوں سفے انہیں قتل کر دیا۔ اس بیے آب ادر دہ ہی بہتر وہا ہیں ۔
انہیں بار پوس کیکن بڑے خطعہ بن ابی سفیان بدر سکے دن قتل کیا گیا تھا۔ میس کر صرب می ہم شنتے جبت یہ در سبے کہ ہندہ کا بین احتفاد بن ابی سفیان بدر سکے دن قتل کیا گیا تھا۔ میس کر صرب می ہم شنتے جبت یہ در سبے کہ ہندہ کا بین احتفاد بن ابی سفیان بدر سکے دن قتل کیا گیا تھا۔ میس کر صرب کو ہندہ کا اللہ میں اللہ م

اس کے بعدات نے فرایا 'ادر کوئی بہتان نہ گھڑوگی۔ ہندہ نے کہا ؛ واللہ بہتان بڑی بُری بات
سب اور آپ ہیں و تنی رشدا در مکارم انملاق کاحکم دیتے ہیں۔ پھراک نے فرمایا م اور کسی معروف بات ہیں
رسول کی نافر انی نرکروگی ۔ ہند نے کہا 'فعالی قسم ہم اپنی اس مجلس میں اپنے دلوں کے اندریہ بات لے کر
بنیں بیٹھی ہیں کہ آپ کی نافر انی بھی کریں گی۔

پھروا پس ہوکر ہنگرہ نے اپنا بنت توڑ دیا۔ وہ اسے توڑتی جارہی تھی اور کہتی میارسی تھی بہم تیر متعلق

دھوکے میں سقے۔

مكرمين من المنطقة الله المعلى المراكم المركم المركم المركم الله الله الله المركم المرك

اورلوگوں کو ہدایت و تقوی کی تعقین فرماتے رہے۔ اپنی دنوں آپ کے حکم سے حزت ابراسٹیرخزاعی سنے مسے معدود وحم کے کھیے نصب کئے۔ آپ نے اسلام کی دعوت اور کمر کے اس پاس بتوں کو توڑنے سنے مسے معدو مرایا ہمی روانہ کئے اور اس طرح سارے بہت توڑ والے گئے۔ آپ کے مناوی نے کئے میں اعلان کیا کہ جُری وی نے اور اس طرح سارے بہت توڑ والے گئے۔ آپ کے مناوی نے کئے میں اعلان کیا کہ جُری وی نیٹر اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھری کوئی بہت نہ ججورے جکہ اسے توڑ والے ۔

رو نه فرمایا - غُزّی شخله میں تھا۔ قریش اور سارے بنو کنا بهٔ اس کی پوجا کریتے ہے اور یہ ان کا سب سے بڑا بُت تھا۔ بنوشیبان اس کے مجاور ستھے بھٹرت خالد دخی الدعنے سے بیس سوار دں کی معیست بیں نخلہ جا کراہے وها دیاروالیس پررسول الله عِنْ الله عَنْ الله ع آت نے فرمایا ؟ تب تر در حقیقت تم نے اسے ڈھایا ہی نہیں رپیرے جاؤ اور اسے ڈھا دور ھزے جن لدینے بچوسے اور تلوارسوسنتے ہوسنے دوبارہ تشریف لے گئے۔ اب کی باران کی جانب کیسنگی، کالی ، پراگندہ سر **مورت بحلی مجادد لمنے پیخ پیخ کر ب**کار سفے لگا لیکن اینے میں صرت مالڈ نے اس زور کی اور اس کر اس عورت کے وو مکریسے ہوسکتے۔ اس کے بعد رمول اللہ ﷺ نے ایک ایس کے پاس دایس آکر ضروی۔ آپ نے فرایا و باں ؛ دہی مر کی متی ۔ اب دہ ایوس برمی ہے کہ تہارے مک میں مجی مجی اس کی بوحاکی جلتے۔ ۲- اس کے بعدائت نے ممروبن عاص رضی اللّٰدعنہ کو اسی مجینے سُواع نامی سُبت ڈھانے کے بیے روانہ کیا۔ یہ کمدسے تین میل کے فاصلے پر رہاط میں بُو ہُڈیل کا ایک بُت تھا۔ جب حضرت مُرَّزُّ وہاں پہنچے تر مجاور نے يرجيا التم كيا جاست مو ؟ انبول سف كها " مجع رسول الله يَنْظَيْنَكَ في است وُصل كا حكم وياسب - اس نے کہ : تم اس پر قادر نہیں ہوسکتے رصارت مُنرُو سنے کہا 'کیوں ؟ اس نے کہا ' ( قدرة ً ) روک دے جاؤگے۔ حفرت عروضنے کہائم تم اب مک باطل برہو ہے تم پرافسوس! کیا بیرسنتایا دیکھتا ہے ہواس کے بعدرت کے اله ويكف مدارك التنزيل للسفي تغييرايت بيعة

يس جاكر است تورٌ والا اور لين سائتيوں كوحكم دياكہ وہ اس كے خزانہ والامكان دُھا ديں يسكن اس مي كچھ مذ طل بھرمی درسے فرویا ، کہوکسیار ہا ؟ اس نے کہا عمی الند کے لیے اسلام لایا۔ ۳۔ اسی ماہ حضرت سنگرین زید اسہلی کو بیس سوار دسے کرمنا ہی جانب ردانہ کیا گیا۔ یہ قد نید کے پاس مشلل میں اوس وخزرج اورغسّان وغیرو کامُت تھا۔جب حضرت سعندٌ وہاں پہنچے تواس کے مجاور نے ان سے ك تمركيا جاستے بو ؟ انبول نے كہائمناة كودها فاجا بها بول راس نے كہا ، تم جانوا ورتمهار كام جانے ـ حدت سعندمنا و کی طرف بڑھے تو ایک کالی نگی ، پراگندہ سرعورت نکلی۔ دہ اپناسبیز پہیٹ پہیٹ کر ہائے ہلئے کررہی تھی۔ اس سے مجاور نے کہا ؟ منا ہ البنے کھے نا فرانوں کو کھٹے ایکن اتنے میں صرت معد شانے تلوار ماركراس كاكام ته م كرديار بهرايك كرنبت توها ديا ادراس توزع معود والا فرناني مي مرديار بهرا بالرار م - عُرِّى كو دُوها كر حضرت خالد بن وليدر صنى النُّدعة وايس آست توانبيس رسول النَّد وَيَظْ اللَّهِ عَلَيْ السياسي ال شعبان سث میں بنو بمذیر سے پاس روانہ فرمایا بمکین تقصود حملہ نہیں مبکہ اسلام کی تبلیغ تھی بہصرت نمالد دمنی مذہونہ مہاجرین وانصبار اور بنوشکیم کے ساڑھے ہمین سوا فرادسے کر روا نہ مہوستے ا در بنوجند ہر کے پاس پہنچ کراسلام کی دعوت دی را بہوں نے اَسْلَمْنا رہم اسلام لاتے کے بجائے صَبَا ثنا صَبَا ثنا (ہم نے اپن وین مچورا، ہم نے ، بنا دین چیوڑ ہے) کہا۔ اس پر حضرت خالد شنے ان کا قتل اور ان کی گرفتاری مشروع کر دی اور ایک كيب تيدى اپنے ہر ہرسائتی كے دولئے كيا . ميعراكيب دن حكم دياكد سرآدى اپنے تيدى كونسل كر دسے ؟ ليكن حنرت ابن عمر اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور حب نبی میلان اللہ اللہ اللہ کے باس آت توآب سے اس کا تذکرہ کیا ۔ آپ نے اپنے دونوں المحد اٹھائے اور دو بارفرایا " اے لندنا کدنے ہو کھے کیا میں اس سے تیری طرف بارہ ت افتیار کرتا ہوں ا<sup>الی</sup>

اس موقع پرصرف بنوئدیکی کے لوگوں نے اپنے قیدیوں کومن کیا تھا۔ انصار و مہاجرین نے تا کہیں کیا تھا۔ رسوں اللہ ﷺ فیلٹی نے نے تعزت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کران کے مقتولین کی دیت اور ان کے نقصانات کا معاوضہ اوا فرایا۔ اس معلیے میں حضرت خالد اور حضرت عبدالرحل بن عوف رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ تھت کل می اور کشبیدگی ہوگئی تھی۔ اس کی خبر رسول اللہ ﷺ فیلٹی کی موتی واتب نے سند کیا:
مالہ اسلی ہو و میں حربے رفقا کر کچھ کہنے سے باز رمو۔ فداکی قسم اگرا کو درہیاڑ سونا ہم وجائے اور وہ سارا کا ساول تھے اللہ کی راہ میں خرجی کر دو تب بھی میرسے رفقاد میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عباوت یا ایک

یہ ہے غزوہ نتے کہ ۔۔ ہی وہ فیصلہ کن موکہ اور فیے عظیم ہے جس نے بُت پرتنی کی قوت کیل طور پر
توکر رکھ دی اور اس کا کام اس طرح تمام کر دیا کہ جزیرۃ العرب ہیں اس کے باتی دہنے کی کوئی گنجائش اور
کوئی وجہ جواز نہ رہ گئی ، کیونکہ عام قبائل فتفلہ سے کہ مسلانوں اور بُت پرستوں میں جوموکہ آر تی چل رہی ۔ ب
وکھیں ، س کا انبیم کیا ہوتا ہے ؟ ان قبائل کو بیر بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ حرم پر دہی مستقل ہوسکت ہے
جوحت پر ہو۔ ان کے اس بھین کائل میں مزید حدور جر بچنگی نصف صدی پہلے اصحاب نیل اَبُر ہُم اور اس
کے ساتھیوں کے واقعہ ہے آگئ تھی کیونکہ اہل عرب نے دیکھ لیا تھا کہ ابر مہداور اس کے ساتھیوں نے
بیت اللہ کا اُرخ کیا تو اللہ نے انہیں ہلاک کر کے مبئس بنا دیا۔

یا درہے کو ملنے حد بیر اس فتح عظیم کا پیش خیر اور تمہید تھی۔ اس کی وج سے اس وابان کا دُور و دورہ ہو گیا تھا۔ لوگ کھل کرائیک دورہ سے بائیں کرتے تھے۔ اسلام کے متعلق تباولہ خیال اور بختیں ہوتی تھیں۔
کہ کے جولوگ در پر دہ سلان ستھے انہیں بھی اس ملنے کے بعد لینے دین کے اظہار و تبلیغ اور اس پر بجٹ و مناظ ہو کا موقع ملا۔ ان حالات کے نیتج میں بہت سے لوگ علقہ گجش اسلام ہوتے بہاں تک کہ اسلامی انشکر کی جو تعدا و گزشہ کسی مزوے میں بین ہزار سے زیادہ نہ ہوئی تھی اس غزوہ فتح کھ میں وس ہزار تک جا بہنچی۔
ہوتعدا و گزشہ کسی مزوے میں بین ہزار سے زیادہ نہ ہوئی تھی اس غزوہ فتح کھ میں وس ہزار تک جا بہنچی۔
اس فیصلہ کن غزوے نے لوگوں کی آنگھیں کھول دیں اور ان پر بڑا ہوا وہ آخری پر وہ ہٹا دیا ہوتبول اسلام
کی راہ ہیں روگ بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد پیرسے جزیرۃ العرب کے سیاسی اور دینی اُفق پر مسمانوں کا سوئے چک

گریا ملح عدید بیرے بعد بوئسلانوں کئی میں مفید تغیر شروع ہماتھا اس نتے کے ذریعے محل اور
تمام ہوگی اور اس کے بعد ایک دو سراو کورشروع ہوا جو پورے طور پرسلانوں کے حق میں تھا اورس میں پرسی
صورت حال سلانوں کے قابویں تھی ؟ اور طرب اقوام کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ و فود کی شکل میں
رسول احد میں ایک کی فدرمت میں حاضر ہو کہ اسلام قبول کر لیس اور آپ کی وعوت نے کر جار دائگ عالم
میں ہیں جا ہیں۔ اگھے دو برسوں میں اس کی تیاری گئی ۔

میں ہیں جا ہیں۔ اگھے دو برسوں میں اس کی تیاری گئی ۔

ان طویل برسول میں فتح کوسب سے اہم ترین کامیابی متی جوملانوں نے مامسل کی راس کی دہرہے مالات کا دھار بدل گیا اور عرب کی نظامیں تغییرا گیا ۔ یہ فتح ورحقیقت اپنے ماقبل اور ما بعد کے دونون مانوں کے درمیان مترفاصل کی حیثیت رکھتی ہے ہے جو بحر قریش اہل عرب کی نظر میں دین کے محافظ اور انصار سے اور پوراعرب اس بارسے میں ایکے تابع تھا اس لیے قریش کی میراندازی کے معنی یہ تھے کہ بیاے جزیرہ فعالے نظری میں بت پرت نہ دین کا کام تمام ہوگیا ۔

یہ خری مرحلہ دوحصوں میں تقلیم ہے۔ مناب میں ہیں:

۱- مجابده اور تقال۔

٧- تبولِ اسلام كي دور ادرتبيل كى دور ا

یہ دونوں صورتمیں ایک دومرے سے جوئی ہم نی جی اور اس مرصلے ہیں آگے ہیچے بھی اور ایک ورسے
کے دور ن بھی بیش آتی رہی ہیں۔ البتہ ہم سے کتابی ترتیب یہ اختیار کی ہے کہ ایک کو دومرے سے انگ
ذکر کریں ۔ ہج نکہ پیچلے منفحات میں مرکہ و جنگ کا تذکرہ جل رہا تھا اور اگلی جنگ اسی کی ایک شاخ کی تینیت
رکھتی ہے۔ اس لیے بہاں جنگوں ہی کا ذکر پہلے کیا جارہا ہے۔

## عروة من

كدك نع ايك اميانك مزب كے بعدمامل موتى متى جس پرعرب شعتدد سقے اورمسالير قبائل ميں تنى سكت رخى كداس ناگها فى امروا تعركو وفع كرسكين-اس كيي بعض اريل، طا تعقدا ورشكبرقبابل كوچيود كرنقب مارے تبلیوں نے میرطوال دی بقی رازیل قبیلوں میں ہوازن اور تقیف مرفہرست سنے۔ ان کے ماتھ مُطَر، ئىبتىم اورسىدىن كريكة قبائل اوربنو بلال كے كيم *لوگ مجى شائل ہوگئے مقے س*ان سىب تبديوں كاتعلق تليس ميلان سے تھا۔ انہیں یہ بات اپنی تووی اور رو تِ تِ نفس کے خلاف معلوم ہورہی تھی کرمسلانوں کے سلسنے سپرانداز ہم جائیں۔اس سیےان قبال نے مانک بن عرف نصری کے پاس جمع موکرسطے کیا کرمسلمانوں پر بلغاری میاسے۔ و اس نیصلے کے بعد میں اور اوطاس میں رواق اس نیصلے کے بعد میں اور اوطاس میں رواق اور اوطاس میں رواقی اور اوطاس میں رواقی میں ای تر جزل کما ندر اس مالک بن مون \_ روس کے ساتھ ان کے مال مونٹی اور بال بیے معی کمینٹی لایا اور کے بڑھ کروا دی اوطاس می جمیر زن موا۔ ریونین کے قریب بنو ہوازن کے علاقے میں ایک دادی ہے بنکین میروادی حنین سے علیجدہ ہے یعنین ا یک دوری دادی سبے جو ذوا لمحاز کے باز دمیں دا تع ہے۔ وہاں سے عزفات ہوتے مرسے کے کا فاصلہ

ما مرجبگ کی زبا تی سبیدسالار کی تعلیط میم بوستے۔ ان میں وُرُید بن صُمّہ بھی تھا۔ یہ

دس میل سے زیادہ سہے۔

بهت بورها بردیکا تھا ا دراب اپنی جنگی دا تغیبت اورمشورہ کے سواکی کرنے کے لائق نه تھا رسکن وہ اصلاً بڑا بها در اور امېر جنگېرره سچا تنها \_\_ اس نے دریافت کیا ، تم لوگ کس دادی میں ہو ؟ جواب یا اوط کسس میں ۔ اس نے کہا ' میسواروں کی بہترین جولان گاہ ہے ؟ نہ پیتر بلی اور کھائی دارسے منہ بھرجری شیب یکن کیا بات ہے کہ میں اوٹوں کی بلیلا ہمٹ ، گدھوں کی ڈھلنج ، بیچوں کا گریہ اور مکر بوں کی ممیا ہمٹ من رہا ہوں ؟ ہ کوں نے کہا' مامک بن توٹ ، فوج کے ساتھ ان کی توریس' بیٹے اور مال موٹشی بھی کھینچ کا بیا ہے اِس

اله نتخ الباري ۸/۲۰۲۷م

پر وُرُنید نے مامک کوبلایا اور پوچھا "تم نے ایساکیوں کیاہے ہے اس نے کہا " میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیجے اس كے ابل اور مال كولگا دول ، " ماكدوه ان كى حفاظلت كے مذہبے كے مائق جنگ كرسے ۔ دُر بدسنے كہا " واللہ إ تم نے بھیروں کے چرواہے ہو۔ معلاشکست کھانے دالے وجمی کوئی چیزردک سکتی ہے ؟ دکھیواگر جنگ میں تم غالب ليهت بوتوكمى تمهارس يصفيروشال ميمتع آدى ئ فيدبساددا كشكت كماكة تويوتهين اين ابل اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا۔ میرور نید نے نبض قبال اور مرداروں کے متعلق سوال کی اور اس کے بعد کہا " لے مالک تم نے بنو ہوازن کی عور تول اور بچوں کوسواروں کے مقرمتما بل لا کر کوئی صحیح کام نہیں کیا ہے۔ انہیں ان کے علاقے کے مخوظ مقامات اور ان کی قوم کی بالائی مجبوں میں بینج دو۔ اس کے بعد گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر بدویزں سیٹے کر اور اگر تم نے فتح حاصل کی توبیعیے دائے تم سے آن ملیں سے اور اگر مہیں سکست سے دوم رہونا پڑا تو تہارے اہل وعیال اور مال مونشی بطرل محفوظ رہیں گئے ۔ لين جزل كما بكرد، مالكسنے يوشوره متروكر ديا ادركها"؛ فكراكى تسم ميں ايسا نہيں كرسكا . تم بورسے ہو میں ہوا ور تمہاری عقل میں بوڑھی ہو میں ہے۔ واٹ یاتو ہوازن میری اطاعت کریں یامی اس الموار پر فیک لگا دوں

> ياليتني فيهاجذع أخب نيها واضع اقود وطفاء الدمع كأنها شاة صدح

كا اوربيميري بنيم كاريا رُكل جلت كى ورخفيفت مانك كويد كوارا نه مواكداس جنگ مي دريد كالمجي نام يا

مشوره شامل ہو۔ ہوازن نے کہا ، ہم نے تہاری اطاعت کی راس پر در پیسنے کہا ، یہ الیبی جنگ ہے جس میں

میں مذرمین طور ہر) شریک بول ا درمذ ( بائکل) ا مگے۔ ہول :

" كاش مِن اس مِن جِون بِرَمّا - منك وثازا وربعاك دورٌ كرمًا - ثما نكست لمينے بالان والے اورميار تسم كى بحرى

و من کے جاموں اس کے بعد مالک کے دہ مباس کے بیر سانوں کے حالات کا پتا گانے پر و من کے جاموں کا جوڑ ہوڑ وٹ بھوٹ گیا تھا۔

مالک نے کہا اتمہاری تباہی ہوتمہیں برکیا ہوگیا ہے ؟ انہوں نے کہا ہم نے کچہ جنگرے گھوڑوں پر سفید انسان ديكمي اورات مي دالند ماري ده حالت موكي بحصة م دكيدرب مور

کویہ حکم دے کر روانہ فرمایا کہ لوگول مے ورمیان گھس کرقیام کریں اوران مے حالات کا ٹھیک ٹھیک پتا لگا كروابس أي اوراب كواطلاع دير - انبول في اليابي كيار

رسول المدينة المنطقة المحديث في طرف مدين المنطقة المنظمة المنطقة المنط

انبیمال دن تھا۔ بارہ ہزار کی فرج آپ کے بمرکاب تھی۔ دس ہزار دہ جونتے کمر کے لیے آپ کے بمراہ تشریف لا فی تھی اور دو ہزار ہاسٹ ندگان کھرسے ' جن میں اکثریت نوسلمول کی تھی ۔ نبی پیٹالٹائٹھیٹی کئے سنے صغوان بن امیبر

سے سوزر ہیں مع آلات واوزار اوحار لیں اور عَثّاب بن اَرْئید رضی اللّٰد منه کو کمه کا گور زمقر و فرمایا ۔

و دبیر بعدایب سوار نے اکر تبایا کر ہیں نے فلال اور فلال بہاڑ پرچڑ مدکر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بنوموازن سب سے سب ہی اسکتے ہیں۔ان کی عورتیں ، چوبائے اور کرمای سب سائھ ہیں۔ رسول اللہ 

بن ابی مرد منوی رمنی الندمندنے رضا کاران طور پرسنتری کے فرانف انجام دیتے کے

حنین ماتے ہوستے درگوں نے بیرکا ایک بڑاسا ہراد رخت دیکھا حب کو ذات اُلواط کہا جاتا تھا (مشركبن )عرب اس پراپنے تنجیار نظ کاتے تنے اس کے پاس جانور ذرح كرے تنے اور وہاں درگاہ اور ميله تكات متے بعض فرجوں نے دسول اللہ ﷺ فیلٹھ کیا اسے کہا ' آٹ ہمارے بیے بھی ذات انواط بنا ویجتے بسیے ان کے لیے ذات انواط ہے۔ آپ نے فرمایا : اللہ اکبر اس ذات کی تسم جس کے واتھ میں محدٌ کی جان سبے ہم نے دہیں ہی بامت ہی جیسی موسی علیہ انسلام کی قوم نے ہی تھی کہ اِجْعَلْ لَنَا اِلْعِداً کَسَا ر من الهدة " بهارسه سين مي ايك معبود بنا ديبية حس طرح ان كم ييم معبود بين") به طور طريق ميل م تم لوگ بھی یقیناً بہلوں کے طور طریقوں پرسوار ہوسکے ؟

را ننا دراہ میں ) معبض توگوں نے کٹ کری کٹرت کے بیش نظر کہا تھا کہ ہم آج ہر گرز مندوب نہیں ہو معتقة اوريه بات رسول الله طلقي المينة يركرال كزرى متى-

اسلامی کشکر بر تسیراندازول کا اجانگ حمله انشوال کوخین بینجا مین ماک بن عوف

ك ديكية سنن ابى داود مع عون المعبود ١١٤/١ باب فضل الحرس في سبيل الله سے ترندی فتن، باب لترکین سن کان قبلکم ۱/۱ممند احمده/۲۸۱

یهاں پہلے ہی پہنچ کراور اپنالٹ کررات کی تاری میں اس وادی کے اندراً آرکر اسے راستوں، گذرگا ہوں گھاٹیوں ، پوشیدہ جگہوں اور وزوں میں بھیلا اور چھیا چکاتھا اور اسے بیمکم دے چکاتھا کوملمان جزئی نمودار ہموں انہیں تیروں سے چیلنی کر دینا ، بھران پر یک دم اسٹیے توسٹ پرٹرنا ۔

اد صرسوکے وقت رسول اللہ میں الله الله میں الله کے اللہ کی ترتیب و تنظیم فراتی اور برجم با ندھ با ندھ کا وولوں

میں تعتبہ کئے بھرمیں کے جھیٹے میں سلانوں نے آگے بڑھ کر وادی حنین میں قدم رکھا۔ وہ و شمن کے وجو و سے قطعی بے خبر سے ۔ انہیں طاقی علم نہ تھا کہ اس واوی کے تنگ دروں کے اندر تعیف و ہواز ن کے بیالے ان کی گھات میں بیلے بین اس لیے وہ بے خبری کے عالم میں پورے اطمینان کے ساتھ اُر رسبے سے کہ اچا تک ان پر تیرول کی بارسٹس شروع ہوگئی۔ پھرفود آئی ان پردون کے پڑے کے پڑے رسبے سے کہ اچا تک ان پر تیرول کی بارسٹس شروع ہوگئی۔ پھرفود آئی ان پردون کے پڑے سے پڑے دو ایس میں ایسی جگار می کوئن کے کہا وہ میں ایسی جگار می کوئن کی دون واجی کی کوئن کی دون واجی کی کوئن میں دیے درجا ہی کہا دوجیلہ یا کادہ بن جنید سے ایسی میں میں دیا ہے دوجیلہ یا کادہ بن جنید سے نیانی مسلمان تو میں دیکھ دو رہو ہا میں ہوگیا۔ دوجیلہ یا کادہ بن جنید سے بیاج در رکے گی۔ اورجیلہ یا کادہ بن جنید سے بیاج در رکے گی۔ اورجیلہ یا کادہ بن جنید سے بیاج در رکے گی۔ اورجیلہ یا کادہ بن جنید سے بیاج در رکے گی۔ اورجیلہ یا کادہ بن جنید سے بیاج در رکے گی۔ اورجیلہ یا کادہ بن جنید سے بیاج در رکے گی۔ اورجیلہ یا کادہ بن جنید سے بیاج در رکے گی۔ اورجیلہ یا کادہ بن جنید سے بیاج در رکے گی۔ اورجیلہ یا کادہ بن جنید سے بیاج در رکے گی۔ اورجیلہ یا کادہ بن جنید سے بیاج در رکے گی۔ اورجیلہ یا کادہ بن جنید سے بیاج در رکے گی۔ اورجیلہ یا کادہ بن جنید سے بیاج در رکے گی۔ اور جیلہ یا کادہ بن جنید ہے ہورو باطل ہورگیا۔

یراب اسحاق کا بیان سہے۔ بڑاء بن عازب دمنی اللہ عنہ کا بیان جومیح بخاری میں مردی ہے اس سے مختلف ہے۔ ان کا ارشاد سے کہ براز ان تیرا نداز ستے بم سنے تھ کیا تو جماگ کورے بوستے راس کے بعد ہم منصف ہے۔ ان کا ارشاد سے کہ براز ان تیرانداز ستے بم سنے تھ کیا تی ہوئے۔ او تیروں سے بمارا انتقبال کیا گیا ہے۔

اور حفرت النّی کابیان جو مع مسلم میں مردی ہے وہ بنظاہراس سے بھی تدارے فتف ہے گر البی مد

مک اس کا مؤید ہے۔ حضرت انس کا ارشاد ہے کہ ہم نے مکہ نتے کیا۔ پھر منین پر چرف ان کی مِشرکین اتنی عمد
صفیں بنا کرائے جو ہیں نے کبھی نہیں دکھیں سواروں کی صف، پھر پیادوں کی صف، پھران کے پیپھے
عورتیں ' پھر بھر کر مایاں' پھر دو مرے چوائے۔ ہم لوگ بڑی تعداد میں تقے۔ ہمارے سواروں کے میمنہ پر
خوائد من واید تھے ؛ کر ہمانے سوار وہ شن کی تیراغازی کی وجرہے) ہماری پیٹھے پیچھے پنا ہ گر ہونے تھے اور ذوای
در میں بھارے سوار بھاگ کھرشے جوئے۔ اعراب بھی بھاگے اوروہ لوگ بھی جنہیں تم جانتے ہوئے
در میں بھارے سوار بھاگ کھرشے جوئے۔ اعراب بھی بھاگے اوروہ لوگ بھی جنہیں تم جانتے ہوئے
ہرمال جب بھر در می قربول اللہ منظم تھا تھا تھی طون ہوگر کیا ان قرکو ایمری طون آؤ میں

سي مع بخارى: باب ويوم حين اذا عجبت كم الخ

هے نتح باری ۲۹/۸

لیکن اس وقت ابسفیان بن مارت نے کہ پھرکی نگام کچر کی تھی اور صوت عباسسن نے رکاب تھام لی تھی۔ دونوں نچرکوروک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے ۔ اس کے بعد رسول اللہ میں فی اللہ عندی ہے جائے ہے جائے ہے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے ۔ اس کے بعد رسول اللہ میں فیاندی نے اپنے چا حزت عباس دہنی اللہ عند کو ۔ بن کی آواز خاصی بلندی ۔ حکم دیا کہ رسمت اللہ کام کو پکاریں مضرت عباس کے بیں کہ میں نے نہا بت بلند آواز سے پکا واور خوت والو ....! رسیت رضوان والو ....!) کہاں ہو جہ واللہ وہ لوگ میری آواز من کراس طرح مزے جیسے گاتے اپنے بچن پرموٹی ہے اور جوا آپا کہا کہا ہاں ہاں آئے آئے ۔ مالت میری گوال میں کہ آدمی اپنے اونسٹ کو موٹر پانا تو اپنی زرہ اس کی گردن میں ڈال میں کٹا اور اپنی تلوار اور ڈھال موٹر نے کی کوششش کرتا اور نہ موٹر پانا تو اپنی زرہ اس کی گردن میں ڈال میں کٹا اور اپنی تلوار اور ڈھال سنجوال کراون ہے کو وہا آ اور اور ڈھال کا ور طرف سے کو د جا آ اور اور شوال کیا اور طرف تے کو وہا آ اور اور شون کا استقبال کیا اور لوائی شروع کردی۔ پاس سوادی جمع ہوگئے تو انہوں نے دہمی کا استقبال کیا اور لوائی شروع کردی۔

کے ابن اسماق کے بقول ان کی تعداد فویا وی تھی۔ فودی کا ارشادہ ہے کہ آپ کے ساتھ بارہ آوی ثابت قدم رہے۔
اہم احد دور حاکم نے ابن سعود سے دوایت کی ہے کری خین کے روز رسول اللہ ﷺ نے کہ ساتھ تھا۔ اوگ بھی بھی کر بھاگ گئے گرآپ کے ساتھ اس مہاج این وافعاد ثابت قدم رہے۔ ہم اپنے قدموں پر زپیل سقے اور ہم نے بھی نہیں ہیری۔ ترذی نے برشد من ابن موری حدیث دوایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کریں نے دبنے لوگوں کو بھی نہیں ہے دور دولول اللہ عظامی انہوں نے بھی بھیر لی ہے اور دسول اللہ عظامی ایک سوادی بی نہیں۔
د فتح الباری ۱۹۸۸ میں کے مصور مسلم ۱۱۰۰

" نکھ اس سے بھرنہ گئی مو۔ اس کے بعدان کی قرتت ٹوشتی جلی گئی اور ان کا کام زوال پذیر ہوتا چلا گیا شمن کی سکست فاش استی پینگفته کے بعد چند ہی ساعتیں گزری تقبیں کہ وقاش و ممن کی سکست فاش است ہوگئی تقیف کے تقریبًا مشرادی تل کے گئے اور ان کے پاس جو کچھ مال ، ہتھیا ر ، عورتیں اور بیچے تھے مسلانوں کے إعدا ہے۔ يهى وه تغير بي عرف التدميحان وتعالى في البين اس قول من اثاره فرمايا ب : وَيَوْمَ حُنَايُنِ إِذْ اَعْجَبَتُكُمْ كَثَرَتُكُمُ فَلَرُ تُغَنِّنَ عَنْكُمُ شَيْئًا وَصَاقَتَ عَلَيْكُمُ الأرض مِمَا رَحُبَتُ تُمَّ وَلَيْتُرُهُ مُدْبِرِيْنَ ۞ ثُمَّ اَنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَىالْمُؤْمِنِيْنَ وَٱنْزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَسَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَهُ وَا ۚ وَذَٰ لِكَ جَزَآ ۗ الْكَفِي يُنَ ۞ ١٩/٢٥١٩) " اور (التسف) عنین کے دن رتباری مددکی بجب تہیں تمہاری کثرت فرد میں ڈال ویا تھا۔ یں وہ تمہارے کھے کام زائی اور زمین کشادگی کے باوجودتم پرتگ ہوگئی۔ میرتم وگ بدیر میر بعلسك بهزالشدني البيئ دسول اودمومنين يراين مكينت نازل كى ادرايدالث كرنازل كياسي تم سفے نہیں دیکھا، اور کفرکر سف والول کومزادی اور بہی کافروں کا براہ ہے " کی رمرکردگی میں تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعت اوطاس کی طرف روانہ کی ۔ فریقین میں تقوش میں جھڑپ ہوتی اس کے بعدمشرکین مجاگ کھڑسے ہوئے۔البتہ اسی جھڑپ میں اس دستے کے کما نڈر ہعام انتعری دمنی التُّدعن شہید بوسگتے۔ مسلان شهرواروں کی ایک دورری جاعت نے خلے کی طرف ایس یا ہونے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور دُرید بن ممه کرجا کردا ہے رہی بن رفیع نے متل کر دیا۔ شکست خورده مشرکین کے تیسرے اورسب سے بڑے گروہ کے تعاقب میں حیں نے حائف کی راہ لی تھی ، خود رسول اللّٰہ ﷺ مال نتیمت جمع فرمانے کے بعد دوانہ ہوئے۔ سى كميلوكم بهوتى بدي رمول الله مَثِلَا الله عَلَيْنَا في ان سب كوجمع كرف كاحكم ديا - بهراسير برِّاله مي روك كرصر معود بن عمروغفاريٌ كي مُراني مي شيد ديا اور حبب مک غزوة طالِف سيه فارغ نه موسكّے اسے نقسیم نه فرویا۔ تیریوں میں شیاد بنت مارٹ سعدیہ بھی تھیں ہورسول اللہ ﷺ کی فیاعی بہن تھیں بجب انہیں رسول اللہ ﷺ کی فیاعی بہن تھیں بجب انہیں رسول اللہ ﷺ کے پاس لایا گیا اور انہوں نے اپنا تعارف کوایا توانہیں رسول اللہ ﷺ افراحیان نے ایک علامت کے ذرایع بہچان لیا۔ بھران کی بڑی قدر وعزّت کی ۔ اپنی چا در بچھا کر بھایا اور احدان فراتے ہوئے انہیں ان کی قرم میں واپس کر دیا۔

## عزه وهٔ طالّف

اس مقصد کے بینے خالد بن ولیدرضی النّد عنہ کی سرکر دگی ہیں ایک ہزار فرج کا ہزاول دستہ روانہ کیا گیا؟

پیرائی نے خود طاکف کا زُخ فرایا۔ راستہ میں نخلہ یمانیہ پیرقرن منازل پیرلیدسے گزرہوا۔ لیہ میں مالک

بن عوف کا ایک قلعہ تھا ۔ آئی نے اسے منہ دم کروا دیا۔ پیرسفر ماری دکھتے ہوئے طاکف پہنچے اور والعہ طا

کے قریب نے یمہ زن ہوکر اس کا محاصر وکرایا۔

محاصر وسنے قدر سے طول کرا ۔ چنانچہ صحیح سلم میں صنرت انس کی روایت ہے کہ یہ جالیں دن کہ جاری رہا۔ اہلِ میٹر میں سے معیض نے اس کی مدت ہیں دن تبائی ہے ، معیض نے دس دن سے زیادہ مبعض نے انتمارہ دن اور معین سنے بندرہ دن ہے۔

دوران محامرہ دونوں طرف سے تیراندازی اور بیتھ بازی کے واقعات بھی پیش آستے رہے ، بکر پہلے ہیں بیب معانوں نے محاصرہ کیا تو تقعہ کے اندر سے ان پر اس شدّت سے تیراندازی کی گئی کرمعلوم ہو اسے م مرخ می کان چھا یا ہوا ہے ۔ اس سے متعدد مسلمان زخمی ہوئے ، بارہ شہید ہوئے اور انہیں اپنا کیمپ کھا کر موج دہ مبحد طاقف کے یاس سے جانا پڑا۔

رسول الله يَنظِفُ الله عَنظِفُ الله عَنظِفُ الله عَنظِفُ الله عَنظِفِ كَدِيدِ اللهِ طالَف بِرَسْجِنِينَ نصب كى اور متعدد كرسے پھينکے جس سے قلعه كى ديوار مِن مُسكاف بِرُكيا اورُسلانوں كى ايب جاعبت دبابہ كے ندرگس کراگ لگانے کے لیے دلوار کک پہنچ گئی یکی دشمن نے ان پر لوسے کے جائے گروے پینکے حس سے مجود موکر مسلے کا کرنے کے بینکے حس سے مجود موکر مسلمان دبابہ کے نیچے سے باہر نکل اُسے رگی باہر نسکے تو دشمن نے ان پر تیروں کی بارشس کردی جس سے بعض مسلمان شہید ہوگئے ۔

رسول الله مینان کی است کا مین کو در کرنے کے ایک اور حجی مکمت عمی کے طور پر حکم دیا کہ انگور کے ورضت کا مین کو جلادیے جائیں مسلانوں نے ذوا بڑھ چرارہ کرہی گائی کر دی۔ اس پر تقیقے اللہ اور قرابت کا واسط اور قرابت کیا واحق کر گزارش کی کہ درختوں کو کا شا بند کر دیں۔ آئیتے اللہ کو اسط اور قرابت کیا واحق دو این محاص و سول الله مینان کے منادی نے اعلان کیا ہو غلام خلاص اور کر ہما دے ہاس آ محاسے وہ آثر کر ہما دے ہاس آ محاسے وہ آثر ادب ۔ اس اعلان پر شیس آدمی قلمہ سے نکل کرمسلانوں میں آشان ہوئے کے انہ سیس میں حضرت او کرو رضی الله عند میں تقے۔ وہ قلم سے کی دیوار پر چرارہ کر ایک چرخی یا گو ادب کی مددسے زمین کے وار پر چرارہ کر ایک چرخی کے گو اری کی مددسے زمین کے ور اس سے دسول الله مینان کی میں اور کر وی کے بین کا مول الله مینان کی مدال کے والے کر دیا کہ اسے سا مان ہم پہنچا تے۔ بیمادہ قلم مالوں کو دیواں الله مینان کے والے کر دیا کہ اسے سا مان ہم پہنچا تے۔ بیمادہ قلم مالوں کے والے کر دیا کہ اسے سا مان ہم پہنچا تے۔ بیمادہ قلم مالوں کے والے کر دیا کہ اسے سا مان ہم پہنچا تے۔ بیمادہ قلم مالوں کے والے کر دیا کہ اسے سا مان ہم پنچا تے۔ بیمادہ قلم مالوں کے دیا کہ اسے سا مان ہم پنچا تے۔ بیمادہ قلم مالوں کے دیا کہ دیا کہ اسے سا مان ہم پنچا تے۔ بیمادہ قلم مالوں کے دیا کہ دیا کہ اسے سا مان ہم پنچا تے۔ بیمادہ قلم مالوں کے دیا کہ دیا کہ اسے سا مان ہم پنچا تے۔ بیمادہ قلم مالوں کے دیا کہ دیا کہ دیا کہ ایک میں کہ کو ایک ایک میں کے دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ اساس کے دیا کہ دیا

 اس كى بدجب نوگوں نے دروہ دُندُ العُماكر كوچ كيا توات نے فراياكہ يوں كہو ،

اُنِتْ بُونَ ، تَالِئِ بُونَ ، عَالِيدٌ وَنَ لِيرَيِّنَا حَالِيدُ وَنَ لَلْوَيِّنَا حَالِيدُ وَنَ لَلْوَيِّنَا حَالْمِدُ وَنَ ، تَالِئِ بُونَ ، عَالِيدٌ وَنَ لِيرَيِّنَا حَالِيدُ وَنَ ، تَالِئِ بُونَ وَلَا ، عَبادت گذار جي ، اور لِين دب كي حدكرت بين :

کہا گيا كہ نے اللہ کے دسول اِ اُکِ تَقْيف پر بد دعاكريں ۔ اَکِ نے فرايا ؟ نے اللہ اِ تقيف كو برایت دے اور انہيں سلے اُ ؟

روم الموال عنيمت كي تقيم الموال عنيمت كي تقيم المول القدين الموال عنيمت عليم كرك البس مروم الموال عنيمت عنيم كي الموال عنيمت عليم كي المستركة البس تفریب رہے۔ اس انور کامقصدیہ تھا کہ ہوازن کا دفر آئب ہوکر آپ کی فدمت میں آجائے اور اس نے ہو کچھے کھویاہے سب سے مائے لیکن ما خیر کے با دجود حب آپ کے پاس کوئی نرآیا تو آپ نے مال کا تعلیم تشروع کر دی تاکه قبائل سے مسرواز اور مکرسے انٹراف جورٹری موس بھائک رہے ستھے ان کی زبان خاموشس مرجات مولفة القنوب كي تسمت في مسب سه يها ورى كى اور انبين برك برسے عصے وسيتے سكتے۔ ابوسفیان بن حرب کوچالیس آذقیہ د کھی کم چھکیلوچا ندی ) اور ایک سوا ونرطے عطا کتے گئے۔ اس نے کہ ' میرابی یزیر؟ آب نے اتنابی یز پر کوممی دیا۔ اس نے کہا ، اور میرا بیامعادیہ ؟ آب نے تناہی معادیہ کو بھی دیا۔ ربینی تنہا ابرمنیان کواس سے بیٹوں سمیت تقریباً ۸ اکیلوجاندی اور مین سواونٹ حامل ہوگئے عكيم بن حزام كوا يكساسوادنت دسيه سكته اس في مزيد سوا ونتول كاسوال كيا تواسين بهرايك مو ا ونث نید سکتے ، اِسی طرح صفوان بن اُمیر کومواً ونٹ بچرمواً ونٹ اور بچرمواً ونٹ اِمین مین اُونٹ) شید گئے۔ عارت بن كلده كومجى سوا ونرط دسيد كية اور كيهم زيد قرشى و غير قرشى روساء كوسوسوا ونرث دسيد كية. کھ دومرول کو بچاس بور جالیس جالیس اونرف دیے گئے بہاں مک کر توگوں میں مشہور مرکیا کر مخد يَنْ الله المالية اس طرحب درياخ عطيه ديستين كه انهين فقر كا اندليشهي نبين رينانجه مال كى ملسب من بدواب پر لوٹ پڑے ادراک کوایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ اتفاق سے آپ کی جا در درخت میں مچنس کررہ گئی ۔ آپ نے فرایا : او کو دمیری جا در دے دو۔ اس ذات کی تسم میں کے ہاتھ میں میری جان ہے اگرمیرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چو پائے ہوں تو انہیں بھی تم پرتقبیم کر دوں گا۔ بھر تم اله وه بوگ جونتے نئے مسمان موتے جوں اور ان کا دل جوڈ نے محصیلیے انہیں الی مدودی جائے، کر دہ سلام

اله الشفاء بتعريف حقوق المصطفى قاصى عياض ١٩٨

پرمفبوطی سے جم جا یں ۔

مجھے نہ بخیل یا دِسگے ' مز بزدل ' مزجموما۔''

اس کے بعد آپ نے اپنے اونرٹ کے بازومیں کا مسے جو کراس کی کو بان سے کچھ بال لیے اور جنگی مِن رکد کر بند کرستے موستے فرمایا : لوگر ! والندمیرے لیے تمہارے مال فے میں سے کھے ہی نہیں سی کہ ا تنا بال میں نبیں مرف تمس ہے اور خمس می تم برہی پاٹا دیا جاتا ہے "

مُوْلَفَة القلوب كو دسينے كے بعد رسول الله مِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ كومكم ویا که مال غنیمت اور فدج کو مکیا کرکے لوگول پرغنیمت کی تقییم کا صاب لگائیں ، انہوں نے ایسا کیا تو ایک يم فرى كے حصے میں چارچارا ونسٹ اور چالیس چالیس بکر ہاں آئیں ۔ بوشہسوار تھا اسے ہارہ اونسٹ اور

یہ تقتیم ایک مکیمانہ سیاست پر مبنی تھی کیونکہ دنیا ہیں بہت سے لوگ اسے ہیں جواپنی عقل کے راستے سے نہیں بلکہ پہیٹ کے داستے سے تی پر لائے جاتے ہیں بینی جس طرح میا نوروں کو ایک مٹھی ہری گھکسس د کھل دیجئے اور دہ اس کی طرف بڑستے لیکتے اپنے مخوط تھکانے تک جا پہنچتے ہیں اسی طرح ندکورہ تسم کے انسانوں کے بیے بھی مختلف وصنگ کے اسامیٹ مش کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ایمان سے ماتوس ہوکراس کے لیے رُبوش بن جا میں کالم

انصار کاحران واضطراب میساست پہلے پہل مجی زباسی اسی نیے کچہ زبانوں پر میسار کاحران واضطراب میساست کی زدروی

تقى - كيزنكه وه سب كے سب حنين كے ان عطايات بالكليد تحوم ديكھ گئے رحالانكه شكل كے وقت انہيں كويكاراكياتما ادروبى الزكرأسف تق ادررسول الله وَيُؤَلِّفُهُ لَكُنَّا كَصَالَمَ فَلَ كَرَاسَ فاح جنَّك كُر مَنْ كُر فاش تنکست شاندار نوم میں تبدیل ہوگئی تھی الیکن اب وہ ویکھ رسبے تھے کہ بھاگنے والول کے ہاتھ پڑ ہیں ادرده نؤد محرم وتهى دست

قریش اور قبال عرب کو ده عظیے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا توانصار نے جی ہی جی میں پیچ و <sup>ت</sup>اب کھایا وران میں بہت چمیگوتی ہم تی یہاں تک کدایک کہتے والے نے ہاکی قسم رسُول لندا پنی توم سے جا نے بیں۔ س کے بعد تضرت سعد بن عیادہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا " یارسول اللہ! آپ نے اس مامل شدہ اللہ فی میں ہو کچھ کیا ہے اس پرانصار اپنے ہی ہی جی ہی ہی میں آپ پر بہتج و تاب کھ رہے ہیں۔ آپ نے اسے اپنی قوم میں تقییم فرایا، قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دیے لکن انصار کو کچھ نہ دیا۔ آپ نے فرایا " اے معداس بارے میں تمہا لاکیا خیال ہے " انہوں نے کہا ' یا رسول اللہ! میں تواپنی قوم ہی کا ایک آدمی ہوں۔ آپ نے فرایا"؛ اچھا تو اپنی قوم کو اس مجولداری میں جن کر دیسونٹ نے مکل کرانصار کو اس مجولداری میں جن کیا۔ کچھ مہاجون ہی آگئے توانہیں واض ہونے دیا۔ بھر کھے وُد سرے لاک مجمی آسکتے توانہیں واض ہونے دیا۔ بھر کھے وُد سرے لوگ مجمی ہوگئے تو حضرت سعد شنے درسوں اللہ شکان ان کے لوگ میں مرون کے توانہیں واپس کر دیا۔ جب سب لوگ جمع ہوگئے تو حضرت سعد شنے درسوں اللہ شکان کا ان کے کی خدمت میں صحر ہو کر عون کیا کہ قبیلہ انصار آپ سکے لیے جمع ہوگئے ہے۔ درسول اللہ شکان کا ان کے باس تشریف لات یا اللہ کے حرون کیا کہ قبیلہ انصار آپ سکے لیے جمع ہوگئے ہے۔ درسول اللہ شکان کے اس کے اس میں مورن کی کے دونے دیا ۔

"انصار کے لوگو اِ تمہاری برکیا چرمگوئی ہے جومیرے علم میں اَ بی ہے ! اور بر کیا ناراضگی ہے جوج ہی
جی میں تم نے مجھ پرمموس کی ہے ! کیا الیا نہیں کو میں تمہارے پاس اس حالت میں ایا کہ تم گراہ ہے ،
الشہ نے تمہیں ہولیت دی اور حقاج ہے ، اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا۔ اور باہم وشمن ہے ، اللہ نے تمہارے دل جوڑ وہیے ؟ وگول نے کہا : کیوں نہیں! اللہ اور اس کے رسول کا بڑانفس و کرم ہے۔
اس کے بعدا ہے نے فرایا ! انصاد کے لوگر! مجھے جواب کیوں نہیں ویتے ؟ انصار نے عرض کیا ،
یا دسول اللہ : بھل ہم آپ کو کیا جواب ویں ؟ اللہ اور اس کے دبول کانفس و کرم ہے۔ آپ نے فرایا :
"دکھیو! فعدا کی ممارتم چا جو قو کہ سکتے ہو۔ اور سے بی کہوگے اور تمہاری بات سے بی مانی جائے گی ۔۔۔
کو ایس اس حاست ہیں اُسے کہ ایٹ کو جھٹلا یا گیا تھا ، ہم نے آپ کی تصدیق کی ، آپ ہے کو اس می اور تمہاری بات سے بی مانی جائے گی تاریک کو تھٹالا دیا ؟ کو دھتکار دیا گیا تھا ، ہم نے آپ کو ٹھکانا دیا ؟ ایس می تاب کو ٹھکانا دیا ؟ ایس می تاب کو ٹھکاری وٹھکاری کی دھتکار دیا گیا تھا ، ہم نے آپ کو ٹھکانا دیا ؟ ایس می تاب کو ٹھکاری وٹھکاری کا بھی تھی ، ہم نے آپ کو ٹھکاری کی کو دھتکار دیا گیا تھا ، ہم نے آپ کو ٹھکانا دیا ؟ ایس می تاب کو ٹھکاری کی کا بھی تھی جو تاب کو ٹھکاری کی کا تیا تھا ، ہم نے آپ کو ٹھکاری کی کا تھی تھی جو تاب کو ٹھکاری کا تھی تاریک کی خواری وٹھگاری کا کی کا تھی تاریک کی تھی تاریک کی تھی تھی تاریک کی کا تھی تاریک کو ٹھکاری کا کھی تاریک کی کو ٹھکاری کی کا تھی تاریک کی کا توان کی کو ٹھکاری کی کو ٹھکاری کو ٹھکاری کی کا تاریک کو ٹھکاری کی کو ٹھکاری کی کا تاب کو ٹھکاری کیا گیا تھا کا تاب کو ٹھکاری کی کو ٹھکاری کی کو ٹھکاری کی کو ٹھکاری کو ٹھکاری کو ٹھکاری کو ٹھکاری کیا گیا تھا کی کو ٹھکاری کیا گوگاری کی کو ٹھکاری کی کو ٹھکاری کی کھکاری کو ٹھکاری کی کو ٹھکاری کی کو ٹھکاری کیا گیا تھا کی کو ٹھکاری کو ٹھکاری کیا گیا کی کو ٹھکاری کی کو ٹھکاری کی کو ٹھکاری کو ٹھکاری کی کو ٹھکاری کو ٹھکاری کی کو ٹھکاری کو ٹھکاری کو ٹھکاری کیا کیا کو ٹھکاری کی کو ٹھکاری کو

اے افسار کے وگر اتھا تاکہ دہ مسلان ہوجائیں اس عادتی دولت کے لیے ناراض ہوگئے جس کے ذریعہ میں نے وگر ان کا دل جڑا تھا تاکہ دہ مسلان ہوجائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا ؟ اے نصار!
کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونسٹ اور بجریاں نے کرجائیں اور تم رسول اللہ میں للہ کا کہ ایسے اللہ میں بیٹو ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی اصار ہی کا ایک فرد ہوتیا۔ اگر سارے لوگ ایک راہ جیس اور انصار دومری راہ جلیں تو میں بھی انصار ہی کی راہ جو سے الکہ خرد ہوتیا۔ اگر ساری اور ان کے بیٹول کی بیٹول کے بیٹول (بوتوں) بریہ ا

رسول الله مَيْنَا اللَّهُ مَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ مِيْنَا اللَّهُ مِيْنَا اللَّهُ مَيْنَا اللَّهُ مِيْنَا مِيْنَا مِيْنَا مِيْنَا اللَّهُ مِيْنَا اللَّهُ مِيْنَا مِيْنَا اللَّهُ مِيْنَا مِيْنَا

وفد مبوازان کی آمد منتیت تقیم بروجاند کے بعد بوازن کا دفد سلان بروکراگیا۔ بیر کل بوده آدمی منتوازان کی آمد می آمد می آمد می آمد می آمد می آمد می الله می آمد می الله می آمد می الله می آمد می آمد می الله می آمد می رضاعی چیا بوبرقان بھی تھا۔ وفد نے سوال کیا کہ آپ مہر بانی کرکے قیدی اور مال واپس کرویں۔ وراس انداز کی بات کی کدول پسیج جاسے۔ آپ نے فرایا میرے ساتھ جولوگ بیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو۔ اور مجھے سیج بات زياده بندسه اس يصبا وكتمهي لين بال يجذياده مجوب بي يا الي انهوس في الما الخاص الله المان الله الم شرب کے برا پر کوئی چیسے زنہیں آب نے سندیا اچا توجب میں ظہری ماز پراووں ترتم لوگ أن كاركها كه بهم رسول الله عَظَافِهَ الله كارمونين كى جانب سفارشى بنلتے ہيں ادرمومنين كورسول الله کی جانب سفارشی بناتے ہیں کر آب ہمارے قیدی ہیں والیس کردیں۔ اس کے بعدجب آب نمازسسے فارغ بوستے توان لوگوں نے یہی کہا۔ بوابا آپ نے فرایا ؟ جہاں تک اس تصفے کا تعلق ہے جومیراہے اور بنی عبدالمطلب کامیے تو وہ تہارسے ایسے ، اور میں ابھی لوگول سے پوچھے لیٹا ہوں۔ اس پر نصار ، ور مهاجرین نے اکا کرکہا مجر کھے ہماراہے وہ سب مجی رسول اللہ عِنْ اللّٰهُ عَلَیْمَان کے لیے ہے۔ اس کے بعدا قرع بن مابس نے کہ ' لیکن ہو کچے میرا اور بنوتمیم کا ہے وہ آٹ کے بیے نہیں؟ اور مُیکینیڈ بن صن نے کہا کہ ہو کچھے میرا اور بنوفزارہ کا وہ بھی سیا کے لیے نہیں ہے؟ اور عباس بن مرداس نے کہا، جو کچھ میرا اور بنوٹسکیز کا ہے وہ بھی آب کے بیے بہیں۔ اس پر بنومکنم نے کہا ؛ بی نہیں، جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی رسول اللہ میٹالیا اللہ اللہ اللہ یے سے معباس بن مرداس نے کہا : تم توگول نے میری تو بین کردی۔ رسول الله يَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مَعْمِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُعْمِدُ أَتْ يَنِي داور اسى مؤمَّ سے) ميں نے ان

الله بن بشم ۱/۹۹۱، ۵۰۰۰ ایسی بی روایت صبح بخاری میں بھی ہے۔ ۱۲۱، ۹۲۰

ابن سحاق کابین ہے کہ ان ہیں انکے نواشرائے۔ اہوں نے اسلام قبل کیا۔ بہیت کی۔ سکے بعد آپ سے
گفتگو کی ۔ درعوض کی کہ اللہ کے دسول! آپ نے جنہیں قید فرطابیت ان میں اکیں اور بنہیں ہیں۔ اور
گفتگو کی ۔ درعوض کی کہ اللہ کے دسول! آپ نے جنہیں قید فرطابیت ان میں ایس اور بنہیں ہیں۔ اسے کہ
پھوپھیاں درض لائیں ہیں۔ اور بہی قرم کے بیے درموائی کامبسب ہوتی ہیں۔ ( فتح الباری ۱۹۳۸) داضح رہے کہ
ماؤر وغیرہ سے مراد رسول اللہ میتران اللہ میتران اللہ میں افسال مائیں، نوالاً میں ، میسوپھیاں اور بہیں ہیں۔ ن کے خصیب
در میر بن صرد تھے۔ الو برقان کے ضبط میں افسال نے بیانچہ البنیں الوم وال اور الوثر وال بھی کہا گیا ہے۔

کے تیدیوں کی تقییم میں تا نیے کی تھی۔ اور اب میں نے اپنیں اختیار دیا تو ابنوں نے بال بچن کے برابر کی چیز کو نہیں بچھا لبذا جس کسی کے پاس کوئی قیدی ہو، اور وہ بخوشی واپس کر دے تو یہ بہت ابھی راہ ہے اور جو کوئی اپنے تی کو روکنا ہی چاہتا ہو تو وہ بھی ان کے قیدی تو اپنیں واپس ہی کر دے۔ لبتہ آئدہ ہو سب حب بعظ مال نے ماصل ہوگا اس سے ہم اس شخص کو ایک کے بدلے چھ دیں گے۔ وگوں نے کہا ہم سول اللہ شیط بھی تھی کہ آپ میں سے کون رفنی ہے اور کون نہیں ؛ لبذا آپ وگ واپس جا کہ آپ ہم جان رہے کہ آپ میں سے کون رفنی ہے اور کون نہیں ؛ لبذا آپ وگ واپس جا کون ایس کے چود حری حزات آپ کے معل ملے کو ہما رے رہا سے کون نہیں ؛ لبذا آپ وگ واپس جا گوں نے ان کے بال بیچے واپس کر دیا۔ یہ مرف بعیدنہ بن حسن رہ گیا جس کے حصے میں ایک بڑھیا آئی تھی۔ اس نے واپس کرنے سے آنکار کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ کے حصے میں ایک بڑھیا آئی تھی۔ اس نے واپس کرنے سے آنکار کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیک آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔

عمره اور مدیر کرووایسی است مره کا احرام باندها اور عره اداکیاراس کے بعد عَنَّاب بن اَبید کو

مکه کا والی بنا کر مدیمذرو نه موسکتے۔ مدینه واپسی مهم زیقعده سندم کومرتی ۔

محد غز لی کہتے ہیں ؛ ان فاتحامزاد فات میں جبکہ المندنے آت کے *سر پر فی*تے مبین کا تاج رکھا اور اس مرکز میں میں بدید موند میں سور میں میں تاریخت میں ہیں۔

وقت میں جبکہ آپ اسی شہر منظیم میں آٹھ سال پہلے تشرافیف لائے نظے کتنا لمبا پڑھڑا فاصلہ ہے۔ سب یہاں اس حالت میں آئے تھے کرآٹ کو کھدیڑ دیا گیا تھا' اور آپ امان کے طالب تھے۔ اجنبی

اور وحشت زوہ تھے اور آپ کوانس والفت کی تلاش تھی۔ وہاں کے باشدوں نے آپ کی نوب تدرو منزلت کی آپ کو گھر دی ، اور آپ کی مدد کی ، اور جو نور آپ کے ساتھ نازل کیا گیا تھا اس کی بیروی کی ور سے کی خاوت برج سجی راب وہی آپ بی کہ جس شہر نے ایک خوف زوہ مباجر کی شیت سے آپ کا استقبال کر دہ ہے کہ کو آپ کے سے آپ کا استقبال کر دہ ہے کہ کو آپ کے سے آپ کا استقبال کر دہ ہے کہ کو آپ کے در نظیس ہے اور آپ سی کر بیاتی اور قابلیت کو آپ کے بیروں تالے وال ویا ہے اور آپ سی کر رہے سے اور آپ سی کر بیروں تالے وال ویا ہے اور آپ سی کر رہے سے اور آپ سی کی بیروں تالے وال ویا ہے اور آپ سی کی بیروں تالے وال ویا ہے اور آپ سی ک

ریرسی سبے ادرائ کے ایس گرزی ادر جا جیت واپ کے پیروں پیچی خطامعان کرکے اسے املام کے ذریعے مرفرازی نخش رہے ہیں۔

رِنَّهُ مَنْ لِيَّتَقِ وَيَصِيرٌ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِينِعُ أَجْسَ الْمُحْسِنِينَ ( ١٠:١٢١ ) "يَفِينًا جِشْض رَسْبازى ادرمبرا فتيار كرساته بالنَّه النَّه نيكو كارول كا اجرضا لَع نبي كرت) ." الله

الله نقد السيره ص٣٠٣، نتح مكم اور عزوه طالف كى تفصيلات كے ليے طاحظه موراد المعاد ٢٠٠٠، ٢٠٠٠. بن بث م ٣٨٩/٢ ما ٥٠١ . صبح مجارى ١١٢/٢ ما ١٢٢، فتح البارى ٨٩٨ ما ٨٥٥

## فتح مل كعدكة رئالا اورعمال كي والحي

تبائل کے پاس صدقات کی وصولی کے بیے عمال رواز فرائے جن کی فرست یہ ہے :

وہ قبیلہ جس سے زکوۃ دصول کرنی تقی بنوتمیم اسلم ادر خفار شکیم ادر مرزیر شکیم ادر مرزیر بنوفزارہ بنوفزارہ بنوکلاب

بُودْبِیان شهرِ منعاء دان کی موجودگی می ان کے خلاف اسوڈنسی تحسنعار میں شہرِ منعاء خروج کیا تھا) علاقہ تھے موت

> طی ادر منبواسد بنوخنطلیه

ا عینینه بن صن ا یزید بن الحصین ا یزید بن الحصین ا یزید بن العاص ا ی عینی بن کمیث ا ی عینی بن کمیث ا ی عینی بن سفیان ا ی مینی العاص ا ی مینی بن سفیان ا ی مینی العاص ا ی مینی بن سفیان ا ی مینی العاص ا ی مینی بن سفیان ا ی مینی العاص ا ی مینی العاص

اا- عدى بن حاتم

ين. ماليك بن تُوثِرُهُ

۱۵- زبرقان بن بدر بنوسعد (کی ایک شلخ) ۱۵- قیس بن عاصم بنوسعد (کی دوسری شلخ) ۱۵- علاء بن الحضری علاقه بحرین علاقه بحرین الحضری علاقه بحرین علاقه بحرین دونوں دصول کرنے کے لیے)

واضح رہے کہ یرسارے ممال مرقم میں جی میں روانہ نہیں کر دیے گئے تھے بکہ بیف بیف کی روائل خاصی تا نیے ہے اس وقت علی بین آئی تھی جب متعلقہ قبیلہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ استاس اہتمام کے رائل خاصی تا نیے ہے اسلامی روائل کی ابتدا دمخرم کے میں ہوئی تھی اور اس سے صلح حد جیسے بعداسلامی دعوت کے رائل کی روائل کی ابتدا دمخرم کے میں ہوئی تھی اور اس سے صلح حد جیسے بعداسلامی دعوت کی کامیابی کی دسعت کا اندازہ سکایا جا سکتا ہے۔ باتی رہا نسخ کمر کے بعد کا دور تو اس میں تو دگ اللہ کے دین میں فوج در فوج واضل ہم سے۔

مسرایا مسرای مسرایا مسرای مسرای مسرایا مسرایا مسرایا مسرای مسرایا مسرایا مسرای مسرای مسرای مسرای مسرای مسرای مسرایا مسرای مسرا

عیبینہ کو بچاپ سواروں کی کمان دسے کر بنوتمیم کے بیاں کی اس دھے ہوئی کے بیاں کی سے تبال کو بیات کی ہوئی کر بنوتمیم نے تبال کو بیات کے بیاں کو بیات کا دھے بیات کی کہ بنوتمیم نے تبال کو بیات کے بیات کا دھے بیات کی کہ بنوتمیم نے تبال کو بیات کے بیات کا دھے بیات کی کہ بنوتمیم نے تبال کو بیات کی بی

المريني عينيه بن صن فزاري دعم سوي

مرد کا کرجزیہ کی ادائیگ سے ردک دیا تھا۔ اس مہم میں کوئی مہاج یا انصاری نرتھا۔ عیدینہ بن صن رات کو جلتے اور دن کو چھپتے ہوئے آگے بڑھے۔ یہاں ٹک کرصحوا میں بنوتمیم پر ہر وا دیا۔ وہ لوگ بدئیم بھیرکر بھاگے اور ان کے گیارہ آدمی ، اکیس عور میں اور میں بہتے گرفنار مونے جنہیں مرمینسہ لاکر د لمربنت حارث کے مکان میں مخبرایا گیا۔

پھر ان کے سلسے میں بزتمیم کے دس مروار آئے اور نبی ﷺ کے وروازے پرجا کریں آو زلگائی۔
اے محد ابہارے پاس آؤ آپ باہر تشریف لائے قریراگ آپ سے جبٹ کریا ہیں کرنے گے۔ پھر آپ ان کے ساتھ مصبر سے رہے یہاں تک کرظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد مجد نبوی کے صحن میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے فؤومبایات میں مقابلہ کی خواہش فاہر کی اور اپنے خطیب عطار و بن حاجب کو پیش کیا۔ اس نے تقریر کر رسول اللہ ﷺ کا نے خطیب بالام صرت ابرائی تیس بن شماس کو مکم دیا ، اور انہوں نے جو بی تقریر کی ۔ اس کے بعد انہوں نے جو بی تقریر کی ۔ اس کے بعد انہوں نے گئے فرید انسوں نے کھی فرید انسوں رہے۔ س کا جواب اس کے بعد انہوں نے کہا فرید انسوں بے کہا تھر انسار کے۔ س کا جواب

شاء سلام حفرت حمال بن ابت بضى التُدعند في ايا-

جب دونو نصطیب اور دونول شاعرفارغ مو چکے تواقرع بن حالب نے کہا: ان کا خطیب ہمارے خصیب سے زیادہ پر زور اور ان کا شاعر ہمارے شاعرے زیادہ پُرگوسیے۔ ان کی آدازیں ہماری آواروں سے زیادہ 'دیخی ہیں اور ان کی ہاتیں ہماری ہاتوں سے زیادہ مبلندیا یہ ہیں۔ اس کے بعدان توگوں نے اسام قبول كرنيا ـ رسول الله يَيِّنْ اللهُ عَلَيْنَ الْهِ مِنْ الْهِ مِينِ الْهِ مِنْ اللهِ م م مرتبه المسكون عامر (صفر المستر) من من تيرتبه المسكون المسكون عامر (صفر المستر) من المسكون عامر (صفر المستر) من المسكون المس

روانه موستے۔ دس دونٹ ستھے جن ہر ہر توگ باری باری سوار ہوستے ستھے سلمانوں نے شبخون اراحب رسخت لاِ الَى بَهِ وَكُ أَنْهَى اور فريقين كے خاصے افراد زخى ہوئے۔ تطبہ کچے دومرسے افراد سميت مارسے گئے تاہم مسمان بھير كروں اور بال بيوں كومدينہ باكك لاتے۔

سمان بھیر کریں اور بال بڑن کو مدینہ ہائک لاتے۔ ما رمسر تیرین سی اس میں اس میں اس کال بی (ربع الاقل ہے) ما رمسر تیرین سی سی اس کیل بی (ربع الاقل ہے)

نہوں نے انکار کرتے ہوئے جنگ بھیڑوی مسلانوں نے انہیں شکست دی اور ان کا ایک آدمی تہ تینغ کیا۔ 

سامل جدہ کے قریب جمع ہو گئے ہتے اور وہ اہلِ کہ کے تعلان ڈاکہ زنی کرنا چلہتے تھے معتقب نے سندرمیں ا ترکر ایک جزیره یک بیش قدمی کی میشیوں کوسلانوں کی آمر کا علم موا تووه بھاگ کھڑے ہوئے۔

۵ - سرتیز ملی بن افی طالب (رئیم الاول مثر) ۱ کانام علی رکعیه) تعاده صلی المالی کانام علی رکعیه) تعاده صلی کے

بصباكيا تعانه آب كى سركر دگى مي ايب سوا ونسط اور سجاس گھوڑول سميت ڈيڈھ سو آوى سقے يجنڈيال كالى اور بير راسفيدتها مسلانون نے فركے دقت حاتم طائى كے مملہ برجیابه مار کرفلس کردُھا دیا اور قیدیوں ، چوپایوں اور

الد اہل مغازی کابیان ہی ہے کہ مدوا قدمح م معدیم میں چین آیا لیکن بربات بینی طور پر ممل نظرہے کیونکہ واقعہ کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ . قرع بن حابس اس سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے ۔ حالانکہ نود اہلِ سیرہی کا بیان ہے کہ جب يرول ، نند يَشْالْ الْعَلِيمُ الْمُنْ مِن مُورِين كروايس كرف كے ليے كها تواسى اقرع بن حابس نے كه كريس اور موتميم واليس م كريك، اس كاتف ضايب كراقر على مابس اس مؤم مسك يه والعدست بهلم مسكان موجيك تقد . كمد فتح البارى ٨ ١٥٥ بیٹر کروں پر قبصن کے لیا ۔ ابنیں قیدیوں میں حاتم طائی کی صاببزادی بھی تعیں۔ البتہ حاتم کے صاببزاد سے میں عدی ملک شام ہجاگ کے یہ مان ان نے میں اور راستے میں مان غذیمہ کریں۔ البتہ منتخب مال رسول اللہ بیٹا اللہ عظائی کے سیا علیمہ کر دیا اور آل حاتم کو تعیم نہیں کیا۔

میریز بینچ تو حاتم کی صاببزادی نے دسول اللہ طابع اللہ عظائی سے رحم کی دونواست کرتے ہوئے عرض کیا :

"یا رسول اللہ عظائی اللہ بیس ہوآ سک تھا لاہتہ ہے۔ والد گزر چکے ہیں اور میں بڑھیا ہوں۔ خدمت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ آپ بحر براسمان کیجئے ، اللہ آپ پراحمان کرے گا آپ نے دریافت فرایا ، تہارے یے کون آسک تھا۔ بولیس ، عدی بن حاتم۔ فرایا ، وہی ہو اللہ اور رسول سے جا گا ہے۔ بھرآپ آگے بڑھ گئے۔

ووسرے دن اس نے بھر بہی بات وہرائی ۔ اور آپ نے بھر وہی فرایا ہوگل وزیا تھا۔ تیمرے دن بھر اس نے ورسے دن اس نے ہو بھی بات وہرائی ۔ اور آپ نے بھر وہی فرایا ہوگل وزیا تھا۔ تیمرے دن بھر اس نے میں بات وہرائی ۔ اس نے موال کرو۔ اس نے موال کرو۔ اس نے موال کی ۔ آپ نے سواری فرایا ہوگل و بایا تھا۔ تیمرے داس نے موال کرو۔ اس نے موال کی ۔ آپ نے سواری فرایا ہوگل و بایا ہی سوال کرو۔ اس نے موال کی ۔ آپ نے سواری کا بھی سوال کرو۔ اس نے موال کی ۔ آپ نے سواری فرایا ہوگل د بایا ہے۔ کا جو سواری فرایا ہوگل د بایا ہے۔ کوران آپ نے سواری فرایا ہوگل د بایا ہے۔ اس نے موال کرو۔ اس نے موال کی ۔ آپ نے سواری فرایا ہوگل د بایا ہے۔ اس نے موال کی ۔ آپ نے نے موال کی ۔ آپ نے سواری فرایا ہوگل د فرایا ۔

بن اسحاق نے مفرت عدی سے میرمی روایت کی ہے کہ جب نبی طالق علی نے انہیں ایسے ما منے

ا بنے گھریں بڑھا یا تو فرایا اور ۔۔۔۔ اعدی بن عاتم الربیاتم فرہباً دکوسی نہ تھے ؟ عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا ک کیوں نہیں ! آپ نے فرایا 'کیاتم اپنی قوم میں مال غلیمت کا پوتھاتی یہنے پڑھل پیر نہیں تھے ؟ میں نے

کہ 'کیوں نہیں! آپ نے فرایا حالا کر پڑھیا اسے دین میں ملال نہیں میں نے کہ ' دا تسم سندا۔ ور اسی
سے میں نے جان بیا کہ واقعی آپ اللہ کے بھیجے ہوئے دمول ہیں ،کیونکہ آپ وہ بات جانے ہیں جو جاتی نہیں جاتی ہے۔

منداحد کی روایت ہے کہی ﷺ نے فرایا ' اے عدی ! اسلام لاؤسلامت رہو تھے ہیں نے کہا ہیں توخوو ایک وین کا ماننے والا ہوں۔ آپ نے فرایا و میں تمہارا دین تم سے بہتر طور پر جانتا ہوں۔
یس نے کہا ' آپ میرا دین مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں بہ آپ نے فرایا ' باں! کیا ایسا بنیں کرتم فرہا کوئی ہو ، اور بچر بھی اپنی قرم کے مال غفیمت کا پھوتھائی کھاتے ہو بوج میں نے کہا ' کیوں نہیں! آپ نے فرایا کہ یہ تمہارے دین کی روسے ملال نہیں۔ آپ کی اس بات پر مجھے مزگوں ہوجا نا پڑا ہے۔

معی بخاری میں حضرت عدی ہے مروی ہے کہ میں نمدمت نبوی میں بیٹما تھا کہ ایک آدمی نے اسمر فاقہ کی شکایت کی ۔ آپ نے فرایا عدی "، تم نے چڑا و کھا ہے ، اگر تہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لوگ کہ ہودج نشین عورت جیرو سے جل کر آسے گی ، فالہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوالمس کا نوف نہ ہوگا۔ اور اگر تہاری زندگی وراز ہوئی تو تم کہری کے فرانے فتح کرو گئے۔ اور اگر تہاری زندگی وراز ہوئی تو تم کہری کے فرانے فتح کرو گئے۔ اور اگر تہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کہری کے اور اگر تہاری زندگی وراز ہوئی تو تم کہری کے اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کرنے والا نہ طبے گا ۔ "

اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کرنے تو کوئی لیے قبول کرنے والا نہ طبے گا ۔ "

اس رو یت کے انہ ہی محرف عدی کا جو اسے قبول کرنے والا نہ نے گا اور می خود ان لوگوں ہیں تھا جنہوں فالہ کو ب کا طواف کرتی ہے اور اسے اللہ کے سواکسی کا خوف نہیں۔ اور میں خود ان لوگوں ہیں تھا جنہوں فالہ کو برانے می دکھ لوگ کے خوبی بن برمز کے خوانے فتح کئے۔ اور اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی قرقم لوگ وہ چیز بھی دکھ لوگ کے بونی ابرا نقاسم یہ لائے تھا تھی تھی کہ آدمی مجوز ہو سونا یا جاندی نکا کے گا رائے ہی دکھ لوگ کی بیات کا بیا بیا تھی نکا کرائی تھی کہ آدمی مجوز ہو سونا یا جاندی نکا کے گا رائے ہو

کے بن ب<sup>نام</sup> ۱۸۱/۲ هے رکوئی فرمب میبائی اورصابی فرمب کے درمیان ایک بیسرا فرمب ہے کے منداحمد ۲۷۸٬۲۰۷ کے صبحے بخاری

## غروه مروك

غزور فق کم بی وباطل کے درمیان ایک فیصلہ کی موکہ تھا۔ اس موکے کے بعد ہل عرب کئی رسول اللہ میں اللہ میں است میں کوئی شک باتی نہیں رہ گیا تھا۔ اسی لیے مالات کی رفتار کیسربیل گئی اور وگ اللہ کے دین میں فوج ور فوج واضل ہو گئے۔ اس کا کچھ اندازہ ان تفصیلات سے لگ سے گاجنہیں ہم وفود کے باب میں پیش کریے اور کچھ اندازہ اس تعداد سے میں لگایا جاسکتا ہے جو جحۃ اوداع میں صفر ہوئی تھی سے بہروال اب اندرونی مشکلات کا تقریباً خاتمہ ہوجیکا تھا اور کسلان شریعتِ ابھی تعلیم عام کونے اور اسلام کی دعوت بھیلا نے کے لیے کمیو بوگئے مقے۔

كهنے ادر اسلام كى دعوت بھيلانے كے بيے كميو ہوگئے ہتے۔ عروه کاسیت عروه کاسیت بغیرسلانوں سے جیوجیار کردہی تتی ۔ پیطاقت رومیوں کی متی جواس وقست روتے زمین پرسب سے بڑی فرجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی۔ پھیلے اوراق میں بربتایا جا چکاہے کہ اس جهير جهاوكى ابتداء مُشْرَمِين بن عُرُوعُنا في كه إنتول رسول الله عَيْنَا فَلَيْنَا كَا كُسفير مِنرت مارست بن مُنيرَازُوي رمني التُدمنه كيمن سير بهوتي جبكه وه رمول الله شَلِينْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ كَا بِيغِام كِير بصري كي حكمران كي پاس تشریف ہے گئے تھے۔ یہ ممی تنایا جا چکا ہے کہ نبی ﷺ نے اس کے بعد عشرت ریدبن حارثہ رضی النون کی مرکردگی میں ایکے کہشکر بھیجا تھا جس نے رُدمیوں سے سرزمین مورتہ میں نوفناک مکر کی گریٹ کو ان مجبراللول سے انتقام کینے میں کامیاب نہ بُوا، العبۃ اس نے دُور و نزدیک کے عرب باشندس پر نہایت بہترین ترات میں۔ تیم روم ان اثرات کواوران کے نتیج می عرب قبال کے اندر روم سے آزادی اور کسلانوں کی بم نوائی مے بیے پیلے ہونے دلیے مذبات کونظرا نداز بنیں کرسکت تھا۔ اس کے بیے یقینا یہ ایک خطرہ "تھا، جوقدم برقدم اس کی مرصد کی طرف بڑھ رہ متھا اور عرب سے ملی ہوتی مرصر شام کے بیے چیلنج بتا جارہ تھا اس سیے قبصر نے سومیا کرسٹانوں کی قوت کو ایک عظیم اور ناقابلِ شکست خطرے کی صورت اختیار کرنے سے بیدے بیدے کیل دینا صروری ہے اکر روم سے صل عرب علاقوں میں شفتے " اور مبنگائے سرنہ مخاسکیں ۔ پہنچہ پہنچ کیل دینا صروری ہے قاکمہ روم سے صل عرب علاقوں میں شفتے " اور مبنگائے سرنہ مخاسکیں ۔ ان معلمتوں کے بیش نظر ابھی جنگ مُونة پر ایک سال بھی نہ گزراتھا کر قیصر نے رومی باشدول ور

ا پنے ماتحت عربول مینی کی غمان دغیرہ پرشمل فوج کی فرام می شردع کردی اور ایک تو زیز ، ورفیصلہ کن موکے . کی تیاری میں مگٹ گیا۔

روم وغتان کی تیار اول کی عام خبر سی ادھر مریند میں بے در بے خبر سی ہنج رہی ہیں اور کے قلات ایک فیدائن مر سے کے ملاک ایک فیدائن مر سے

کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسس کی وج سے شان کو ہمدوقت کھٹاکا لگا رہست مقا ا در ان کے کان کسی بھی غیرانوں اواز کومن کر فوراً گھڑے ہوجاتے تھے۔ وہ سیھتے تھے کہ رومیوں کا ریلا آگیا. اس كااندازه اس والقع سهر بوتلهد كراس سف يين المثل المنظامية السف الني ازواج معلم الت سعنا دامش بوكراكب بهيهذك سيد إيلاء كراياتها اورانبين حيور كراكب بالافارز مي علىده بوكة من عيماركرام كوابتلة عقيقت حال معنوم مرموسي متى رامنول نے سمحاكرنبي مَنْظَالْهُ اللهِ الله وسعدي بها در اس کی دجہسے منتحابہ کرام میں شدید رنج وغم پھیل گیا تھا بھزت عمر بن نھااب منبی اللہ عنہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میراایک انصاری سائٹی تھا۔ جب میں رخدمت نبوی میں ، موجود مذربہا تو وہ میرسے پاس خبرلانا؟ اور حب وہ موجود مذہو آتو مکن اس محیاس خبرہے مایا ۔۔۔ یہ دونوں ہی عوالی مدینه میں رہتے ستھے، کیک دوسرے کے پڑوسی ستھے اور ہاری باری فدمت نبوی میں حاصر ہوستے ستھے۔۔۔ اس زمانے میں ہمیں شاہ غمّان کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھاکہ دوم پر پویش کرنا چا مبتاہے اوراس کے ڈر سے ہمارسے بیلنے بھرے ہوستے ہے۔ ایک روز اچانک میراانصاری سائتی دروازہ پینینے لگا اور کہنے لگا کھونو کھونو۔ میں سنے کہا کیا غدانی آسگتے ؟ اس نے کہا نہیں بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہوگئ ، رسول اللہ وسلطان انى بولول سے ملكى موسكة بيل -

يك دوسرى روايت مي يول ب كرهزت الرف الم من جرجا تعاكد الرفتان مم برجرها في کرنے کے لیے گھوڑ دل کونعل نگوارہے ہیں۔ ایک روز میرامانتی اپنی باری پرگیا اور موثار کے وقت واپس آگرمیز دروازه برسے زورسے پٹیا اور کہا مکیاوہ دعم سویا ہواہے بیں گھبراکر باہراً یا۔ اس نے کہا کہ بڑا جا د نہ موگیا۔ میں سنے کہا کیا ہمرا ہے کیاغسانی آسگئے ہواس نے کہانہیں، بلکداس سے بھی بڑا اور لمباحادثہ، رمولاللم

ک عورت کے پاس زجانے کی تیم کھالینا۔ اگریہ تیم چاد ماہ یا اس سے کم مدت کے بیے ہے تو اس پریٹر مُا کوئی مکم ورت اور اگریہ ایلا میار مہینے سے زمادہ مدت کے لیے ہے تو پیرمیار ماہ پورے ہوئے ہی شرعی مدالت لاگو مذہو گا اور اگریہ ایلا میار مہینے سے زمادہ مدت کے لیے ہے تو پیرمیار ماہ پورے ہوئے ہی شرعی مدالت خیں ہوگی کہ شوہریا تر بیری کو بیری کی طرح دسکھے یا اسے طلاق دسے یعن محالیہ کے بقول نقط جار ماہ کی مدت گزر ملتے سے طلاق پڑ جائے گی۔ کے مصح بخاری ۲۰۰/۲

اس سنے ، س معورت مال کی شکینی کا اندازہ لگایا جاسکتہ ہے ہواس دقت رومیوں کی جانب سے مسلانوں کو درمیشیں تھی۔ اس میں مزیدا ضافہ منافقین کی ان رکشہ دوانیوں سے ہوا جو انہوں نے رومیوں کی تیاری کی خبریں مدیمنہ پہنچنے کے بعد رشروع کمیں بیٹانچہ اس کے ہا دیجو د کہ بیمنا نقین دیکھ سیکے بیچے کہ رسول اقد يَنْ الله المالية الله المرميدان مين كامياب بين اور دوست زين كى كنى طاقت مصابين ورست بعكم جوركا دين آب کی راه میں حاکل بوتی میں وہ پاش پاش بوجاتی ہیں اس کے باد جودان منانقین نے برامید باندھ لی کہ مسلمانول کے ضدف انہوں نے اسپنے سینول میں جو دیر بیز آرز و چھپار کھی سبے اور جس گردش دوراں کا دہ عرصم سے انتظار کررسہے میں اب اس کی تھیل کاوقت قریب آگیا ہے۔اپنے اس تعتور کی بناء پراہوں سفے ایک مسجد کی شکل میں دنومبحد صزار کے نام سے شہور ہوئی ) دسیسہ کاری ا درسازش کا ایک بھسٹ تیا رکیا حس کی بنیا و اہل، میان کے درمیان تفرقد اندازی اور اللہ اور اس کے رمول کے ساتھ گغزاور ن سے ارشنے والوں کے لیے گھات کی جگر نم کرنے کے نا پاک مقصد مر رکھی اور دسول اللہ طالع اللہ اسے گزارش کی کہ آپ ، س میں نماز پڑھا دیں راس سے منافقین کا مقصد پر تھا کہ دہ اہل ایبان کو فرمیب میں رکھیں اور انہیں پہت نه سكنے دیں كه س مسجديں ان كے خلاف سازش اور وسيسه كارى كى كارر وائياں انجم وى مارسى بي اوسلان اس معجد میں آنے جانے والول پر نظر نہ رکھیں۔ اس طرح بیر مسجد، منافقین اور ان کے بیرونی دوستوں کے بیے ا يك يُرامن محد نسط اور مصك كاكام دس يكن رسول النّد مَيْنَا اللّهُ عَالَى اللّهُ مَيْنَا أَلَى اواليكي كوجنگ سے دائيں بمسكے ليے تو فركر ديا كيونكه آئي تياري بي مشغول سقے ۔ اس طرح من نفتين اپنے مقصد میں کامیاب نر موسطے اور الندسف ان کا پر دہ واپسی سے پہلے ہی چاک کر دیا ۔ چنانچر آپ سے غز وسے سے وایس اکراس مبحد می نماز پڑھنے کے بجائے اسے منہدم کراویا ۔

روم وغتان کی تیارلول کی خاص خبری ان حالات اورخبرول کاملان سامناکر ہی دوم وغتان کی تیارلول کی خاص خبری ان مک شام سے

تیل نے کرانے وسلے بنطیول سے معلوم ہوا کہ بیر قل نے چالیس ہزار میا ہمیوں کا ایک نشکر جزار تیا رکیا ہے اور روم کے ایک عظیم کما ندر کواس کی کمان سونبی ہے۔ اپنے جنڈے سے عیمانی قبال کنم و جذام دغیرہ کو بھی

لکہ نابت بن اسٹیل علیہ السلام کی نسل جنہیں کسی وقت مست می جاڑمی بڑا عردج ما مس تھارزوال کے بعد دفتہ رفتہ یہ وگئے۔ سے ایضاً میسے بنی ری ۱۹۳۷ میں درجرمیں آگئے۔ سے ایضاً میسے بنی ری ۱۹۳۷

جمع كركيا هي ور ن كالبرول وستر فيقار پنج جيكائية - إس طرح ايك برا خطره مجم جو كرمسلي نون كے سامنے آگيا۔

پیرجس بات سیصورت حال کی نزاکت میں مزیداضا فہ

عالات کی زاکت میں اضافہ

بهور پاتھا وہ بیتھی کہ زما مذسخت گرمی کا تھا۔ ٹوگ سنگی اور

تحط سانی کی آزمائش سے دو چارستھے۔ سوار مایں کم تعیس ، کیل پک سپکے ستھے، اس بیے وگ کیل ادر ساتے مِن رمبنا چاسبتے ستھے۔ وہ فی الفور روا گی مزجِلہتے تھے۔ ان سب پرمتز ادمسافت کی دُوری اور راستے کی

ر پیچیدیگ اور د شواری تھی ۔

رسُول اللّه وَيُلْفَظِينًا كَي طرف سے ايک قطعی اقدام كافيصله احدات وتغيرات كامطام

کہیں رہا وہ وقت نظرے فرما رہے ستھے۔آپ مجھ رہے تھے کہ اگرائٹ نے ان فیصلاکن کمحات میں ومیوں سے جنگ ارشے میں کابل اور مستی سے کام لیا ، رومیوں کومسلانوں کے زیرا ثرعلا قوں میں گھنے دیا ، اور وہ مدیمنه مک برُه اورچرُه است تواسلامی دعوت پراس کے نہایت برُسے اثرات تربیع میکے مسلانوں کی فوجی ساکھ، کھڑ مبلسنے گی اور دہ ما بلیت جو جنگ حنین میں کاری عزب سکنے کے بعد آخری دم توڑ رہی ہے دوبارہ زندہ ہوجائے گی۔ اور منافقین جوسلانوں برگردش زمانہ کا انتظار کر رہیے ہیں اور ابوعامرفاستی کے ذربیه شاه روم سے ربطہ قائم کئے ہوئے ہیں ' پیچے سے مین اس دقت مسلانوں کے تعکم میں نونج گھونپ دیں گے جب آگے سے رومیوں کا رہانے ان پرخونخوار سطے کررہ ہوگا ۔اس طرح وہ بہست ساری کوشششیں رائیگاں میں مانیں گاجائپ نے ادرائپ کے مخابر کرام نے اسلام کی نشروا شاعت میں صوف کی تعیس اور بہت ساری كاميابيال ناكامي ميں تبديل جوجائيں كى جوطوبل اورخونريز جنگول اورسلسل فوجى ووڑ دھوسيکے بعد حال كى گئى تقيں۔ يسول الله وينالين المائج كوالجي طرح مجه رسيسته السيد عمرت وترزت كي باوجود آب في مطے کیا کہ ردمیوں کو دارال سلام کی طرف بیش قدمی کی مہلت دسیے بغیر خود ان کے علاقے اور صدود میں گھس کر ن

رومیون سے جنگ کی تبیاری کا اعلان میں اعلان فرمادیا کہ رطانی کی تبیاری کا اعلان میں اعلان فرمادیا کہ رطانی کی تبیاری کریں تبائل

کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کڑی جائے۔

عرب ا در ابل مکه کو بھی بینیام دیا کہ لڑائی کے لیے نکل پڑیں۔ آپ کا دستور تھا کہ حبب کسی غزوے کا رادہ ذماتے ترکسی اور بی جانب رواند مپوستے ایکین صورت حال کی نزاکت اور تنگی کی شدت کے سبب ب کی بار آئی نے صاف صاف علان فرماویا که رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے ، تاکہ ٹوگ مکمل تیاری کریس ہے ہے س موقع پر نوکوں کو جہاو کی تریخیب بھی دی اور جنگ ہی پر ابھاد نے کے سیسے سورہ توہر کا بھی ایک 'کو' نازل ہوا۔ ساتھ ہی آپ نے صدقہ و خیرات کرنے کی نضیلت بیان کی اور انڈ کی رہ میں پنانفیس ماں خرچ کرنے کی رغبت ولائی ۔

كى دور دهوت مناب كرام نے ونبی سول اللہ مناب مناكر سوت مناب كارشاد مناكر سوت

غرض كى تيارى كے ليكسلانوں كى دور دھوٹ

رومیوں سے جنگ کی دعوت وے دہے ہیں جے اس کی قعیل کے لیے دوٹر پڑے اور پوری تیزر قداری سے لائی کی تیاری شروع ہر گئیں اور سے لائی کی تیاری شروع ہر گئیں اور سے لائی کی تیاری شروع ہر گئیں اور سولئے ان گوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی ہماری تقی، کسی سلمان نے اس غزوے سے بیچے رہنا گو را فرکا ۔ امبتہ میں مسلمان اس سے تین کے دلوں میں نفاق کی ہماری تقی، کسی سلمان نے اس غزوے سے بیچے رہنا گو را فرکا ۔ امبتہ میں میں شرکت نہ کیا۔ امبتہ میں کی ماجب منداور فاقومت کو گئے ۔ اور دسول اللہ میں اللہ تھی کہ ماجب منداور فاقومت کو گئے ۔ اور دسول اللہ میں شرکت کر کسیں۔ کہ ان سے معذرت کر سے کہ ان سے معذرت کر سے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کر سے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کر سے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کر سے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کر سے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کر سے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کر سے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کر سے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کر سے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کر سے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کر سے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کر سے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کر سے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کر سے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کر سے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کر سے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کر سے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کر سے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کر سے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کر سے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کر سے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کر سے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کر سے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کر سے کر سے

لَا أَجِدُ مَا آخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا فَاعْيُنَهُ مْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنَّا اللَّهُ عَكَنَا الدَّمْعِ حَزَنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ تَوْيُضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يُسْتَفِقُونَ ۞ (٩٢:٩١)

"میں تہیں موار کرسف کے بیاے کچر نہیں پاتا تو وہ اس حالت میں دابس موستے کر ان کی آنکھوں سے
میں تہیں موار کرسف کے بیاح کچر نہیں با رہے ہیں۔"
انسور دال موستے کہ دہ خرج کوسف کے بیار کچر نہیں با رہے ہیں۔"

اس طرح مسلانوں نے صدقہ و خیرات کر سنے ہیں بھی ایک دُور سے آگے نکل مبلنے کی کوشش کی حضرت مثمان بن عفان رضی النّدونہ نے دکس ثمام کے لیے ایک قافلہ بیار کیا تھا جس میں بالان اور کجا و سے سمیت ودسوا و نرٹ سفے اور دوسوا وقیہ و تقریبًا سائٹھے انتیس کیوں چاندی تھی۔ آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد بھرایک سوا و نرٹ پالان اور کجا و سے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد ایک ہزار دین روت تقریبًا سائر سے بالی کیلوسونے کے سکے ) نے آئے اور انہیں نبی میٹی فیلیٹ کی گانوش میں بھیر دیا۔ رسول اللّد میٹی فیلیٹ کیلیٹ انہیں اُلیے جاتے ہے اور فرماتے جاتے اور انہیں نبی میٹی فیلیٹ کی کریں انہیں صرر نہ ہوگا ہے س کے بعد صرب عثمان رضی النّد عز نے بھرصد قد کیا ، اور صدقہ کیا ، یہاں کہ کران کے صدقے کی مقد رنقدی کے عدادہ فرسوا و نرٹ اور ایک سوگھوڑ ہے تک جاہیئی۔

اسلامی نشکر نبوک کی داویس اس و موم دصام بوش وخردش اور به گ دور کے نیتے میں نشکر اسلامی نشکر نبوک کی داوی اسلامی نشکر نبوک کی داوی اسلامی نشکر نبوک کی داوی اسلامی نام کی نام کی نام کی نام کی کی داور می داور کی دادر کی داور کی دادر کی دادر کی داور کی دادر کی دادر

کہ جاتا ہے کہ سباع بن عرفطہ کو مدیمہ کا گور زبایا اور صرت علی بن ابی طالب کو اپنے ابل وعیب ل کی ویکھ بھال کے لیے مدیمہ بی دیم کے علم دیا لیکن منافقین نے ان پرطعنہ زنی کی اس لیے وہ مدیمہ سے انکل پرسے اور رسول احتہ میں دیا ہے جا لاحق ہوئے لیکن آپ نے انہیں بھر مدیمہ و بس کر دیا در فروایا و انکل پرسے اور رسول احتہ میں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو صرت موسی کے صرت یا روان کو تھی ۔ "کیا تم اس بات سے رامنی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو صرت موسی کے صرت یا روان کو تھی ۔ البتہ میرسے بعد کوئی نبی نہ ہوگا ہے"

 پڑا تاکہ اس کے معدے اور آئتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری پی جاستے۔ اسی بیے س کا نام جیشِ غسرت (ننگ کالشکر) پڑگیا۔

تبوک کی راہ میں مشکر کا گزر جڑ لینی دیارِ تمود سے ہوا۔ تمود وہ قوم بھی جس نے و دی اعتریٰ کے اندر بیٹا نیس تراش کر مکا مات بنائے ستھے مستیابہ کوام نے دہاں کے کنویں سے بان لے دیا تھا لیکن جب جلنے کے تو رسول القد و اللہ فیلا شکھ تا تا اور اس سے نماز کے بیا اور اس سے نماز کے بیا اور اس سے نماز کے بیا اور اس سے مماز کے فرایا ! تم پہاں کا بانی نہ بینا اور اس سے نماز کے بیمی مکم دیا کہ لوگ اس سماتم لوگوں نے گوندھ رکھا ہے اسے جانوروں کو کھلا دو ، خود نہ کھاد آئے آپ نے یہ بھی مکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے بانی میں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی ۔

تو فرمایا!ان ظاموں کی جائے سکونت میں وانمل مذہبونا کہ کہیں تم پرجمی دہمی صیبیت مذان پڑے ہو کن پر الله تقى، بال مكر روستے موستے " بھرآٹ نے اپنا سردھكا اور تيزي سے مال كر وادى بار كركتے لك راستے میں شکر کو بانی کی سخت ضرورت پڑی حتی کہ وگوں نے دسول اللہ بینالی اللہ بینالی است است کوہ کیا۔ آب نے لڑے سے دعاکی اللہ نے بادل بھیج دیا، بارش ہوئی ۔ توکول نے سیر جوکر مانی بیاا ورضورت کا یانی لاد مجی لیا۔ بعرجب تبوك كے قریب بہنچے تواکیت نے فرمایا"؛ كل انشاء اللہ تم اوگ تبوك كے چشے پر بہنچ جا و كے نسكين چاشت سے پہلے نہیں پہنچے کے ۔ لہذا ہوشنص وہاں پہنچے اس کے پانی کوہا تھ مذالگاتے، یہاں یک کہ میں ا جاؤں بیصنرت معاذ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو د ہاں دو آدمی پہلے ہی پہنچے جکے تھے۔ جیٹیے سے تھوڑا تھوڑا پانی آرہا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے درما فیت کیا کہ کیا تم دونوں نے اس کے پانی کو م تقديكا ياسب النول نے كہا جى إل إ آب في ان دونول سے جر كھ اللہ نے چاہا، فرما يا - مير جشم سے لي کے ذریعہ تھوڑا تھوڑا پانی کالا یہاں مک کر قدرسے جمع ہوگیا۔ مچررسول اللہ مظافظ اللہ اسے اس میں ا پنا چہرہ اور ہاتھ دھو ما ، اور اسے چشے میں انڈیل دیا۔ اس کے بعد چشے سے نوب یانی آیا منگا بر کرام نے سير بوكرياني بيا- بيرسول الله ينفظ الله عنفي أن في المسمعاد إا ارتهاري زند كى دراز موتى توتم اس مق کر باغات سے ہرا بھرا دیکھو گئے <sup>جھے</sup>۔

راستے ہی میں یا تبوک پہنچ کر۔ روایات میں اختلات ہے۔ رسول اللہ ﷺ فیکٹانے نے فردیا: "سہج رات تم پرسخت سندھی میلے گی لہذا کوئی مذاکھے اور جس سے پاس اونمط ہووہ اس کی رسی صنبوطی سے

کے صفح بخاری باب زول النبی ﷺ الجر ۱/۱۳۷۱ کے مسلم عن معاذ بن جبل ۱/۲۲۲

بندھنے جن نچر بخت ندحی چلی۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا تواندھی نے اسے اڑا کرطی کی دوپیاڑیوں کے پاس مپینیک دیا۔ راست میں رمول الله مِینَالِیْ الْفَلِیکُنَانی کامعمول تھا کہ آپ ظہراور عصر کی نمازیں انحقی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں انتھی پڑھتے ہے۔ جمع تقدیم بھی کرستے ہتھے اور جمع تاخیر بھی۔ دجمع تقدیم کامطلب یہ ہے کہ ظهر ورعصردونوں ظہر سکے دقت میں اور مغرب اور عشاء دونوں مغرب کے دقت میں پڑھی جائیں۔ اور جمع ما خیر کامطنب میر ہے کہ خارا ورعصر دونول عصر کے وقت میں اور مغرب وعثار دونوں عِثار کے قت بین رعمی جاہی۔ اسلامی شکر تبوک میں اور کرخیرزن ہوا۔ دہ رُدمیوں سے دو دو اسلامی شکر تبوک میں اور کرخیرزن ہوا۔ دہ رُدمیوں سے دو دو اسلامی شکر تبوک میں اور کرخیرزسول اللہ میں اور کی اور کی کا میں کا میں کا میں کے لیے تیار تھا۔ بھر رسول اللہ میں اور کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں

کو نخاطب کریے نہایت بلغ نطبہ دیا۔ آپ نے جامع الکم ارتباد فرملنے کونیا اور آخرت کی مجال تی کی رغبت دلائی، التدکے عذاب سے ڈرایا اور اس کے انعامات کی ٹوشخبری دی۔ اس طرح فوج کا موصلہ بلند موگیا ۔ ان میں توستے ، صروریات اور سامان کی کمی کے سبب جونقص اور خلل تھا وہ اس کا بھی ازا لہ ہوگیا۔ دد سری طرف دوروں اور ان کے صلیفوں کا بیر حال ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی آمدی خبرسٹسن کر ن کے اندر خوف کی ہردوڑ گئی۔ انہیں آگے بڑھنے اور کر سینے کی ہمت نہ ہوتی اور وہ اندرون کمک مختلف شہروں میں بھرسگتے۔ ان سکے اس طرزِ عمل کا اثر جزیرہ عرب کے اندر اور باہر سمانوں کی فوجی ساکھ پر بہت عمدہ مرتب ہوا ا درمسانوں نے ایسے ایسے اہم سیاسی فوا ندھائسل کئے کر جنگ کی صورت میں اس كاماصل كرناسان نرموا ينفصيل بيسيد:

آئیکہ کے حاکم بچنہ بن موہر نے آپ کی خدمت میں حاصر بھوکر جزید کی اوا یکی منظور کی اور شعرے کا معاہرہ کیا۔ جُزیاد در اُ ذرح کے باشندوں نے بھی خدمت نبوی میں حاصر ہوکر جزید دینا منعلور کیا۔ رسول اللہ طلق المان المان المان المريد الكوري الكوري المان المان المعنوظ التي الميان المائد كو بعي المائد كوري

"بسم الله ترجمن الرحيم: بيه پروارز امن سبے الله کی جانب سے اور نبی محدُر رسول لند کی جانب سے يحمذ بن روبه اور باثندگان بله کے لیے۔ ختکی اورسمندر میں ان کی شتیوں اور قافلوں کے لیے اللہ کا ذمر ہے اور محدّنبی کا ذمرّ ہے اور بہی دنمہ ان شامی اور سمندری باشندوں کے بیے ہے جو بچیذ کے ساتھ ہوں ۔ ہاں! اکر ن کا کوئی آدمی کوئی گڑیٹ کرسے گا تو اس کا مال اس کی جان کے آگے روک مزین سکے گا، در ہو آ دمی

شه مسلم عن معاذ بن عبيسل ۲۴۹/۲

اس کا مال ہے لے گا اس سے لیے وہ حلال ہو گا۔ انہیں کسی چشمے پراُترینے اور خشکی یہ سمندر کے کسی سے پر جلنے سے منع نہیں کیا جا سکتا ۔" پر جلنے سے منع نہیں کیا جا سکتا ۔"

اس كے علاوہ رسول الله طالق ﷺ سفے حضرت خالدین ولیدرضی الله عنہ کوچارسو بیس سواروں کا رسالہ وے کر دُومۃ الجندل کے حاکم اگئیرد کے پاس بھیجا اور فرمایا ہم اسے بیل گائے کا شکار کرتے موے یا دیگے بھرت خالد رضی اللہ عنہ و ہال تشریف ہے گئے۔ جب اینے فاصلے پررہ گئے کہ قلعہ صاف نطرار ہا تھا تو اچا تک ایک بیل گلئے علی اور قلعہ کے دروازے پرسینگ رکڑنے لگی ۔ اگنیرراس کے شکار کو نکلا میں ندنی رات تھی جھنرت خالد رضی انڈ عست داور ان کے سواروں نے اُسے جا بیا اور گرفتار أته سوغلام، چارسوز مين او رجيار سونېزې دين كې نرط پرممالحمت فرمائي ـ اس نے جزير يمي دينے كا اقراركيا ـ چنائچرٹ نے اس سے بحنہ سمیت وُومر، تبوک، ایلر اور تیما و کے نزانط کے مطابق معا مسطے کیا۔ ان ما لات کود کھے کروہ قبائل جواب تک رُومیوں کے آلہ کارسینے ہوئے تھے ،سمجھ کئے کہ اب لینے ان پُرانے سررمیتوں پراعتماد کرسنے کا دقت ختم ہو جیکا ہے اس لیے دہ مجی سلانوں کے حابتی بن گئے ۔ ہل طرح اسلامی حکومت کی نظریں دسیع ہو کر با ہو است و می مصرے حاطیں اور رومیوں کے کہ کہ کا دِ اکا بڑی حد کم خاتم ہوگیا۔ مدین کوواری است مین کو کرد سے مطفر ومنصور واپس آیا۔ کوتی محرر نہ ہوتی۔ اللہ جنگ کے مدین کوواری کا اللہ جنگ کے مدین کو واری کا ایک کافی ہوا۔ البتہ داستے میں ایک جنگ ایک گھا اُل کے ہاں مدین کے ایک مالی کے ہاں کہ ایک مالی کے ہاں کہ ایک مالی کے ہاں کہ ایک میں ایک جنگ ایک گھا اُل کے ہاں کہ ایک میں مونوں کے دائیں مونوں کے دائیں مونوں کے دائیں کے دائیں کا مدین کے دائیں کی کا فی میں کے دائیں کے باره منانقین نے نبی مظافی کا کو قتل کرنے کی کوششش کی ۔ اس وقت آب اس گھا ٹی سے گزر سے سقے ادرات کے ساتھ مرٹ حزت ممّار ہے جوا ونٹنی کی نمیل تعلیے ہوئے تھے اور حفرت مذیفہ بن بیان سقے جو ا ذمننی وانک رسبے تھے۔ ہاتی صنی ابر کرام وُور وادی کے تشیب سے گزر رسبے تھے اس سیے منافقین نے اس موتع كواپنے ناپاك مقصد كے ليے عنيمت سجھا اور آپ كى طرف قدم بڑھايا۔ اوھرآپ اور آپ كے دونول را تھی حسب معمدل دامتہ طے کر دہیں ہے کہ پیمجے سے ان منافقین کے قدموں کی چا ہیں 'منائی دیں ریوسب چہوں پر ڈھاٹما باندھے ہوئے تھے اور اب آپ پر تقریباً چڑھ ہی آئے تھے کہ آپ نے صرت مذیفہ <sup>شرک</sup>و

ان کی جانب بھیجا۔ انہوں نے ان کی مواریوں کے چپروں پر اپنی ایک ڈھال سے ضرب نگانی شروع کی ، جس سے اللہ نے انہیں مرحوب کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کرادگوں ہیں جا ہے۔ س کے بعد رسول اللہ میں شکھاتی نے ان کے نام بتاتے اور ان کے ادا دسے سے باخبر کیا۔ اسی سیے حضرت صدیفہ کو سول الله عَنْ النّه الله عَنْ الله

طَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَ مِنْ تَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشَّكُرُعَلَيْنَ مَا دَعَا لِللهِ دَاعِ وَجَبَ الشَّكُرُعَلَيْنَ مَا دَعَا لِللهِ دَاعِ مُم يرشيّة وداع سے چودھوں کا چا نرطامع موارجب کے پکارنے والاان دکو پکارے ہم پر تنکر واجب ہے ؟

رسول الله وین الله وین الله وین الله و الله

مَ كَانَ اللهُ لِيذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَا آنَتُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْحَبِيثِ مِنَ الطَّلِيبِ \* (١٤٩١٣)

الله دومنین کواسی حالت پرجوڈ بنیں سکتاجی پرتم لوگ ہو یہاں تک کونجیٹ کو پاکیزوے میغدو کرنے '' پینانچہ س غزدہ میں سارے کے سادے دومنین صادقین نے نٹر کت کی اور اس سے فیرعا عزی فاق کی علامت قرار پائی ۔ چنانچہ کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی پیچے دہ گیا تھا اور اس کا ذکر دسول نٹرینے ایس بنجا دے گا اور کے جو آتر ہے فرماتے کہ سے چھوڑ و۔ اگر اس میں فیرہے تو اللہ اسے جلد ہی تمہارے ہاس بنجا دسے گا اور اگر ایس نہیں ہے تو پھر النہ نے تمہیں اس سے داسوت دے دی ہے۔ غرض اس غزوے سے یا تو دہ لوگ پہچے رہے جو معذور سے یا وہ لوگ جو منافق تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے دسول سے ایمان کا جھوٹ،

ا بنتم كاارشاد ب ادراس يرجب كزر على ب

وعوی کیا تھا اور اب جھوٹا عذر پیش کرکے غزوہ میں شریک نہ ہونے کی اجازت ہے ں تھی ورہیجے بیٹھ ہے تھے یا بسرے سے اب زت لیے بغیر ہی بلیٹے رہ گئے تھے ۔ ہال مین اومی الیے تھے جوسینے اور بیکے مومن ہے اورکسی وجہ جواز کے بغیر تیجھے رہ گئے تھے۔انہیں اللہ نے ازمائیش میں ڈالڈ اور مھیران کی توبہ قبول کی ۔ اس كي تفصيل مديب كروايس بررسول الله عِينالة الله الله عن الله عن من داخل موت وحسب موس سے مسید نبوی میں تشریف ہے گئے وہا ورکعت نماز پڑھی ریچر ہوگوں کی خاطر بیٹھ گئے۔ ادھرمنا نقین نے جن کی تعداد استی سے کچھ زیادہ تھی ، آگرعذر میش کرنے تشرف کردیتے اور تسمیں کھانے لگے۔ آپ نے ن سے ان كاظا برتبول كريته موسته مبيت كرلى اور وعلت مففرت كى اوران كاباطن النه كي ح الدي م باتی رہے میزں مونین صاوقین \_ بینی حضرت کعث بن مالک ، مرار گئر بن ربیع اور ہوال بن اُمیر \_ تراہوں نے سچائی نتیارکرتے ہوئے اقرارکیا کہ ہم نے کسی مجبوری کے بغیرغزدسے میں شرکت نہیں کی تھی۔ س پر رسول الله يَسْطِينَهُ عَلِينَهُ الْهِ مِنْ الْهِ كُوام كُومكم وياكران مينول سعه باست چييت نه كريں - چنانچران كيفل مستخت ب نیکا مص شروع ہوگیا۔ لوگ بدل گئے ، زمین بھیا تک بن گئی اورکٹ دگی کے با وجود تنگ ہوگئ ۔ خود ان کی اپنی جان پربن آنی سختی بیبال مکب بڑھی کر چالیس رو زگزدسنے کے بعد مکم دیا گیا کہ اپنی عور توں سے مجی انگ رہیں جب بائر کاٹ پر بچایس روز بورے موسکتے تواللہ سفدان کی توبہ تعبول کتے جانے کا مزوہ ان ال کیا۔

وَعَلَى الثَّلْثَةِ الَّذِيْنَ خُلِفُوا حُتَّى إِذَا ضَافَتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتُ وَصَافَتُ عَلَيْهِمُ انْفُسُهُمْ وَظُنْوَا اَنْ لَا مَلْجَا مِنَ اللهِ اِلْآ اِلَيْةِ ثُمَّةً ثَابَ عَلَيْهِمُ إِيسَتُوبُوا ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيْءُ لَ ﴿ ١٩٤٨)

" در متہ نے ان بین آدمیوں کی بھی آدبر تبول کی جن کا معاطر مؤخر کر دیا گیا تھا۔ یہاں بھس کر جب رہین اپنی کٹا دگی کے ہا دجود ان پڑنگ ہوگئی احدا نکی جان جی ان پڑنگ ہوگئی اور انہوں نے بقین کرلیا کو اللہ سے (بھاگ کر) کو تی جائے ہیں ہے گراسی کی طرت بھوالٹوان پر دجوع ہوا نا گروہ تو رکز ہو بقیناً اللہ آو بہتوں کر بولاا آئے ہم اس فیصلے کے نزول پر مسلمان عمویا اور یہ عینوں صحابہ کرام محموصاً ہے حدوصاب خوش موت ۔ لوگوں نے دومر دوم کر دبشارت دی بنوش سے چہرے کھل اُسٹے اور انعامات اور صدیقے ویے ۔ در تھیقت یہ ان کی زندگ کا

نلے و قدی نے ذکر کیا ہے کہ یہ تعداد منافقین انصار کی تھی۔ ان کے علاوہ بنی غفار وغیرہ عواب میں سے معذرت کرنے دا دوں کی تعداد بھی بیاسی تھی : پھر عبداللہ بن اُئی اور اس کے پیرد کاران کے عددہ ستھے وران کی بخی اسی بڑی تعداد تھی۔ ددیکھتے فتح الباری ۱۹۹۸)

سب ہے باسعادت دن تھا۔

سى طرح جودگ مغدودى كى وجسسے تزركيب عزوه نه جوسطے تقے ان كے بارسے ہيں التربنے فرمایہ : لَيْسَ عَلَى الْطَنُعَفَاءِ وَلَاعَلَى الْمُرَّضَى وَلَاعَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِعَدُ وْنَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَبُ وَلَاعَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِعَدُ وْنَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَبُ وَلَاعَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِعَدُ وْنَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَبُ وَلَاءً ﴿ وَهِ : ٥١)

" کمزوروں پر مرتضوں پر اور جولوگ خرج کرنے کے لیے کچھے نہایں ان پر کوتی حرج نہیں جب کہ دو اللّٰداور اس کے ربول کے نیمزمواہ ہموں "

یں اسلام کی حاقت کے سوا اور کوئی طاقت زندہ نہیں رہ کتی ۔ اس طرح جا بلین اور منانقین کی دو بھی کھی ارزویں اور اُمیدیں ہمی نہیں جو سلانوں کے خلاف کر دشی زمانہ کے انتظامیں ان کے نہاں نوائڈ دل میں ہنہاں تھیں مرکبونکہ ن کی ساری امیدوں اور اَلَا وَقُول کا محور رُومی طاقت تھی اور اس غزوے میں اس کا مجم ہم کھی تھے اور اس غزوے میں اس کا مجم ممل گیا تھا۔ اس سیے ان حزات کے وصلے اور شاہی کے اور انہوں نے امرو قد کے سامنے میر فوال وی کہ اب اس سے جا گئے اور چینکارا پانے کی کوئی راہ ہی نہیں رہ گئی تھی ۔

عرب کے د فود اگر میے رسوں اللہ میٹالیٹ کھیا تھاتھ کی خدمت میں آنا نشروع ہو گئے تھے بھین ان کی بھروا راس غز نے

اس غزوے متعلق قران کا نرول اس عرب کے روائل سے پہلے، کچھ رو گی کے بعددور نفر

اور کچھے مدینہ واپس اَ نے کے بعد۔ ان آیات میں غزوے کے حالات ذکر کئے گئے ہیں، منافقین کا پردہ کھوں گیا ہے بخلص مجا پدین کی نسیست بیان کی گئی ہے اور موندین صادقین جو غز دسے میں گئے تھے ور جو نہیں گئے يقے ان كى توب كى تبولىت كا ذكر بسے وغيرہ وغيرہ -

#### سوين يح كعض أهم واقعات

اس من (مرف من مين مار تخي المميت كم متعدد وا تعات پيش آت ؛

۔ تبوک سے رسول الله ﷺ کی واپسی کے بعد عُونیم عُجلائی اور ان کی بیوی کے درمیان لِعُ ن موا۔

۷ ۔ غامر بیر مورت کوم نے آپ کی خدمت میں حاضر بروکر مدکاری کا اقراد کیا تھا، رہم کیا گیا۔ اس مورت نے بینے کی پیدائش کے بعد جب دود مدجور الیا تب اسے رحم کیا گیا تھا۔

ہ ۔ نبی میں اللہ المعین کے صابحزادی ام کلٹوم رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ان کی وفات پر آپ کو سخت عم ہوا ادرآت نے صفرت عمان سے فرمایا کر اگرمیرے پاس عیسری اولی ہوتی تو اس کی شادی مجی تم سے

٥ - تبوك مع رسول الله مِينَالا الله عَيْدَ الله عَيْدَ الله عَيْدَ الله عَيْدَ الله الله الله الله الله عن الل رسول الله ينظيلنا عَلِينًا لله عند اس كهيا وعلت مغفرت كى اور حدرت عمرض التدعن كى روكنے كے باوجود اس کی نماز جنازه پڑھی ۔ بعد میں وحی نازل ہوئی اور اس میں حزت عرضی اللہ عنہ کی موافقت ور تا سید كرتيه مرسرة منانفين بإنماز جنازه يوسصف سيمنع كردياكيا-

اله اس غزوري تفاصيل مأخذ ذيل سدلي كني بين: ابن بشام ١١ ٥١٥ م ١٥٥٠ أو معاد ٣ صیح بخاری ۱۳۴/۴ ما ۱۳۴ و ۱/۱۵۲، ۱۹۴ وغیره، میح مسلم مع مشرح نووی ۲ ۲۳۲۰ فع اباري ٨/١١ ما ١١٠ ، مخصرالسيره الشيخ حدالله من ١٩٩ ما ١٠٠٠ -

#### مج مع زیت الم الله مج مسلم (زیرامار مضرت برایی)

اس سار ذی تعدہ یا ذی الحجہ (سفین میں رسول اللّٰہ ﷺ نے مناسک جج قائم کرنے کی غرض سے ابو کر رضی اللّٰہ عذ کوامیرالحج بنا کر روانہ فرایا ۔

اس کے بعد سورہ براءت کا ابتدائی مصد نازل ہوا جس میں مشرکین سے سکتے مجد د پیمان کو برا بری بی طالب رضی التدعمهٔ کوروارز فرایا تاکه وه آپ کی جانب سے اس کا اعلان کر دیں ۔ ایسا اس سیے کرن پڑا كنوك اورمال كے عہدو پیان كے سلسلے ميں عرب كا يہي دستورتھا ﴿ كراَدْمِي يَا توخوداعنان كرے يالينے ن ندان کے کسی فروسے اعلان کرائے۔ نماندان سے باہر کے کسی آدمی کا کیا ہوا اعلان تسلیم نہیں کیا جا آ محت اے حضرت ابو بكرونس المدعنه سيه حضرت على رحنى التُدعمة كى الاقات عرج يا دادى ضجنان مين بهوني يحضرت ابو بكرين نے دریافت کیا کہ امیر برویا مامور ج محرت علی شنے کہا ، نہیں بلکہ مامور بروں میروونوں آگے برسے ۔۔۔ حضرت ابو کمرینی الله عنه سنے اوگوں کو جج کرایا ہجب ( دسویں ناریخ) مینی قربانی کا دن آیا تو حضرت علیٰ بن ابی صالب نے جمرہ سے پاس کھوسے ہو کرلوگوں میں وہ اعلان کیا جس کا حکم رسول اللہ مظافی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا ینی تمام عهددانوں کاعبدختم کردیا اور انہیں چار مہینے کی مہلت دی۔ اسی طرح جن کے ساتھ کوئی عہدو پیان نه تعا نہیں بھی جارہ میںنے کی مہلت دی ۔ البتہ جن مشرکین نے مسلانوں سے عہد نبھانے میں کوئی کو ماہی مذ کی تھی اور پزشسیلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کی تھی ؛ اُن کا عبد ان کی مطے کر وہ مدت تک برقرار رکھا۔ ادر حنرت بوكر ضى المذعز في صحّاب كوام كى ايك جماعت بينج كريدا علان عام كرايا كرا تنده سيركوني مشرک جج نہیں کرسکتا اور مذکوئی نزگا آدمی بیت اللہ کا طواف کرسکتاہے۔

یہ عدن گویا جزیرہ العرب سے بُٹ پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا۔ بینی اس سال کے بعب م بُٹ پرستی کے بیے آمد درفت کی کوئی گنجائش نہیں ؟

<sup>۔</sup> اس جج کی تفصیدت کے لیے طاخطہ ہو ، مسیحے مجاری ۲۲۰/۱ ا۲۹ ، ۲۲۹/۲ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، زاد ، معد و ۲۹۰۲۵ ا ابن بشم ۱/۳۴۵ ما ۱۲۹۵ و اور کتب تغییر ابتدا سورهٔ براءت ۔

### غرُوات پرایک نظر

نبی مظلینه المسلیکال کے غزوات ، سرایا اور فوجی مہات پرایک نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی تفسی جرجگ کے ماحول ، پس منظرو پیش منظراور اُٹارون آنج کاعلم رکھتا ہو بیااعتراف کئے بغیر نہیں روسکتا کہنی بیٹا اُٹھ اُلگانا وُنیا کے سب سے بڑے اور باکمال فوجی کما نڈرستھے۔ آپ کی سوجد بوجر مب سے زیادہ درست دور آپ کی فراست اور ببیار مغزی سب سے زیادہ گہری تھی۔ آ*پ جس طرح نب*ڑت درسالت کے ادمیاف میں تیرا رسل اور اعظم الأبعیاء سنے؛ اس طرح فرجی قیادت کے دمف میں بھی آپ یگار ٔ روزگار اور نادر عبقر بیت کے مالک تے۔ بینانچر آب نے جرمی مورکر آرائی کی اس سے لیے اسے مالات وجہات کا انتخاب فرایا ہوم م و مدتر اور حکمت و شجاعت کے میں مطابق سے کمی مورکے میں حکمت علی ، نشکر کی ترتیب اور حتاس مراکز: پر اس کی تعیناتی موزوں ترین مقام جنگ کے انتخاب اور حبکی پلاننگ دغیرہ میں آپ سے مبی کوئی چوک نہیں ہوتی اور اسی سیے اس بنیاد پر آئیٹ کوکمبی کوئی زِک نہیں اٹھائی پڑی ، بلکہ ان تمام جنگی معاطلات ومسائل کے سلسلے میں آت نے اپنے علی اقدامات سے ابت کردیا کرونیا براے برسے کمانڈروں کے تعلق سے جس طرح کی قیادت کا علم رکھتی ہے آپ اس سے بہت کچرخلف ایک زالی ہی تم کی کمانڈراند موجیت کے مالک ہتے ۔جس کے ساتھ شکست کاکوئی موال ہی نہ تھا۔ اس موقع پر بیریوش کر دینا بھی صروری ہے کہ محب داور مُحنَيْن مِين حِركِيم بِين أياس كاسبسب رسول اللَّه مِينَا اللَّهُ مَيَا اللَّهُ مِينَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِينَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِينَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّ تخنین میں کچھ افرادِ سنٹ کمر کی تبعض کمز دریاں کار فرما تھیں اور اُصدییں آپ کی نہایت اسم مکست عمل اور لازمی برايات كونهاست فيصله كن لمحات مين نغرانداز كر ديا كياتها .

پھران دونوں غزدات میں جب مسلانوں کوزک اٹھانے کی نوبت آتی ترائپ نے جرعبقریت کا مظاہرہ فرمایا وہ اپنی شال آپ تھی۔ ایپ شمن کے مقرمقابل ڈٹے رہے اور اپنی نادرہ روز گار حکمت عمی سے اسے یا تراس کے مقصد میں ناکام بنادیا \_ بیسا کہ اُحد میں ہوا \_ یا جنگ کا پانسہ اس طرح پیٹ دیا کہ مسلانوں کی تسکست ننج میں تبدیل ہوگئی \_ جیسا کوشین میں ہوا مالانکہ اُحد جیسی خطرناک صورت حال اور منین جیسی ہے اور ان کے اعصاب پر آنا بدترین منین جیسی ہے اور ان کے اعصاب پر آنا بدترین

ا روالتي ہے كر ، نبيں اپنے بچا دِ كے علاوہ اور كوئى فكر نبيں رہ جاتى ۔

يكفت گوتوان غزوات كے خالص فوجی اور جنگی پېلوسے تھی - باقی دیسے دو مرے گوشے تووہ بھی بد حدا ہم میں۔ آپ نے ان غزوات کے ذریعے اس وامان قائم کیا، نفتے کی آگ بھائی اسلام دہبت پرستی کی شکش میں وشمن کی شوکت تور گر رکھ دی اورانہیں اسلامی وعوت و تبلیغ کی راہ آزاد جھور نے اور صابحت كرف پرمجبور كرويا ـ اسى طرح أكب في ال جنگول كى بدولت يرمجي معلوم كرليا كرات كاما تقد دينے والول يس کون سے بوگ مخلص میں اور کون سے بوگ منافق جونہاں خانزول میں غائر وخیانت کے خدات میں نے ہوئے ہیں۔ برات نے ماذارائی کے علی نونوں کے ذریعے مسلان کما ٹدروں کی ایک زبردست جماعت بھی تیار کردی جنہوںنے آپ کے بعد عراق و شام کے میدانوں میں فارسس و روم سیط مکر لی<sup>،</sup> اور جنگی پلاننگ اور تکنیک میں ان کے بڑے بڑے کما نڈروں کو مات وے کرانہیں ان کے مکانات وسرزمین سے، اموال و با فات سے چشوں اور کمییوں سے ارام وہ اور باعزت مقام سے اور مزے دار تعموں سے نکال باہر کیا۔ ادر كام كاانتظام فرمايا - بين نمان اور ممتاج بنا و گزيز سيد سأل مل فرمائے مبتضيار ، محور سيار و سامان اور اخرام استِ جنگ مہلیکتے اور برسب کچر اللہ کے بندوں پر فررہ برا برظلم وزیادتی اور تجررہ کجا کتے

کمزودکاحق سے مذیبا جائے۔ اس مارح اب جنگ کامٹی یہ ہوگیا تھاکہ ان کمزود مردوں ، عورتوں اور بچوں کو سنجات دول فی جائے جودعائیں کرتے دہے جی کہ لیے ہمادسے پروردگار اہمیں اس بستی سے نکال جس کے باتندسے ظالم ہیں۔ اور ہمادسے بیاس سے دلی بنا ، اور اپنے پاس سے مددگار بنا ۔ نیز اسس کے باتندسے فالم ہیں۔ اور ہماد سے ایسے اپنے پاس سے دلی بنا ، اور اپنے پاس سے مددگار بنا ۔ نیز اسس جنگ کامنی یہ ہوگیا کہ انتہ کی زمین کو فعدرو نویانت ، ظلم وسم اور بدی وگن وسے پاک کرے اس کی جگر امن و امان ، رافت و رحمت ، حقوق رسانی اور موت وانسانیت کا نظم بجال کیا جائے۔

ہران کی پابندی لازمی قرار دیتے ہوئے کسی حال میں ان سے باہرمانے کی اعبا ذمت نہ دی مصرت سیمان بن بريده رمنی النّه عنه کابيان به کررسول النّه يَنظِهُ الْفَيْحَةِ لَا جعب كسيّمض كوكسي كشكر يأ مُسرّيه كا اميرمقر وفرمات تو اسے ماص اس کے اسپے نفس کے بارسے ہیں اللہ عزومل کے تقویٰ کی ا در اس کے مسلمان ساتھیوں کے بایسے میں خیر کی ومتیت فرماتے۔ بھر فرماتے"؛ النّہ کے ام سے النّد کی راہ میں غزدہ کرد۔ جس نے اللہ کے ساتھ کفر كيا ان سے روانی كرد . مفر ده كرد و خيانت زكرد و بدعهدى نركرد و ناك كان دغيره مذكا تو بمى بي كومش زكره الخ اسى طرح آپ آسانى بيت كامكم ديست اور ذرات " آسانى كرو شختى مذكرو ـ توگول كوسكون دلاؤ .متنفرمز كرور" اورجب رات مي أب كسى قوم كم ياس بنعية ترميع بوسف يديد جوايد نه مارسته ونيزات سف كسى كواكسي ملاف سے معابیت سختی كے سائد منع كيا - اسى طرح با ندھ كرفس كرے اور عور توں كو مار نے اور انہیں قتل کرنے سے مجمی منع کیا اور آوٹ فارست روکا۔ حتی کراکٹ نے فرایا کرلوٹ کا مال مُردار کی طرح بى حراك سبعداسى طرح آب نے كھيتى بارى تباه كرفيء جانور طاك كرف اور در نوست كارنے سے منع فرايا ، سولتے اس معدت کے کہ اس کی سخت ضرورت آن بڑے اور درخت کاسٹے بغیرکوتی جارہ کارنہ ہو۔ نتے مکہ كے موقع برآت سنے يرمجي فرايا! كى زخى برحله ندكرو كى بھاگنے ولئے كا بيجياندكرو، اوركسي قيدى كوتى ل ر کرو" آپ نے یا سنت بھی جاری فرمائی کرسفیر وقتل دکیا جائے۔ نیز آپ نے معاہدین (غیر سلم شہروں) کے قبل سے مجی نہا بیت سنتی سے رد کا بہاں مک که فرایا و پیخص کسی معاہد کو قبل کرے گا دہ جنت کی خوست بو نبیں یائے گا۔ حالانکہ اس کی خوشبو جالیس سال کے فاصلے سے یا تی جاتی ہے "

یہ ادر اس طرح کے دومرے بندیا ہے تواعدوضوابط تھے جن کی بدولت جنگ کاعمل جاہلیت کی گندگیوں سے پاک دصاف موکرمقدس جہاد میں تبدیل موگیا۔

### اللهك كوين مي فوج ورفع واخله

جیسا کرہم نے عرض کیاغز و آفتے مکہ ایک فیصلہ کن موکہ تھاجس نے بُت پرستی کا کام تمام کردیا اور سارے عرب کے سیے حق وباطل کی پہچان تابت ہوا۔ اس کی وجرسے ان کے نبہات جاتے ہے اِس لیے اس کے بعدا نہوں نے بڑی تیز رفتاری سے اسلام قبول کیا ۔ حضرت عُرُوبن سُلے کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک چتے پر (آباد) متھے جودورل کی گزرگاہ تھا۔ ہمارے ہاں سے قافطے گزدتے رہیتے تھے ادرہم ان سے پہھتے رستے تھے کہ وگول کا کیا حال ہے واس آدمی میں نین نبی الفیل اللہ سے اور کیسا ہے ؟ لوگ سکتے ، وہ مجھاہے کہ اللہ نے اسے پغیر بنایا ہے ؛ اس کے پاس دی مجیمی ہے ؛ اللہ نے یہ اور میر وحی کی ہے۔ میں یہ بات یاد کرایتا تھا، گویا وہ میرے سینے میں چیک حاتی تھی۔ اور عرب صلقہ بگوش اسلام ہونے کے سیے فتح مکہ کا انتظار کردسہ ستھے۔ کہتے تھے ،اسے اور اس کی قوم کو رہنج آزماتی کے لیے مچور دو۔ اگر وہ اپنی قرم پرنا سب اگیا ترستیا نبی ہے۔ جنانچہ حب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تر ہر قرم نے اپنے اسلام کے ساتھ ( مرینه کی جانب) پیش رفت کی اورمیرے والد بھی میری قوم کے اسلام کے سائند تشریف ہے ۔ اور جسب ر خدمت نبوی سے واپس استے تو فرایا ، میں تمبارسے پاس فکا کی قسم ایک نبی برحی سے پاس سے آرہا ہوں۔ أسيسف فراياس كرفلال نماز فلال دقست برهموا درفلال نماز فلال وقت برامه در ادرجب نماز كا وقت آجات ترتم ميں سے ايك أدمى اذان كے اورستے قرآن زمارہ ماو ہو و وا مامت كرسے ي

اس مدین سے اندازہ ہوتاہے کوقتے کہ کا واقع مالات کو تبدیل کرنے میں اسلام کوقت بخشنے میں ،
اہل عرب کا موقف متعین کرنے میں اور اسلام کے سامنے ابنیں میرانداز کرنے میں کتنے گہرے اور دُور رکسس
اٹرات رکھ تھا۔ یہ کیفیت غزوہ تبوک کے بعد بختہ سے پختہ تر ہوگئی۔ اس بیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان وو برسول
سامی ورسنے ہے میں مرینہ ہے والے وقود کا آماناً بندھا ہوا تھا اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج
داخل ہور سہے ہے، یہاں مک کہ وہ اسلامی سنگر جوفتے کہ کے موقع پر دس ہزار سیاہ پرشتل تھا اس کی تعداد
غزوہ تبوک میں رہجکہ بھی فتے کہ پر پورا ایک سال بھی نہیں گزدا تھا ) آئی بڑھ گئی کہ وہ میں ہزار فوجیوں کے
غزوہ تبوک میں رہجکہ بھی فتے کہ پر پورا ایک سال بھی نہیں گزدا تھا ) آئی بڑھ گئی کہ وہ میں ہزار فوجیوں کے

ٹھا تھیں ما یتے ہوئے سندرمیں تبدیل ہوگیا؟ بھرہم مجہ الوداع میں دیکھتے ہیں کہ ایک لاکھ ہم ۲ مبزار یا ایک للکھ چوالیس ہزار ابلِ اسلام کاسیلاب امنڈ پڑاہے ، جورسول اللہ ﷺ کے گردا کرد اس طرح بیک پکارتا ، يجيركها اورحدونبيج كے نغير كنك أنتها كم أفاق كونج أشية بي اور وادى وكوم ار نغمر توحيد سے معمور موجاتے ہيں. و فود و فود سب کے دکر کی گنجائش ہے اور نہ ان کے تفصیل بیان میں کوئی بڑا ڈا تدہ می ضمر ہے۔ اس سے ہم صرف اپنی و فود کا ذکر کر رہے ہیں جو تاریخی حیثیت سے اہمیت و ٹکددت کے حامل ہیں ۔ قاربین کرام کو میر بات الموظ رکھنی چاہتے کہ اگر چہ مام قبال کے وفود نقح کمہ کے بعد خدمت نبوی میں حاصر ہونا شروع ہونے تھے لیکن بعض تعبل آب ایسے مجی تھے جن کے وفود فتح کر سے پہلے ہی مرینہ آچکے تھے بیان ہم ان کا ذکرمی کریہے ہیں. ا۔ وفدعبرالقبیس \_\_\_ اس تعبیلے کا دفد دو بارخد متِ نبوی میں حاضر ہوا تھا۔ پہلی بار مصیرے میں یا اس سے بھی بیلے ، در دوسری بار عام الوفردسف میں۔ بہل باراس کی آمدکی وجربیر ہوتی کر اس تبیلے کا ایک شخص منقذبن حبان سامان تجارت بے كرىدىية آيا جا ياكرتا تھا۔ وہ جيب نبي ﷺ كياتان كى بجرت كے بعديہ لم بارمدىين ایا اور اسے اسلام کا علم مواتر وہ مسلمان ہوگیا اور نبی بینی شکھیتانی کا ایک خطر نے کراپنی قوم کے پاس گیا۔ان وگوں نے بھی اسوام قبول کرلیا - اوران کے ۱۳ یا ۱۲ اومیول کا ایک وفدح مست والے مہینے میں خدمستِ نبوی میں حاصر مجوا ۔ اسی دفعہ اس دفد سفے نبی مینانی این اسے ایمان اور مشروبات کے متعلق سوال کیا تھا۔ اس دفد کا مربراه الانتنج العصري تها حس كم بارسيرس رسول الله يتنظفه فليتال في فرما يا تها كرتم من دو السي سلس ميس جنبس التدريسند كراسيدون دور انديش اور (۱) يُروياري -

دوسری بار اس تبلیلے کا دفد جیبا کہ بتایا گیا دفود ولیے سال میں آیا تھا۔ اس وقت ان کی تعداد جامیں تھی
اور ان میں عداد بن جدرد عبدی تھا جو نصرانی تھا، نیکن مسلمان ہوگیا اوراس کا اسلام ہبت خوب رہائے۔
ما۔ وفد دُدکسس ۔ یہ وفد سے جے اوائل میں مدیند آیا۔ اس وقت رسول احد مینا فیلی فیلی فیلی فیلی فیلی فیلی میں کہ اس قبیلے کے سربراہ محزت طُفین بن مُوو دُوسی رضی اللہ عند اس مقد ۔ آب بھی ادرات میں پڑھ کے بیل کہ اس قبیلے کے سربراہ محزت طُفین بن مُوو دُوسی رضی اللہ عند اس وقت مدید گئی ہوئی اس م ہوتے تھے جب رسول اللہ مینا فیلی کھیں ہے ۔ بھرانہوں نے این قوم میں وربسس ماکہ سلام کی دعوت و سیاس کیا لیکن ان کی قوم برابرالتی اور تا خیرکرتی رہی یہاں تک کہ محزت طفیل ان کی وف سے مادیس ہوگئے۔ بھرانہوں نے فدرست نبوی میں ماصر ہو کرعوش کی کرآب قبیلہ دوسس پر طفیل ان کی وف سے مادیس ہوگئے۔ بھرانہوں نے فدرست نبوی میں ماصر ہو کرعوش کی کرآب قبیلہ دوسس پر

ید مرعاة المفاتیج ، ا/ ال کله مرح بیج مسلم للودی ۱/۳۳ ، فتح الباری ۸۹۰۸۵/۸

بدد عاکر دیجئے لیکن آپ فے فرایا و اے اللہ اوس کوہ ایت دے۔ اور آپ کی اس دُعلے بعد اس تعبیلے کے لوگ میلان ہوگئے۔ حضرت طغیل نے اپنی قوم کے مقریا اسی گھراؤں کی حمیت نے کرث مصلے اوا کل میں اس وقت مدینہ ہجرت کی جب نبی وَ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الل

۱۲۰ - فَرُوهُ بِن عُرُوجِدُا مِي كا پِيغام رسان \_\_\_\_ حضرت فَرُوَّهُ ، رومی سپاه کے امدرا یک عربی کمانگر دیتھے! نہیں رُومپوں۔نے اپنی حدو دے میں علی عرب علاقوں کا گور زربنا رکھا تھا ۔ان کامرکز معان ز بہنو بی اُردن )تھا اور عملدا ری گردو پیش کے ملاقے میں تقی ۔ انہوں نے جنگب مُوْرۃ (سٹ یم) میں مسلانوں کی معرکہ ارائی شجاعت ا در حبنگ نچنگی دیکه کراسلام تبول کرلیا اورایک قاصد بھیج کررسول الله بینالشفیکینگانی کو کیپنے مسلان موسنے کی اطلاع دی رتخه میں ایک سفیدنچر بھی مجرایا ۔ رومیوں کوان سے مسئلان ہونے کاعلم ہوا تو ا نہوں نے پہلے تو انہیں گرفتار كريحة تبديس فال ديا بيمرا فتيار وياكريا تومر تدمو مائيس ياموت كميلية تيار ربي رانهون في ارتدا ويرموت كو تر بچے دی ۔ چنانچہ النبیں ملسطین میں عفراء نامی ایک چنٹے پرسولی دے کر شہید کر دیا گیا <sup>عید</sup> مم ۔ وفرصَدُاء ۔۔۔ یہ وفدست میں جرّار سے رسول اللہ ﷺ کی دالیسی کے بعدها عزر حدمت ہوا۔ اس کی وجریه موتی که رسول الله مینانشد تینانشدی ایس سازن کی ایب مهم تیار کریے اسے حکم ویا کرمین کاوه گوشه روندا ویں جس میں تبید صُداء رہتا ہے۔ برمہم ابھی وادی تنا ہ کے سے پرخید زن مقی کرمفرت ریا و بن مارث صدائی کواس کا علم ہوگیا۔وہ بھاگم بھاگ رسول اللہ ﷺ کی فدمت میں مائز ہوئے اورعوض ک کرمیرے پیر بولوگ بین مین ان کے نمائندہ کی حیثیت سے حاصر بوابوں ابذاآپ سنکروالیں بلالیں۔ اور میں آپ کے اپنی ترم کا مامن برن ۔ آپ نے وادی قناہ ہی سے تشکروایس بلالیا۔ اس کے بعد صرب ریا و سنے ابنی زم می دابس ماکرانبین زغیب ی کدرسول الله شاه این این درست می ما مرمول دان کی ترغیب بر بندره آدمی خدمت نبوی میں ماضر پرست اور قبولِ اسلام پر مبعیت کی میراینی قوم میں دابیں جا کراسلام کی تبلیغ كى صدمت ميس مترف باريا بي عاصل كيا ـ

۵۔ کعب بن زہیر بن ابی کمی آمد ۔۔۔۔ بین شخص ایک شاعر خانواد ہے کا چشم وجراغ تھا اور نود بھی عرب کاعظیم ترین شاعر تھا۔ یہ کافر تھا۔ اور نبی میٹالیا ٹھائیا کی بیجو کیا کر ناتھا۔ اہام حاکم کے بقول میر بھی ان

مجرموں کی فیرست میں شامل تھا بھی کے متعلق نتح مکہ کے موقع پرحکم دیا گیا تھاکہ اگر دہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑیے بوے پائے جامیں تربعی ان کی گردن مار دی جلتے سکین شخص کے نسکا۔ ادھررسول اللہ ﷺ فیکٹنانی غزوہ طالف (مشيع )سے وابس بوت توكعب كے باس اس كے بجاتى بجيرين زمير نے كاما كر رسول الله يَيْلِيَهُ اَلَيْكَانَا نے کہ کے کئی ان افراد کونس کرا دیا ہے جراک کی ہجو کرتے اور اکٹ کو ایڈائیں بہنچاتے تھے۔ قرایش کے بچے کھے شعرار میں سے جس کے می*دھ سینگ سیلتے ہین نکل بھا گلہے۔* لہذا اگرتمہیں اپنی جان کی صرورت ہے تورسول الله يَنْظِفُ فَطِينَالُهُ كَ إِس أَرْكُرا جَاوَ ، كَيْزِكُ كُونَ مِي تَعْسَ وَبِكُرِكُ آبِكُ كِي إِس اجلت واب السيان نہیں کرتے؟ اور اگریہ بات منظور نہیں تو میرجہاں نجات مل سکے نکل بھاگو۔ اس کے بعد دونوں معانیوں میں زیر خطوکتابت ہوئی حب کے بیتج میں کعب بن زہر کوزمین نگ محسوس ہونے لگ اوراسے اپنی جان کے لالے پڑتے نظراتے اس میے آخ کاروہ مریز آگیااور جُبیز کے ایک آدی کے إل مہان موا بعراس کے ماتھ مسح کی نماز برمی ۔ نمازے فارغ ہوا تو بھینے نے اشارہ کیا اوروہ اُٹھ کررسول اللہ مظالم اللہ کے پاس جا بليما اورايا إله آب ك إله من ركه وياررسول الله والمنظرة المنالة السيالية من منه الساللة كرسول إكسب بن زميرتوب كرك سلان بوكياب اورآب سدامن كانواستكار بن كرآياب توكيا اكرمي اسے آپ کی خدمت میں ما منرکردول تواکث اس سے اسلام کو تبول فرالیں گے ، آب نے فرایا ، یا ا اس نے کہا : میں ہی کعب بن زمیرہوں۔ بیٹن کرایک انصاری صحابی اس پرجیسٹ پڑسے اور اکسس کی محرون مائے کی اجازت جاہی آپ نے فرایا جمہور دو مینفس ائٹ ہوکراور جیلی باتول سے دکش ہوکرا یا ہے " اس کے بعداسی موقع پرکسب بن زہیر نے اپنامشہور تصیدہ آپ کو پڑھ کرسایا جس کی ابتد ہوں ہے۔ بانت سُعادُ تَعْلَى الْيُومُ مُسْبُولُ مُسْتِيمِ إِشْرِهِ الْمِيضَدِ مُكِبُولُ " مُعاد وُدر ہوگئ ترمیا دل بے قرارہے۔ اس کے پیھیے وارفیہ اور بیٹریوں میں جکڑا ہواہے۔ اس کا فدیر نہیں دیا گیا۔ "

" مُعاد وُدر ہوگئ ترمیز دل بے قرارہے۔ اس کے پیچے وارفتہ اور بیٹریوں میں مجرا ہواہے۔ اس کا فدیر نہیں دیا گیا۔ " اس تصیدے میں کعب نے رسول اللّٰہ ﷺ سے سوفدرت کرنے موسے اور اَپ کی مدے کرنے ہوئے اور اَپ کی مدے کرنے ہوئے اگرائے

نُبِبُتُ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله الله الله والعقوعندرسول الله مأمولُ مُهَلَّا هداك الذي اعطاك نافعة السنة السنة ولن فيها مواعيظ وتفصيل الآناء ذن بأقرال الوشاة وكم الخيب ولوكة كُنَّ تَنَيْ والمَا وينال القدائم مقامًا لويت م سبه ارى واسمع مالويسم الفيل

من الرسول بإذن الله منويل فى كف ذى نعمات قبيله القبيل وقبيل إنك منسوب ومسثول فى بطن عنوفيل دوينه غيل مُهنّد مِن سيُوفِ الله مَسُلُولُ مُهنّد مِن سيُوفِ الله مَسُلُولُ لَ

مَظَلَّ يَرِعَهُ إِلَّا أَن يَكُونَ لَهُ حتى وضعتُ يمينى ما أنازعُهُ فَلْهُ وَخُوفُ عندى إِذَا كُلَّهُ من ضيغ بضراء الارض مخدره إِنَّ الرَّسُولَ لَنُوكَ يُستَضاءُ بِهِ

سمجے بنایا گی ہے کہ اللہ کے دسول نے بھے دعمی دی ہے، حافا تکہ اللہ کے دسول سے درگذر کی توقع ہے۔
ایک تغمری جینخوروں کی بات زایس سے وہ ڈات اکیکی دہماتی کرے جس نے آپ کو نصائح اور
انھیں سے بُرڈ ن کا تخفہ دیا ہے ۔ اگر جمرے بارے جس باتیں بہت کہی تھی ہیں، میکن میں نے جُرم نہیں
کیا ہے۔ میں انہی جگر کھڑا ہوں اور وہ باتیں دیکھ اور گئی ہیں گار ہائتی ہیں وہاں کھڑا ہوا در ان باتیں کہ گئے
اور دیکھے تو نقراباً رہ جلتے ہوائے اس مورت کے کہ اس پر الشکے اون سے دسول کی ڈازش ہو حتیٰ کہ
میں نے اپنا ہا تقد کسی نزائ کے بغیر اس ہی تحرم کے ہاتھ میں دکھ دیا ہے انتقام پر فیدی تعدرت ہے اور
جس کی بات بات ہے۔ جب میں اس سے بات کرتا ہوں ۔ درانخالیکہ جم سے کہا گیا ہے کہ تمہاری کو
زفال فلاں باتیں) نمو ہیں اور تم سے باز بُرس کی جائے گی ۔ قر وہ میرے زویک اس شرب ہی زیادہ
خوذناک ہوتے ہیں جس کی جائے نیز دادی کے بطن میں واقع کسی ایسی خت زمین میں ہوجی سے پہلے
خوذناک ہوتے ہیں جس کی کہا کہ فور ہیں جن سے دوشنی حاصل کی جاتے ہی ہی ہائے تھا دو ایک تواروں میں سے ایک

اس کے بعد کھٹ بن زہیر سفے مہاج مین قریش کی تعربیٹ کی، کیونکہ کھسب کی آ مریران کے کسی آدمی سفے خیر کے سواکوئی بات اور حرکت نہیں کی تھی بھین ان کی مدح سے دوران انصار پرطنز کی ، کیونکہ ان کے ایک آدمی سفے ان کی گردن مارینے کی اجازت جا ہی تھی۔ چنانچہ کہا

یمشون مشی الجمال الزهر بعیمهم ضرب اذاعرد السود التنابیل " ده (قریش) خوبمورت عظمے اونٹ کی جال جلتے ہیں اور شمتیرزنی ان کی مفاطت کمتی ہے جب کم " اسٹے کمورٹے ، کانے کو لیے لوگ واستہ چھوڈ کر بھا گھتے ہیں۔ "

مین جب دو شهان بردگیا 'اوداس کے اسلام میں عمدگی آگئی تواس نے ایک قصیدہ انصار کی مدح میں کہا : مدح میں کہا وران کی مثان میں اس سے یوغلطی مردگئی تھی اس کی تلافی کی ریخانچراک قصیدے میں کہا: من سدہ کرم الحیاہ فلا بیزل فی حقنب حن صالحی الانصار ور تُوا لمكارم كامبراعس كابو إن الخيار هم بسنوالاخسيار "جهرمانه زندگی پسندم وه بمیشه صالح انسار كه كسى دستي رسم- انبول ني نوب باب دردا سه در ترس بای بس در تمينت البهادگ دې بس جراهول كي اولادم ول "

ہ۔ وند عذرہ ۔۔۔ یہ وندصفر الدین میں مریزا کیا۔ ہارہ اُدمیوں پرشتل تھا۔ اس میں مرز ہون ہے۔ جب دفدے پر چھاگیا کہ ہے کون لوگ میں ؟ توان کے نما ندے نے کہا 'ہم بنو عذرہ بیں نُصیّ کے اُخیا فی جب ما تا ہم سے برجھاگیا کہ ہے کون لوگ میں ؟ توان کے نما ندے نے کہا 'ہم بنو عذرہ بیں نُصیّ کے اُخیا فی مجاتب ہوا تھے۔ ہم سے نہ تھی کی تاکید کی تھی اور خزاعہ اور خرک شام کے فتح کیے جانے کی بشارت دی۔ نیز نہیں کاہمنہ میں۔ س پرنبی ﷺ نے نوکش آمدید کہا اور حاک شام کے فتح کیے جانے کی بشارت دی۔ نیز نہیں کاہمنہ عور توں سے سوال کرنے سے منع کیا اور ان ذبیجوں سے روکا جنہیں یہ لوگ (حالتِ شرک بیں) ذری کیا کرتے سے ۔ اس دفد نے اسلام تبول کیا اور چندروز تھہر کروا پس گیا۔

٤ ـ وفد بلى \_\_\_ يه ربيع الاول سك مدينه آيا اور طقة مگوشِ اسلام جو كرتين روز مقيم ربا - دوران تيام وفد کے رئیس ابوالصبیب نے درما فت کیا کہ کیاضیا فت میں بھی اجرہے ؟ رسول الله تَظْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ہیں اکسی ماںداریا فقیرکے ساتھ ہوتھی اچھا سلوک کردگے دہ صدقہ ہے۔اس نے پیچا ہمدت فسیافت کتی ہے ج آپ نے فرمایا : بین دن ۔ اس نے بوجھاکس لا پرشخص کی گمشدہ بھیڑ کجری مل جائے توکیا مکم ہے ہ آپ نے فرمایا : وہ تہارے لیے ہے یا تہارے مجاتی سکے لیے ہے بائیر بھیرنیے کے لیے ہے۔ اس کے بداسے ممشدہ أونك كمتعلق موال كيا أب في فرمايا ، تمين اس سه كيا واسطه ؟ لسه جهورٌ دوسيال بك كداسكا ما كاليه بإجائه . ٨۔ وفد تعیف \_\_ یہ دفد دمضان سف میں تبوک سے دسول اللہ میٹالٹ اُٹھیکٹائے کی واپسی کے بعد ضر بوار.س تبلیلے میں اسلام بھیلنے کی مورت میہ ہوئی کررسول اللہ ﷺ ڈی قعدہ سٹ میں جب عزوہ طا سے و ہیں ہوئے تراپ کے مدمیز پہنچنے سے پہلے ہی اس قبیلے کے سروار عُروہ بن مسعود سے آپ کی فعدمت میں حاصر بوکراسلام تبول کرایا۔ پھراپنے تبیلہ میں داپس جاکراوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ دہ چونکہ اپنی قوم کا سردارتها درصرف بهی نبین کهای کابت مانی جاتی تقی بلکه است اس تبییل کے لوگ اپنی رو کیس اور عورتوں سے بھی زیادہ مجبوب رکھتے تھے اس میے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے بھن جب اس نے سدم کی دعوت دی ترس توقع کے بالکل برخلاف اوگوں نے اس برہرطرف سے تیروں کی بوچھاڑ کروی اور اسے جان سے ، رو رو ہے کے بدانی کرنے کے بعد چند مہینے توایوں ہی تقیم رہے سکین اس کے بعد انہیں حسکسس ہوا کہ گردد بین کاعلاقہ مؤسلان موجیکا ہے اس سے ہم مقابلہ کی تاب نہیں رکھتے ابدا انہوں نے باہم شورہ کرکے

طے یہ کہ یک آدمی کو رسول اللّہ ﷺ کی فدمت میں جیجیں اور اس کے ایے عُبَدیا کیل بن عُرُوسیات جیت کی گروہ آبادہ نہ ہوا۔ اسے اندلیٹہ تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نرکیا جائے ہو سورہ ہوں سور کے ساتھ کیا جا چکا ہے۔ اس ہے اس نے کہا میں ریکام اس وقت یک بنیں کرسکتا جب تک میرے ساتھ مزید کچھ آدمی نہ جیجے۔ لاگوں نے اس کا یہ مطالبہ تسلیم کرلیا اور اس کے ساتھ حلیفول میں سے دوا دی وربی ماک میں سے تین آدی لگا دیئے۔ اس طرح کل مچھ آدمیول کا وفد تیار ہوگیا۔ اسی وفد میں صفرت حیاتی بن ابی العام تعنی میں سے

المسب سے زیادہ کم عرسے۔

جب يدلوك فدمت بوى ميں پنچ توات نے ان كے ليے مجد كے ايك كوشے ميں ايك فية لكواديا الك ية قرآن سُنسكيں اور متحاب كرم كونماز براستے ہوئے و كھ سكيں۔ بھريہ لوگ رسول الله يَشْطَة الْفَلِيمَان كے پاس كتے جاتے البهاور آب انہیں اسلام کی دعوت فیتے ایسے آخران کے سردار نے سوال کیا کہ آب اپنے اور تعیف کے درمیان ایک معابدہ ملے لکھ دیں میں زنا کاری وشراب نوشی اور سود خوری کی امبازت ہو۔ ان کے معبود "کات" کو برقرار سینے ویا جائے۔ انہیں نما زسے معاف رکھا جائے اور ان کے بُت خود ان کے إنقوں سے نہ ترا واستے جاہیں لیکن رسول الله يظالله المين كم سامن سيرة الف كرسواكوني مدمبر نظرة أتى - آخرانبول في يهي كيا وراين آب كو رسول الله مظل الله منظ المنظمة المستريدة موست اسلام قبول كرلياء البنة يه شرط كان كر" لات" كو ومعاسف كا انتظام رسول الله يَتِظْ الْمُفْطِينَا فَود فرا دِين ، تعين است اسن إست مركز رز دُما يَين كر آب في ير شرط منطوركرلي اورايك نومث تذككه ديا اورحثمان بن إبي العاص تعفی كوان كاامير بناويا كيونكه و مبي اسسعام كو مستحصے اور دین د قرآن کی تعلیم عاصل کرسنے میں سب سے زیادہ پہیش پیش اور حربیں ستھے۔ اس کی وجہ یہ بھی کہ دفد سکے ارکان ہرروز مسمے خدمتِ نبوی میں حامز ہوستے تھے نیکن عثمان بن ابی العاص کو اینے ڈیے پر چپور دیستے ستھے۔ س میلے جب وفد دالیس آگرود ہیر میں قبلولہ کرتا تو حضرت عثمان بن ابی انعاص رسول الله يَيْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَن مِهُ وَرَوْلَ إِلْهِ صِنْ اور دين كى بأيس دريا فت كرت اورجب أب كواستراحت فراتے ہوئے باتے تر می مقصد کے بیے حضرت الویکر دھنی النّدیمذکی نعدمت ہیں جیلے جائے د حفرت عمّان بن ا بی العاص کی گررنری برای با برکمت تا مبت بروتی ر رسول الله و تنایشه اینکان کی وفات کے معدجب علافت معدیقی یں ارتداد کی ہم جی اور تقیف نے بھی مرتد موسنے کا ارادہ کیا تو انہیں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی الدوسنے ن طب كرك كها: تقيف كوكرًا تم سب سے انورين اسلام لائے موراس سے سب سے بہلے مرد نرور

یس کروگ ارتد دسے رک گئے اور اسلام پڑتا بت قدم رہے۔

بہروال وفد نے اپنی قرم میں واپس آئر اصل حقیقت چھیائے رکھی اور قوم کے سائے لا تی اور مار دھاڑکا ہو اکتر اکو اکتر ایک اور دھاڑکا ہو اکا ہو اکو اللہ اور من وغم کا اظہار کرتے ہوئے بنایا کہ رسول اللہ اللہ کا بیٹن کر پہلے تو تقیقت بدر کہ اسلام قبول کرلیں اور زنا، نرّاب اور سُود چیوڑ دیں ورز سخت لاائی جائے گی ۔ بیٹن کر پہلے تو تقیقت بدر سخوت بالمیں نا اور وہ دو تین روز تک لڑائی کی بات سوچتے رہے ، لیکن بھرائند نے ان کے دلول میں رغیب واللہ من اور انہوں نے وفد سے گزارش کی کہ وہ پھر رسول اللہ منظ اللہ کی اور جن باتوں پر مصل کا اور ہی کہ دہ پھر اسلام قبول کر لیا۔ اس مرحلے پر بہنچ کر وفد سے اصل جی تقت نظام کی اور جن باتوں پر مصل کست ہو کمی ان کا اظہار کیا۔ تقیق نے اس والی وقت اسلام قبول کر لیا۔

م شاہان مین کا خط ۔۔۔ تبوک سے نبی ﷺ فی واپس کے بعد ثنا ہان جمیزینی مارت بن عبد کلال میں میں مبد کلال اور رمین ، جمدان اور معافر کے مربراہ نعمان بن قبل کا خط آیا۔ نامر بر مامک بن مُرّہ رہا دی تھا۔ ان باوٹ اجران اور معافر کے مربراہ نعمان بن قبل کا خط آیا۔ نامر بر مامک بن مُرّہ رہا دی تھا۔ ان باوٹ اجران نے اور خرک وا بل شرک سے علیحد گی افتیار کرنے کی ، عدم و سے کراسے بیج اس بیج اس میں ماہدین کے باس ایک جوابی خط محک کرواضح فر مایا کہ اہل ایمان کے حقوق ور ن کی ذمہ داریاں کیا ہیں ۔ آپ نے اس خط میں معاہدین کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمر بھی دیا تھا ،

ه زاد لعاد ۱۲،۲۲۰۰۲ ، ابن بتام ۱/۱۲۰۰۲ م

بشرطیکہ وہ مقررہ جزیراد کریں۔اس کے ملادہ آگ سنے کچھ صفحایہ کومین مدانہ فرمایا اور حضرت معاذبین جبل نظمی ان کا میرمقرر فرمایا۔

٠١٠ وفير سمدان \_\_\_\_ مير وفدسك م مين تبوك مصر رسول الله يَيِّلَ اللهُ عَيِّلَا اللهُ عَيِّلَا اللهُ عَيِّلَا اللهُ عَيِّلَا اللهُ عَيِّلَا اللهُ عَيِّلَا اللهُ عَيْلَا اللهُ عَيْلًا اللهُ عَلَى والبي ك بعدها عز فعدمت موار رسول الله يَسْطِينَ اللهُ عَلِينَا فَان كے ليے ايك تحرير لكوكر جو كچھ انہول نے مالكا تقاعطا فرمادیا اور لاك بن نظ کو ان کا امیر مقررکیا ، ان کی قوم کے جولوگ ملان ہوسیکے ستے ان کا گور فربنایا اور باتی لوگول سے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت فالدین دلید کو بھیج دیا۔ وہ چھے جہینے مقیم رہ کردعوت دسیتے رہے کسی کن توگول نے اسلام قبول نہ کیا۔ پھرآٹ سنے صرت علی بن ابی طالب کو بھیجا۔ اور حکم دیا کہ وہ فعالد کو واپس بھیج دیں۔ کے سب منان موسکتے رحضرت مل نے دسول اللہ ﷺ کوان کے علقہ گجوش اسام موسنے کی بٹارت بھیجی۔ تب نے خط پڑھا ترسی ہے ہی گرگتے۔ پھر سراٹھا کرفرمایا ' ہمدان پرسلام ، ہمدان پرسلام ۔ ۱۱ - و فد بنی فَرَ اره \_\_\_\_ یه و فد ساف یه مین تبوک سے نبی مثلاثاً اللیکالی کی واپسی کے بعد آیا ، اس میں وس سے کچھ زیردہ افراد سقے اور سب کے سب اسلام لا چکے تھے۔ ان توگوں نے اپنے علاقے کی تحط سالی کی تھا یت ک - رسول الله منظالته علی منبر پرتشرافیف سے گئے اودونوں ہاتھ اُٹھاکر ہارسٹس کی ڈی کی۔ آپ نے فرمایا: ك الله ولي عك ورايت جربايون كويراب كراين رحمت بهيلا ، اليف مرُده شهركوزنده كرساله الله إ ہم براسی بارش برس بو ہماری فریاد رسی کردسے واحت بہنچادے ، نوست گوار ہو ، بھیلی ہوئی ہمہ گیرو برائے ا دیر مذکرسے ، تنفع بخش ہو ، تقصال رسال نہ مورالے اللہ إرحمت کی بارش ، عذاب کی بارش نہیں اور مذ ڈھانے وی ، مذغرق کرسنے والی اور مزم<sup>ط</sup>اسنے والی بارش ۔ اے اللہ ! ہمیں بارش سے میر ب کر: وردشمنوں کے فعل من ہماری مدد فرمانیہ

۱۷- وفد بخران ---- (ن پر زیر ج ساکن ۔ مکہ سے بین کی جانب سات مرصلے پر ایک بڑا ملاقہ تھا جو ۲۲ بستیوں بُرششس تھا۔ تیزرنتارسوار ایک دن میں پورا علاقہ طے کرسکتا تھا جی اس علاقہ میں کیالے کھ مردانِ جنگ سے جوسب کے سب میسائی مذہب کے پیروستھے۔)

نجران کا دفدمن میں اگیا۔ بیرسا ٹھا فراد پرشتل تھا۔ ہم ہا اُدمی انٹراٹ سے تھے جن میں سے مین آدمیوں کوا اِل کخرن کی مرزما ہی در کرکہ دگی حاصل تھی۔ ایک عاقب جس کے ذمتہ اہارت وحکومت کا کام تھا ادراس کا نام عبدالمسے تھا۔ دومہراسید جو تھانی اور سیاسی امور کا نگراں تھا۔ اور اس کا نام نیئم یہ تُرْمُبِیل تھا۔ تیسرا اسقف (لاٹ با دری) جو دنی مربراہ اور روحانی پیٹیوا تھا۔ اس کا نام ابومار تہ بن ملقمہ تھے ۔

وفد نے مدینہ پہنچ کرنبی وَ اللّٰهُ الْعَلَیّانَ سے طاقات کی۔ پھرآپ نے ان سے کچھرہوالہ ت کے اور نہوں نے آپ سے کچھرہوالہ ت کے ۔ اس کے بعد آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن حکیم کی آپیں پر اور کرسنائیں سکن انہوں نے اسلام قبول رکھا اور دریافت کیا کہ آپ مسے علیہ السلام کے ہارے یں کی پر اس کے جواب میں رسول اللّٰہ وَ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ ال

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثُلِ الْدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ حَنْ الْمُعَدِّفِيْنَ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ الْحَدُ فَيَكُونَ مَا لَحَيْقَ فَيْ الْمُعَدِّفِيْنَ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ الْحَدُ فَيَكُونَ مَا الْحَدَدُ فِيسَاءً فَا وَيَسَاءً حَمْ مَا جَدَهُ وَيَسَاءً فَا وَالْمُعَالِمُ وَيَعْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَيَعْمُ وَلَا مُولِ مِنْ وَلَا مُنْ وَالْمُ وَالْمُ وَالِي فَا فَا وَلَا مُنْ وَالْمُ وَلَا مُولِ وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَالْمُ وَلَا مُولِ وَالْمُ وَلَا مُولِ وَالْمُ وَالَّهُ وَلَا مُولِ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا وَالْمُ وَلَا مُولِ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا وَالْمُ وَالِمُ وَالْمُ وَلَا وَالْمُ وَالْمُ وَلَا مُولِ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا مُولِ وَالْمُ وَالِمُ وَالْمُ وَالْمُولِقُلُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُولِقُلُمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَلَالِمُ وَالْمُولُولُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولُولُ وَلَالِمُ وَالْمُ

اس کے بعد ان کے اندراسلام پھیلنار روع ہوا۔ ابل سیر کابیان ہے کہ سیدا ورہ قب نجر ن بیٹنے کے بعد ان کے اندراسلام کے بعد سلمان موگئے۔ بھر نہی ﷺ کے ان سے صدقات اور حزبید لانے کے بیے حضرت علی منی القرامنہ کورو رند فروایا اوز لما ہر ہے کہ صدقہ مسلما ٹوں ہی سے لیا جا آ ہے ۔

الم الدونوس فراس من المراس الم المراس الم المراس ا

اس سے بن بنی میزی الکی الکی الکی ایک ایک کے ایک کے باس روئے زمین کے خزانے لاکر رکھ فیے گرائی کے باس روئے زمین کے خزانے لاکر رکھ فیے گئے ہیں اوراس میں سے سوئے کے دوئنگن آپ کے باتھ میں آپٹے ہیں سائٹ کو یہ دونوں بہت کرال اور رنج دہ محموس ہوئے ۔ بنیا نج آپ کو دی کا گئی کوان دونوں کو مجھو تک دیجئے ۔ آپ نے بھو تک دیا تو وہ

ی نتج اباری ۹۵٬۹۲/۸ زادالماد ۳۸/۳ آام. دفیر نجران کی تفصیلات می روایات کے ندر فاص ضعراب بها در اسی دجرسے بعض تعقین کار جمال ہے کہ نجران کا وفد دد بار مدینے آیا یمکن ہمارے نزدیک وہی بت اب اب حصر مم نے اُدر بعنقراً بیان کیا ہے۔ اُمھ فتح الباری ۸۰/۸

دونوں الا گئے۔ س کی تعبیر آب نے یہ فرانی کہ آب کے بعد دو کذاب رپیا نے درجے کے جبوت نظیں گے۔ چنا پنج جب سیر کذاب نے اکراور انکار کا اظہار کیا ۔۔ وہ کہنا تھا کہ اگر مخد نے کاروبا بہ حکومت کو لینے بعد میرے والے کرنا ملے کیا ، ترمین ان کی بیروی کروں گا --- تورسول الله ﷺ میک یاس تشریف ہے گئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں مجور کی ایک شاخ تھی اور آپ کے بمراہ آپ کے خطیب حفرت ابت بن قیس بن شکسس مِنی اللہ عند ستھے مسیلہ اپنے سائتیوں کے درمیان موجود تھا۔ آپ اس کے مر پرجا کھوے مؤسمة اور كفتكوفران ماس في كما"؛ الرأب جابي تومم حكومت كم معليط من أب كوارًا د هجوروي بمين ابینے بعداس کو ہمارے میں سے مطے فرما دیں "۔ آپ نے رکھجور کی نتاخ کی طرن انثارہ کرتے ہوئے ، فرمایا "،اگرقم مجھ سے یو مکر اچا ہوگ تر تہیں یہ بھی مزوول گا؟ اور تم لینے بارے میں الندکے تقرر کتے ہوتے نیسلے سے المحرنبين جاسكته ، اور اگرتم نه بپله بهيري تراند تمبين تورا كر ركد دسه كار خداكي تهم إين تجهدوي شخص سمعتا ہول جس کے بارسے میں مجھے دہ ونواب ، جو دکھالا یا گیا ہے۔ اور میڈ نابت بن قیس ہیں ہو تہیں میری طرف سے جراب دیں گے "، س کے بدائب والس ملے آئے "

بالدفروس مراجس كااندازه رسول الله يتنافي في الله على فراست مد كرايا تفاء ميني مسلم كذاب يامه واليس جاكريهيني توابين بارسيمي عوركرار إلا ميروعوى كياكه استدرسول الله يَظْ اللَّهُ السَّالَة عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا ع میں شرکیب کرلیا گیاہیے۔ بینانچراس نے نبزت کا دعویٰ کیا اور سبحع گھڑنے لگا۔ اپنی قرم کے لیے زنا ور شرب كرات الله كم نبي بين مراس خوى د حبست اس كي قوم فقت بين پرا كر اسس كي بيروكار و بهم أواز ، بن گئی۔ نتیجہۃ سکامعاملہ نہایت سنگین ہوگیا۔ اس کی آئی قدر دمنزلت ہوئی کہ اسے بیامہ کا رحان کہا جانے لگا۔ اب اس نے رسول اللہ ﷺ کوایک خطاعها "عجم اس کام میں آپ کے ساتھ ترکیب کرویا گیاہے۔ اللّٰہ کی ہے۔ وہ اپنے بندول میں سے جے چام کہ اس کا دارت بنا ماہے اور انجام متعیول کے بیے ہے۔ ابن معود رضی الله عمذ سے روایت ہے کہ ابن نواحہ اور ابن اثال میلمہ کے قاصد بن کرنبی ﷺ نے ایک ا کے پاس آئے تھے۔ آپ نے دریانت فرایا "تم دونول شہادت دیتے ہوکدیں اللہ کارسول ہوں " انبول نے کہا : ہم شہادت دیتے ہیں کرسیلم التد کا رسول ہے ۔ نبی مینالشا اللہ اللہ فرمایا ! میں اللہ ورس

دیکھتے میرے بخاری باب وفد بنی حقیقہ اور باب قصتہ الاسود انعنسی ۱۲۵/۲ ، ۱۴۸ اور فتح الباری ۸/ ۸۵ تا ۹۳ زاد ملعاد ۱۲/۳ / ۳۲۱

کے رسول دمخر، پر ایان لایا۔ اگری کسی قاصد کوقتل کر قاقدتم دونوں کوقتل کر دیتا ہے۔ مید کنر ب نے سنامیر میں نبرت کا دعویٰ کیا تھا اور رہی الادل سلامیر میں برعبد خلافت صدیقی یہ مرکے اندر قتل کیا گیا۔ اس کا قاتل وہی وحثی تھا جس نے تھزت گھڑہ کوقتل کیا تھا۔

ایک تدعی نبوت تویہ تھا جس کا یہ انجام ہوا۔ایک دور اندعی نبوت اُسود کمنسی تھا جس نے مین میں فساد ہر باکر رکھا تھا۔ اسے نبی ﷺ کی دفات سے صرف ایک دن اور ایک رات پہلے تفرت نیروز میں فساد ہر باکر رکھا تھا۔ اسے نبی ﷺ کی دفات سے صرف ایک دن اور ایک رات پہلے تفرت نیروز میں فساد کر ہے ہوائٹ کے باس اس کے تعلق وحی آئی اور آپ نے صرف کرام کواس دا قدسے با نوبر کیا۔ س کے بعد مین سے تھارت او کر وخی انڈ عنہ کے باس با قاعدہ نوبر آئی سالھ

ہم، دفد بنی عام دن صفعہ ۔۔۔ اس وقد میں شمن فعد عام بن آخریا نہا کا اخیا فی بھائی اربد بن قیس ، فالد بن جفر ورجبار بن اسلم شال سے ۔ یرسب اپنی قوم کے مربر آوردہ اور شیطان سے ۔ عام بن طفیس و ہی شخص ہے جس نے بتر معور نہ پرستر صفحا برام کو شہید کرایا تھا۔ ان وگوں نے جب مدید شنے کا ارادہ کیا تو عام در اربد نے بہم سازش کی کرنبی میں شیط کا کہ دھوکا دے کراچا نک قمل کر دیں گے بچنا نججب یہ وفد مدیر نہ بہنچا تو عام نے بہم سازش کی کرنبی میں شیط کا کہ دھوکا دے کراچا نک قمل کر دیں گے بچنا نج جب یہ وفد مدیر نہ بہنچا تو عام نے بہم سازش کی کرنبی میں شیط کا اور اربد گھوم کرائے کے بیچے بہنچا اور بالشت بعر تعلیم اور اربد گھوم کرائے کے بیچے بہنچا اور بالشت بعر تعلیم اور اربیان سے باہر نکان ، لیکن اس کے بعد الشد نے اس کا باتھ روک لیا اور وہ توار ہے نیام نہرکساک ۔ اس کے اور ارب کرائے کہ اور اربد داکھ میں کو بہت کو اور اس کی گردن میں گئی گئی اور اس کی گردن میں گئی کا اور اس کی گردن میں گئی کو اور ایک سلولیے عورت کے گور جس کا اور ایک سلولیے عورت کے گھر جس کا اور ایک سلولیے عورت کے گھر جس گئی کا اور ایک سلولیے عورت کے گھر جس کا میں مورت ہے گھر جس میں ہوت ؟

می بخری روایت ہے کہ عامر نے بی میں اور میرے لیے اللہ ایک ہا"؛ میں آپ کو بین ، توں کا افتیار دیتا ہوں ، ان آپ کے بعد آپ کو بعد آپ کا نعلیفہ ہوتوں (۱) آپ کے بعد آپ کے بعد آپ کا نعلیفہ ہوتوں (۱) ور زمیں خطفان کو ایک ہزار گھوڑ سے اور ایک ہزار گھوڑ یوں سمیت آپ برچڑ ہوں اول گا۔"

اس کے بعددہ ایک عورت کے گھریں طاعون کا شکار ہوگیا (جس پر اس نے فرط غم سے) کہا یہ کیا اونٹ کی گئی جب اور دہ بھی بنی فلال کی ایک عورت کے گھریں جمیرے یاس میرا گھوڑ لاقر بچروہ سور سہوا، اور یہ گھوڑ سے بی پرمرکیا۔

۵۱۔ وفد تجیب \_\_\_\_ یہ دفداپنی قوم کے صدفات کو جو فقرارسے فاضل بچے گئے تھے ، لے کر مدینہ آیا۔ باتیں دریافت کیں تو بہت نے وہ باتیں انہیں م*کھ دیں۔ وہ زیادہ عرصہ نہیں تھہرے ب*جب رسول متدینے لیٹ انگائے نے انہیں تحالف سے زوازا تواہموں نے اپنے ایک نوجوان کو بھی جیجا ہوڈیرے پر فیکھے رہ گیا تھا۔ نوجوان نے ما صرِ فرمت بوكرع من كيا بصنور إفعالى قسم إسجه ميرسه علاقے سے اس كے سواكوئى اور چيز نہيں لاتی ہے كم آب التدعز و مُلّ سے میرے بیے یہ وُعافرا دیں کہ دومیھے اپنی فیششش درجمت سے نوازے ا درمیری مالداری میرے دل میں رکھ دے' آپ نے اس کے لیے یہ دُعا فرمانی رَمتیجہ بیر ہوا کد دہ تنص سب سے زیادہ قناعت کیند برگی اور حبب رتدادی امریل ترصرف بهی نبیس که وه اسلام بر تماست قدم را بلدا پنی قوم کروعظ ونصیحت کی توره مجى اسلام برته بت قدم رسى م بيرابل وفد ف مجة الوداع سنك مين من عَلَالْهُ عَلَيْنَا اللهُ مع وباره الأقاك. ۱۷- وفدطِی بیسب اس وفد کے ساتھ عرب کے مشہور شہبوارز گیرانخیل مجی مقصے۔ ان توگوں نے جب آدمی کی خوبی بیان کی گئی اور مچروه میرسے پاس آیا تو میں نے اسے اس کی شہرت سے کچھ کمتر ہی با یا مگراس کے برعس آید تغیل کی شہرت ان کی توبوں کونہیں پہنچ سکی: اور آپ نے اُن کا نام زر گیدا مخبر رکھ دیا۔ اس طرح ساف میں اور سناسیے میں ہے درسیے وفود آئے۔ اہل مِیرُسنے مین ، اُ زُو ، آفَا مَہ کے بنی سعد دېزىم، بنى ھامرىن تىيس ، بنى اسىر ، بېرا ، نولان ، محارىپ ، بنى حارىث بن كىب ، غامد ، بنى مىتىفق ، سلامان ، بنی عبس ، مزیمهٔ ،مرد ، زبید ، کنده ، ذی مره ،غسان ، بنی عیش اور نخع کے دفود کا تذکره کیاہیے سنخع کا وفعہ ۔ اُخری دفد تھا جرمخ م سلمیر کے دسط میں آیا تھا اور دوسواَد میوں بیشنل تھا۔ باتی بیشتر وفود کی اَ مرسف میں اور

را یہ میں ہوئی تھی۔ مرف بعض و فود سالے میک متأخر ہوئے تھے۔
ان د فود کی ہے ہہ ہے آ مدسے نیٹا لگتا ہے کہ اس دقت اسلامی دعوت کوکس قدر فروغ اور قبولِ عام عاصل ہو چکا تھا۔ اس سے یہ مجبی اندازہ ہو تلہے کہ اہل عرب مدینہ کو گتنی قدر اور تعظیم کی گگاہ سے و مکھتے تھے عصل ہو چکا تھا۔ اس سے یہ مجبی انداز ہوئے سے اور کی جارہ کا دنہیں سمجھتے تھے۔ در تھیقت مدیمہ جزیرۃ العرب کا دار کھومت بن چکا تھا۔ اور کسی کے سیے اس سے صوف نظر مکن مذتھا۔ البتہ ہم بینہیں کہ سکتے کم ن سب در کو ک بھی تھے۔ ایسا کھڑ بدو تھے جو تھی اپنے مرشر وں در کو کہ ان میں ابھی بہت سے ایسے اکھڑ بدو تھے جو تھی اپنے مرشر ویں در کو اس میں دین اسلام اثر کر دکیا تھا۔ کیو کھ ان میں ابھی بہت سے ایسے اکھڑ بدو تھے جو تھی اپنے مرشر ویں

کی مت بعت میں مسان ہو گئے۔تھے در مذان میں قبل دغارت گری کا جور محان جڑ پڑے کا تھا، س سے دہ پاکھان نہیں موسے تھے اور بھی اسلامی تعلیمات نے انہیں پورسے طور مرجم نیب نہیں بنایا تھا۔ جنا نجہ قرر اِن کرم کی سورہ تو برمیں ان کے بیض افراد کے اوصاف یوں بیان کئے گئے ہیں ،

اَلْاَعْرَابُ اَسَدُّ كُفُرًا وَيَفَاقًا وَاجْدَرُ اللَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَ اَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ فَ وَاللَّهُ عَلِيهِ مَنْ يَتَعْجِدُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمَكَ وَسُولِهِ فَوَاللَّهُ عَلِيهِ عَلَيْهُ مَعْرَبُ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَعْجِدُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمَكَ وَسُولِهِ فَوَاللَّهُ عَلِيهِ مَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَنْفِقُ مَغْرَمَكَ وَيَرَبُ وَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَنْفِقُ مَغْرَمَكَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

جبكه كچه دومسافرادك تعراف كى كتى بداوران كے بارے ميں يرفروايا كيا بدد

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُثَوِّمِنُ بِاللهِ وَالْمَوْمِ الْلْخِرِ وَكَيَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُهُتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَوْتِ الرَّمُنُولِ ﴿ اَلاَ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُ وَلْمَسَيُدْ خِلْهُ مُّ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيتُ مُ ( ١٩٠٩)

الدربعن اعراب شدادر آخرت کے دن پرایمان دکتے ہیں اور جو کچے خرج کرتے ہیں سے تذکی

ترکت اور دسول کی دُعادِ آن کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یا درہ کے بیات کے لیے قربت کا ذریعہ بنے بنقریب

الشّدانبیں اپنی رحمت میں داخل کرسے گار بیٹک اللہ عفور رحیم ہے "۔

جہ ں یک کمہ ، عربینہ ، تعییف ، مین اور بحرین کے بہت سے شہری باشندول کا تعلق ہے ۔ تو ان

کے اندراسلام کچنہ تھا اور ان ہی میں سے کیا رصیحاً یہ اور ساوات میں میں شہری باشندول کا تعلق ہے۔ تو ان

# وعونت كى كاميابي اور اترات

اب ہم دسول اللہ ﷺ کی حیات مبادکہ کے آخری آیام کے ذکرہ کہ بہتے دہ ہم دسول اللہ ﷺ کی حیات مبادکہ کے آخری آیام کے ذکرہ کہ بہتے دہ ہوا نے فلم کو آگے بڑھانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دورائٹہرکر آپ کے اس حیل الثنان عمل پر ایک اجمالی نظر ڈالیس جو آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے اور جس کی بنار پر آپ کو تمام نبیوں اور پیغبروں میں یہ امتیازی مقام عال ہوا کہ اللہ تعالی نے اللہ کے سر پر اولین و آخرین کی سیا دت کا آج دکھ دیا۔

آپ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

نَا يَهَا الْمُزَّمِّلُ ۞ قَعِ الْمَيْلَ إِلَّا قَلِيتُلَّ ۞ (١٧١، ١٧١) ما الله إلى ورايكش إرات مين كمرا بو مكر تقور ا"

اور یَایَّها الْمُدَّیِّرُ قَسْمَ فَانْدِدِ (۲/۱:۴۲) دراسه کمیل پیشس! ایش اور توگون کوسنگین انجام سے فورا دسے یا

بچرکیا تھا ؟ آپ اُٹھ کھڑے ہوئے اوراپنے کا ندھے پراس رُوئے زبین کی سب سے بڑی اہاشت کا بارگراں اُٹھائے مسلسل کھڑے دہے ؛ لینی ساری انسانیت کا بوجؤ ساسے عتیدے کا بوجۂ اور نختلف میدانوں ہیں جنگ وجہا و اور گاگ و آز کا بوجہ،

آپ نے اس انسانی ضمیر کے میدان میں جنگ وجهاد اور تک و آز کا لوجو اکھایا جوبا بلیت کے اوبام ونصورات کے اندرغ تن تھا ؟ جسے ذمین اوراس کی گوٹا گوٹ شش کے بارنے بوھبل کر رکھا تھا ؟ جوشہوات کی بیڑوں اور بھندول میں جکڑا ہو اتھا اور جب اس ضمیر کو اپنے بعض صحابہ کی صورت میں جا بلیت اور حیات ارضی کے متورث بوجوسے آزاد کر لیا تو ایک و و سرے میدان میں ایک دوسر المعرکی ، بلکم مرکوں پر معرکے شروع کرویتے۔ بینی دعوت اللی کے وہ قتمن جودعوت اور اکس پر ایمان لانے والوں کے خلاف ٹوٹے پڑار سے تھے اوراس پاکن واپول کے فیامیں شافیس اہرانے اور کی بیٹے ، مٹی کے افران پر کی نون ایمن شافیس اہرانے اور کی بیٹے ، مٹی کے افراج بیٹے اکس کی بیٹے اکس کی بیٹے ، مٹی کے افراج بیٹے کی موالے کے دوسر کی بیٹے اکس کی بیٹے ، مٹی کے افراج بیٹے اکس کی بیٹے ، مٹی کے افراج بیٹے کی موالے کی بیٹے ، مٹی کے افراج بیٹے کا موراج بیٹے کی بیٹے اکس کی بیٹے ، مٹی کے افراج بیٹے کی مورات میں شافیس الم الی اور کی بیٹے کی بیٹے کے دوسر کی بیٹے کی بیٹے کی بیٹے ، مٹی کے افراج بیٹے کی مورائی کی دوسر کی بیٹے کی کر بیٹے کی بیٹے کر بیٹے کی بیٹے کر بیٹے کی بیٹے

نموکاه می میں مارڈ النا چاہتے تھے۔ ان وشمنان دعوت کے ساتھ آپ نے پہم مورکہ آرائیاں شروع کیں اور الحقی آپ جزیرہ العرب کے معرکوں سے فارغ مذہوئے شقے کہ رُوم نے اس نئی امّت کو د ہو چنے کے سیے اس کی سرحدوں پر تیاریاں شروع کر دیں ۔

بچران تمام کارروائیو ل کے دوران انھی پہلا موکہ ۔۔ بعنی شمبرکاموکہ - ختم نہیں بُوا تقا۔ کیونکہ یہ وائی موکہ ہے۔ اس میں شیطان سے مقا بلہ ہے۔ اوروہ انسانی ضمیرکی گہائیوں میں تھس کرا پنی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے۔ اورایک لحظر سے لیے ڈھیلانہیں بڑتا ۔ محست والمنافظة وعوت الى الله ك كام مي جمه بوسة تق اور متفرق ميدان كربيم معركون بيصرف شفے۔ ویا اپ کے قدموں پرڈومیرتھی گراپ تنگی و ترشی سے گذربسرکردسہے۔ اہلِ ایمان آب كے كرداگرد امن وراحت كاساير بيسيال رہے منے مكر آب جبرومشقت ايائے بوكے تعے مسلسل اورکڑی محنت سے سابقہ تھا مگران سب پراٹ نے سنے مبرمبیل اختیاد کرد کھا تھا۔ رات میں قیام فرماتے تھے 'اپنے رب کی عبادت کرتے تھے' اس کے قرآن کی مٹمبر کھپر کر قرارت كستے تھے اورسارى ولياسے كث كراس كى طرف متوجه بوجاتے تھے جيباكہ آپ كوسكم وياكيا تھا۔ اس طرح آت ہے۔ نے مسلسل اور پہم معرکہ آرائی میں مبیں برسس سے اُور گذار دسیئے ا دراس دوران آت کو کوئی ایک معاظرد ومرسے معاسطے سے عافل مذکر سکا یہاں تک کر اسلامی دعوت اشنے بڑے بیمانے پر کا میاب ہوئی کرعقلیں جران رہ گتیں۔ سارا جزیرہ العرب أب كي الع فرمان بوكيا اس ك أنق سه جارليت كاغبار حيث كي بهار عقبين ندرست ہوگئیں ، یہاں تک کرنبوں کوچپوڑ عبکہ تورڈ دیا گیا، توحسیب کی آوا زوں سے فضا گونجنے نگی ، ایمان جدیدسے حیات پائے ہوئے معرا کا شبستان وجود آفرانوں سے لرزسنے لیگا اور اس کی بہنائیوں کو اللہ اکبر کی صدائیں چیرنے لگیں۔ قُرّا ، قران مجید کی آئیں تلاوت کرتے اور اللہ كے احكام فائم كرتے ہوئے شال وجنوب بي پيل گئے۔

بھری ہرتی قربیں اور قبیلے ایک ہوگئے۔ انسان بندوں کی بندگ سے کل کرانڈک بندگ میں داخل ہوگئے۔ انسان بندوں کی بندگ سے کل کرانڈک بندگ میں داخل ہوگئے۔ انسان سے من مملوک ، نہ حاکم ہے نہ محکوم ، نظام بیس داخل ہوگئے۔ انسان معلوک ، نہ حاکم ہے نہ محکوم ، نظام ہے نہ منطلع ، بنکہ مماری کوگ الٹرکے بندے اور آلیس میں معاتی مجاتی ہیں ۔ ایک دوسرے ہے نہ منطلع ، بنکہ مماری کوگ الٹرکے بندے اور آلیس میں معاتی مجاتی ہیں ۔ ایک دوسرے

سے محبّت رکھتے ہیں اور اللّذ کے احرکام بجالاتے ہیں۔ اللّذ نے اُن سے جاہمیت کاغرورونخوت
اور باب دادا پر فخر کا فعالم کم کر دیا ہے۔ اب عربی کو عجمی پر اور عجمی کوعربی پر، گورے کو کا لے پر
کانے کو گورے پر کوئی برتری نہیں۔ برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے ؟ وریز سازے لوگ آ دم
کی اولا دہیں اور آدم مٹی سے ستھے۔

غرض اس دعوت کی برونت عربی وحدت ، انسانی وحدیت ، اور اجتماعی عدل و بجودیی آگیا . نوع انسانی کو و نیا وی مسائل اور اُخروی معاطلت میں سعادت کی را ہ ل گئی ۔ بالفاظ و مگر زمانے کی رفتار بدل گئی ، گروئے زمین متنیتر ہوگیا تا ریخ کا دھا را مراگ اور سوچنے سے اندا زمدل گئے .

اس دعوت سے پہلے وُ نیا پرجا ہیںت کی کا رفرائی تھی ، اس کا منم برسمفن تھا اور موج برتو وار تھی ، قدر برا ور پہیا نے مختل تھے ۔ کلم اور غلامی کا دور دورہ تھا۔ فاجرانہ نوش حالی اور تیا ہ کن موج نے وُ نیا کو تہ و بالا کر رکھا تھا ۔ اس پر کھڑو گر اہمی کے تاریک اور و بیز پردسے پرٹسے ہوئے تھے ، حالا بھا آنما نی فراہب واَ ڈیا ن موجود نقے گران میں نخر لیب نے پردسے پڑت ہوئے گئی اوروہ محض بے جان و بھی تھے ۔ اور ای کا مجوبے بن کر دہ گئے تھے ۔

جب اس دعوت نے انسانی زندگی پر اپنااٹر دکھایا تو انسانی رقیح کو دہم و خوا فات ، بندگی و خلامی، فساد و تعفّن اورگندگی و انار کی سے نجات ولائی اورمعاشرہ انسانی کوظلم وطنیان پراگندگی و بربادی، طبقاتی امتیازات، حکام کے استبدا و اور کا بنوں سے رسواکن تستط سے جھٹکارا و لایا اور دُنیا کوعقت و نظافت ، ایجا واست و تعمیر ، آزادی و تیمتر و معرفت و تقین و توق و ایمان ، عدالت و کرامت اور عمل کی تبیا دول پر زندگی کی بالیدگی، حیات کی ترتی اور حقدار کی حق رسائی سے تعمیر کی سے تعمیر کی سے تعمیر کی سے تعمیر کی سے

ان تبدیلیوں کی بدولت جزیزہ العرب نے ایک الیبی با برکت اٹھان کا مشاہرہ کیا جس کی نظیرانسانی وجود کے کسی دُور میں نہیں دکھی گئی اور اسس جزیرے کی تاریخ اپنی عمر کے ان یکانہ ّ روزگا را یا م میں اس طرح حکم گاتی کہ اس سے پہلے کھی نہیں حکم گاتی تھی۔

ت ايف مبدقطب ورمقدم و اخْرَرُ العالم بالخطاط المسلمين ص ١٦١

### حَجَّهُ الوداع

دعوت و تبین کا کام گورا ہوگیا اور الله کی الوہیت کے اثبات اس کے ماسوا کی
الوہیت کی نفی اور محدر رسول الله می الفیلیا کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے ک
تمیر و تشکیل عمل میں آگئی ۔ اب گویا غیبی فاتف آپ کے قلب و شعور کو یہ احباس دلا ر با
تقاکہ دُنیا میں آپ کے قیام کا زمانہ اضتام کے قریب سے ، چنا نچہ آپ نے صفرت معاذ
بن جبل رضی اللہ عنہ کوسلے میں میں کا گور زبنا کر رواز فرمایا تو دخصت کرتے ہوئے مجملہ اور
باتول کے فرمایا " اے معاذ افال تم مجھ سے میرے اس سال کے بعد دل سکو گے ، بکھی بائل میں اس سجدا و رمیری قبر کے باس سے گذرو گے ۔ اور صفرت معافی یس کریول اللہ میں اللہ میں اللہ میں کریول اللہ میں اللہ کے فیال کے میں کریول اللہ میں اللہ کے فیال کے کا میں کریول اللہ میں اللہ کے فیال کے کہا ہے کہا گائے گائے گائے کا کہا گائے کے کہا کہ کہا تی کہا گائے گائے گائے گائے گائے گائے کے کہا کہا گائے گائے گائے گائے گائے کے کہا کہ کہا تی کو فیال کی گھائے گائے گائے گائے کے کہا کہ کے خم سے رونے گے۔

کی مجدا تی کے فی سے رونے گے۔

جانوروں کو قلاو ہ پہنایا اور ظہر کے بعد کوج فرا دیا اور عصر سے پہلے فروا گئینڈ پہنچ گئے وہ س عصر کی نماز دور کست پڑھی اور دات بحر خیر ن کہا ، اس بارک وادی میں نماز پڑھو ورکو، جج میں عرہ ہے۔ پڑر دگار کی طرف ایک آنے اللے نے آکہ کہا ، اس بارک وادی میں نماز پڑھو ورکو، جج میں عرہ ہے۔ پھرظہر کی نمازے پہلے آپ نے اِٹھ ام سے اِلے خسل فرایا - اس کے بعد حضرت عاکث ہوں واللہ عنہا نے آپ کے جہم اطہراور سرمیارک میں اپنے با تقدے وَرِیْرَہُ اور مُشک آمیز خوشو لگائی خوشو کی چیک آپ کی مانگ اور دار میں دکھائی پڑتی تھی گرا ہے نے پہنوشبود معونی ایس کے بعد نہیں بلکہ رفراد رکھی - بھر اپنا تہبند پہنا، چا دراوڑھی، دو رکھنٹ ظہر کی نماز پڑھی ، اس کے بعد مصلے ہی پر جج اور عرو دو نول کا ایک ساتھ احرام با ندھتے ہوئے صدائے کینے بلندگی کھر ہا ہر تشریف لاتے ، تھٹوا راوشی پرسوار ہوئے اور دوبارہ صدائے کینے کہ بلندگی ۔ اس کے بعد

اس کے بعد آپ نے اپناسفرجاری رکھا۔ سمنۃ بجربعدجب آپ میرشام کڈ کے قریب پہنچے توذى طوى ميں بھے ہے ۔ وہيں دات گذارى اور فجوكى نما زيڑھ كرخسل فرما يا - بھر كتر ميں ميم د فهل بوكة بداتواريم في الحجيمنا يم كادن تقا -- راست من الدراتي گذري تي اوسط رفة رسيداس مسافت كالبي حساب معى سب مسجد حرام بيني كرات في يبد فا ذكعبه كاطوان کیا پیرمنعاومرده سکے درمیان سنی کی مگر احرام بنیں کھولا کیونکہ آپ نے جے وعرہ کا احرام ایک ساتھ باندھاتھا اور اسپنے ساتھ کڑی رقر ہانی کے جانوں لائے ستے۔ طواف وسنی سے فارغ ہوکہ آپ سنے بالائی مکر میں جون کے پاکس قیام فرما یا تعکین دوبارہ طوا ب نجے سکے بسوا کوئی اورطوات نہیں گیا۔ ات سے جومنگا برکوام اینے ساتھ بڑی رقر بانی کا جانور) نہیں لاتے تھے آپ نے اُنہیں عكم دياكه اپنا إحرام عمره بين تيديل كردي اوربسيت الله كاطواف اورصفام وه كرستي كريجه يؤرى طرح حلال ہوجا میں ؛ نیکن چونکہ آئیٹ خودحلال نہیں ہورسہے تنصاس بیائٹی برکرام کو ترذّ د بُوا۔ اب نے فروایا:اگریک اپنے معلطے کی وہ بات پہلے جان گیا ہوتا جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں بُڑی نہ لا ما - اورا گرمیرسے ساتھ ہری نہ ہوتی تو بین تھی صلال ہوجا ما ۔ آت کا یہ ارشا وسن کرصگا بہ کرام نے سراطاعت تم کردیا اورجن کے پاکس میری مذاتمی وہ علال ہوگئے۔

تلے اسے بخاری نے معزبت عرضے دوایت کیاہے۔ ۱/۲-۲

آئے ذی الحجہ ترویہ کے دی ۔۔ آپ مِنی تشریف ہے گئے اور وہل ہونی الحجہ کی میں جہر کر ہے تھا م فرہا یا۔ ظہر عصر، مغرب، عشارا ور فجر ارپانچ وقت) کی نمازی وہیں بڑھیں ۔ پھر استی دیر توقف فرما یا کر سورج طلوع ہوگیا ۔ اسس کے بعد عرفہ کو جل پڑے ۔ وہاں پہنچے تو وا دی بزرہ میں قبہ تیارتھا ۔ اسی میں زول فرمایا ۔ جب سورج وصل گیا تو آپ کے حکم سے تصنوار پر کجا وہ ک گیا اور آپ بطب وا دی میں تشریف ہے گئے ۔ اس وقت آپ کے گردایک لاکھ چو بسی ہزار یا ایک ایک بیامی خطبہ ایک لاکھ چو ایک ایک بیامی خطبہ ایک ایک ایک جو ایک ایک بیامی خطبہ ایک ایک ایک بیامی خطبہ ایک بیامی بیام

" لوگو! میری بات سن لو! کیونکرئیں نہیں جانتا ہٹا ید اِس سال کے بعد اِس مقام پرئین تم سے اُسٹ میر کرا

تبارا نون اورتبارا مال ایک و صرب پراسی طرح وام ہے حسب طرح تبالے آئے کے ون کی، رواں بھینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے سن لو اِ جا ہلیت کی ہر چیز میرے پا دّن سلے روند دی گئی ، جا ہلیت کی ہر چیز میرے پا دّن سلے روند دی گئی ، جا ہلیت کی ہر چیز میرے پا دُن سلے بہلا خواں جے میں اور بمارے فون میں سے بہلا خواں جے میں ختم کر دیا ہوں وہ درجہ بن مادت کے بیٹے کا خواں ہے ۔ یہ بچر بنوسعد میں وودھ پل رہا تا کہ اہنی آیام میں قبیلہ بنر کئی نے اُسے قتل کر دیا ۔ اور جا ہلیت کا سور ختم کر دیا گیا، اور ہما رہ سے بہلا سود جے میں ختم کر دیا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود جے میں ختم کر دیا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود جے میں ختم کر دیا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود جے اب یہ سار ایک سار ایک سار اسکود ختم ہے۔

بان بعورتوں کے بارے میں النہ سے ڈرو ، کیونکہ تم نے ابنیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے ' اور اللہ کے کلے کے دریعے ملال کیا ہے۔ ان پر تمہارا تق یہ ہے کہ وہ تمہا یہ بستر پر کسی ایسے خص کورۃ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں۔ اگروہ ایسا کریں تو تم انہیں ماریکے ہو میکن سخت مار نہ مارنا 'اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ۔ اور بین تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہول کدا گر تم نے اسے مضبوطی سے بکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگر دیگراہ منہ ہو گے ؛ اور وہ ہے اللہ کی کتاب ہے۔

لوگو! یا در کھو! میرے بعد کوئی نبی نہیں' اور تمہارے بعد کوئی اُمّت نبیں لہذا اسپنے رب کی عبا دیت کرنا، یا نجے وقت کی نماز پڑھنا، دمضان کے روزے رکھنا، توشی نوشی ایپنے مال کی زکواۃ دینا ،اپنے پرور د گار*کے گور کا حج کرنا اور اپنے حکمرانو*ں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو اپنے پرور د گار کی حبّت میں داخل ہو گے یانہ

اور تم سے میرے مسلق پوچھاجانے والا ہے ، توتم لوگ کیا کہوگے ؟ صَابِر نے کہا بم شہار وستے ہیں کہ آپ نے کہا بم شہار وستے ہیں کہ آپ نے نین کر دی ، پیغام پہنچا دیا اور خیر تواہی کا حق ادا فرا دیا ۔ میں کہ آپ نے آئے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھاتے ہوئے تین بار فرایا ! اسک النّدگو اور میں کے

آپ کے ارشا وات کو رئٹیر بن امیر بن ضلف اپنی طبندا وازست لوگوں کہ پہنیا رہب سے شکھ شہر کے در است والا ن کا رہنیا رہب سے شار خابر بھے توالٹرعز وجل نے پر آبت فازل فرمائی:

الْیَوْمَرُ اَحْتُمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَتَّمَمَتُ عَلَیْکُمْ نِعْسَمَتُ وَلَیْکُمْ نِعْسَمَتُ الْکُمُ الْاِسْسَلَامَ دِیْنَا الله (۲۰۵)

" آج میں نے تمہارے سیے تمہارا دین کل کردیا ادر تم پر اپنی تعسن پوری کردی - اور تمہارے سیاے اسلام کو بجینیت دین پیسند کر ایا ۔"

حضرت عمرصٰی الشرعنہ نے پر آ بیت سُنی تورد نے گئے۔ دریا فٹ کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں ؟ فرما یا ' مس سیے کہ کما ل سے بعدزوال ہی توسیعے تھے

خطبہ کے بعد صرت بلا رصی الشرعنے نے اذان اور پیرا قامت کی ۔ ربول اللہ عظامی اللہ عظامی اللہ عظامی اللہ عظامی اللہ علی اور آپ نے عصری نماز پڑھائی اور ان دونوں نماز پڑھائی اور نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد سوار ہو کر آپ جائے اور ان دونوں نماز دوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد سوار ہو کر آپ جائے وقرف پر تشریف سے گئے۔ اپنی اور شنی قصری کا کاشکم چٹانوں کی جائے اور جبل شاہ رہیں اور جبل شاہ رہیں اور قبل کی را ہ بیں واقع ایسے تے دوسے) کوسائے کی اور قبل دُری صلال راسی صالت میں وقوف فرایا یہاں کا کر مورج عزوب ہونے لگا۔ تقویل کی زردی ختم ہوئی، پھر مورج کی شکید وقوف فرایا یہاں کا کر کر مورج عزوب ہونے لگا۔ تقویل کی زردی ختم ہوئی، پھر مورج کی شکید فائب ہوگئی۔ اس کے بعد آپ سے بھیایا اور ویاں سے دوانہ ہو کر مُزولَد تشریف لائے۔ مُزد کُلُد میں مغرب اور عشار کی نمازیں ایک اذان اور ووا قامت سے پڑھیں۔ درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور طلوع فرز کے بیٹے سے۔ درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور طلوع فرز کے بیٹے سے۔

کے ابن ما جہ ، این عساکر ، دخمہ للعالمین ا ۱۳۳۸ کے میجے مسلم ، ۱۳۹۰ کے این ما جہ ۲۹۵ کے میکن ۱ ۲۹۵ کے دخمہ میں ۱ ۲۹۵

البته صبح مودار ہوئے ہی ا ذان وا قامنت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعب رقصوار پر سوار ہو کرمشور خرام تشریف لائے اور قبلدر نے ہو کہ المترسے دُعاکی اور اس کی تمبیر قبلیل اور توجید کے کلمانت کے۔ یہاں اتنی دیر ناک تھہرے رسے کہ خوک اُ جالا ہوگیا۔ اس کے بعد مؤرج طلوع بوسف سے پہلے پہلے منی کے بیے دوار ہوگئة اوراب کی بارحضرت فضل بن عباس کو اپنے بینجیے سوارکیا ۔ نَطِنِ تُحِسَّر میں پہنچے توسوا ری کو ذرا تیزی سے دوڑا یا۔ پیرج درمیانی راسنہ جمرۃ کبری پر منطقائقا اس سے حل كرجمرة كبرى ير يہنچے --- اس زمانے ميں وہاں ايك درخت كبي نقا ا و رجرهٔ کبری کس د رخت کی نبیت سے پیمووف تقا ۔۔۔ اس سکے ملاوہ جمرۂ کبری کو حمرۂ عقبہ اور جرة اُوْلَىٰ بِي كَيْتُ بِينِ -- پيمراً بِيْ فِي جَرِة كُبُرىٰ كوسات كنكريان ما رين - ہركنكري كيسائية مجبير كهنة جات تنفي كنكرالي حيوتي حيوتي تحين حنهبي حيكي مين بي كرميلايا جاسكتا تقايا نے پر کشکریاں معبن وا دی میں کھڑے ہوکر ماری تھیں ۔اس سے بعد آپ قربان گا ہ تشریف سے سكة اورابينه دست مبارك سه ١٣ أوزن ذبح كة بريرصرت على دمني التدعنه كورون ويا اور ابنوں نے بقیبہ ۲۷ اونٹ ذبح کئے۔ اس طرح سوا ونٹ کی تعداد پوری ہوگئی۔ آپ نے حضرت علی این بازی از در در در در داری میں شریب فرایا تھا، اس کے بعد آت کے حکم سے ہر ا کو سنٹ کا ایک ایک منکڑا کا مشاکر ہا نثری میں ڈوا لا اور پکایا گیا۔ بھرات نے اور صفرت علی شنے اس گوشت میں سے کھے تناول فرمایا اوراس کا شور باپیا۔

بعدازاں رسول اللہ ﷺ سوار ہوکہ کم تشریف ہے گئے بہت اللہ کا طواف وہا با

اسے طواف اِ فاضہ کہتے ہیں ۔ اور کمتر ہی میں ظہر کی نمازا دا فرما تی ہر رجا و زمز م

پر) بنوعبدالمظلب کے پاس تشریف ہے گئے ۔ وہ جماج کوام کو زمز م کا یا تی بلا رہے ہے ۔

ایٹ نے فرایا "بنوعبدالمظلب تم لوگ یا تی کھینچو ۔ اگر یہ افریشہ مذہوقا کہ یا تی بلا نے کے اس کا

میں لوگ تمہیں مغلوب کر دیں گے توہیں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچیا " یعنی اگر صوت برکام

درسول اللہ ﷺ کو خود باتی کھینچتے ہوئے دیکھتے توہر صحابی خود باتی کھینچنے کی کوشش کرتا ، اور

اس طرح جماج کو زمز م بلانے کا جو مشرف دنوعبرالمظلب کو حاصل تھا اس کا نظم ان کے قائد میں

زرہ جا ۔ چنانچ بنوع المظلب نے آپ کو ایک ڈول یا نی دیا اور آپ نے اس میں سے حسب خواہش ہیں۔

نرہ جا ۔ چنانچ بنوع المظلب نے آپ کو ایک ڈول یا نی دیا اور آپ نے اس میں سے حسب خواہش ہیں۔

نرہ جا ۔ چنانچ بنوع المظلب نے آپ کو ایک ڈول یا نی دیا اور آپ نے اس میں سے حسب خواہش ہیں۔

شك مسم عن جابراب عجد المتى طائعة المالي مسلم عن جابراب

اج يوم النحر تمقا بعيني وي الحجر كي دس ماريخ تقى - نبي مَيْنَافِلْ عَلِيَّانَ سنه الله يعيى ون حرف هي رياشت كه وقت ) ايك خطبه ارشا د فرما يا تقا -خطبه كه وقت آئي نچر پرسوار تنص ا در صفرت على آئي كه ارشا دات متمّا به كوئنا رہے تھے۔ صمّاً یہ كرام كچر بیٹھے اور کچھ كھڑے تھے ہے ہے ہے تاج کے خطبے میں بھی کل کی گئی باتیں ومبرائیں۔ یہ بخاری اور صحیح سلم میں حضرت ابو بجرہ رضی الشرعنہ کا یہ بان مروی سے کمنی میں الفائلی سفیمیں یوم انفرروس دی الحبہ) کوخطبہ دیا۔ فرمایا ۔ « زمانه گھوم بھرکرا بنی اسی و ن کی بیئیت پرہنچ گیا ہے حسیں و ن اللہ نے اسمان وزمین کو ہیدا کیا تھا ۔سال بارہ مہینے کا ہے جن میں سے چار مہینے حرام کے ہیں ؛ تین ہے در پیلینی ذی قعدہ ذی الحجرا ورمحرم اورا یک رجب مُضَرَجِوجادی الآحزه ا در شعبان کے درمیان سبے <sup>ی</sup> است نے یہ تھی فرط یا کریہ کون سامہینہ ہے ہم نے کہا 'التراوراس کے رسول بہتر جانتے ہیں ۔ اس پر آپ خاموش رہے ' یہاں تک کہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے . يكن كيراً بي في اليايد ذى الحيربين سهد ؟ مم في كها كيول منبي ! آب في فرايا يركون سا شہرہ ہم نے کہا اللہ اور کس مے رسول بہتر جانے ہیں ۔ اس پر آپ خاموش بہانک كرم في مجما آب اس كاكونى اورنام ركميسك عراب في فراياكي بد بلده ركمة النبيسي ہم نے کہاکیوں نہیں آپ نے فرا یا اچھا توبید دن کون ساہے ؟ ہم نے کہا اللہ اوراس کے رسول بېترجانى بى - اس پرآت خاموش رىپ يهان كك كرېم نے سجھا آت اس كاكوتي اور نام رکھیں سکے مگر آپ نے فرما یا ہمیا پر ہوم النحر د قربانی کا دن ، بینی کس ذی الحجہ ) نہیں سہے ؟ مم نے کہا کیوں نہیں ؟ آپ نے فرایا اچھا توسنو کہ تمہارا خون ، تمہارا مال اور تمہاری آبروایک وو کے پر لیسے ہی حرام ہے جیسے تہا ہے ای شہر اور تہا ہے اس میسے بی تہار کتے کے و ی کی حرمت ہے۔ اورتم لوگ بہت جدابیتے پروردگارسے طوے اوروہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، اہذا دمجیو میرے بعد الیث کر گراہ تہ ہوجا ما کہ آلیس میں ایک دوسے کی گردنیں ما نے لگو۔ تناوٌ إلى مين في تبيين كردى وصحابه في كما إلى -أت في فرايا اله الله إكواه ره جو شخص موجو د ہے وہ غیر موجود مک (میری ماتیں) پنجا دے کیو کہ بعض وہ افراد جن ک (بہ باتیں ، بینچائی جائیں گی وہ بعض (موجودہ ) <u>سننے والے سے کہیں زما</u>دہ ان باتوں کے دُرو بست کو تحجی<sup>ک</sup>یں گے ب<sup>ال</sup>ے اله ابدد وَد؛ باب أيّ وتشديخطب يوم الخرار ٢٤٠ الله صبح بخارى؛ باب الخطبير آيام مني السه ایک روایت میں سبے کرات نے اس خطیمیں یہ می فرمایا: یا در کھو! کوئی بھی جرم کینے والا اسپینے سواکسی اور پر مجرم نہیں کرتا ربینی اس جرم کی یا داش میں کوئی اور نہیں ملکہ نو د مجرم بى پکرا جاستے گا۔) يا در کھو! کوئى جُرُم کرنے والا اپنے بيٹے پريا کوئى بيٹا اپنے باپ پرجُرم نہيں کرا ربینی باپ کے جُرم میں بیٹے کویا بیٹے سے جُرم میں باپ کونہیں پکڑا جائے گا) یا در کھو! شیطان ما پوس ہوچکا سیسے کرا ب تہا دیے اسس شہریں تھی بھی اس کی پوجا کی جائے سکن اسینے جن اعمال کونم لوگ حقیر پیھتے ہوان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی سے راصنی ہو گاتیے اس کے بعد آپ ایام تشریق ( ۱۱ - ۱۲ - ۱۷ ذی الجرکو) منی میں مقیم رہیں ۔ اس دوران ات جے کے منا سک بھی اوا فرما دسیے ستنے اور لوگوں کو شریعیت سکے احکام بھی سکھا رہیے شخے ۔ النّٰد کا ذکر بھی فرما دسبے ستھے ۔ کلسب ابراہی کے سنن ہری بھی قائم کر دسہے ستھے ' اور مشرك كے آثار و نشانات كاصفايا بھى فرارسېستنے۔ آپ نے ايام تشريق ميں بھى ايك د ل خطیه دیا بینانچیسن ابی دا و میں برسسندحسن مروی سپے کہ حضرت سرا رینست پنہان رضی الشرعنهائے فرمایا کم رسول النّد مَنْ اللّهُ اللّه الله الله مَنْ مِین رؤس کے دن خطبہ دیا اور فرمایا کیا ببراتیام تشری کا درمیانی دن نہیں ہے جا ہے کا آج کا خطبہ بھی کل زیوم النحر) کے خطبے جیسا تقا اور پیخطیہ سورہ نصرکے نزول کے بعد دیا گیا تھا۔ ایام تشری کے خاتمے پر دوسرے پوم النَّفریعنی ۱۳۔ فری الحجہ کونبی کا اللہ اللہ کا کے منی سے کوچ فرمایا ۔ اوروادی اُنطح کے خیف بنی کمانہ میں فروشش ہوئے۔ و ن کا ہاتی ما ندہ جھتیہ اوررات و بین گذاری اور ظهر عصر مغرب او رعشار کی نمازی و بین پرهیں - البته عشار ك بعد تفور اس موكر أسط مجرموار موكر بيت التد تشريف ك سكة اورطواف و داع فراك. ا در اسب تمام مناسکب جے سے فادع ہوکد آپ نے سواری کا رُخ مرینہ منورہ کی راہ پر الدویا اس بیے نبیں کر ویاں پنچ کر داحت فرمائیں بلکه اس بیے کہ اب پیرالٹد کی خاج المُنْدَكَى راه ميں ايك نئى جدوجېد كا آغا ز فرما ميّں ـ لاله

ت ترندی ۱۳۸/۲ ۱۳۵ این ماجه کمآب الحج بمشکوة ۱۲۳۲

يبني ۱۲- ذي الحجه رعون المعبود ۲/۱۴۴) شط ايوداوّ د باب اي يوم يخطب مني ا/ ۲۹۹ ام حجة الوداع كي تفصيلات كه يبي الاخطر بوجيم بخاري كتاب المناسك ج! وج ١٩٣١/٢ ي صحيح مسلم باب بجة النب ين يَرُكُ الْمُلِكِينَةُ فَي الباري ج ١٠٠١٠١٥ كما يه المناسك اورج ١١٠٠١٠٣١٨ دین شِنْ م ۲ - ۲۱۸ تا ۵۰۴ زادالمعاد ۱/۲۹۱ م ۲۱۸ تا ۲۲۸

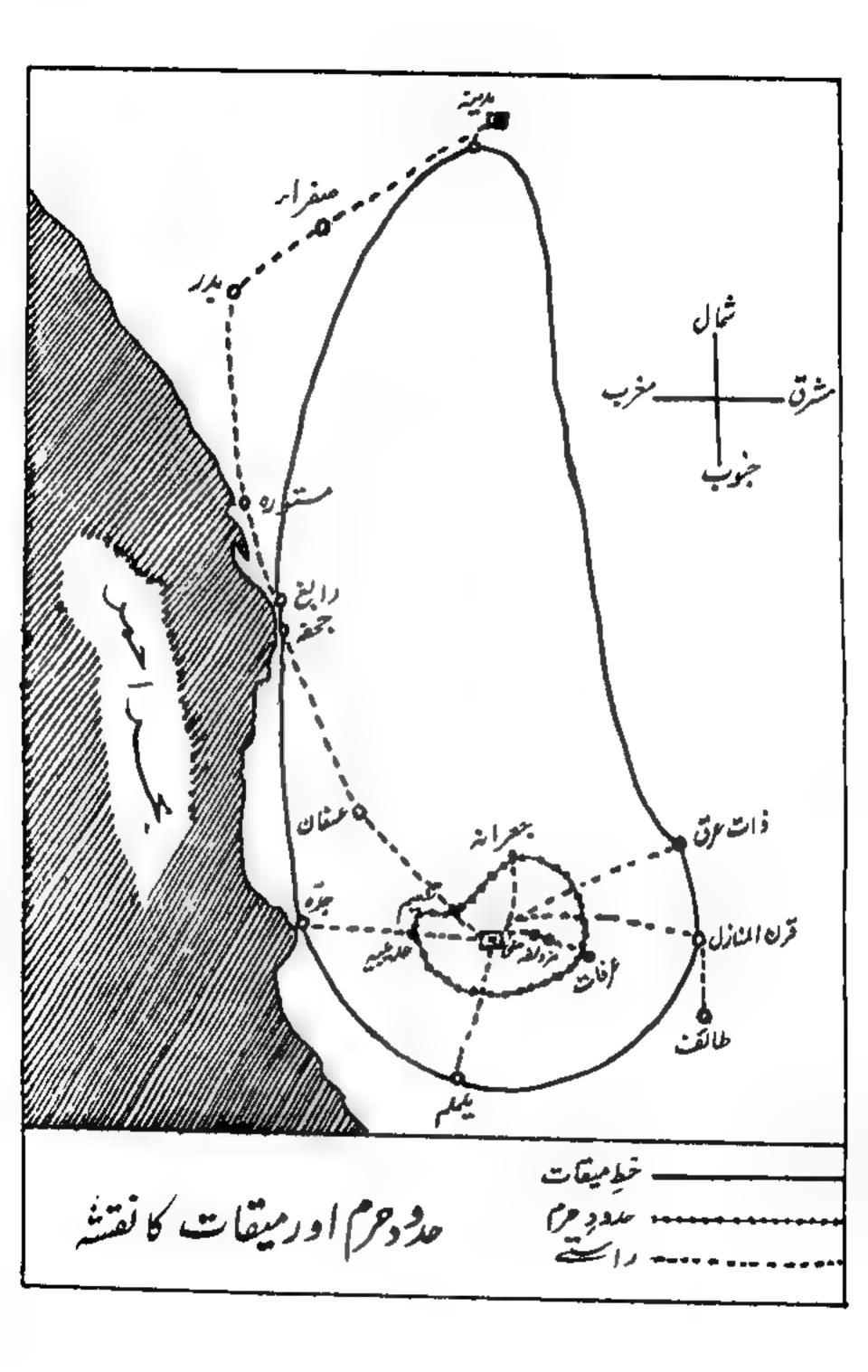

# ر من وقع مهم

رومن امپیا رَک کبر ما یی کو گوارا مزنما که وه اسلام ا و را بلِ اسلام کے زمذہ رہنے کا بخی تسبیم کرے اسی سیالے اس کی قلم وہیں رہنے والا کوئی شخص اسلام کا علقہ بگوش ہوجا ہا تواس کے جان کی خیر مذر مبتی ، جبیا که معان کے روی گورز حضرت فرُدُه بن عمرُوجِدای کے ساتھ پیش اپیکا تھا۔ اس جرات سيد مما با اور اس غرور سيه جاك سيش نظر رسول الله طلط الله المسترين في مناه المستركة میں ایک برائے سے کشکر کی تبیا ری مشروع فرمائی ا و درحضرت اُسا مدبن زید بن مارنڈ درضی النڈعنہ کواس کا سپیرسالا رمقرر فرماتے بوکے تھے دیا کہ بلقار کا علاقہ اور دا روم کی فلسطینی سرزمین مواروں کے ذریعیہ رونداً وَ- اس كادروا ني كامقصد به يخاكه روميول كونوف زده كهتة بهوسته ان كي حدود به واقع عرب قیاب کا اعتماد بمال کی جائے اور کسی کو بہ تصور کرنے کی گنبائش نہ دی جائے کہ کلیسا کے تشدّہ پر نی دازیرس به دانا سیس اور اسلام قبول کینے کا مطلب صرف بیر ہے کرایی موت کو دموت ہی جا رہے ج اس موقع پر کچید نوگوں نے سے سبیر سالار کی نوعمری کو مکتہ جینی کا نشا مذبنا یا اور اس مہم کے اندرشمونیست مین نا جبرکی بهس بررسول الله خلای این نے خوایا کراگرنم لوگ ان کی سیرسالاری پر طعنہ زنی کررہے ہوتوان سے پہلے ان سے والدی سپرسالاری پرطعنہ زنی کرھیے ہو، حالانکہ وہ خدا کی قسم سبیرسالاری سکابل شفے اور میرسے نزدیک مجوب ترین لوگوں میں سے ستھے اور بیر کلی ان سکے بعد مبیرسے ز ویک محبوب زین لوگوں میں سے میں یا۔

بہرحال منگابہ کوام حضرت اسامہ کے گدواگر دہمتے ہو کوان کے تشکیمیں شامل ہوگئے اولیشکر روانہ ہو کہ میریٹ ہسے تین میل وُور متعام جرف میں خیمہ زن بھی ہوگیا گیکن دمول اللہ طافی فیلیٹ کے کی بیماری کے مشکل تشویش ناک خبروں کے مبیب آگے نہ بڑھ دسکا بھیما لیڈے فیصلے کے انتظار میں وہیں تھہرنے پر عجبور ہوگیا اور اللّٰہ کا فیصلہ بیاتھا کہ بیاٹ کر حضرت ابو برصدیت رضی اللّٰہ عنہ کے دورِ خلافت کی پہلی فوجی جہم قرار یائے گئے

ے وصلے بخاری - بب بعث النبی مِیْلِیْشْ الْکِیْتُنْ اُسام ۱۱۲/۲ کے دامنا صحیح بخاری! وابن میشام ۲ ،۹۰۹ ، ۱۵۰۰

## رفيق اعلے كى جانب

الوواعی افزار است است وعوت دین محل ہوگئی اور عرب کن کمیل اسلام کے باتی میں اور واعی افزار اسلام کے باتی میں اور گفتا روکر دارسے اس علامات نو دار ہونا شروع ہوئیں جن سے معلوم ہوتا تفاکہ اب آپ اس حیات مستمار کو اور اس جہان فائی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں بشلاً، اس حیات مستمار کو اور اس جہان فائی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں بشلاً، اس حیات نے دمضان سلے میں میں سی اعتکاف فرما یا جبکہ ہمیشہ دس دن ہے تاکاف فرما یا حبکہ ہمیشہ دس دن ہی اعتکاف فرما یا حبکہ ہمیشہ دس دن ہی اعتکاف فرما یا کرتے ہے ' پیر حضرت جبر بل نے آپ کو اس سال دومر تبرقران کا دور کر ایا جبکہ ہمرال ایک ہی مرتبہ دَور کر ایا کرتے نے۔ آپ نے آپ کو اس سال دومر تبرقران کا دور کر ایا جبکہ ہمرال ایک ہمی میں فرما یا " مجھے معلوم نہیں، ٹاید بی اس سال کے بعد اپنے اس مقام برتم لوگوں سے کبھی مذیل سکوں ' جرق عقبہ کے اس فرمایا ، اس سال کے بعد اپنے جے کے اعمال سیکولو کیونکم ئیں اس سال کے بعد غیا با گراپ دُنیا سے گہو سے ایک نے درطای کا دور اس سے آپ نے نے محمد بیا کہ اب دُنیا سے پر ایا م تشریق کے وسطیس سورہ نصرا فران فران کی اطلاع ہے۔ دورائی کا وقت ان پہنچا ہے اور بیروت کی اطلاع ہے۔

اوا کل صغرسلسم میں آپ دامی اُ صدی تشریف سے گئے اور شہدار کے یہے اس طرح وُعافر مانی گویا زندوں اور مُردوں سے رخصت ہور سے ہیں ۔ پیرو ایس آ کرمبر پر فروکش ہوئے ۔ اور فریا آپئی تہارا میرکا رواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں ۔ بخدا، بئی اس وفت این ہوض رہون کوئی دیکھ فرا آپئی تہارا میرکا رواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں ۔ بخدا، بئی اس وفت این ہوض رہون کوئی دیکھ مرا ہوں ۔ مجھے زمین اور زمین کے خرانوں کی گئی یاں عطاکی گئی ہیں 'اور بخدا جھے یہ خوف نہیں کم میں میں ہم مقابد کرو گئے ۔

ایک روز نصف دات کوائٹ بیتے تشریف کے گئے اور اہلِ بیتے کے عائے مناف منفرت کی۔ فرما یا اسے تقروالو اٹم پرسلام اِلوگٹس حال میں ہیں اس کے تعایل معال میں میں اس کے تعایل وہ حال مبارک ہونس میں م ہو۔ فقتے تاریک رات کے مطروں کی طرح ایک کے بیٹھے ایک جلے آ رہے

له منفق عليه - صحیح بخاری ۲/۵۸۵

میں اور بعدوالا پہلے والے سے زیادہ بُراہے ۔ اس سے بعد پر کہرکراہلِ قبور کوبٹایت دی كرسم هي تمسي اسطة واسك مي . مرض كا اعار المنترك من المنترك المنتر اورحرارت اتنی تیز ہوگئی کرسر پر بندھی ہوئی بٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی ۔ یہ آپ مرض الموت کا آغاز نقاء آپ نے اسی صالمتِ مرض میں گیارہ دن نماز پڑھائی مرض کی گدیت ۱۱٪ مادن تھی۔ كل كبال ربول كا ؛ اسس سوال ست آب كا جومقت و تنا ا زواج مطبرات است مجدَّتن بينا يخد ا بنوں نے اجازت دے دی کر آپ جہاں جا ہیں رہیں۔ اس کے بیدا تب حضرت عائشہ فینی الماح ن كيمكان بين متنتنل بوسكة منتقل بمقة بمؤت حضرت صنل بن عبكس اودعلى بن ابي طالب منى التدعنهما كاسهاراك كردرميان مين على رسب منته يسريهني بنهي عن ادرياؤل زمين برنكست عهد تصرير كميت كے ساتھ آئي حصرت عائشہ کے مكان میں تشریب لائے اور مجرحیات مبارکہ كا آخری ہفتہ وہیں گزارا ۔ حضرت عائشه رصنی التدعهٔ بامُعَةٍ ذَا من اور رسول التّه مِیَّلاَ اللّه سے حفظ کی ہوئی دُعَامَیں پڑھ کر آپ پر وم کرتی مہی تھیں اور برکت کی اُمید میں آپ کا ہاتھ آپ کے جیم مبارک پر مجیرتی رہتی تھیں۔ وفات سے پانچے دن پہلے است کی وان پہلے روزجہارشنہ رمدُوں کو است کی وارت میں مزید شتہ است کی وجہ شت " سکلیعٹ بھی بڑھ گئی اور فنٹی طاری ہوگئے۔ آپ سے قرایا"؛ مجد پر مختلف کنووَل کے سان شکیزے بہاور آکمیں لوگوں کے پاکس جا کردھیئٹ کرسکول "اس کی تھیل کرتے ہوستے آپ کوابک نگن میں سبھادیا گیا اور آپ کے اُوپراتنایانی ڈالاگی کرائٹ بین کیس کھنے گئے۔ اس وقت آب نے کچھ تخفیعت محسوس کی اور مسجد میں تشرافیت ہے گئے سے سرریٹی بادی ہم تی تھی ۔ منبرر فرکٹس ہوستے اور جیٹے گرخطبہ دیا۔ صحابہ کرام گردا گر دہم ستھے ۔ فرایا: 'یہو دو نصاری برالتر کی منت - کرابہوں نے اسینے انبیار کی قبروں کومساجد بنایا" ایک روایت میں ہے: "میم و ونصاری پرانٹری مارکدابنوں نے اسپنے ابنیاری

قروں کو مبعد بنا لیا جائے ہے ہی فرایا جائم لوگ میری قر کو ثبت ند بنا ناکر اسس کی بیٹے رکوڑا

پھر آپ نے اپنے آپ کو فصاص کے بیے پیش کیا اور فرایا جسٹی کی بیٹے رپوڑا

ال ہوتو یمیری بیٹے عاضر ہے ، وہ بدلہ لے لئے اور کسی کی ہوتو یمیری آبر و ماضر ہے ، وہ بدلہ لے لے ،

اس کے بعد آپ منبر سے نیچ تشریف ہے آئے نظم کی نما قریبی فائر پڑھائی ، اور پھر منبر ریشریف

لے گئے اور عداوت دغیرہ سے منظی اپنی چھپی باتیں و مہرائیں۔ ایک شخص نے کہ اور کے اس کے بعد اسے کے باری نفول کے اور میں ورسم باتی میں ۔ آپ نے نفسل بن عب کی شخص نے کہ اور کے بود اس کے بعد اسے بعد اس کے باریکے باریکے باریکے باریکے باریکے باریکے بین و میٹی ن فرائی ۔ فرایا و

" بین تبین انسارے بارے میں وسیّت کرتا ہوں کیونکہ وہ بمیرے قلب و میگریں۔ اہوں فی اپنی ذرتہ داری پوری کر دی مگر ان سے حقوق باتی رہ گئے جیں بہذا ان کے نیکو کا رسے تبول کرنا اور ان کے خطاکارسے ورگذر کرنا نا ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرایا ہ لوگ بشتے بائیں گئے۔ بہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہموجا میں گئے۔ بہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہموجا میں گئے۔ بہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہموجا میں گئے۔ بہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہموجا میں گئے۔ بہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہموجا میں گئے۔ بہنا تا تعالی اور ان کے نماکا رول سے درگذر کرے ہے، قبول کیے اور ان کے نماکا رول سے درگذر کرے ہے،

کے صبیح بخاری ۱۲/۱ مؤطا امام مالک صبیح بخاری ۱۲/۱ موطا امام مالک صبیح بخاری ۱/۲۳۵

ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے ہے يجرر سول النَّد عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَعْدُوا ما " مجديرا بني رفاقت اورمال مي سب سيزماده حابر احسان ابومگرین اور اگری اسینے رب سے علادہ کسی اور کوٹیل بنا ما تو ابو گرکوٹیل بنا ہا . کیکن ران کے ساتھ) اسلام کی اخت و محبت رکائعلق) سبے میجد میں کوئی دروازہ باتی مزھپوڑا جاست بلکراست لازمًا بندکردیا جاست، مواستے ابو پھڑسکے دروا ڈسے سے ملئے

چارون بهلے وفات سے چارون پہلے جمعرات کوجب کراپ سخت کلیف سے دوچارتے فرمایا ؛ لاؤ میں تہیں ایک تحریر لکھ دول سے بعدتم لوگ تھی گراہ مذہبو سکے ''اس وفت گھریں کئی آدمی شخصے جن میں حضرست عمر رمنی الندعیۃ بھی شخصے ۔ انہوں نے کہا' آپ پر تکلیف کاغلبہ ہے اور تہاںسے پاکس قرآن سہے۔ بس الٹرکی یہ کتاب تمہارے سیے کا فی سہے۔ اس پر گھر کے اندرموجُ و لوگون میں اختلات پڑگیا اور وہ جبگریشے۔ کوئی کہدر بائتنا 'لاؤرسول اللہ مظافیاتی مکددیں۔ ا ورکوئی وہی کہہ رہا نخا جوحصرت عمر رصنی النزعنہ نے کہا تھا 'اکس طرح کوگوں نے جب زیادہ متورو شغنب اور اختلاف كي تورسول الله شاه الله عنه المنظيمة من المرايا "ميرك إلى ساء المراية الله الله الله

پیمراسی روز آسید سنے تین با تول کی وصبیت فرمانی : ایک اس باست کی وصیتت کر بیپو و و نعماری اورمشرکین کوجزیرة العرب سے سکال دنیا۔ دوسرسے اس بات کی وصیتت کی کہ وقود کی اسی طرح نوازش کرناحیس طرح آیت کی کرتے ستھے۔ البتہ تمیسری بات کو راوی معبول یک خاباً یہ كآب وسنست كومعبنوطى سير كجرشت درست كى وميتنت بخى بالتشكر اسا مركورواز كرنے كى وميتنت تقى يا آپ كايدارشا د نفاكره نماز اورتبهارس زير دست يعنى غلامون اورنونديون كاخيال ركهنا. رمول النتر ﷺ مرض کی تندمت کے باوئج داسس دن مک رمینی وفات سے پیارون پہلے

ر حمعرات ) کا تمام نمازی خو دہی پڑھا یا کرتے تھے۔اس روز بھی مغرب کی نماز ایکے ہی نے ير صالى اوراس مي سوره والمرسلات عرفا يرضى شه

میکن عشار کے وقت ورش کا تعل اتنا براھ کیا کم مسجد میں مبائے کی طاقت نه رہی حضرت کشد

هنه متفق علیه امشکرهٔ ۲/۲۲م، ۱۹۵۵ میری نجاری ۱۹/۱ه ی متفق علیه جمیع نجاری ۲۴/۱ ۲۴۹، ۱۹۹۹ و ۱۳۸ ۲۴ ۲۳۹ ۵ جیمے بچاری عن ام انفشل ، باب مرض النبی پینی المی الله کا ۱۳۷/۲

رضى الشرعنها كابيان سب كرنبي يَنْ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله عنه الله الماكة الوكون سف نماز يره الي الم نے کہا : نہیں یارسول اسٹر سب آت کا استظار کررسے ہیں۔ آت سے فرما یا میرے لیے ملکن میں پانی رکھو ۔ ہم نے ایسا ہی کیا ۔ آپ نے خسل فرایا اور اس سے بیدا کھنا جا ہا میکن آپ پر غشى طارى ہوگئى- بيمرا فا قدہمُوا تو ايت نے دريا نت كيا و كيا لوگوں نے نما زيوھ لى ۽ سمنے كہا ؛ " تهيس يا رسول الندر سب آپ كا انتظار كررسي مين "اس كے بعد دو باره اور بھرسه باره وسی بات سیش آئی جوہیل بار پیش آئیک تھی کہ آپ سے عسل فرایا ، پیرا کٹنا چا با تو آپ رعشیٰ طاری ہوگئی۔ بالاح آپ نے حضرت ابو کررضی اللہ عنہ کوکہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کونماڑ پڑھا بیں ، چنانچدا بومکردشی النُّرعند نے ان ایام میں نما زرِیمانی بھے نبی ﷺ کی جیاتِ مبارکرمیں ان ک پڑھا تی ہوتی نمازوں کی تعداد سترہ سہے۔

حضرت عاتشة شف بني ينظ المطالقات سيتين يا جار بارمراجد فرا ياكداما مست كاكام حضرت الوكر رضی التدعند کے بجائے کسی اور کوسوت دیں۔ ان کا منتاریہ تفاکہ لوگ ایو بجرشے بارسے میں برشكون منه بهول، ميكن نبى يَنْ المُنْظِيمَة إلى في مِريار المكار قرما ديا اور فرما يا بتم مسب يومف وا يبال بوك ا بو مرود کو حکم د د وه و لوگوں کو نماز پڑھا میں "الے

ظهركى ثماذك سيلے تشرلفيف لاسئے۔ اس وفنت ا يو كجرد منى الله عنه مسكًّا به كرام كونماز را معارب سفے۔ وه آب كو ديكه كرتيج بين سكّ - آب نه اشاره فرما يا كرتيج مذبيب اور لانه والول

ن الصرب يوسف عليه التلام كي سيديس جوعودتين عزيز مصرى بيوي كو الاست كرسي تعيير وه بطابرتو اس كفعل كے تعلیا بن كا اظهار كررى تغییں نكين بوسف عليه السّلام كود كيد كرجب انبول نے اپني انگليال کاط بین نومعلوم بُواکه بیخو دکھی در میده ان بیفرلفینهٔ میں بیعنی و ه زبان سے کچھ کبرر ہی تفیس نیکن دل می کچھاو رہی بات تقى يهي معامله بهال بمي تقد لبلام رورسول المتر يَتَظَافُهُ اللهُ الله الله الله الله الله المرابع المارية جار کھڑے ہوں گئے 'ڈاگریز داری کے سیسیتے اوت نہ کرسکیں گئے باسنا یہ سکیں گئے نیکن ول میں یہ مات تقی کہ اگر خدانخوا سنة صنوراسي رضي يرصلت فراكمة توا بو كردضي التذعبة بحيه السهين نحوست اور بيشكرني كاخيال لوگوں کے دل میں جاگزیں ہوجائے گا۔چو تکہ حضرت عائشہ رضی النّدعنہا کی اس گذارشِ میں دگیرازوا ''ج مطہرات تحي شريب تميس اس بيدا بي منه فرايا تم سب لوسف واليان بولعني تمها اس تحييب اوررا أي كوري و صیحے بخاری ۱/۹۹

سے فرط یا کہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو بینا نچہ آپ کو ابو کر دیا گئے۔ کے بئی بٹی دیا گیا۔ س کے بعد

ابو کر دین تخد رسول منڈ میں شکھ آگا کی نماز کی اقتدار کر دسہے تھے اور سٹھ ابر کرم کو تحبیر نز رہے تھے بٹاہ

ایک ون بہلے

افغات سے ایک دن پہلے بروز اتوار نبی میں شات دینا رہتے انہیں صدقہ کردیا۔

ایک بہم بارسلما نوں کو مبد فرط دیئے۔ رات میں چراخ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی الڈ عنہا

نے تیل پڑوس سے ادھار لیا۔ آپ کی زرہ ایک بہودی کے پاس تمیں صاح رکو کی ہم کی بین میں صاح رکو کی ہم کی بین کھی ہم کی تھی۔

بھرکے عوض رہن رکھی ہم کی تھی۔

حیات مبارکه کا آخری و ن مین نمازنجری معردف سنتے اور ایو بجرد ضی الله عنه

امامت فرارسے سنتے ۔۔ کہ اچانک رسول اللہ عظاہ بھی نے حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کے جرے کا پردہ ہٹایا اور منٹی برکرام برجو منیں با ندھے نماز میں مصروف سخے نفار ہوائی۔ بچربسم فرایا۔
اوھرا لو بکروضی اللہ عنہ اپنی ایڑ کے سیسے کے صف میں جاملیں۔ انہوں نے سمحی کہ رسول اللہ عظاہ فیا کہ اللہ فیا کہ فیا کہ فیا کہ اللہ فیا کہ اللہ فیا کہ ف

اس کے بعدرسول اللہ میں فیان کے وقت آپ نے اپنی صاحبرادی حفرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا دن چیسے چاسٹت کے وقت آپ نے اپنی صاحبرادی حفرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کچھ مرگوشی کی ۔ وہ رونے لگیں۔ آپ نے انہیں بچر بلایا اور کچھ مرگوشی کی نووہ ہنے مگیس ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ بعد میں ہما رسے دریا فت کرنے پر انہوں نے بتا یا کہ رہبل بار) نبی میں اللہ عنہا کا بیان ہے کہ بعد میں ہما رسے دریا فت کرنے پر انہوں میں وفات بتا یا کہ رہبل بار) نبی میں اللہ علی دوئے ۔ ہوسے مرگوشی کرتے ہوئے تبایا کہ آپ اسی مرض میں وفات یا جا بی مرض میں وفات کے اہل و

مل صبح بخاری ۱/۸ ۹،۹۸ علی ایضاً باب مرض انشین شانشگیگال ۲۲۰/۲

سی سے سے حسین رضی الدّعنہا کو ملاکرنچُرہا ا ورا ان سے بیں خیر کی وصیت فرما تی . ازواج مطہرات کو ملایا اور انہیں وعظ و نصیحت کی ۔

او حر لمحد به لمحد تکلیف برهنی جا رہی تھی اور کس زہر کا اٹر بھی ظاہر ہونا مشروع ہوگیا تھا ہے۔
اپ کو خیبر بیس کھلایا گیا تھا۔ چنا نچہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ستے الے عائشہ این کو خیبر بیس کھلایا گیا تھا۔ چنا نچہ اس کی تکلیف برا بر محسوس کر دیا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس بیم بری دیا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس موریا ہیں۔ کہ اس زہرے ا شرسے بیمری دگ جا ان کھی جا رہی ہے۔ کے

آپ نے صنّا برکام کو مجی وصیت فرائی۔ فرایا الصّالاۃ الصّالاۃ وَمَا مَلَکتُ اَیُمَانُکُوٰ ' 'کاز، نماز، اور تہا رسے زیر وست' رسینی لونڈی، غلام ) آپ نے یہ الفاظ کی ہار وہرائے شِلا 'کاز، نماز، اور تہا رسے زیر وست' رسینی لونڈی، غلام ) آپ نے یہ الفاظ کی ہار وہرائے شِلا ہے ایک اور حضرت عائشہ رسی الله عنہانے آپ مرزع روال کی اینے آویر ٹیکسٹ مگوا دی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت کی اینے آویر ٹیکسٹ مگوا دی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت

مجہ پریہ ہے کہ دسول اللہ پڑھ ہے کہ مرے گھریں، میری بادی کے دن میرے سینے سے ٹیک لکا کا کھائے ہے۔ کہ دسول اللہ پڑھ ہے کہ موت کے وقت الشہ نے میرالعاب اور آپ کا لعا اکشفا کردیا۔ ہُوا یہ کہ عبدالرحمٰن ہی ابی مجرآپ کے پاس تشریف لائے۔ ان سے باتھ بین مواک تھی اور رسول الند پڑھ ہے تیک انگائے ہے تھے۔ میں نے دیجھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ دستے میں۔ میں نے دیجھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ دستے میں۔ میں میں میں میں میں کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ میں میں میں میں کو دی تو آپ کے دیے سے بول باآپ نے مرسے اثبارہ فرما یا کہ بال ۔ میں نے مسواک ہے کہ آپ کو دی تو آپ کو کوئی محسوس ہوتی۔ بیک مرسے اثبارہ فرما یا کہ بال ۔ میں نے مسواک ہے کہ آپ کو دی تو آپ کو کوئی محسوس ہوتی۔ بیک

الم المحارى ١١٨ ١٣٨

ها بعض روایات مصمعنوم به وماسی کرگفتگوا در بشارت دسینه کایه و اقعر حیات مبارکه که آخری دن نبیر بکد آخری ہفتے میں پیش آیا تھا۔ دیکھتے رحمۃ للعالمین ۲۸۲/۱

الله صحیح بخاری ۱/۱۲ کے ایضاً ۱۳۷/۲ کے ایماری ۱۳۲۲ کے

نے کہا اسے آپ کے لیے زم کروں ؟ آپ نے سرکے اشارے سے کہا کہا۔ میں نے مواک زم کر دی اور آپ نے نبایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا۔ آپ بانی میں دونوں یا تھا ڈال کرچیرہ پُوٹھتے جائے تھے اور فرمانے جائے تھے۔ الآاله الاالله ، الله کا الله الله الله الله الله الله کا تہ ہے سواکوئی معبود البین۔ موت کے لیے تحقیاں ہیں یا لم

مسواک سے فارغ بوتے ہی آپ نے بائٹہ یا آنگی اُٹھائی ، نگا ہ جیت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پرکچی حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی النڈ عنہا نے کا ان لگایا تو آپ فرما ہے۔ سخے یہ ان انبیار، صدیعین ، شہدار اور صالحین کے ہمراہ جنہیں توکے انعام سے نوازا۔ لے اللہ! جھے بخش دسے ایجھ بررحم کر اور جھے رفیقِ اعظے میں پہنچا دے۔ اسے اللہ ارفیق اعظے بنگے ہمالائی آخری فقرہ تین بار وہرایا ، اور اسی وقت ما تھ جھے گیا اور آپ رفیقِ اعظے سے جالائی ہوئے۔ انا مللہ وانا المیدہ ساجعون ۔

یہ واقعہ ۱۲- رہیں الاقل سلے ہے ہوم دوشنبہ کوچاشت کی شدّت کے وقت سمیش کیا۔اس وقت نبی طلق اللی کا مرزمیٹی سال چارون ہو کی تھی۔

آپ کی وفات پرصفرت فاطمہ رضی الدعنہائے فرطِ عم سے فرایا: یا اَبْتَاهُ اَجَابَ رَبَّا دَعَاهُ ، یَا اَبْتَاهُ اِللَّهِ بَاللَّهُ اَبْعَاهُ اِللَّهِ اَلْمَاهُ اِللَّهِ اَلْمَاهُ اِللَّهِ اَلْمَاهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّه

ا میم بخاری ۱۱-۱۹

نظ ایضاً میمی نجاری باب مرض النبی مینی الله علی الله و باب آخر آنکم النبی مینی الله ۱۳۸٬۲۳ م ۱۲۱ م

محضرت عمرض التعنه كاموقف جسمرت عمرض التعنه كاموقف جاتے دسید- انہوں نے كوشے ہوكركہنا شروع

كيا"؛ كيرمنا فقين مجمة مين كررسول الله ينطافينين كى وفات بوكى ليكن حقيقت يرب كر رسول الله مینان الله کا وفات نہیں ہوئی میکرات اپنے رب کے پاکس تشریف مے گئے ہیں ا حب طرح موسیٰ بن عمران علیہ السّلام تشریف ہے سکتے تھے، اور اپنی قرم سے چالیس رات غائب رہ کران کے پاس میروایس آگئے تھے عالانکروایس سے پہلے کہا جارا تقاکہ وہ اُتقال کر چکے ہیں۔ ندائی سم رسول الله وظافی الله می ضرور میث کرایش کے اور ان توگوں کے التحاا كاث لمواليں كے جرسمجھتے ہيں كراہے كى موت واقع ہو كي ہے يالا

حصرت الوكروض الدعة كاموقف المخترك المحدث الدكرون الدعن من واقع المحترث الوكرون الدعن كالموقف المخترك المناه كالمودث والمحدث المناه كالمودث والمحدث المناه المحدد المناه كالمودد والمناه كالمودد والمناه كالمناه والمناه كالمودد والمناه كالمودد والمناه كالمناه كالمناه والمناه كالمناه كالمنا

لائے اوراً زکرمبیرنبوی میں واخل ہوئے۔ پیرلوگوں سے کوئی بات کے بنیرمبیہ جے حضرت عاتشه رضى الله عنها كے پاس كے اور رسول الله منطق كا تصدفرا يا-آب كا جدر مبارك وهار بإرئميني جا درست وه هيكا برُوا نقا مصرت ابو بمرضف رُخِ انورست جا در مثاني اور اُست پچوا اور روت - بير فرايا" ميرے مال باپ آپ پر قربان، الندآپ پر دوموت جمع نهيں كرسے گا۔ جمومت آپ برلكودى گئى تقى وہ آپ كو آپى -"

اس کے بعدا ہو کجروضی اللہ عنہ با مرتشر لینے۔ اکس وفنت بھی حضرت عمرینی اللہ عنہ لوگول سے بات کررہے تھے۔حضرت ابو مکردمنی الله عنہ نے ان سے کہا 'عمر بلیھ جاؤ جھٹرت عرينن بين المخيف الماركردياء ا وحرضما به كام حضرت عراط كوجيو ولا كرحفرت ابو بكراط كى طرف متوج ہوسگتے ۔حضرت ابو کرشنے فرمایا ،

اَمَّا بعد - مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا شَلْسُكُمْ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَآيَمُونَتُ، قَالَالله: وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَا بِنَ مَاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبَتْمُ عَلَى اَعْقَابِكُمْ ﴿ وَهَنْ يَنْقَلِبَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَعَيْنِي اللَّهُ الشَّكِرِينَ ١٣٣٠٣١

در ما لبد، تم بین سے بوشن محسب دین الله الله کی ایک الا تھا تو اوہ جان ہے کہ محد میں اللہ ہے۔
موت واقع ہو بھی ہے۔ اور تم میں سے جوشعن اللہ کی عبا دت کرما تھا تولیقینیا اللہ ہمیشہ ذندہ رہنے والا ہے۔
کہ بی بہنی مرسے گا۔ اللہ کا اور تا دہے ، محد نہیں ہیں گروسول ہی ۔ ان سے پہلے بھی بہت سے دسول گذر چھی بہت سے دسول گذر چھی بین آگرہ وہ رخمتی مرجائی یا ان کی موت واقع ہوجائے یا وہ قت کر دیتے جائیں توتم لوگ ، پنی ایڈ کے ہل بیٹ جائے تو زیاد دیکھے کہ ) وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں بہنیا سکت .
بیلٹ جاؤ کے ج اور جوشنی اپنی ایڈ کے بل بیٹ جائے تو زیاد دیکھے کہ ) وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں بہنیا سکت .
اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دیے گائے۔

میں مہاجرین وانصار کے درمیان مجنٹ و مناقشہ ہوا بجب دلہ و گفتگو ہوئی، تروید و تنقید بُوئی اور بالاً خرصفرت الو کر رمنی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہوگی- اس کام میں دوشنبہ کا باقیما ندہ و ان گذرگیا اور رات آگئ ۔ لوگ نبی ﷺ کی تجہیز و تکفین کے بجائے اسس دوسرسے کام میں مشغول رسہے ۔ پھر رات گذری اور شکل کی جبی ہوئی ۔ اس وقت تک آت کا جسد مبارک ایک دھار دارمینی چا درسے ڈھکا بستر ہی پر رہا۔ گو کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کردیا تھا۔

مهم - صبح بخاری ۲/ ۱۸۴۰ ۱ ۱۸۴

منگل کے روز آب کو کہوے اتا رسے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل وینے والے حفرات یہ خفے: حضرت عباس ، حضرت علی مضرت عباس کے دوصا جزادگان نصل اور قتم، رسول اللہ فظال اللہ اللہ فظال اللہ فظا

مع بخاری ۱۱۹/۱- یک کم ۲۵

#### خانه نبوس

ا بہرت سے تبل مک میں نی خلافظان کا گھرانہ آپ اور آپ کی بیوی صفرت فدیجہ یضی اللہ اللہ میں بہت ہے گئے اللہ اللہ میں ہور میں ہوگئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور شادی نہیں کی ۔ آپ کی اولاد میں صفرت ابراہیم کے اسوائدا مصاجزا وے اور صاجزا دبال ان ہی صفرت فدیر جم کے اسوائدا مصاجزا وے اور صاجزا دبال ان ہی صفرت فدیر جم کے اسوائدا میں سے تو کوئی زندہ ذبی البتہ صاجزا دبال ان ہی صفرت فدیر جم کے اس کی میں میں میں میں میں میں میں ہوئے ہوئے ہوئے البتہ صاجزا دبال حیات رہیں۔ ان کے نام یہ ہیں ۔ زینب ، ثویت ، ام کلٹوم ، اور فاطم اللہ سے بوئی۔ رقیق اور اُم کلٹوم کی شادی بھرت سے پہلے ان کے چوڑی زاو ہمائی کو صفرت ابوالعام میں بریع سے بوئی۔ رقیق اور اُم کلٹوم کی شادی کے بعد دیر میانی عوم ہی عثمان رضی اللہ عنہ ہوئی ۔ صفرت فائم کی شادی جنگ بدر اور جنگ اصد کے در میانی عوم ہی صفرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بھوئی اور ان کے بطن سے میٹن ، زینٹ والم کھٹوم میں بیدا ہوئیں ۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بھوئی اور ان کے بطن سے میٹن ، زینٹ والم کھٹوم ہی بیدا ہوئیں ۔

معلوم ہے کہ نبی میں اور دو اس کے بالمقابل یرامتیازی تصوصیت عاصل تی کہ آپ

المتنقان افراص کے میں نظر جارہ سے زیادہ اسٹ دیاں کرسکتے تھے ۔ چنانچر جن عور توں سے

الب نے عقد فرایاان کی تعدادگیارہ تھی ، جن یں سے نوعور تیں آپ کی رملت کے وقت حیات

مقیس اور دوعور تیں آپ کی زندگی ہی میں دفات پاچی تھیں ربعنی حضرت فدیجہاو اُقالمہ کین

حضرت زینب بنت خزیمہ رضی المندعنہا ) ان کے علاوہ مزید دوعور تیں جی جن کے اسے میں

اختلات ہے کہ آپ کا ان سے عقد ہوا تھا یا نہیں الیکن اس پر اتفاق ہے کہ انہیں آپ کے

باس رخصہ سن نہیں کی گھیا۔ ذیل میں ہم ان از داج مطہرات کے نام اوران کے مختصر مالات

ترتیب داریٹی کردہے ہیں۔

یہ عضرت سُودُ فرنت زُمْعَهُ ؛ ان سے رسول اللّٰہ مِیْرُقُلْمُلِیّا کی شے حضرت فدیجہ کی و فات کے جِند دن بعد نبوت کے دسویں سال ماہِ شوال میں شادی کی۔ ایپ سے پہلے حضرت سُودُ ہی اسپے چیپے۔ بهائی سران بن عمر و کے عقد میں تھیں اور وہ انتقال کرے الہیں بہوہ چھوڑ گئے تھے۔

سا۔ حصرت عائشہ مِدیقہ بنتِ ابی برصدیق رضی اللہ عنہ ان سے رسول اللہ شیالیہ اللہ ان بید بنوت کے گیار ھویں برس او شوال میں شادی کی بعنی حضرت سودہ و شیص شادی کے ایک سال بعد اور بحرت سے دو برس پانچہ اہی ہے۔ اس وقت ان کی عمر چھ برس تھی۔ پھر بجرت کے سات ماہ بعد شوال سلمہ میں انہیں رضوت کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر چو برس تھی۔ پھر بجرت کے سات ماہ بعد شوال سلمہ میں انہیں رضوت کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر تو برس تھی اور وہ ہاکہ و تقی ان میں میں میں میں میں انہیں رضوت کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر تو ماکشہ آپ کی سب سے معمود سیوی تعین اور اکر وعورت سے آپ نے شادی نہیں کی۔ حضرت عاکشہ آپ کی سب سے میں اور اکمت کی عورتوں میں علی الاطلاق سب سے زیادہ فقیہ اور ماحہ علی تین عمر سور تعین میں مورا فرسی میں اس میں میں منا فرسی اللہ میں اللہ المیں اللہ میں میں منا فرسی میں منا فرسی میں میں میں منا فرسی میں میں میں میں میں منا فرسی میں میں سے عمر سور میں میں میں میں میں میں منا فرسی میں میں سے عمر سے بردا در اور اور کی دربیا نی عصد میں روات کرگئے اور وہ بیوہ ہوگئیں میں میں واللہ میں اللہ میں میں میں سے شادی کر ان شادی کو ایو واقد سے شادی کر ان شادی کو ایو واقد سے شادی کر ان شادی کو ایو واقد سے شادی کر ان شادی کر ان شادی کو ایو واقد سے شادہ کو ان سادی کر ان شادی کو ان واقد سے شادہ کر کیا کہ واقد سے شادہ کر ان شادی کر ان شادی کو ان واقد سے سادہ کو کیا کہ واقد سے شادہ کر کو سے شادی کر ان سادی کر ان شا

انہیں کے تعلق سنے سورہ احزاب کی مزید کئی آیات نازل ہوئیں جن میں مختبیٰ دیے ایک

کے تفید کا دوٹوک فیصلہ کر دیا گیا ۔ تفصیل آگے آرہی ہے ۔ حضرت زیری سے رسول اللہ میلان کی شادی ذی تعدہ سے میں یا اس سے پھوع صد پہلے ہوئی۔

۸۔ بُورِی بنت مارٹ رضی الند عنہا: ان کے والد قبیل فرزا عرکی شاخ بنوا مصطلق کے مردار
عقد مصرت جوراً یہ بُوالمصطلق کے قیدلی میں لائی گئی تھیں اور حضرت تابت بن بیس بن ناس
وضی الله عنہ کے عصر میں بڑی تھیں۔ انہوں نے حضرت جوراً یہ سے مکابت کہ لی لینی ایک
مقررہ رقم کے عوض آزاد کر دیے کا معاملہ طے کہ لیا۔ اس کے بعدرسول الله مُنظِفَی نی نیان
کی طرف سے مقررہ رقم ادا فرمادی اور ان سے شادی کہ لی۔ یہ شعبان میں میں الله کا داقعہ ہے۔

۹ ۔ اُم جَنینهُ رملہ بنت ابی سفیان رضی الله عنها۔ یہ عبیدا للہ بن عش کے عقد میں تھیں اور
اس کے ساتھ ہجرت کہ کے مبشر می گئی تھیں لیکن عبیداللہ نے دیاں جانے کے بعد مرتبہ ہوکہ
عیسائی ندہ ہے۔ اور کی لیا اور بھر دہیں انتقال کرگیا لیکن اُنہ جینید اپنے دین اور اپنی ہجرت
پر فاتم رہیں۔ جب رسول اللہ مُنظِفَ اللّٰ ہے تو مرح مرح شد میں عرور بن اُنہ صری کو اپنا خط دسے کے
پر فاتم رہیں۔ جب رسول اللہ مُنظِف کے ایک اُنم جینیہ سے آپ کا انجاح کر دسے۔ اس نے
انہ جنیبہ کی منظوری کے بعدان سے آپ کا انجاح کر دیا اور شُورِیش بن منظوری کے بعدان سے آپ کا انجاح کر دیا اور شُورِیش بن بن منظوری کے بعدان سے آپ کا انجاح کر دیا اور شُورِیش بن بن منظوری کے بعدان سے آپ کا انجاح کر دیا اور شُورِیش بن بن منظوری کے بعدان سے آپ کا انجاح کر دیا اور شُورِیش بن بن منظوری کے بعدان سے آپ کا انجاح کر دیا اور شُورِیش بن بن منظوری کے بعدان سے آپ کا انجاح کر دیا اور شوریش بن بی بیری دیا۔
آم میں جمیع دیا۔

۱۰ صفرت صنعیۃ بنت جی بن انخطَب رہنی اللہ عنہا، یہ بنی اسرائیل سے تھیں اور نیبہ پیں قید کی گئیں بیکن رسول اللہ شکا اللہ شکا تھا تھا تھا ہے۔ انہیں اپنے سیے منتخب فرما لیا اور آزاد کر کے شادی کرلی ۔ بہ نتے خیبرے شرکے بعد کا واقعہ سہے ۔

اا - حصرت مُیمُوند بنت حارث رضی الترعنها: به ام الفضل ابابه بنت حارث رضی الترعنهای بهن تقدیس - ان سے رسوں اللّه مینانی تیکن نے ڈی قعدہ سے میں عمرہ قصفا مست فارغ ہوئے ۔۔۔ اور مسیح قول کے مطابق احرام سے حلال ہوئے ۔۔۔ کے بعد شادی کی ۔

یہ گیارہ بیویاں ہرئی جورسول اللہ میں تھا تھے گئاتھ کے عقد نکاح میں آئیں اور آپ کی صحبت و رفاقت میں دمیں - ان میں سے دو بیویاں مینی صفرت فدیجی اور صفرت زیز بٹ اُمُ المساکین کی وفات آپ کی زندگ ہی میں ہوئی اور تو بیویاں آپ کی وفات سے بعد حیات رہیں ان سے علادہ دو اور خواتین جو آپ سے پاس رخصت نہیں کی گئیں ان میں سے ایک قبیلہ بنو کلاب سے تعلق کھتی تھیں اور ابک قبیلہ کندہ سے۔ یہی قبیلہ کِنڈہ والی فاتون جو نبر کی تسبت سے معرو ہے۔ ان کا آپ سے عقد ہواتھا یا نہیں اور ان کا ہم ونسب کیا تھا اس بارسے میں اہل سیرُ کے درمیان بڑے اختلافات ہیں جنگی تفصیل کی ہم کوئی صرورت محسوس نہیں کرتے۔

جہاں کک لونڈ اوں کامعا لمہ ہے تو مشہور یہ ہے کہ آپ نے دو او ٹڈ اوں کو اپنے پاکس رکھا: ایک مار یہ قبطبہ کوجنہیں مقوقس فر ما نیروائے مصرف بطور ہریہ جبیبی تھا ان کے بعن ہے آپ کے صابح را دسے ابرا میم بیدا ہوئے جبیبی ہی ہیں ۴۹ ریا ۹۴ رشوال منابع میں بیدا ہوئے جبیبی ہی ہیں ۴۹ ریا ۹۴ رشوال منابع میں بیدا ہوئے ۔ ۲۷ رجنوری مرساند کو مربز کے اندرا شقال کرگئے ۔

دوسری نونڈی ریجانہ بنت زیرتقیں جویہو دیکے قبیلہ نی نبطیثریا بنی قرینظر سے تعلق رکھتی تقبس بببزة قريظه ك قيداول مي تقيل ررسول التدييظة التاليكان في انهبي البين سياستنخب فرما یا تھا۔ اور وہ آسپ کی لونڈی تھیں۔ان کے بارسے میں بعض محققین کا خیاں سے کانہیں نبى يَنْظِفْظِيلَهُ سَنْ تَحِيثِيسَت لوندُى نهبين ركاتها عِكم آزاد كرسكے شادى كربى تقى ليكن اين قيم كى نظريس پېهلا قول راجح سبے - ابوعبيده سنے ان دولونڈ يوں كے علاوہ مزيد دولوند يول كا وكركيا سب حس مير سے ايك كانام جنيله بنايا جاتا سب جوكسى جنك ميں كرفقار موكراتى تقيل اور دوسری کونی اور نوند ی تقیس جنهیں حضرت زینگ بنت جحش نے ایپ کو بہیہ کیا تھا۔ يهال مفهرك رسول الله يظافيكاني كاحيات مباركه كايك ببلوي فراغوركريف كاعترورت ہے۔ آپ نے اپنی جوانی کے نہایت پر قرت اور عمدہ ایام بعنی تقریباً تیس برس صرف ایک بہوی پر اکتفا کرستے ہوسئے گزار دسینے اوروہ تھی الیسی بیوی پرجوتقریباً بڑھیا تھی بیسی مہیجھٹرت فه تنجه بدا در بیم حضرت سوده بر - توکیا به تصور کسی بھی دسے میں مقول ہوسکتا ہے کہ اس طرح اتنا عرصہ گذار دسینے کے بعد حب آپ بڑھا ہے کی وہلیز ہیر پہنچے گئے تو آپ کے اندر پھا کے بنسی توت اس قدربڑھ گئی کہ آپ کوپے دریے نوشا دیاں کرنی پڑیں جی نہیں ا آپ کی زندگی ہے ان دو نول حصوں پر نظر ڈلسنے کے بعد کوئی بھی ہوشمنداً دمی اس تصور کومعقول تسبیم نہیں محرسکتا یتقیقت بیسب که آپ سنے اتنی بہت ساری شادیاں کیجد دوسرسے ہی اغراض مقا کے بخت کی تھیں ہو عام شادیوں کے مقررہ مقصد سے بہت ہی زیادہ عظیم القدر او جبیل المرتبہ ہے۔ له : · ديمجيئة زار المعاد ا/٢٩

اس کی توضع ہے ہے کہ آپ نے صفرت عائشہ اور صفرت مفصد رضی النہ عنہا سے شادی کرکے صفرت ابو کر و عروضی النہ عنہا کے ساتھ برٹ تہ مصابرت قائم کیا ، اسی طرح صفرت عثمان رضی النہ عنہ النہ عنہا کے ساتھ برٹ تہ مصابرت و انٹم کیا ، اسی طرح صفرت معتمان رضی النہ عنہ سے ہے وربیے اپنی دوصا جزاد یول مصنرت رقیہ بھر صفرت اُم کلٹوم کی شادی کرکے اور حصارت اُم کلٹوم کی شادی کرکے بورشتہائے شادی کرکے اور حصارت علی شادی کرکے ان کامقصود یہ تھا کہ آپ ان چاروں بزدگوں سے اپنے تعلقات نہایت مصابرت قائم کے ان کامقصود یہ تھا کہ آپ ان چاروں بزدگوں سے اپنے تعلقات نہایت پہنتہ کرلیں کیونکہ یہ چاروں بزدگ ہے ہے فدا کاری دھبال پہنتہ کرلیں کیونکہ یہ چاروں بزدگ ہے ہے فدا کاری دھبال میں اسلام کے لیے فدا کاری دھبال سپاری کا جو امتی زی وصعت رکھتے تھے وہ معروف ہے ۔

عرب كادستور تفاكه وه درشته مصاهرت كابرا احترام كهتي يتصوران كے نزديك وا وى كارشة مختلف قبائل كے درميان قربت كاايك اسم باب تھا اوروا اوسے جنگ دوا اور محا ذارانی کرنا برشے شرم اور عار کی بات تھی ۔اس دستور کوسا منے رکھ کر بیول اللہ ظاللہ علیہ تال نے چندشا دیاں اس مقصدسے کیں کر مختلف افراد اور قبائل کی اسلام تیمٹی کا زور توڑ دیں اوران كي نغض ونفرت كي جبكاري بحمادي بيتانجر حضرت الم سلدرضي الترعنها قبيلة بني مخزوم مي نعلق ركفتى تقبس جوابرحبل اورخالدبن وليدكأ فبيله تتعا حبب نبي يتنالة الكيتاني سنيان سيعان ويكرلي توخامد بن وليدين وه سختي نه راي حب كامطام وه وه أحدين كرين كي يتفي ، مكه تقور سي عرصه بعدامهون سنے اپنی مرصنی خوشی اور نوائمش سے اسلام قبول کر ایا ۔ اسی طرح سبب آب سنے ابوسفیان کی لجزادی حضرت الم جنیب سے شادی کرنی تو بھر ابوسفیان آپ کے نتر تھابل نرآیا اور جب حضرت مجور پڑیہ ا ورحصرت صفَّيه آب كى زوجيت مين آگئين توجيله بني اصطلق اور قبيله بني نفيير بينے محافرا ال مجھور دی ۔ تصنور کے عقد میں ان دونوں بیوبیوں سے آنے کے بعد تا ریخ میں ان سے قبیلول کی کسی شورش ا درجنگی یک د دُو کا سازغ نهبین ملتا ، بلکه حضرت جوگریه تواپنی قوم کیلیئے ساری و آوں سے زیادہ بابرکت ثابت ہوئیں، کیونکہ حبب رسُول اللّٰہ ﷺ نے ان سے شادی کہ لی توسی یہ کے سے ان مے دلوں پراس احسان کا جوزیر دست اثر ہڑا ہوگا وہ فا ہرہے۔ ان سب سے بڑی اور عظیم بات یہ ہے کہ رسول الله ﷺ ایک غیرمترب قوم کور دسينے ،اس كا تزكيزنفس كرسنے اور تہذيب و تمدن مكھانے بر مامور تھے ہے تہذيب وثقافت

سے ، تمدن کے دواز ہات کی بابندی سے اور معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں مصد بیلنے کی درالیل سے باکس ناآث ناتنی ، اور اسلامی معاشرے کی تشکیل جن اصولوں کی بنیا دیر کرنی تقی ان میں مردوں اور عور توں کے اختلاط کی گنجائش مذتھی لہذا عدم اختلاط کے اس اصول کی بابندی کرتے ہوئے عور توں کے اختلاط کی بابندی کرتے ہوئے عور توں کی براہ راست تربیت نہیں کی جاسکتی تھی حالاتکہ ان کی تعلیم و تربیت کی ضرور ت مردوں سے کچھ کم اہم اور صروری مذتھی ، بلکہ کچھ زیادہ ہی ضروری تھی .

اس لیے بی میلانگان کے باس صرت ہی ایک سبیل رہ گئی تھی کہ آب مختلف عمراورلیا قت کی آئی عور توں کو منتقب فرمالیں جواس مقصد کے لیے کافی ہول ۔ پھر آپ انہیں تعلیم و تربیت دیں ان کا تذکیہ نفس فرما دیں ، انہیں احکام شریعت سکھلا دیں اور اسلامی تنہذیب و ثقافت سے اس طرح آراستہ کر دیں کہ وہ دیساتی اور شہری ، لوڑھی اور جوان ہر طرح کی عور توں کی تربیعت کو سکھیں اور اس طرح عور توں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کرسکیں اور انہیں مساتی شریعت سکھا سکیں اور اس طرح عور توں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کو بر ہوسکس ۔

پینا پنجہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی ﷺ کے خانگی حالات کوامت تک پہنچانے کا سہرا زبادہ تران امہائت المؤنین جنہوں نے طوہ تران امہائت المؤنین ہی سکے سرسیۂ ان ہیں بھی بالخصوص وہ امہائت المؤنین جنہوں نے طوہ عمر یائی مشال سکے طور رپھ صرت عائشہ رہنی الشرعنہا کرانہوں نے نبی ﷺ کے افعال واقوال خوب نتوب روایت کئے ہیں۔

نبی بینان کا ایک مکات ایک ایس جابی رسم تورش کے لیے بھی عمل میں آیا تھا ہوئوں معاشرہ میں پیشتہا پیشت سے مہی آرہی تھی اور بڑی پختہ ہو بڑی تھی۔ بیر رسم تھی کسی کر تبدنی بنٹ کے متاشرہ میں پیشتہا پیشت سے مہی آرہی تھی اور بڑی پختہ ہو بڑی تھی۔ بیٹے کو ہوا کہ تی بیس بچر یک متبدئی کو مبابلی دور میں وہی حقوق اور حرمتیں حاصل تھیں چوتھی بیٹے کو ہوا کہ تی بیس بچر بیرکستوراوراصول عرب معاشرے میں اس قدر جرا پارٹو بیکا تھا کہ اس کا مٹانا آسان نہ تھا لیکن بیرکستوراوراصول عرب معاشرے میں اس قدر جرا پارٹھیا تھا جنہیں اسلام ہے نہا بیت سختی کے ماتھ کراتا تھا جنہیں اسلام ہے علاوہ جا بیت کا میراث اور دوسرے معاملات میں محت در فرایا تھا۔ اس کے علاوہ جا بیت کا بیراث اور دوسرے معاملات میں محت در فرایا تھا۔ اس کے علاوہ جا بیت کا بیراث اور دوسرے کو پاک کرنا اسلام کے اولین مقاصد میں سے تھا۔ بہذا اس جا بی اصول کو توڑنے نے سے معاشرے کو پاک کرنا اسلام کے اولین مقاصد میں سے تھا۔ بہذا اس جا بی اصول کو توڑنے نے سے معاشرے کو پاک کرنا اسلام کے اولین مقاصد میں سے تھا۔ بہذا اس جا بی اصول کو توڑنے نے سے معاشرے کو پاک کرنا اسلام کے اولین مقاصد میں سے تھا۔ بہذا اس جا بی اصول کو توڑنے نے سے میاد کرنا ہوں نے دسول التہ بھی ایک گرنا تھا کہ کے اولین مقاصد میں سے تھا۔ بہذا اس جا بی اصول کو توڑنے نے دسول التہ بھی ایک کی شادی صفرت زینٹ بنت جش سے قریا دی جوئن

تھے مگر دونوں میں نباہ مشکل مہو گیا اور مصرت زیمیے طلاق دینے کا ادادہ کر لیا۔ یہ وہ وفت تعاجب تمام كفار سول الشريئيل الميناني المنظمة كالت محاقة آرائق الدجنك حندق كے ليے جمع ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر النزلعالی کی طرفت متبنی بنانے کی دسم کے فاتمے کے ثاراً حضریت زیرسنے ملان و دیری اور پراپ کو حضرت زیزیش سے شادی کرنی پڑی تومنا نفتین ، مشرکین اوربیبودبات کا بمنگر بناکر آپ سکے خلاف سخت پڑیگینڈہ کریں گئے۔ اور سادہ نوح مسلما نوں کوارح طرے کے دسوسوں میں مبتنا کریکے ان پر برسیدا ٹرات ڈالیں گئے اس لیے آپ کی کوششش تھی کر حصرت زیر طلاق نه دین ماکه اس کی سرسے سے نوبیت ہی نرآئے۔ ليكن التد تعالى كويه ماست بيندندا في اور اس في آب كود محبّت أميز، تنبيه كي خيانچارشادمجوا: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمْتَ عَلَيْهِ ٱمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّوَاللَّهَ وَتُخْفِىٰ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبَّدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَّ وَاللَّهُ اَحَقَّ اَنْ تَخْشُيهُ ۗ ا ورجب آب اس شخص سے كبررب منفحس برات سفانعام كيا ہے اور آب سف انعام كا استادي حضرت زينيس كنم اسيف اوبدائي بيوى كوروك ركمو اوراللهس درو اورات اسيف نفس مين وه بات جہائے ہمدتے منفے سے النظام كريت والا نما؛ اور آپ لوكوںسے ڈردسے منفے مالانكه النزيادہ مستق تھا كە آپ اسسىيە دريتے "

الكفر صفرت نرين معدد من المنظرة المنظ

۔ " حبب زیڈ نے اس سے اپنی صرودت پودی کرلی توہم شنے اس کی شا دی آپ سے کر دی ماکھ بخشین پر دسینے منہ بوسے بیٹوں کی بیوبوں بہکوئی حرج نہ رہ ماستے بجبکہ وہ منہ بوسے بیٹے ان سے اپنی صاحبت پوری

كرليں 🖺

اس کامقصد بہتھاکہ منہ بوسے بیٹوں سے متعلق جا ہی اصول عملاً بھی توڑ دیا جائے ہجس طرح اس سے بہلے اس ارشاد کے ذرایعہ قولاً توڑا جا بچکا تھا :

اُدْعُو**هُ مَ** لِابَآبِهِ مَ هُوَ اَقْسَطُ عِنْ دَاللهِ ۚ (۵۱۳۳) سانہیں ان سکے باپ کی نسبت سے پکارو ، میں التر سکے نزدیک زیادہ انصات کی بات ہے " مَا كَانَ مُحَتَّذُ أَبَآ اَحَدٍ مِّزْتِجَالِكُمْ وَلٰكِزْتَسُولَ اللهِ وَخَاتُمُ النَّبِ بِنَ ١٣٣٠. ٨٠ م محد، تمهارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ملکہ اولتد کے دسول اور فاتم النبیدین ہیں ؟ اس موقع پر یا بات بھی یا در کھنی چا ہیئے کرجب معاشرے بیں کوئی رواج انجھی طرح جرط پکڑالیا ہے تو محض إت كے ورسامے اسے مانا يا اس مى تبديلى لانا بيشترا و قات مكن نہيں ہواكمة ؟ بلکہ چھنے اس سے فلتے یا تبدیلی کا واعی ہواس کاعملی نمونہ موجود رہنا بھی صروری ہوجا آسیے سلے صريبيك موقع بإسلمانول كى طرف سيرس حركت كاظهور بوا اس سيداس تقيقت كى بمخو بى وضاحت ہوتی ہے۔ اس موقع پرکہاں توسلمانوں کی فلاکاری کا یہ عالم تھاکہ حبب عرُّہ ہ بیسعود تقفى سف انهيس ديكيما تو ديكها كه رسول الله طلا الله الله المتلا كالتحوك اور كهنكاريمي ان بس سي كسي ندكس إلى سے اتھ ہی میں پڑ رہاہے، اورجب آپ وضوفر ملتے ہیں توصی ایک مہت کے وضوسے گرنے والابانی لینے سکسیے اس طرح فوٹے پڑ رہے ہیں کرمعلوم ہوتا سے آیس میں اُنجھ بڑیں گے می ان ایر دی متحابر کرام تصیح دافت سے نیج موت یا عدم فراد رہیت کرنے کیلئے ایک دومرے سے سبقت بعابه بها وريوبي مكابرام مقعن برابوكر وعرضيه بالتعان أران رسول بعي تعديب انہی صحابہ کرام کو۔۔۔۔ جوآپ پر مرملتا اپنی اُنہائی سعادت و کامیابی سیحقے ستھے ۔۔۔ حبب آب نے سلے کا معاہرہ مطے کر لیننے سے بعد حکم دیا کہ اٹھ کر اپنی نمری ( قرابی سے حانور ) ذبح كردين توآب كے عكم كى بجا آورى كے يہے كوئی ٹس سے س نہوا يہاں ك كرآپ قلق و اضطراب سے دو جار ہوگئے ۔لیکن حب صرت اسم سمدرضی اللہ عنہائے آپ کوشورہ دیا کہ آپ الحركر جبب ماپ اپنام انور ذرى كردى ،اور آت تے ايسا ہى كما تو ہرشخص آب كے طرز عمل كى بیروی کے لیے دوڑ پڑا اور تمام صحابہ نے لیک لیک کراپنے جانور و رکے کر دیئے۔اس واقعہ سے سمجھا جاسکتا ہے کہ کسی بخنہ رواج کو مٹانے کے سیے قول اور عمل کے اثرات میں کتنازیادہ فرق ہے اس مینتینی کا جاملی اصول عملی طور پر توٹیف کے بیات کا کا کا کا آئے منہ بہا

بيشے حضرت بيندكى مطلقه سے كاياكيا۔

اس نکاح کاجل میں آنا تھا کہ منافقین نے آپ کے فلاف نہایت وسیع بیانے بر جھوٹا پروپیگنڈاسٹروع کر دیا - اور طرح طرح کے وسے اور اقوا ہیں بھیلائیں حب کے بھونہ کچھ اثرات سادہ اور مسلما فوں پر بھی بیٹ ۔ اس پردپیگنڈے کو تقویت بہنچانے کے لئے ایک شری بہبری منافقین کے ہاتھ آگیا تھا کہ صفرت نرینٹ آپ کی بالچوی بیوی تھیں بینکہ مسلمان بیک وقت حب اربولوں سے زیادہ کی ملت جانتے ہی نہ تھے ، ان سب بینکہ مسلمان بیک وقت حب اربولوں سے زیادہ کی ملت جانتے ہی نہ تھے ، ان سب کے علاوہ پر دپیکنڈہ کی اصل جان بیتی کہ حضرت زید، رسول اللہ شاہد اللہ تھا اللہ تھا اللہ تھا اس سب ہم موضوع سے تعلق کائی وشائی آیا ت کا ذل کیں اور میٹ ہوگیا اسلام میں منہ بھے بیٹے کی کوئی عثیات نہیں اور بیک کہ اللہ تعالیٰ نے ہوگیا اور خصوص مقاصد کے تحت اپنے دسول ویٹ اندیکہ اللہ تعالیٰ نے بچھ نہا بیت بلندیا پر اور خصوص مقاصد کے تحت اپنے دسول ویٹ اندیکہ اللہ تعالیٰ نے بھو نہا یہ تا ہوگیا اور خصوص مقاصد کے تحت اپنے دسول ویٹ اندیکہ کی خصوصیت کے ماتو شادی کی تعداد کے سلسلے میں آئی دست دی ہے جو کہی اور کو نہیں دی گئی ہے ۔

اس تنگی درشی کے باوجود از داج مطہات سے کوئی لائق عقاب حرکت صادر نہ ہوئی۔ صرف ایک دنعہ ایسا ہوا اور دہ تھی اس لیے کہ ایک توانسانی فطرت کا تقاضا ہی کچھالیا ہے ۔ دو کر اسی بنیاد رکیجها محکامات مشروع کرنے تھے ۔۔۔۔ پیٹانچہالٹارتعالیٰ نے اسی موقع ریآیت تخییرل فرمانی سویہ تھی ،

يَا يُهَا النَّبِيُّ قُلْ لِآزُولِجِكَ إِنَّ كُنْتُنَ تُودِنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَهَا فَتَعَالَيْنَ الْمَيِّفَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعْمِنَا اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللّهُ اللللللْمُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللل

" اے ، بنی اپنی بیویوں سے کہد دو کہ اگرتم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہوتو آ و بین تمہیں ازدان سے کہدور کے اگرتم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہوتو آ و بین تمہیں ازدان سے کہ بعد تو سے کہ بعد اور اگرتم النّد اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوتو ہے تک النّد افر النّد نے تم میں سے نیکو کاروں کے لیے زبر دست اجر تیاد کہ دکیا ہے !

اب ان از وائج مطهرات سے شرف اور عظمیت کا اندازہ کیجئے کہ ان سب نے اللہ اوراس سے رسول کو ترجیح دی اور ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا کی طرف مائل نہ ہوتیں۔

اسی طرح سوکنوں کے درمیان جو واقعات روزمرہ کامعمول ہواکریتے ہیں، از واسی مطہرات کے درمیان کھرت تعداد کے اوروہ بھی تبعاً منا کے درمیان کھڑت تعداد کے اوروہ بھی تبعاً منا کے درمیان کھڑت تعداد کے اوروہ بھی تبعاً منا بھرتیت، اور اس بھی جب الترتعالی نے تعاب فرایا تو دوبارہ اس طرح کی کسی حرکت کا ظہور نہیں ہوا.
سورہ تحریم کی ابتدائی بانچ آیات میں اس کا ذکر ہے۔

افیریں یوع فردیتا ہی بیجانہ ہوگاکہ ہم اس موقع پر تعد واز دواج کے موضوع پر مجنت کی مفرددت نہیں سیجنے ،کیونکہ جو لوگ اس موضوع پر سب سے زیادہ سے دیے دسے کرتے ہیں بینی المثندگان اور ب دہ نور جس طرح کی زندگی گذار ایہ ہیں ؛ حس تلخی دیانجی کا جام نوش کررہ ہیں۔ جس طرح کی رسوانبوں اور جرائم ہیں ات بت ہیں اور تعد واز دواج کے اصول سے منحون ہوکہ جس تسم کے رہنج والم اور مصائب کا سامنا کر دہ ہیں وہ ہول ج کی بحث وجدل سے ستنی کو دینے کے دیانے کا فی ہے۔ اہلی اور دی کی برختا نزندگی تعد واز دواج کے اصول کے مبنی برحق ہونے کی برختا نزندگی تعد واز دواج کے اصول کے مبنی برحق ہونے کی میں سے ہی گواہ ہے اور اصحاب نظر کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔

### اخلاق وأوصاف

نبی کریم قطان الیے جال مکن اور کمال مکن سے متنظمت تھے جوجیط بیان سے باہر سے اس مجال و کمال کا اثریہ تھا کہ دل آپ کی تنظیم اور قدو دمنزلت کے جذبات سے خود بخود لیرز ہوجات سے قد بچنا پخر آپ کی حفاظت اور اجلال و کر کیم میں لوگوں نے ایسی الیی نداکاری میاں تاری کا ثبوت دیا جس کی نظیر و نیا کی کسی اور شخصیت کے سلسلے میں بیش نہیں کی جاسکتی آپ کے دفقا اور ہم نشین وارفنگی کی حد تک آپ سے عجبت کرتے تھے ۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ کو فراش کا سے بات کی کرونیں ہی کیوں نہ کا طب دی جائیں ۔ اس طرح کی عبت کی وج میں تقی کہ عادة ہن کہ کا لات پر جان چھو کی جات کی وج میں تدریعہ وافر آپ کی موج میں تدریعہ وافر آپ کی کی موج میں تو اس کے لیے ان کی لات سے جس تدریعہ وافر آپ کی موج میں اور انسان کو نہ ملا۔ ڈیل میں ہم عابزی و دیے مائیگی کے اعتراف کے ساتھ ان موج میں ناملا میں بی ما بیزی و دیے مائیگی کے اعتراف کے ساتھ ان موج میں کا فلام میں بی کی خال میں اس کے جال دکال سے ہے۔

معلی می ارک است کے دقت رسول اللہ وظافی اللہ مقد فرا عید کے اللہ میں اللہ م

حصرت على رضى اللهورة أب كا وصعف بايان كريت مي ست فرات مي ، أب ندلم ترسك تھے نہ ناٹے کھوٹے ،لوگوں کے حتیاب سے درمیانہ قد کے تھے۔ بال نہ زیا دہ گھنگریا لے تھے نہ بالكل كعرضي كورے مبكه دونوں كے بنج بنج كى كيفيت تقى درضاربذ مبہت زيادہ فرگوشت تھا، نہ مخور ی جیدتی اور بیشانی پیت ، چہرہ کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا۔ ریک کورا گلابی انکھیں سُرخی مائل ، بیکیس لمبی ، جومروں اور مونڈھوں کی ٹرباں بڑی بڑی ، سبیتہ میہ نامٹ تک بالوں کی ملکی سی مکبر بقيرهم بال سے فابی واتھ اور باؤل کی انگلیال پُرگوشت چھے توقد کے جھنکے سے باؤں اٹھاتے اور بول جنتے گویاکسی ڈھلوان برمل ہے ہیں ۔ حبب کسی طرف توحب، فراتے تو بورسے وجود کے ساتھ متوج ہوتے۔ دونوں کنرحوں کے درمیان مہرنبوت تھی۔آپ سادسے انبٹیارکے خاتم شھیرب سے زیا وہ سخی دست اورسب سے بڑھ کرچرآت مندسب سے ذیا دہ صادق اللہدا ورسب سے بھاکتہ انہان کے پابندِ وفار سب خصانیا وہ زم طبعیت اور سب سے شریب ساتھی بڑوا ہے کواجا ناک ویکھا ہمیت ہوجا یا ۔ جو مان پہچان کے ساتھ ملتا مجنوب رکھتا ۔ آپ کا وصعت بہان کریے والا ہی کہرسکتا ہے كرمين نے آپ سے ملے اور آپ كے بدر آپ ميسانيس ديمالي حضرت علی کی ایک دوایت میں ہے کہ آمیے کا سربرا انتفاء جوڑوں کی ہمیاں معاری مجاری تغین سینے پر اول کی ابی نگیرتمی جب آپ چلتے تو قدرے جمک کرچلتے گوایکی و معلوان سے اُرائیے یا۔ حضرت جاربن مراة كابيان بين كرآت كا داندكث ده تقا بأنكيس كلى سُرخى ليه بموتي ا ورايريان باريك ع حضرت ابوالفيل كنتے بيں كر آپ كويے رنگ برُ طاحست جبرے اور ميانہ قدوقامت كے تھے ہے حضرت انس بن مانک کاارشا و بے کرآت کی تبعیلیاں کشا دہ تھیں ، اور رنگ جیکدار ، نہ خانص سنید ندگندم گوں، وفات سے وقت تک سراورچېرے سے بیں بال بھی سفید نہوئے تھے۔ صرف کیٹی کے بالول میں کچوسفیدی تھی اور چیدیال سرکے سفید تھے کے حضرت ابوجحیَفَهُ کہتے ہیں که مَیں نے آپ کے ہونٹ کے نیجے عنفقہ (واڑھی بجیہ) میں سفیدی وکھی <sup>ہے</sup> جھے۔ حضرت عبداللّٰہ مِن بسر کا بیان ہے کہ آ ہے کے عنفقہ دداڑھی کیے، میں چند بال مقبد سکھے۔

صنرت بڑا کا بیان ہے کہ آپ کا پیکہ درمیانی تھا۔ دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، بال دونوں کا نوں کی لؤ تک بہنچتے ہفے۔ میں نے آپ کو سُرخ جوڈا ذیب تن کئے ہوئے دمیما، کمبی کوئی جیزآ میں سے زیادہ خوبصورت نہ دکمی شاہ

بہلے آپ اہل کا ب کی موافقت پند کرتے تھے ،اس بیے بال یک کمی کرتے تومانگ مزتکا ہے ، لیکن بعد میں مانگ کالاکریتے ہتھے لیاں

حضرت برار المحتے میں : آپ کاچہرہ سب زیادہ نولجئوںت تھا اور آپ کے افلاق سب سے بہتر مقط کے ان سے دریافت کہا گیا کہ کیا نبی مظافظ کا چہرہ تلوار مبیا تھا، انہوں نے کہا آہیں میکھا نہ جیسا تھا "ایک روایت میں سب کرآپ کا چہرہ گول تھا بٹلاہ

ربیع بنت مُفرد کہتی ہیں کر آگر تم صنور کو دبیعت تو مگنا کہتم نے طلوع بحث بوت مورج کو کھاہے۔
حضرت جابر بن مرہ کا بیا ہے کہ میں نے ایک بار جاند نی رات میں آپ کو دبیما ، آپ پر سُنے جوا تھا ہیں رسول اللہ عظام تا کہ کو دبیما ، اور جاند کو دبیما ، آپ جاند سے زیادہ خواجسورت ہیں اللہ مقام تھا۔ اور جاند کو دبیما ، آخر (اس میجر بر بہنجا کہ ) آپ جاند سے زیادہ خواجسورت ہیں جانہ میں در اس میں بر بہنجا کہ ) آپ جاند سے زیادہ خواجسورت ہیں جانہ میں در اس میں بر بہنجا کہ ) آپ جاند سے زیادہ خواجسورت ہیں جانہ میں در اس میں بر بہنجا کہ ایک جاند ہونیا ہے اور جاند کی در اس میں کہ در اس میں کے در اس میں کہ در کو کھا کہ در اس میں کہ در کھا کہ جو کہ در کھا کہ در کھ

حضرت ابوہر رقیم کا بیان ہے کہ میں نے دسول اللہ مینانی کا دہ تو الم اللہ میں دواں دہ تو الم اللہ میں دواں دواں ہے۔ اور میں نے دسول اللہ میں دواں دواں ہے۔ اور میں نے دسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں دواں دواں ہے۔ اور میں نے دسول اللہ میں ا

منرت عب بن الک کابیان ہے کہ جب آپ نوش توقے ترجیرہ دمک اُٹھنا جُریا چانہ کا ایک گڑا ہے۔ ایک بار آپ مضرت عائشہ کے پاس تشریف فرماستھے ۔ بسینہ آیا توجیہ ہے کی دھا ریاں جمک الحیس۔ یکیفیت دیکھ کر حصرت عائشہ شنے ابوکییں فرلی کا ببشعر پڑھا :

واذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلك الله واذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلك المده و حب ان كرجبرك وهاريال وكمهوتوه و والميكني بن عبير روش إول ممكر المهود

الو مكررضي الترعنه آپ كو ديكه كريشعرية هي :

عله صفيح بخارى ارم ٥٠ شله رحمة للعالمين ١/١١١

أمين مصطفى بالخير يدعو كضوه البدر زايله الظلام است المين مصطفى بالخير يدعو كضوه البدر زايله الظلام است المين مين مين مين مين المين مين مين مين مين مين المين المين مين مين مين مين المين المين مين مين مين المين المين المين مين مين المين المين المين مين مين المين ال

حضرت عرض الله عنه أنه بمبركا بي شعر بيست جو برم بن منان كم بايست مين كها كيا تفاكه ؛ لوكنت من شيء سوى البشر كنت المضيّ لِليَّلَةِ البدر

ر اگراپ بشرکے سواکسی اور چیز سے ہوتے تو آپ ہی چودھویں کی رات کو روش کرتے ؟ محرفر ماتے کو رسول اللہ مظافیقاتانی السیری متعظیم

بھر فر ماتنے کہ رسکول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں میں میں اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں جب آپ عضبناک بیوتے تو حیرہ شرخ ہوجا آگویا دونوں رضاروں میں داند انار نیجوڑ دیا گیا۔۔۔ اللہ

جب بب عبان بین و بره سری بوباه ویدوون دران با این به فرات با این است به بات است منات از این میست توصرت به فرات است می بند این میست توصرت به می بند این میست توصرت به بات می بند این میست توصرت به بات میست توصرت به بات میست از کار می به بات میست می به به بات میست می به بات می بات می به بات می به بات می به بات می بات می به بات می به بات می بات می بات می به بات می بات م

معضرت ابن مباش کاارشاد ہے کہ آپ کے آگے کے ددانوں دانت الگ الگ منے.

حبب آپ گفتگوفرماتے توان دانتوں کے درمیان سے نورمیسائکلیاد کھانی دیتا میلا

گردن گریا جاندی کی صفائی بیے برُست گرایا کی گردن تھی میلیس طویل ، دارُ عی کھنی، بیشانی کشادہ ، ابروہ پوستہ اور ایک دوسرے سے الگ ناک اونچی برخسار جکے ، لبہسے نان بک مجودی کی طرح دورُ ا

ہوا بال ،اوراس کے سواشکم اور سینے پر کہیں بال نہیں ،البتہ باز داور موزار صوں پر بال تھے ۔ شکم

اور سینته برابر ، سینته مسطّع اور کشاده ، کلائیاں بڑی بڑی تنجیلیاں کشاده ، قد کھڑا، تلویے مالی، اعضاً دور و میں ماہدی میں سر میں میں ماہدی سے میں میں میں ایک اور میں اور میں اور میں میں میں میں میں میں اور میں ا

بُرُے بُرے جب چلتے توجیکے کے ساتھ چلتے، قدرے جبکاؤ کے ساتھ آگے بُرُجتے اور سل فیآرسے چلتے بگاہ

حصرت الن فرات بين كرمي سنه كوئى حريه ديبا شبي ميموا جور يسوال ندويل كالمتعلى سيد ولا والمائد والمنطقة الله كالمتعلى سيد ولا در المريم كوئى عنبر إمثاك يا كوئى اليسى خوشبوسونگى جورشول اقعد وينطانطية الى كافر شبوست مبتر بود.

حضرت انوحیفه رضی الترعنه کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا ہاتھ اسپنے جہرور کھا تو وہ برن سے زیادہ ٹھنڈا اورمشک سے زیادہ توشیودار تھالیتھ

حضرت جابر بن سمره ہے تھے ۔ کہتے ہیں : آپ نے میرے زخسار پر ہاتھ میراتو میں

الله فلامة البيرسنة العامة البيرسنة

الله مشكوة ارود ، ترخى : ابراب القدر ، باب ما جار في التشديد في الخوص في القدر ٢ / ٣٥

على مامع تر مذى مع شرع تحقة الاحوذى ١٠٠١ ١٠٠ تلك تر مذى شكلة ١٠٠١٥

میں خلاصة البیرص<sup>1</sup> و ۲۵ میچ بخادی ارس ۵ میچ مسلم ۲ / ۲۵۷ سے میچ بخاری ۱ / ۲۰ ۵

آب کے ابتدیں ایسی تھنڈک اور الیسی خوشیو محسوس کی گویا آپ نے ایسے عطار کے عطروان سے کالا ہے ہم حضرت انش کا بیان ہے کہ آپ کا پسینہ گویا موتی ہوتا تھا،اورحضرت المسکنیم ہی ہی كه بربيبينه بي سيع عمده خوشبو مواكد تي تقي شيك

حصرت جا ایک کہتے ہیں۔ آپ کسی داستے سے تشریف سے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گذرا توات كے جم يا بسينه كى خوشبوكى وجهسه جان جاما كرات بيال سے تشريف سے گئے ہي يا ہ ہے کے دونوں کندھوں کے درمیان مہربوت تھی جوکبو ترکے اندھیں ارتم مبارک ہی کے مشابه متى . يه بائي كنده م كرى (زم بدى) كه پاس تتى -اس برمول كى طرح بنون كاتبگست تعا ن<sup>سك</sup> انى يَنْ الْمُنْ الْمُن الْمُنْ ال

معانی کی صحبت اور محلف سے دوری سے ساتھ ساتھ جوامع انکلم رجامع باتوں ہے نوانے كيّ ته ، آب كونا وركمتول وروب كى تمام إنول كاعلم عطا بواتها بينا بيدا بي سب اسی کی زبان اور محا وروں میں گفتگوفر ماتے تھے ۔ آپ میں برولوں کا زورِ بیان اور قوت تخالمب اورشہراوں کی سستی الفاظ اور مفتلی وشائستگی جمع تھی اور وحی بریمنی تا بیدر آبانی الگ سے۔

برُد باری ، قوتِ برداشت ، قدرت باکر درگذرا در شکلات پرصبرالید اوصاف شخے جنگے ذریعہ اللہ سنے آپ کی ترمبیت کی تھی بہر میم در ابار کی کوئی نہ کوئی لغزش اور کوئی نہ کوئی زبان کی بے حالی مانى ماتى سے مگرنبى والفظال كى بلندى كرداركا عالم يه تماكة أب كے خلات وسمنول كى ايذارسانى ادر بدمعاشوں کی خودسری وزیادتی جس قدر بردهتی گئی آب کے صبروحلم میں اسی قدرا صافہ موتا گیا۔ حصرت عاتشہ رضی النوعنہا فرہاتی ہیں کہ رسول الندینا اللہ تا اللہ تھا اللہ میں دو کاموں کے درمیان انتیار دیا جا تا ترات و بی کام اختیار فرمانے جو آسان ہوتا ،جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہوہا۔اگرگناہ کا كام برتا آوات سب سے بڑھ كراس سے دوررہتے۔ آپ نے كبى استے نفس كے ليے انتقام ناليا! ابہۃ اگراٹ کی مرمت جاک کی جاتی تو آئ اللہ کے سیے انتقام لیتے اللہ

التي مب سے بردھ كرغيظ وغصنب سے دور ستھے اور مب سے علدراضى ہوجاتے تھے۔

شك ايضا صحح مسلم سی مسیح مسلم ۱۷۴۵ م واری مشکرهٔ ۱۷۶۵ م

استی صحیح مبخاری ۱ / ۲۰۰۰

٣٤٠ مي مي ١١٠٠٢٥

بُودوکرم کا وصف ایسا تھاکہ اس کا افرازہ ہی نہیں کی جاسکا ۔ آپ اس خص کی طرے بخشن و نوازش فرماتے منفے جے نقر کا افدیشہ ہی نہ ہو۔ ابن عباس رضی النّدعنما کا بیان ہے کہ نبی عظافی اللّا سب سے بڑھ کر بیکر ہو دوسخا تھے ، اور آپ کا دریا ہے سخاوت رمضان میں اس وقت زیادہ جوش پر ہوتاجب حصنرت جبری آپ سے مرات فرماتے اور حضرت جبر بی رمضان میں آپ سے ہر رات طاقات فرماتے اور قرآن کا دور کراتے یہ رسُول النّد عظافی اللّه فیرکی بخاوت میں رخوا ان جمت سے مالا مال کرے ہیں بوئی ہواسے بھی زیادہ پیش بیش ہوتے تھے کی سے حارکا ارشادہ کو ابسا کھی نہ ہواکہ آپ سے کوئی چیز مالگی گئی ہواور آپ نے نہیں کہ دیا ہو سے انتقالہ

شجاعت ، بهادری اور دلیری میں بھی آپ کا مقام سب سے بلندا ورمعروت تھا ۔ آپ سب سے زما دہ دبیرتھے ۔ نہابت کشمن اورشکل مواقع رپیبکہ اچھے ایجھے حانباز وں اور بہا دروں کے پاؤں اكروكة اب ابني مكررة اديب اوريجه عن كربلة آكري بطعة الكنار التاسم الم ائی . بڑے بڑے بہا درمجی کمبی نہ کمبی بھا گے اور بیا ہوتے ہیں مگراٹ میں یہ بات کمبی نہیں یانی گئی بھٹرت علی خ كابيان كي كربب زوركا دُن بِإِمَّا ورجنك ك يصطف وب بورك المصفة توم رسول الله مثل الله الله الله الله المارية تھے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی شخص دشمن کے قریب نہ ہوتا جھنرت انس کا بیان ہے کہ ایک اسا ابل مریمہ کوخطرہ محسوس بوالك شوركي طرف ووش أواست مي رسول الله وظافة الماليان الترميسة مله - آب الكول سي بعله ہی آ واز کی میانب بینی دکرخطرے کے مقام کا جائزہ ہے کیے تھے ۔اس وقت آپ اولائ کے کیے زین کے کھوٹے پر پسوار ستھے گردن میں الوار عمال کر رکھی تھی اور فرما سہے ستھے ڈرونہیں ڈرونہیں اکو فی خطرہ نہیں ہ اکتے سب سے زیادہ حبا دارا وربیت مگا ہ شفے۔ ابوسعید نعدری دختی الشرعنہ فرماتے ہیں کہ ات بده الشین کنواری عورت سے بھی زبارہ صیا دار تھے یجب آپ کو کوئی بات ناگوارگزر نی تو جہرے سے پنا لگ ما آ بنتھ پنی نظری کسی کے جہرے پر گا ڈیتے نہ نگاہ بست رکھتے تھے اور ا مهان کی مبنسبت زمین کی طرت نظرزیاده دیر تک رمتی تقی عموماً نیجی نگاه سے ماکتے یہ بیا اور کرمنفس كا عالم برتها ككسى سن الوار بات رُو دررُو زكيت اور كسى كى كوئى الوارات البياك بنجتى تو نام يكر اس کا ذکرد کرتے بلکہ یوں فرملتے کر کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایساکہ رسیے ہیں۔ فرز و ق کے اس عمرے

سب سے زیادہ میمع مصداق آپ ستھے:

يغضى حياء ويضى من مهابت فلايكلو الاحين ببتسم "آپ حيارك سبب اپن نگاه بست ركمتے بي اور آپ كي بيبت كے سبب نگامي بيت ركمي جاتي بين، بينانج آپ سے اُس وقت تعتار كي جاتي ہے جب آپ بهم فرارہ ہول ."

آبِ سے دوست و شمن سے نیادہ عادل ، پاک دائمن ، صادق اللہ پراور عظیم الا مانتہ تھے ۔ اس کا اعتراف آب کے دوست و شمن سب کو ہے ۔ نبوت سے پہلے آب کو این کہا جا تا تھا اور دُورِ جا ہلیت میں آب کے باس فیصلے کے لیے مقدمات لاستے جائے تھے ۔ جائے ترفدی میں صفرت علی سے موی ہے کہ ایک بار ابوج ل نے آپ سے کہا "ہم آب کو حجوثا نہیں کہتے ابعثہ آپ و کچھ کے کرآئے میں اے جائے میں اب کے ایک بار ابوج ل نے آپ سے کہا" ہم آب کو حجوثا نہیں کہتے ابعثہ آپ و کچھ کے کرآئے میں اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ،

عَلَى اللهُ مُولَا يُكَذِّ بُونَكَ وَلِكِنَّ القَلِلِمِيْنَ بِالْيَتِ اللهِ يَجْحَدُونَ (٣٣٠١) مريدوك آي كرنهين جمثلات بكرين المالم الله كي تيون كا المحاركرتين الله

بَرْقُل نے ابوسفیان سے دریافت کیا کہ کیا اس (نبی خطافیکاٹہ) نے جوبات کہی ہے اس کے کہنے سے پہلےتم دُگ اُن پرجھُوٹ کا الزام لگاتے تنے ۽ توابوسفيان سفيجاب ديا کرہ نہيں؛ ا میں سب سے زیا دہ متواضع اور کمبڑسے دور تھے یعس طرح بادشا ہوں کے لیے ان کے فدّام وماشيه بددار كور سبت بي اس طرح ابن بيد آپ متحابر كرام كوكور برف س منع فرماتے تھے میکینوں کی حیادت کرتے تھے، فقراً کے ساتھ الٹھتے بیٹھتے تھے، غلام کی دعوت منظور فرملت تحصي متحابركرام ميس كسى امتياز ك يغيرايك عام آدمي كيطرح بينصفه بتض بحضرعا أشره فراتی بی کرات لینے جوتے خود النکتے تھے کیا ہے کیرے خود میلتے تھے اور لینے باتھ سے اس طرح کام محتة تنے جیئے میں سے کوئی آدمی لینے کھر کے کام کاج کرتا ہے۔ آپ می انسانوں میں ایک انسان تھے الينے كيرسے خود ہى ديجھتے اكد كيس أى مي جُول نہو، اپنى بكرى خود دفيہتے تقے اور إينا كام خود كھتے تھے ! آت سب سے را حرام مرام یا بندی اورصلہ رحمی فرملتے تھے، لوگوں کے ساتھ سب نها ده شفقت اور رحم ومروت سعيش آت تقي» ريائش اورا وب مي سب سع المجي تفي آب كااخلاق سب سے زیادہ کثادہ تھا۔ برخلقی سے سب سے زیادہ دور ونفور جھے۔ نہ عا دُنا مُحشّ گوتھے نه به تکلف فحش کیتے تھے، نه لعنت کرتے تھے۔ نه بازار میں جینتے حیلاتے تھے نه بُرائی کا بدارائی سے دینے تھے ؛ ملکہ معافی اور درگذرسے کا کیتے تھے کیسی کو اپنے چھے علیا ہوا نہ چھوڑتے تھے

على مشكرة ١/١٦٥ مشكرة ١٠٠٠ مسكرة ١٠٠١٥

اورنه کھانے پینے میں اپنے نماہوں اورلونڈیوں پر ترفع اختیار فرمائے شھے۔ اسپنے خادم کاکا م خود ہی کر دیتے تھے۔ کھی اسپنے فادم گواف نہیں کہا۔ نداس پرکسی کام کے کرنے یا ندکرنے پریقاب فرایا مسکینوں سے محبت کرتے ، ان کے ساتھ انتھتے بیٹھتے اور ان کے جنازوں میں حامز ہوتے تھے کسی فقیر کو اس کے فقر کی وجہ سے تقبر نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بار آم سفریں تقے۔ایک بکری کاشنے پکانے کامشورہ ہوا۔ایک نے کہا' ذبح کرنا میرے ذمر، دومرے نے كها كهال آنارنا ميرسد ومر تيسر سي في كها كيا ما ميرس ومر ، نبي يَنْ الله الميان في الينه من ك كاليان من والمين وترصحاب في عوض كياويم آب كاكام كردي كيرات في فيايا في من جانا بواتم اول میرا کام کر دو گئیکن میں پند نہیں کرتا کرتم پر امتیاز حاصل کروں کیونکدالشراپنے بندے کی پیمرکت نا پندكرة ب كر لين آب كوليف رفقاريس متاز سجي اس كے بعد آب نے اُن كركورال مع فرائيل ا أسيت درا بنند بن ابي بالدكى زبا في رسول الله يظافي الله عدادها وسنسنين و بننداني ايك طویل روایت میں کہتے ہیں " رسُول اللّٰہ ﷺ اللّٰہ الل فر اتے رہے تھے۔ آپ سے لیے راحت ناتھی - بلاصرورت نہ بولتے تھے۔ دیر ک<sup>یک</sup> فاموش رہتے تھے ۔ اڈا ڈل ٹا آخر ہات بورے مُنہ سے کرتے تھے ، یعنی صوب منہ کے کن سے سے مة بدلتے تنفے ما مع اور دو لوک کلمات کہتے تھے جن میں نفضول کوئی ہوتی تھی نہ کوتاہی -زم نوتھے، جناجو اور عنب رند تھے۔ نعمت معمولی می ہوتی تواس کی تعظیم کرتے تھے کسی جیز كى ندمت نہيں فرماتے تھے۔ كھانے كى زيُرا ئى كہتے تھے نہ تعربیت حق كو كوئى نفصان پہنچا تا توجب كب انتقام ندك ليت آب كغضب كوردكا نه جاك تقا- البته كثاده دل ته السينفس کے لیے نہ غضبناک ہُوتے نہ انتقام لیتے جب اشارہ قرملتے تو بوری تھیلی سے اشارہ فرماتے ا در تعجب کے وقت تنصیلی بلٹتے بعیب غضبناک ہوتے تورُخ بھیرلیتے اورجب خوش ہوتے تو مکاہ پست فرماييت آپ كى بيشتر بنسى تتم كى صورت يس تقى مسكرات تودانت اولول كى طرح جيكتے -لالینی بات سے زبان روکے رکھتے۔ ساتھیوں کوجوڈتے تھے، توڑتے نہتھے۔ ہرقوم کے معززادى كى تكريم فراتے تھے اوراسى كوان كاوالى بناتے تھے۔ لوگوں دے شراسے محتاط رہے اوران سے بچاؤ افتیار فرماتے تھے سکن اس کے لیے کسی سے اپنی خندہ جبینی ختم نزفراتے تھے۔

وس خلاصة اليرص

اینے اصحاب کی خبرگیری کرتے اور لوگوں سے حالات دریافت فرماتے ۔ اچھی چیز کی سے سین وتصویب فرماتے اور بری چیز کی تقلیع و توجین ۔ مُعت کی بیخے ، افراط و تفریط سے دُور ہے ۔ فافل نہ ہوتے تھے ۔ فافل نہ ہوتے تھے کہ مبادا لوگ بھی غافل یا طول خاطر ہوجائیں ۔ ہرحالت کیلیے متعدر رہتے تھے ۔ حق سے کوتا ہی یہ فرماتے ہے ، مزحی سے شجاوز فرما کرنا حق کی طرف جاتے تھے ۔ جولوگ آپ کے حق سے تریب رہتے تھے ۔ دوستے اچھے لوگ تھے اور ان میں بھی آپ کے نزدیک افضل دہ تھا ہوست جو اور ان میں بھی آپ کے نزدیک افضل دہ تھا ہوست برم کرخیر خواہ ہو ؛ اور سے زیادہ قدر آپ کے نزدیک اس کی تھی جوسب سے اچھا نمگار و مدکار ہو۔

آپ کے چہرے پر پھیٹہ بٹاشت رہتی سہل خواور نیم پہلو تھے جفا ہوا ورسخت خونہ تھے۔ نہ ویضے میں اسے تھے، دفش کہتے تھے نہ زیادہ عقاب فراتے تھے نہ بہت تعرافیت کرستے تھے جس چیز کی فائل نہ ہوتی اس سے تعافل بیت تھے۔ آپ سے مالیسی نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے بین ہاتوں سے اپنی نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے بین ہاتوں سے اپنی فض کو محفوظ رکھا بوزا) دیا ہے جب کہ پیر کی کٹر ت سے (۳) اور لا یعنی بات سے۔ اور تبن ہاتوں سے لوگول کو محفوظ رکھا بعنی آپ (۱) کسی کی غرمت نہیں کرتے تھے (۲) کسی کو عارفہیں دلاتے تھے (۳) اور کسی کی عیب جوئی نہیں کہتے تھے۔ آپ وہی بات نوک زبان پر لاتے تھے جس بیں ثواب کی امیڈوئی جب آپ مکلم فراتے تو آپ کے ہم نشین یوں سرچھ کائے ہوتے گویا سروں پر پر ندرے بیٹھے ہیں اور حب آپ مکلم فراتے تو گوگ گفتگو کہتے۔ لوگ آپ سے پاس گپ بازی مذکر ہے۔ آپ سے حب آپ ماموش ہوتے تو لوگ گفتگو کہتے۔ لوگ آپ سے پاس گپ بازی مذکر ہے۔ آپ سے جب آپ ماموش ہوتے تو لوگ گفتگو کہتے۔ لوگ آپ سے پاس گپ بازی مذکر ہے۔ آپ سے پاس جوکوئی بوت سب اس سے بیے فا موش رہتے ، بیمال تک کہ وہ اپنی بات پوری کر اینیا ۔ ان

کی بات وہی ہوتی جوان کا پہلا شخص کرہا۔ جسس بات سے سب لوگ ہنے اس سے آپ ہی ہنے ہے اورجس بات پرسب لوگ ہنے ہیں ہنے اورجس بات پرسب کو اسے کام اورجس بات پرسب کو گئے ہیں کویتے اس پر آپ بھی تعجب کرتے ۔ اجبی آ دی ورشت کلای سے کام بیتا تو اس پر آپ صبر کرتے اور فرماتے "جب تم لوگ حاجتمند کو دکھے کہ وہ اپنی حاجت کی طلب ہیں جو اسے سامان صرورت سے نواز دو" آپ احمال کا براہ دینے والے کے براکسی سے ثناء کے طالب نہ ہوتے ہے

فارحہ بن زیدرضی الٹرعز کا بیان سہے کہ نبی پیٹائٹٹٹٹٹ اپنی محبس بی سب زبادہ باوقار ہوتے ۔ اپنے یاق ل وغیرہ رپھیلاتے ، بہت زیادہ خاموش نہتے۔ بلاضورت مذبو ہے پیشخص نامناسب بات بولت اس سے قرخ بھیر لیتے ۔ آپ کی بہنی سکرا بہٹ تی اور کلام دوٹوک ؛ زنصول زکرتاہ ۔ آپ کے متنا برک بنسی میں کرا بہٹ بی مدیک ہوتی گاہی کی بنسی میں کرا بہٹ بی کی مدیک ہوتی گاہ

عاصل بیر کرنبی مظافی کا بیانظیر صفات کمال سے آراستہ تنفے آئی کے رہ شے آئے ہے کو بے نظیرا دب سے نوازا تھا حتی کہ اس نے خود آپ کی تعرافیت میں فرایا:

ق الگان آه کی خالی عظیم الاستان ایس عظیم افعاتی بریمی اور الیسی وبال تعلیم افعاتی بریمی اور الیسی وبال تعلیم افعاتی کی موت مینی ایس کی موت مینی ایس کی موت مینی ایس کی موت مینی ایس کی موت بر وارخته ہوگئے۔ ان ہی خوبیو اسے سبب آئی کی وقی و مقام ماصل ہوا کہ لوگ آئی پر وارخته ہوگئے۔ ان ہی خوبیو اسے سبب آئی کی وقیم کی اکٹ اور تین بری فوج در فوج واضل ہوگئی۔ وہ آئی کے کمال با در ہے کہ ہم نے بچھلے صفیات میں آپ کی جن خوبیوں کا ذکر کیا ہے وہ آئی کے کمال اور عظیم صفات کے مطاب کی چند چوٹی بھیوں جی ورند آپ کے مبدو شرف اور شمائل و خصائل اور عظیم صفات کے مطاب کی چند چوٹی بھیوں جی ورند آپ کے مبدو شرف اور شمائل و خصائل کی بہندی اور کہ کا کی بندی اور کہ کا کی بندی اور کمال کا یہ عالم محبود کے اس سب سے عظیم بشر کی عظمت کی نتا ہم کس کی رسائی ہوگئی ہے مس نے مجدو کہ کا ل کی سب سے بیند چوٹی پر اپنائیشمن بنایا اور اسپنے رب کے نور سے اس طرح می دوران کا اس کی مقال میں کو وصف اور غلق قرار دیا گیا یعنی ای متور ہوا کہ کتا ہی کہ کو اس کا وصف اور غلق قرار دیا گیا یعنی ای متور ہوا کہ کتا ہی کہ کو اس کا وصف اور غلق قرار دیا گیا یعنی ای متور ہوا کہ کتا ہیں کہ کو اس کا وصف اور غلق قرار دیا گیا یعنی ایک متور ہوا کہ کتا ہوں کا دری نظر آتا ہے ہے حقیقت میں ہے قرآن

ٱللّٰهُمْ صَلَّاعَلَى مُعَدِّرٌ وَعَلَى اللّٰهُمَ كَاصَلَيْتَ عَلَى إِبْرِهِيْمَ وَعَلَى اللّٰهُمْ اِنَكَ حَمِيْدٌ تَجِيدُدُ ء ٱللّٰهُمُ بَارِكَ عَلَىٰ اللّٰهُمْ وَعَلَى اللّٰهُمْ اللّٰهُمْ اللّٰهُمُ بَارِكَ عَلَى اللّٰهُمُ وَعَلَى اللّٰهِمْ وَعَلَى اللّٰهُمْ وَعَلَى اللّٰهِمْ وَعَلَى اللّٰهُمْ وَعِلْمُ اللّٰهُمْ وَعَلَى اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ وَعِلَى اللّٰهُمُ وَعَلَى اللّٰهُمُ وَاللّٰمُ اللّٰهُمْ وَعَلَى اللّٰهُمْ وَعَلَى اللّٰهُمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُولِي اللّٰمُ ال

صفی الزمن المبارکبوری ۱۶- دمضان المبارک تکنتاکیم/ ۱۲جون کلشایع

حیین آباد . مبارک پور صلع عظم گڑھ (یو پی) ہند

الله شفارقاضی عیاض ا/۱۲۱ تا ۱۲۹ نیز دیمهے شمائل زندی ایس ایضاً اردوا